فأوكالم فتيالانت صنرت النام فتى مود بال الموى وَالدُّرود ا تنويب الخزيج العلق يتخ الحديث صريع لانايم للنفال المنعيم زرنگرانی كالافتاج المعكرة الوقي كالخا

|        |                                                                                                                                              | 3 R    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |                                                                                                                                              |        |
|        |                                                                                                                                              |        |
|        |                                                                                                                                              | V S    |
|        | و فهرست عنوانات                                                                                                                              | 3      |
| 23     |                                                                                                                                              | CO CO  |
| صفحتبر | مضمون                                                                                                                                        | نبرثار |
|        | بقية كتاب الطلاق                                                                                                                             |        |
|        |                                                                                                                                              |        |
|        | باب تعليق الطلاق                                                                                                                             |        |
|        | (طلاقِ معلق كابيان)                                                                                                                          |        |
| rr     | طلاق مشروط كاعلم                                                                                                                             | t      |
| ra     | "الرفلال كام كرول توبيوى ميرى طرف ي قطعي آزاد بي كالقلم                                                                                      | r      |
| ry     | "أكريس فلال كام كرول توميري بيوى كوطلاق ب،طلاق ب،طلاق ب كاتحكم                                                                               | ٣      |
| ۳.     | معاہدہ کی خلاف ورزی پر وقوع طلاق کومعلق کرنا                                                                                                 | ٣      |
|        | طلاق معلق بالشرط                                                                                                                             | ۵      |
| امر    |                                                                                                                                              |        |
| rr     | ''اگر تو اب سرائے جائے گی تو طلاق دے دوں گا'' کینے کا تھم<br>''اگر میں تیری عورت کی طرف دیکھوں یا نظر کروں تو میری بیوی کو تین طلاق'' کا تھم | 4      |

| الا تعلیق طلاق بالحال ہے ہیلے شادی کر لوں تو میرے لئے ساری دنیا کی عورتوں کو طلاق ہو' کا تھم اور کا تعلیق طلاق بالحال ہے۔ استفتاء ہوں کے بخواب میں اختلاف ہوں کا تعلیق طلاق کی ایک صورت اور دیو بند وسیار نبور کے جواب میں اختلاف ہوں کا ایک صورت اور دیو بند وسیار نبور کے جواب میں اختلاف ہوں کا استفتاء ہوں کا استفتاء ہوں کا استفتاء ہوں کا خلاق شرط کرنے سے طلاق ہوں کی بیادی میری بیوی کے لئے طلاق مقصود ہو' ہو گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74 |                                                                                     | ,000  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۱۹ (۱۰ گرفلاں نے میرارو پیدالی کر نے میں رکاوٹ ڈال دی تو میری یوی کوطلاق انسسان اور کا کھم اور انسان کی کورتوں کوطلاق ہوں کا کھم اور انسان کی کورتوں کوطلاق ہوں کا کھم اور انسان کی کورتوں کوطلاق ہوں کا کھم اور انسان کی کا کی سورت اور دیو بندو سپار نیور کے جواب میں اختلاف استان کی ایک صورت اور دیو بندو سپار نیور کے جواب میں اختلاف استان کی ایک صورت اور دیو بندو سپار نیور کے جواب میں اختلاف استان کی ایک صورت اور دیو بندو سپار نیور کے جواب میں اختلاف کے طلاق مقصود ہوں کا کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MA | ملوحدا گرکہلائے کے دمیں اس کے پاس جانانہیں جا ہتی تو طلاق ہے'                       | - A   |
| ا استختا ملاق بالمحال سے پہلے شادی کر لوں تو میر ہے لئے ساری دنیا کی عورتوں کو طلاق ہو' کا تھم اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P2 | ا گرتم دونول حجيت پرآئي تو دونول كونتينول طلاق' كينج كاحكم                          | ,, 4  |
| ا التعلق طلاق بالمحال المحال المحال المحال المحال المحال التعلق طلاق بالمحال المحال | M  | اگرفلال نے میراروپیدواپس کرنے میں رکاوٹ ڈال دی تو میری بیوی کوطلاق '                | ,, i+ |
| اسفتا علی طلاق کی ایک صورت اور دیو بندوسہار نپور کے جواب میں اختلاف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r9 | اگر میں فلاں سے پہلے شادی کرلوں تو میرے لئے ساری دنیا کی عورتوں کوطلاق ہو' کا تھم ا | · ·   |
| ا استفتاء استفتاء استفتاء الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 | يلق طلاق بالمحال                                                                    | e (r  |
| الم خلاف شرط کرنے سے طلاق ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | لیق طلاق کی ایک صورت اور د ایو بندوسهار نپور کے جواب میں اختلاف                     | 11    |
| ۱۲ اندمقررہ شرائط کی خلاف ورزی کروں تو بیعدم پابندی میری بیوی کے لئے طلاق مقصودہو' ہنگا کے میں اندمقررہ شرائط کی خلاف ورزی کروں تو بیعدم پابندی میری بیوی کے لئے طلاق مقصودہو' ہنگا کے انداز میں کا گئی شرط کے خلاف کرنے سے وقوع طلاق اور شم کا کفارہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44 | ٣ التفتاء                                                                           | 1 10  |
| الم الروں پیٹوں یا گھرے تکالوں تو مسما قریسہ طلاق اور شم کا کفارہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44 | لاف شرط کرنے سے طلاق                                                                | ا اه  |
| الم الروں پیٹوں یا گھرے تکالوں تو مسما قریسہ طلاق اور شم کا کفارہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ☆  | مقررہ شرائط کی خلاف ورزی کروں تو بیعدم یا بندی میری بیوی کے لئے طلاق مقصود ہو' کا   | " 14  |
| ۱۸ نکاح میں گائی شرط کے خلاف کرنے ہے وقوع طلاق اور شم کا کفارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                     | _1    |
| ۱۹ بدکاری نه کرنے پرطلاق کومعلق کر کے مفعولیت کاارتکاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۱ | اگر ،اروں پینوں یا گھرے نکالوں تومسا قریر سیطلاق'                                   | ,, 14 |
| ۲۰ طلاق معلق میں تعلیق کی خبر ہے پہلے اس کا ارتکاب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ar | اح میں کی گئی شرط کے خلاف کرنے سے وقوع طلاق اور قتم کا کفارہ                        | Ú IA  |
| ۳۱ خفا ہو کر جانے پر طلاق کو معلق کرتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | or | کاری نه کرنے پرطلاق کو محلق کر کے مفعولیت کا ارتکاب                                 | 19    |
| ۲۱ "اگر چوش ہے تو طلاق" کا تکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥٣ | لاق معلق میں تعلیق کی خبر سے پہلے اس کا ارتکاب                                      | b r.  |
| MI I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 | ما ہوکر جانے پرطلاق کو معلق کرتا                                                    | i m   |
| MI I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۸ | اگر چوش ہے تو طلاق '' کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔ اگر چوش ہے تو طلاق '' کا تھم ۔۔۔۔۔۔ ۸         | rr    |
| ٢٢ الب الرروني إيا ني توطلان كالعم ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۸ |                                                                                     |       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۹ |                                                                                     |       |
| ٢٥ " بلااجازت، باپ كے گھر گئي تو طلاق'' كا تتلم ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Al | بلااجازت، باپ کے گھر گئی تو طلاق' کا حکم                                            | " ro  |
| 6,44-1/ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 |                                                                                     |       |
| 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 |                                                                                     | 1     |
| (-12) - (-12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 |                                                                                     |       |
| ۲۷ ایک مکالمه جس میں طلاق مذکور نیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77 |                                                                                     |       |

| AF | جماع ندكرنے پرطلاق كومعلق كرنا                                                  | p=0 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 79 | تين طلاق كي تعليق                                                               | m   |
| 41 | طلاقِ مغلظه شرط کے ساتھ                                                         | rr  |
| 44 | "بيوى ميكه چلى جائے تو تين طلاق ' كائتم                                         |     |
| 25 | ''اگراولا د ہوئی تو تحجے طلاق''تین بار کہنے کا تھم                              | -   |
| 44 | "الرتونے زنا کیا ہواور نہ بتلایا تو تین طلاق "کا تھم                            | ro  |
| 20 | "ا كرتونهيس آئے گي تو جھ كوا يك طلاق ، دوطلاق ، تين طلاق "كائتلم                | MA  |
| 24 | "أكرمكان شجلاؤل توطلاق مغلظه "كاتتكم                                            | 72  |
| 44 | طلاق معلقه ومغلظه                                                               | M   |
| 29 | "اگردوسری شادی کرون تو زوجهٔ ثانیه کوطلاق مغلظه "سے تیسری بیوی کوطلاق نبیس ہوگی | ٣٩  |
| ۸۰ | " ججے پہلے ہمبستری کی تو بیوی کوطلاق " کا تھم                                   | 14  |
| ΔI | نكاح پرطلاق كومعلق كرنا                                                         | ام  |
| AF | "اكريس اس سے نكاح كروں" يا"ميرااس سے نكاح ہوجائے تواس كوطلاق مغلظ، كا تكلم      | ۲۲  |
| 10 | "اگرمیری شادی اس سے بیس بلکدوسری عورت سے ہوئی تو دوسری بیوی کودوطلاق "کا تھم    | 4   |
| 10 | "جب تك مكان نبيس بنالول گا، تب تك ميرى بيوى كوتين طلاق "كينے كاتھم              | ~~  |
|    | فصل في التعليق بكلمة كلما                                                       |     |
|    | ( کلمه کلما کے ساتھ طلاق دینے کابیان )                                          |     |
| ΛZ | كلّما ئ تُسم                                                                    | ra  |
| 9. | الضاً                                                                           | MA  |
| 91 | اليضاً                                                                          | r2  |
| 95 | الاكلما تزوجت" كأخلم                                                            | M   |
| 91 | جيراً كلما ي قتم لينا، نابالغ ي قتم متم كا كفاره                                | ۵۹  |

|        | فصل في المُخلص من التعليق                                 |      |
|--------|-----------------------------------------------------------|------|
|        | (تعليق طلاق سے بیخے کابيان)                               |      |
| 119    | تعليق طلاق سے بیخے کی صورت                                | 44   |
| 119    | شرط طلاق مختم كري كي صورت                                 | 42   |
| Iri    | طلاق معلق سے بیخے کا حیلہ                                 | 44   |
| 177    | طلاق معلق كومنسوخ كرنا                                    | 49   |
| 144    | كياشرط معلق كووال لياج اسكتاب؟                            | 4    |
| ۱۲۵    | تعلیق کے بعدا جازت ہے ہمی تعلیق شم نہیں ہوتی              | 41   |
| 174    | تعلیق کوشت کرنے کی صورت                                   | 41   |
| 174    | مغلظہ کی تعلیق کو تم کرنے کی ترکیب                        | 24   |
| 144    | تعلق کوشتم کرنے کی صورت                                   | 20   |
| 127    | "ارا پی مرضی ہے برتن کے گئی تو طلاق "كاحل                 | 40   |
| الماله | "اگر بغیر پڑھے آگر شادی کروں تو میری بیوی کوطلاق ہے" کاحل | 24   |
|        | باب التفويض                                               |      |
|        | (طلاق كااختياردييخ كابيان)                                |      |
| ١٣٥    | تفويض طلاق                                                | 22   |
| ٢٣١    | كياطلاق كي توسيل وتفويض مي شو هر كاحق ختم موجاتا ہے؟      | 44   |
| im     | عورت کوطلاق کا افتیار ہوئے کی شرط                         | - 49 |
| 17%    | عورت کونکاح ہے الگ ہونے کا اختیارای مجلس تک               | Λ+   |
| 1179   | تعليق تفويض قبل نكاح.                                     | Al   |
| 100    | اکاح ہے تبل تحریر کلموانا                                 | AF   |

| 101   | خلاف شرا تط كرن برزوجه كوحق طلاق                                         | ٨٣  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| ١٣٢   | عقدے بل طلاق کا اختیار                                                   | ۸۳  |
| الدلد | كابين نامه وتفويض طلاق                                                   | ۸۵  |
| 10+   | " تمهاری خواهش موتو طلاق طلاق "سینے کا تھیم                              | AY  |
| IDT   | شوہر کی زیادتی ہے بیچاؤ کے لئے کسی تجربہ کارعالم کے مشورہ سے کا بین نامہ | AZ  |
| 100   | طلاق کا اختیار دوسر ہے کو دیے کرواپس لینا                                | ۸۸  |
| Iar   | گھر دا مادر کھنے کی شرط                                                  | 19  |
| 100   | عورت کوطلاق کا اختیار ہونے کی شرط                                        | 9+  |
| 104   | الای کی خواہش پرطلاق                                                     | 91  |
| 104   | قانونی نیخ نکاح                                                          | 91  |
|       | (فنخ اورتفريتِ نكاح كابيان)                                              |     |
| 102   | تفریق عدالت سے نکاح کااختیار                                             | 911 |
| 14+   | محض عورت کی خواہش پرتفریق عدالت کا تھم؟                                  | 44  |
|       | ا مارت شرعیه بهار کا فیصله                                               | 90  |
| 141   |                                                                          |     |
| 141   | امارت ِشرعیہ بہار کی بجائے شرعی کمیٹی ہے فیصلہ کروانا                    | 94  |
| 144   | كياإمارت شرعيه بهاركا فيصله قضائ قاضى ٢٠٠٠                               | 92  |
|       |                                                                          |     |
| 144   | عدالتي طلاق                                                              | 91  |
| 144   | عدالتی طلاق<br>ظالم زوج سے چھٹکارہ بذریعہ ٔ پنچایت                       | 94  |
|       |                                                                          |     |

| - X, | ديه جمد سير دمم                                                        | وى محمو |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 149  | کاح وتفریق میں جج کا فیصلہ                                             | 100     |
| 14.  | مورت ناراض ہوتو کیا قاضی کے یہاں جا کرطلاق دے عتی ہے؟                  | 1       |
| 121  | طلاق کے سلسلہ میں جعلی قاضی کا فیصلہ                                   |         |
| 121  | فيرمسلم عدالت سے نبخ نكاح                                              | 1+0     |
| 120  | شو ہر سے بیان کئے بغیر شرعی پنچایت کافیصلہ طلاق                        | 1       |
| 124  | شو ہر ہے نفرت کی صورت میں تفریق کا تھم                                 |         |
| IZY  | زوجه كوشو ہر سے سيرى ند ہونے كى صورت ميں تفريق كا تلم                  |         |
| 144  | پنجایت کاشو ہر کود و ہار ہ اطلاع کئے بغیر تفریق                        | 1+9     |
| 149  | شوہر ہیوی کا معاملہ برا دری کے حوالہ کرنا                              | 11+     |
| 1A+  | شو ہرکی زبان میں لکنت کی وجہ ہے مطالبہ آزادی                           |         |
| IAI  | کیاولی کونسخ نکات کاحق ہے؟                                             | ur      |
| JAI  | شوہر، بیوی کے درمیان تنازع شدید کامقدمہ عدالت میں                      | 111-    |
| IAM  | عَكُم نكاح كس طرح فنخ كرے؟                                             | וורי    |
| ۱۸۵  | نابالغ كا نكاح باپ فنخ نهين كرسكتا                                     | 110     |
| IAT  | شوہرفائق ہوجائے تو زوجہ کیا کر ہے؟                                     | 114     |
| 144  | کیا زانی شوہر سے علیحد گی کا اختیار ہے؟                                | 112     |
| IAA  | شوہر کا اپنے عبد کے خلاف کرنے ہے تی نکاح                               | IIA     |
| 149  | برعمل شوہر ہے مطالبہ طلاق                                              | 119     |
| 19+  | ظالم شوہر سے طلاق کا مطالبہ                                            | 114     |
| 191  | بيوي كي طرف شو ۾ متوجه نه ٻوتو كيا كرے؟                                | 171     |
| 197  | اپنی بیوی کودوسرے کے حوالہ کرنے ہے تکاح کا تھم                         | 177     |
| 191  | شوہر یا کتان چلا گیا، تو عورت کوعدم نفقہ کی صورت میں حق شخ ہے یانہیں ؟ | IFF     |
| 190  | اشو ہر پاکستان چلا گیا، بیوی کیا کر ہے؟                                | 150     |

| فهر       | حموديه جمد سيردهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 0  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 194       | شو ہر دوسری جگہ نکاح کر کے رہتا ہے، توبیہ بیوی کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110  |
| 194       | سجنگن سے ناجائز تعلق کی وجہ سے نکاح فنخ نہیں ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 174  |
| 191       | شو ہر کے نامر دہونے کی حالت میں غیر مرد سے تعلق قائم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11/2 |
| <b>**</b> | سختی کرنے والے شو ہرسے علیحد گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IFA  |
| F+ F      | مظلومه کی گلوخلاصی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 179  |
| ۲۰۱۳      | حرمت مصابرت سے تفریق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1100 |
| *         | تین طلاق کے بعد بھی شو ہرنہ چھوڑے ، تو کلمہ کفرادا کرنے کا تھم ، ارتداد کے بعداس شرط پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (10) |
| r-0       | اسلام قبول کرنا کہ ' میرا نکاح دین دارمخص ہے ہو''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N    |
| r.A       | بہورہ لڑکی اگر اسلام قبول کر لے تو شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی یانبیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11-1 |
| r• 9      | ز وجه ٔ صبی کاختم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117  |
| r- 9      | شو هر نابالغ زوجه بالغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اسما |
|           | فصل فی زوجة المفقود و الغائب<br>(لا پیتداورغائب شخص کی زوجه کابیان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| rii       | از وچه مفقود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11   |
| rir       | المان | 100  |
| rim       | البيثاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 117  |
| ria       | اليناًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11   |
| rit       | ز وجه مفقو دالخمر کے لئے سہولت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 112       | زوجه مفقود كاتحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10   |
| 71Z       | العِناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ור   |

| ***          | مفقو دکی والیسی زوجہ کے نکاح ٹانی کے بعد           | im   |
|--------------|----------------------------------------------------|------|
| ۲۲۵          | مفقود کی والیسی تکاح ثانی کے بعد                   | 100  |
| PFA          | زوجه مفقود کا تکاح بغیر قضائے قاضی                 | 10   |
| 779          | واليسي مفقود                                       | 102  |
| rm           | زوچهٔ غائب                                         | 100  |
| ۲۳۲          | اليشار                                             | المر |
| ٢٣٢          | ز وجه مسجون                                        | 10.  |
|              | فصل في زوجة المتعنت                                |      |
|              | (زوجه معنت کابیان)                                 |      |
| 750          | زوجه متعنت                                         | 101  |
| rry          | الينا                                              | iar  |
| TTA          | الصنا                                              | ior  |
| 444          | الضاً                                              | IDO  |
| <b>FI</b> *+ | اليضاً                                             | 100  |
| 111          | الصاً                                              | 104  |
| rrr          | اليضاً                                             | 102  |
| ۲۳۴          | اليضاً                                             | IDA  |
| 77Z          | اليضاً                                             | 109  |
| MUV          | الصّاً                                             | 14+  |
| rr9          | الضاً                                              | 141  |
|              |                                                    |      |
| roi          | شوہر نہ بیوی کو بلائے ، نہ طلاق دیے تو وہ کیا کرے؟ | 175  |

|             | ديه حلد سبز دهم                                                                                   | ی محمو |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|             | فصل في زوجة المجذوم                                                                               |        |
|             | (جذامی کے شخ نکاح کابیان)                                                                         |        |
| MZ          | رُ وجهُ مُحِدُ وم كو خيار تفريق                                                                   | IAC    |
| <b>PA 9</b> | شو ہر کو جذام ہوتو خلاصی کی کیا صورت ہے؟                                                          | IAS    |
| 19+         | روجهٔ مفلوح                                                                                       | PAL    |
|             | باب الشهود في الطلاق                                                                              |        |
|             | (طلاق میں گواہی کا بیان)                                                                          |        |
| 792         | کیا طلاق کے لئے کوائی ضروری ہے؟                                                                   | IAZ    |
| 797         | ط تی کے بعد شوہ متر ہو گیا ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    | IAA    |
| <b>194</b>  | شو ہر کا طلاق کے بعد انکار اور کواہ کا کوائی ہے انکار                                             | 1/4 9  |
| <b>19</b> 4 | بیوی نے طلاق کوسنا ہشو ہر منکر ہے                                                                 | 19+    |
| ran         | الموا بإن عفت ومعصيت مين تقابل من الما الما الما الما الما الما الما ا                            | 191    |
| ree         | اقرار زوج کے بعد گواہوں کی ضرورت ہیں                                                              | 198    |
| <b> ***</b> | اقر ارطلاق کے بعد گواہ کی ضرورت نہیں                                                              | 195    |
| r•r         | اقرار زوج کے بعد کواہوں کی ضرورت                                                                  | 190    |
| m. p        | طلق میں بیٹوں کی شبادت                                                                            | 193    |
| r.a         | سے اوجود شو ہر کا طلاق ہے انکار                                                                   | 194    |
| -•∠         | طلاق کے گواہوں میں اختلاف                                                                         | 194    |
| -•A         | مجھوٹے گواہوں سے طلاق کا ثبوت                                                                     | 194    |
| P1+         | طلاق کا ثبوت گواہوں ہے استنان استنان استنان کا ثبوت گواہوں ہے ا                                   | 199    |
| -10-        | ور چائے زوج کا دعوائے طلاق اور گوائی                                                              | Y++    |
| 10 .        | تین طل ق میں زوجین کا اختلہ ف بہوتو گواہول کی ضرورت ان میں درجین کا اختلہ ف بہوتو گواہول کی ضرورت | *•1    |

|                | باب الظهار والإيلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                | (ظہاراورا بلاء کا بیان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| MIA            | طب المالية الم | r+r         |
| mig            | بيوی کو بہن يا بٹي کہنے ہے ظبیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***         |
| <b>***</b> **  | بيوي كونهن ي هرت كيني كالحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F+ (*       |
| ***            | بيوي کو بهن وغير و کهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r•2         |
| rra            | بيوى كو بهن كبه دي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>**</b> Y |
| rra            | ''اگر بیوی سے صحبت کروں اپنی مال ہے کروں'' کہنے کا تھلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Y+ <u>∠</u> |
| rry:           | یوی کو بہن کی طرح سمجھنا صیغه مستقبل ہے۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r•A         |
|                | بیوی کو مال کہنے سے طلاق کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r+ 9        |
| 779            | بيوکي کو پاپ کېټ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲.          |
| 779            | شو ہر کو پاپ کہن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۱۱         |
| p=p=0          | نیوی کو دادی امال کبتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rir         |
| <b>+~</b>  +~+ | ''تُو میری مال ہے اور میں تیری اولا دہوں'' کہنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۱۶۰        |
|                | ''اً سرمیں فلال کام کروں تو اپنی بیوی کو مال بنالوں'' کہنے کا تھکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tic         |
| mmm            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۱۵         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                | باب اللعان والخلع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|                | (لعان اور خلع كابيان )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| rra            | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M           |
| mr <u>z</u>    | عان کی تعییر ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FIZ         |

| <b>*</b> *** | بيوى كوزانيه كېن                                                                                                               | MA          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| be, Levi     | خنع کی شریخ<br>- انترائی انترا | <b>P19</b>  |
| P/7F         | طدق بالعوض                                                                                                                     | <b>**</b> * |
| hala         | خلع کے لئے شوہر کی رضا مندی ضروری ہے                                                                                           | rri         |
| +MZ          | خلع میں شرط                                                                                                                    | ttt .       |
| MUN          | قبول ضلع کب تک ہے؟                                                                                                             | rrm         |
| PTT9         | ضلع ہے طلاق                                                                                                                    | ttr         |
| mai          | روپے سے عوض طلاق                                                                                                               | rra         |
| rar          | مبراورنفقه کے عوض بیوی کی منظور پر طلاق                                                                                        | rry         |
| raa          | ضع میں برل ضلع دینے ہے ہوی کا انکار                                                                                            | rr2         |
| ran          | ضع اورىعان كى ايك صورت                                                                                                         | 774         |
| ۳۵۸          | نابینا کے ساتھ نکاح کے بعد خلع                                                                                                 | 779         |
| P39          | معافی مهرکی شرط برطلاق کی صورت                                                                                                 | 14.         |
|              | باب الرجعة<br>(رجعت كابيان)                                                                                                    |             |
| PH           | ارجعت كا ثبوت                                                                                                                  | 1111        |
| ۲۲۲          | عورت کوطلاق اورر جعت کاعلم ہو تا ضروری نہیں                                                                                    | ۲۳۲         |
| m4th         | طلاق،عدت اور رجعت کی تفصیل                                                                                                     | tmm         |
| 777          | ''ابالیانہیں کرول گا'' کہنے ہے رجعت نہیں ہوتی                                                                                  | 11111       |
| P42          | ووطلاق کے بعدر جوع کرتا                                                                                                        | rrs         |
| PY9          | ایک طلاق کے بعد نکاح کرنے سے دوطلاق کا اختیار رہتا ہے ۔                                                                        | 444         |

| P49        | ط ق کے بعد تجدید نکات سے تنی طواق کا افتیار رہتا ہے ؟ | 112          |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 721        | طلاق کے بعد تجدیدِ نکاح                               | 777          |
| 727        | طرق کے بعد بھر نکائی اوروالادت                        | rma          |
| 727        | طوق مغيظ ك بعد بغير حواله ك رجوع كرنا                 | <b>*</b> [*• |
| 723        | سنت كموافق تين طوق ويخ ك بعدر جعت                     | rm           |
| F24        | تین طارق کے بعدر جعت.                                 | 777          |
| 722        | تین طنی ق کے بعدر جعت                                 | */*/**       |
|            | باب العدة والحداد                                     |              |
|            | (عدت اورسوگ کابیان)                                   |              |
| FAI        | طلاق قبل الدخول ميں عدت ہے يانبيں؟                    | tul.         |
| ۳۸۲        | فلوت فاسده کے بعد عدت لازم ہے یا نہیں؟                | د٢٢٥         |
| ۳۸۵        | سال بحرین ایک حیض آنے والی عورت اور آئے کی عدت        | P/r/4        |
| PA4        | مصقه عنین پرعرت مصقه                                  | 77           |
| FAZ        | جس کوچیف نبیس آتا اس کی عدت                           | rm           |
| MAA        | فلع كى عدت                                            | 144          |
| m9+        | عدت شوہر کے مکان میں گذارنا                           | rà+          |
| <b>₩91</b> |                                                       | الثا         |
| 292        | تنین حیث سانگه دن میش                                 | rar          |
| mair       | معتدة ونتتل مونا                                      | 137          |
| F93        | يوه كااپنے باپ كَالْھر عدت گذارنا                     | ram          |
| m93        | الضِّ ـ                                               | raa          |

| مهرسب    |                                                                                  |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| F94      | معتده کود دسری جگه نتقل هو تا                                                    | ray  |
| F92      | زوجه شو ہر کے ساتھ والد کے بیہاں آئی تھی شو ہر کا انتقال ہو گیا ،عدت کہاں گزارے؟ | 134  |
| man      | عدت میں ووٹ ڈالنے کے لئے جانا                                                    | ۲۵۸  |
| 199      | عدت میں شرکت نکاح کے لکے نکانا                                                   | raq  |
| F99      | بغیر جمیستری کے طلاق کی صورت میں عدت                                             | 144  |
| ~**      | مالت عدت میں نکاح، تین حیض گذرنے ہے جہا حمل رہ آیا عدت کس طرح ہوگ؟               | 141  |
| (*+1     | عدت میں شاخت کے لئے عدالت جانا                                                   | 747  |
| ſ°∕+1    | عدت میں تنخوا دینے کے بئے دفتر جاتا                                              | PYP  |
| r.r      | معتده يو محن ميں جان                                                             | 444  |
| <b> </b> | عدت میں کن چیزوں کے اہتمام کی ضرورت ہے؟                                          | 644  |
| ٣٠۵      | عدت کے دوران پردہ سے متعلق چند سوالات                                            | PYY  |
| ~+4      | كياطواكف كے لئے عدت ہے؟                                                          | 244  |
| ſ*•Λ     | عدت وفات، وتب وفات ہے ہے یا خبر ملنے کے دنت ہے؟                                  | PYA  |
| ~∧       | عدت کے اندر تیسری طاب ق                                                          | 779  |
| ٩ • ٢    | و فات شو هر پرتزک زینت                                                           | 1/2+ |
| P1+      | بيوه عورت كا زيور پېټن                                                           | 1/21 |
| ۳۱۱      | مطفقه رجعی پرسوگ                                                                 | 121  |
| rir      | عدت میں چوڑ بوں کا استنعال                                                       | 121  |
| 715      | مدت میں چوری تو ژویا                                                             | t2r  |
| ٠, ١     | و مسلمہ کے نکال کے سے علات                                                       | 743  |
| רוים     | ومسلمہ کا کا کے کے عدت                                                           | 121  |

|         | باب النفقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         | (نفقه کابیان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 14,4.   | نان نفقه کا انتظام شوہر پر لازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144        |
| ויןייו  | عورت کا نفته شوم ک ذمه ب پاسوتیویژ کے کے ذمہ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tΔΛ        |
| ۳۲۳     | مان ۱۰ ربیوی کا نقشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r_ 9       |
| ~*~     | بار رستی ک و جوب نفته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.        |
| ۳۲۵     | ر مستی ہے تبل خقتہ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t          |
| ۲۲۲     | بغیر شوم کے گھر جائے نفقہ کے مطالبہ کاحل نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 717        |
| 1447    | ز بجه كا نققه وسَمَني كي شوم ك ذمه ب المساسية ال | *1*        |
| MYA.    | دوا مدتی کی شویر کے ذمہ مازم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F1 7       |
| ۳۲۸     | ي باپ كر مره كر بھى نفقەشو ہركے ذمه واجب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110        |
| וייויי  | حقوق ز وجسيت نفقه وغيره ندو بيري كومعلقه ركهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ran        |
| ۲۳۲     | كياميكه مين رہتے ہوئے بھی نفقه ال زم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tAZ        |
| (4,44,4 | الفقي مطاقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MA         |
| rma     | و و بیو یول کے درمین ن برابر کی اور بیمار کی وجہ سے بیوکی کو طوال و بینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 719        |
| ers.    | مدت طارق كا غقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19+        |
| rmy     | عدت کے بعد مطلقہ کا نفقہ وسکنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>F91</b> |
| ۲۳۷     | افت مختعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rar        |
| ۲۳۱     | ي شهر و كا نفتها و رحق حض نت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ram        |
| ተሶተ     | ن فر مان بيوي ن تره يب امر ننقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 192        |

| W 4  | بيوى كاعلىجد ومكان كامطالبه اورنشوز كي صورت مين نفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 190            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ~~   | أنشنو كا نفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194            |
| ۳۳۹  | يوى سفرييل ساتھ رہنے ہے انكار كروے اس كا نفقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>79</b> ∠    |
| rsm  | ممتدة انظير كا فقته كانتها المستدة الطبر كا فقته المستدة الطبر كالفقية المستدنة | 447            |
| rar  | كيابلا اجازت شومرك ميكه جائے سے نفقه سما قط موجاتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>199</b>     |
| ۳۵۲  | فاسقه بیوی پرنگیراوراس کا نفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***            |
| ۲۵۳  | من شنه دنون کا نفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pal .          |
| ra∠  | زوجه کا تعنت ورزیادتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | f**+ f*        |
| ma9  | بیوه اور حاجهمندلژک کومکان وینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P*+ P*         |
| ~4.  | بیوی کا علیحدہ مکان کے لئے مطالبہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Part 14</b> |
| 4.41 | ہیوی سے بدکمانی کی بناء پر نفقہ بند کردینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P+5            |
| MAL  | ن شزوکا غقه نبیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P+4            |
| ~44  | ياپ كانفقه بينچ پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P*+_           |
| MAL. | فاسقنه والدو كا نفقته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P+A            |
| 444  | طرق اور بچول کا نفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P*+ 9          |
| 842  | تا باغ اوله و کانان و نفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | p~(+           |
| 647  | برچین بیوی کوطار ق ال گئی مبراورخر چه کی وه مستحق <sub>بسیا</sub> ی مین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PH             |
| 644  | او ؛ د کو کیا مقتر نفقہ وینالہ زم ہے؟ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| C 49 | والعربين اوراولا دميس كل نفقه مقدم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 744  | پاگل کی بیوی کا نکاح منسوخ کراد یا تو ننقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| PZ1  | منكوحة غير كوطل ق ولواكراس ك غامت كرنا المنكوحة غير كوطل ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۱۵            |

|              | باب الحلالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              | (حلاله كابيان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| ~ <u>~</u> ~ | تین طوق کے جدر صور ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h.l.A      |
| ٣٧           | عورت كوحد له كالحتم كيول ب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114        |
| ~44          | بغير شرط ڪ صوبه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳.4        |
| ~            | على به بين طار ق آن شوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119        |
| M2 A         | غلوت عیجه کی تعریف اور حلاله کی شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P" "+      |
| r_q          | ملاله میں صحبت شرط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***        |
| ۳۸•          | نکاح بشرطِ خلیل واجرت وتوقیت ومتعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27         |
| CV C.        | تین طلاق کے بعد عدت کے اندر نکاح ثانی سے حلالہ کا تعمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -          |
| *A4          | حلالہ کے لئے عدت میں تکاح =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +++1       |
| raa.         | علالہ کے <u>ت</u> صرف کا آرہ وہ کھی مدت میں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 272        |
| mq.          | حل اله ك في شوم تكان يز من سكت ب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***        |
| r4.          | نیم وادھ کے ڈریوحل یہ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PF_        |
| m91          | حلى ليه بين المنظر في المن | 221        |
| ~9+          | علا بدیش میا شربت کا اقرار پیمرا <sup>د</sup> کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rra        |
| 642          | زون ٹانی ہوم مادون شاہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " "+       |
| دوم          | نیه مدخوبهٔ وغین طاق کے بعد جازاله کی خشر مرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9~9~1      |
| 44-          | مرابق سے صوبے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P* P* P    |
| 744          | حلانه بذريبه مراتبتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | der der de |
| ۵+۱          | أَنْ إِنَّ كَ ذَرْ يَعْطُ لِمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | والمالية   |

۵۳۰

|       | و دینه بعد سیو دسته                                                      | - /-       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| orr   | عزل کے بعد بیداشدہ بچے ثابت النسب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | rar        |
| 377   | نس بندې کے بعد پیداشدہ بچہ ثابت النب ہے                                  | ۳۵۵        |
| srr   | مل سو که کر ڈیڑھ سال بعد بچہ پیدا ہوا                                    | ray        |
| orr   | ن چا ترجمال تمس کی طرف منسوب ہو؟                                         | ۳۵۷        |
| ٥٣٨   | حامله مفرورہ سے پیداشدہ پی کس کی ہے؟                                     | ۳۵۸        |
| ara   | نکاحِ فاسد پس جبوت ِنب                                                   | P29        |
| ۵۳۰   | نكاحِ قاسد شي ثبوت عدت ونسب                                              | <b>74.</b> |
| ۵۳۲   | بٹی ہے نکاح اوراس سے پیداشدہ اولا دکا ثبوت نسب                           | m41        |
| 500   | بغیر نکاح کے عورت رکھنے ہے اس کی اولا د ثابت النب نہیں                   | MAL        |
| 200   | ولد الزيا كا نسب                                                         | mam        |
| ಎಗ್೨  | اولا دِرْنا مِن شِوت إنب                                                 | m4h        |
| ۵۳۷   | حرامی از کے ہے اپنی لڑکی کومنسوب کر نا                                   | מדים       |
| 502   | مشتر کەلوندى سے پیداشدہ بچه کانسب اور جورید، زانید، منکوحه کافرق         | PYY        |
| 220   | نومسلمه کا نکاح بلاعدت اوراس میں ثبوت نسب                                | P14        |
| aar   | جوعورت غیرمسلم سے حاملہ ہوجائے اس کا تھم                                 | PYA        |
| عدد   | تېر <u>ىل</u> نىپ                                                        | P79        |
| مدد   | شب برش،                                                                  | r          |
| 221   | ایشاً                                                                    | PZ1        |
| عدد ا | چپا کو باپ کبنا                                                          | ۲۲۲        |
| ۵۵۷   | سی بزرگ کی طرف اپنانسب منسوب کرنا                                        | m2 m       |
| ۵۵۸   | سی پیغمبر یا سی بزرگ کی طرف اینانسب منسوب کرنا                           | r_r        |
| 270   | كفاءت ومساوات اورشرافت نسبى                                              | 123        |
| מארם  | اصلی اور نقتی انصاری میں فرق                                             | F27        |

| . שדב | ۳۷ سقول کا اپنے آپ کوعن می کہنا۔                                 | -4          |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| חדם.  | يه نام كرته و مسايق " سكونا                                      | ΔΛ          |
|       | باب الحضانة                                                      |             |
|       | (پرورش کابیان)                                                   |             |
| rra   | ٣٠ حق حضانت کس کواور کب تک ہے؟ ٢٠                                | 29          |
| 244   | ٣ مطلقه كوهي حضائت كب تك ہے؟                                     | ۸٠          |
| PFG   | ١ حق حف ت                                                        | "Ai         |
| 24.   | ٢ مدت دخنا نت شيعه مذبب بيل ٢٠٠٠                                 | 747         |
| ۵۷۲   | ٣ الجدي ترشيدا يدم كاخرى شو برسے وصول كرنا ، اور حق حضانت        | ٣           |
| ۵۷۵   | ا ن ن کا پرورش میں خرج کرد وروپیر بچہ کے باپ سے مطالبہ کرنے کاحق | ጎለሮ         |
| ۵۷۲   |                                                                  | ۵۸۳         |
| ۵۷۷   | ا بيوه کې مرضي کے خلاف چچا کا نابالغ بچول کواچي کفالت ميں لين    | <b>"</b> ለኅ |
|       | باب المتفرقات                                                    |             |
| 341   | زوجه ويوث كانتم                                                  | <b>F1</b> 2 |
| ۵۷۹   | بغلائك تي بين في طوق اور پير عال اي الكار                        | MA          |
| 21.   | طد ق کے بعد تکات ٹانی ہوجانے پر بھی مطعقہ کواپنے گھر رکھن        | ra!         |
| 201   | تین ط ق کے بعد س تھے رہن                                         | ٣9          |
| DAT   | تين طن ق ك بعد مطقه كريم تحديث                                   | 1-9         |
| ۵۸۵   | تین طبی ق کے بعد شوم کے گھر رہنا ،                               | 119         |
| 1     | طورق کے بعد پندروس ل تک ہمبستری کرتار ہا                         | ۳٩          |

|      | و دیه حدد سبر دهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وی محمد |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۵۸۵  | اپوری تد بیروتنبیم کے بعد صل ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | man     |
| 01/2 | بدچلن عورت کوطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m9.5    |
| 244  | جوعورت شو ہر کووالدین کی بے عزتی پر مجبور کرے اس کوطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1794    |
| 249  | ي سليقه زوجه وطفاق اور دهوك والي صورت مين تفريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Maz     |
| 291  | تفریق ہے خرچهٔ شادی کا مطالبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | may     |
| 291  | طلاق کے مغیط اور رجعی ہونے میں اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1199    |
| 395  | خوبصورت الرکی کا لا کی دے کرطواق دلوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P++     |
| ۵۹۳  | حضرت حسن رضی الند تعالی عنه کا کنثرت سے طلاق دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (*1     |
| 292  | نكاح با طلاق اور طلاق بلاوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (** F   |
| 294  | بيوى كېتى ہے كه ' طواق دے دى تو مرتد بوج وَل كَى '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h,• h−  |
| 399  | نوسوالات اوران کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L*L     |
| 4+1  | عورت کا اغوا کر ټا اورر و پيه لے کراس کوطلاق دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r+3     |
| 4.1~ | بیوی کوط اق اس کی بہن سے نکاح کی مصلحت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|      | كتاب الرضاع<br>(رضاعت كابيان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 1+2  | 4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r       |
| 4+4  | ثبوت رضاعت تاعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ~- \    |
| Y+A  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r+9     |
| 4+4  | 0, 1, 1, 2, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P1.     |
| 410  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PHI     |
| YIM  | ا شبهُ رضاعت كالحتم المساعت كالحتم المساعت كالمتم المتم ال | 1 17    |

| مو دیه جلد سیز دهم                                                  | فتاوی مح |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| ثبوت رضاعت میں اختلاف بر میں اختلاف                                 | *Im      |
| بچەرفىطى سے دورھ پلانے پر بھى رضاعت كائتكم                          | 717      |
| بچہ کے منہ میں پیتان ویئے سے حکم رضاعت                              | ma       |
| اپت ن بچه کے مندیش دینے سے شوت ترمت کب ہوگا؟                        | GIA      |
| محض چھاتی بچد کے مندمیں وینے سے حرمتِ رضاعت کا تھم                  | M14      |
| جس عورت كادود هر بيجه و پلايا جائے اس كاثرات بچه بيس آتے جي پينين ؟ | CIA      |
| بغیرا چازت شوم کسی کے بچہ کو دودھ پلانا،                            | ~ 9      |
| بچہ کے مُزور ہوئے کی صورت میں ڈھائی سال دودھ پیانے کی ٹنج کش        | (***     |
| ایچد کے مندکی رال وغیرہ                                             | CTT1     |
| کا فره عورت سے رضاعت کا تھم                                         | MAA.     |
| يوى كادودھ چئے ہے تكاح پراڑ                                         | 444      |
| بیوی کا پشان منه میں لینے سے نکاح پر فرق نہیں پڑتا                  | ~**      |
| سات سال سے لبن منقطع ہوئے کے بعد حرمت رضاعت کا تھم                  | rra      |
| نکاح اور تولد کے بعد حرمت رضاعت کاعلم ہوا                           | CTY      |
| مال کا بچه کود و د ه پلا نا خلاف کرام نبیس.                         | ~rz      |
| and a series of a                                                   |          |
|                                                                     |          |
|                                                                     | Ì        |

|  | ۲ | ۳ |
|--|---|---|
|  |   |   |

فهرست

AIR

P1Y

44\_

# بقية كتاب الطلاق

# باب تعليق الطلاق

### (طلاق معلق كابيان)

# طلاق مشروط كأتفكم

سوال[۱۲۸]: ماقدول کے ایھا العلماء فی هذه المسندة کے ایک فخص اپنی منکوحہ بیوی کو اجو مدخول بہاہے - بایں طور کہا کہ 'جو کورت میرے ہے روٹھ کرمیرے گھرے گئی تو وہ بی بی میرے پرطما ق ہے'' کچھ مدت گزرنے کے بعد بیوی تو دل میں خفاہے لیکن خاموش رہی اورخاوند نے یہ بات کبی کہ تو اپنے میں میں میں چونکہ دوسرے قصبہ میں تھے جا کرد کھے لے کہ ان کی کیا حالت ہے۔ کیا اس صورت خاص میں طلاق رجعی پڑجا تی ہے باتیں ؟

نیز پکھ دنوں کے گزرجانے کے بعد پیمٹھ کا پی بیوی ندکورہ کو کہتا ہے کہ 'اگر میں نے سنا کہ کسی لاکے ک (جو کہ اس کے اپنے لاکے بین) کمائی کھائی تو تیرے پر طلاق ہے'۔اب بیوی نے اس پر بیہ کہ کہ آپ فظ طماق نہ بولا کریں ،اس بات پر غصہ ہوئے ،گالیاں دیں اور پھر کہنے لگا کہ میں نے تو بچھ کو کہنا ہے کہ ''اگر میں نے اپنے لڑکوں کی کم کی کھائی تو تُو میر ہے اوپر طلاق ہے' ۔ لہٰذا باعث استفسار یہ بات ہوئی کہ مشروط بھی پایا گی دونوں صور توں میں بھی کمائی وغیرہ کھائی تو آیا ان نہ کورہ بالاصور توں میں عورت پر کتنی طلاقیں پڑیں؟ الہواب حامداً ومصلیاً:

اً رہیل شرط کے پائے جانے کا بیوی کواقرارہے اور دوسری شرط کے پائے جانے کا شوہرکو

ا قرار ہے(۱) توصورت مسئولہ میں دورجعی طلاقیں واقع ہوگئیں بشرطیکہ دوسری شرط عدت کے اندر پائی گئی ہو(۲)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

"ا گرفلاں کام کروں تو بیوی میری طرف سے طعی آزاد ہے 'کا حکم

سے وال [۱۲۸۲]: محمیل نے اپی لڑکی اصغری کا نکاح ضمیر احمد ہے کردیا، بعد میں جھڑا ہوا، حرح طرح کے واقع ت بیدا ہوئے جو خلاف شرع تھے، اس کے بعد ضمیر احمد نے سلح کرنا چاہی اوراس نے بید ہما کہ انا میں مسی قندگورہ کوسہار نپورا پنے عزیزول کے پاس بیجانا چاہوں تو مساق فدکورہ میری طرف سے قطعی آزاو ہے اور اپنے نکاح فائی جہال چاہے کر لے'۔ اس کے بعدوہ عزیز پورہ لڑک کے باپ کے گھر سے بیار ہوکر سہ رنپور چلا گیا، بعد میں چندعزیزوں کے ہمراہ آکراڑ کی کوزبرد سی لیجانا چاہا اڑکی نے انکار کیا، اس نے بہت مارااور ناک کا شنے کا ارادہ کیا، چاتو نون کے پررکھ دیا۔ مقدمہ ہوا، خمیر احمداور اس کے عزیزوں کو مزاہوئی ۔ تو کیا لڑکی سے اور اپنا نکاح ٹائی کرسکتی ہے؟

محدولی دیو بندی، پنیاله روژ کی ،سہار نپور په

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر واقعی شمیراحمد نے یمی الفاظ کے ہیں جوسوال میں مذکور میں اوراس کے بعداس نے اپنی شرط کے خلاف جھٹڑا کیا ہے تو شرعاً اصغری کواختیار ہے کہ عدت طلاق گزار کراپٹا نکاح دوسری جگہ کرلے (۳)۔اگر بعینہ میہ

(١) " وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل أن يقول لامراً ته: إن دحلت الدارفاً نت طالق". (الفتاوي العالمكيرية: ١- ٣٢٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٨٥,٢ كتاب الطلاق، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركة علميه)

(وكذا في البحر الرائق: ٥/٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، رشيديه)

(۴) "وتسحل اليمين معد وحود الشرط مطلقاً، لكن إن وحد في الملك طنقت وعتق، وإلالا" رالدر المحتار) "أطلق الملك فشمل ما إدا وحد في العدة، و المراد وحود تمامه في الملك لاجميعه". (ردالمحتار: ٣٥٥/٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، سعيد)

(٣) "وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل أن يقول لامراً ته: إن دخلت الدّار فأنت =

غه خابیس سبع بلکدد وسرے الفه ظ کیے ہیں تو و دا غه ظ لکھنے پر تھم بتلا یا جائے گا۔فقط واللہ سبحانہ تع لی اعلم۔ حرر د عبدہ محمود حسن سنگو ہی حف اللہ عنہ بعین المفتی مدرسه مظاہر علوم سہاران پور ، کے / ۵۴/۸ ھے۔ صبحے :عبدالعطیف ، ناظم مدرسه مظاہر علوم سب نیور ، ۹ /شعبان /۱۳۵۲ ھے۔

''اگر میں فلال کام کرول تو میری پیوی کوطلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، کا حکم

سوال [۲۲۹۳]: زیدائی والدہ کے کہنے سے والدین کے مکان کی مرمت کرار ہاتھا، اسی اثنی ،
میں کی بات پراس کی میں اسی مرمت کے متعاق خفا ہوگئی، اس پراس نے غصہ میں یول کہا کہ''اگراب میں
مرمت کے کام پر کھڑا ہوں قوم پر کی بیوئی وطواق ہے طلاق ہے صواق ہے' راوراس کے کہنے سے اس کی نیت
ماں پراکی طرت سے تنہیتھی، نہ مطبق قبی نہیت صور آل کہتی ، نداس نے اپنی اجدی طرف می صب ہور بیدا فد لا
کے منداس کی بیوئی اس وقت وہاں موجودتھی ، نداس کو اپنی منکوحہ سے کوئی رنجش تھی اوراس کی بیوک کو کے مور

اس کینے کے بعد جب اس بات کو دو بنظے گزر گئے ،اس عرصہ میں ندمرمت کا کام خود کیا ،ند کرایا۔ جب دو بنظے گزر گئے ،اس عرصہ میں ندمرمت کا کام خود کیا ،ند کرایا۔ جب دو بنظے گزر گئے قراس نے سی جبد نہیں کیا تھ ، یہ عبد اس وقت کے لیے بقہ ، وہ گزر گیا اور ساتھ بی میہ عبد اس وقت کے لیے بقہ ، وہ گزر گیا اور ساتھ بی میہ خید اس وقت کے لیے بقہ ، وہ گزر گیا اور ساتھ بی میہ خیال کر کے کہ بیا کی طرح کی فتم تھی ،اگر گفارہ لازم بوگیا بوگا قوت مرکا کفارہ بھی احتیا طاادا کردیا گیا اور اس کے بعد اس سے رجو ع بھی کریا۔

اب اطمینان کے لیے جناب سے استفساراً گزارش ہے کہ اس صورت میں طلاق تو واقع نہیں ہوتی ؟

" بحلاف فارسية قوله " رحماً براماً" لأنه صارصوبحا في العرف على ماصوح به بحم لواهدي وها داك الالأنه علب في عرف القوس استعماله في الطلاق" , رد المحدور ٢٩٩٣، كياب الطلاق، باب الكيايات، صعبه

<sup>-</sup> طالق" (الفتاوى العالمكبرية ١٠٠١ . الفصل التالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الهدايه: ٣٨٥/٣، باب الأممان في الطلاق، شركة علمة ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق: ٣/٩٠١، باب التعليق، دار الكتب العلمية بيروت)

اگر خدانخواستہ داقع ہوگئی تواب کیاصورت ہے جس ہے دوعورت حل ہوجائے؟ نیز میرتحریر فرہ دیں کہ قیقی ہیں تی کے ساتھ حد لہ ہوسکتا ہے یانہیں؟ اگر رہ بات مختق ہوجائے کہ نکاح نہیں ٹوٹا والحمد متد۔ مرقومہ باتوں کا جواب مدلل ارشاد ہو۔ بینوا توجر وا۔

راقم محمر نوارالحق۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صرت الفاظ عطلاق بلانيت بحى واقع بوجاتى بسريحه مالم يستعمل الافيه كطفته وأست صالف ومصمقة، ويقع مها واحدة رجعية وإن سوى حلافها أوسم ينوشيك اله". در مختار محتصراً: ٢ ٣٦٦ (١)-

وقوع طلاق کے لیے زوجہ کا صفر ہونا، یااس کو خطاب کرنا، یااس کی طرف اش رہ کرن ضرور کی نہیں بلکہ الفاظ ندکورہ فی السوال ہے بھی طلاق واقع ہوج تی ہے جیسا کہ اش رہ اور خطاب ہے واقع ہوجاتی ہے، کیونکہ اصل مقصود زوجہ کی طرف طلاق کو مضاف کرنا ہے، وہ ان سب صورتوں میں صاصل ہے۔ "(ف و لسه: متسر ک له اللہ علی مقصود نوجہ کی طرف طلاق کو مضاف کرنا ہے، وہ ان سب صورتوں میں صاصل ہے. "(ف و لسه: متسر ک له اللہ علی مقالی اللہ میں الاصافة المعمومة، و کدالاشارة محود هده طالق، وکذا نحو: امر اُتی طالق، وزینب طالق، طحطاوی: ۲/۱۱۲/۲)۔

وتوع طدق کے لئے رجمش ضروری نہیں ، انفاظِ مذکورہ جس صورت ہے بھی ادا کیے جائیں گے، طراق واقع بوجائے گی "یقع طلاق کل زوج إذا کاں بالغاً عاقلاً، سواکان حراً اوعبدًا، طائعاً اوم کرھا،

(١) (الدرالمختار: ٢٣٤/٣، ٢٥٠، كتاب الطلاق، باب الصريح، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٩/٣، باب الطلاق، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكدا في الفتاوي التاتارخانيه ٣٠٠٠، فصل فيمايرجع إلى صربح الطلاق، إدارة القران كراچي)

(٢) (حاشية الطحطاوى ٢ ١ ١١، كتاب الطلاق، باب الصريح، دار المعرفة بيروت)

" ولا يلزم كون الإصافة صريحةً في كلامه لمافي البحر لوقال. طالق، فقيل له من عبت ؟ فقال: امرأ تني، طلقت امرأته لأن العادة أن من له امرأة إنما يحلف بطلاقها، لانطلاق عيرها"

(رد المحتار: ۲۳۸/۳ ، مطلب: سن بوش، سعید)

(وكذا في البحر الرائق: ٣٣٢/٣، باب الطلاق، رشيديه)

كد في تحوهرة. وصلاق خلاعت و تهاري ما فعا وكد بوار دال مكتم تكلما العسق سالم بالطلاق، فالطلاق واقع، كدافي المحيط". فدوى عاسكبري ۴ دد(١)-

'' گرب میں مرمتہ کے اس پر کھڑ ابوں تو میری بیوی کوطن ق ہے ،ط، ق ہے ،ص ق ہے 'ک معنی عرف یہ تھجے جاتے ہیں کہ ( س ) ( ۲ ) ہے کھڑ ابوں اوراس میں تسخیدہ کے ہے کوئی ایک ہفتہ یادو ہفتہ کی تخد بیز ہیں۔ نیز جس کام پر بعد میں کھڑ ابوا ہے ، تخد بیز ہیں۔ نیز جس کام پر بعد میں کھڑ ابوا ہے ، تخد بیز ہیں۔ نیز جس کام پر بعد میں کھڑ ابوا ہے ، ابندا وقو کی طراق کی شرط تقلق ہوگی اور چوں کہ اس شرط پر تین طلاق کو معلق کیا ہے ، مبذ ، وقو کی شرط کے بعد میں طراق و اتبع ہوکر مغد ظر ہوگئی

اب بخیر حلالہ کے رکھنا درست نہیں اور شوم کے حقیق بھائی سے بھی (اگر کوئی اَور مانع، حرمت مصاہرت ، نرمت رضاعت ، جمع وغیرہ ندہو) حلالہ ہوسکتا ہے۔

غاظِ مٰدُکوروفی السوال کے معنی متبادروہ میں جواو پرتح مربوے الیکن الفاظ میں تنجائش اس کی بھی ہے کہ

( ) ( لفناوى العالمكيرية ١ ٣٥٣، كناب الطلاق، فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لايقع طلاقه، رشيديه)
 (وكذا في تنوير الأبصار مع الدرالمحتار: ٣٣٥/٣، ٢٣١، كتاب الطلاق، سعيد)

روكندا في النفتاوي التاتنارخانية ٣ عـد٦، الفصل الثالث في بيان من يقع طلاقه ومن لايقع، إدارة القوان كواچي)

. ٣. اهها لفظ سقط عن الأصل فوضعنا النقاط موضعه، ولعل اللفظ هو "" تدويب". و ند تعالى اعلم (٣) (الهداية: ٣٨٥/٣، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركة علميه)

روكدا في الفتاوى العالمكيرية · ١ - ٢٠٠٠، كتاب الطلاق، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، وشبديه، وكذا في تبيين الحقائق: ٣٢٠ ا ، باب التعليق، دار الكتب العلمية بيروت)

, ٣) والفتاوي العالمكبرية ١ ٣٥٦، كتاب الطلاق، الفصل الاول في الطلاق الصريح. وسبدته وكذا في الدوالمحتار: ٣ ٢٩٣، كتاب الطلاق، ناب طلاق غبرمد الحول بها، سعيد) اس فتم کواس وقت کے ساتھ مخصوص مانا جائے اوراس کو یمین فور کہا جاوے ،بس بیشم اسی وفت ہے ساتھ مخصوص رہے گی اوروہ وقت گزرنے برحالف حانث نہ ہوگالیعنی طراق واقع نہ ہوگی ، چونکہ وابد ہ کا کوئی کلام ؤ کرنہیں کیے ، جس سے متاکز ہو کر بیتم کھائی ہے ،اس کئے اس معنی کی تعیین وزیجے دشوارہے:

" وشيرط لـلـحنث في قوله: إن خرجت مثلًا فأنت طابق بسريد لحروج فعله فوراً؛ كل قبصيده المنع عن ذلك الفعل عرفاً، ومدارالأيمان عليه، وهذه تسمى يمين عور ، عرد أوحبيعة سإطهارها، ولم يحالفه أحد. وكد في حلفه (إل تعديث فكد بعد فول بطالب. تعال تعدّ معي، شرط للحلث تغديه معه ذلك لطعام المدعو إليه، وإن صم إلى الإسابي أن للوم أومعث فعلدي حر، حنث بمطلق التقدي لزيادته على الحواب، فجعل مبتداء، اه". درمحتارب

قبال الشباسي تحت قوله: "(فوراً) أرادت أن بحرح، فقال لروح: بن حرحت، فعادت وحنست وحرحت بعد ساعه، لا يحث عيات بنجروح، فحنف لاتجرح، فإد حنست ساعةً، ثم حرجت، لا يحسن؛ أن قتمده معها من لحروج لدى تهيأت له، فكأنه قن: إن حرحت لساعة، وهند إد له يكن له بية، فإن بوي شيئاً عمل به. (وقوله. هذه تسمى بميل للفيور) ؛ مين فيارات لقدر علت، ستغير للسراعة أو من قوران العصل . الفرد إلامام بإصهارها، وكاست اليلميس أولًا قسلميس: مؤلدة؛ أي مطلقة، وموقتة، وهذه مؤلدة لعصاً موقئة معلى تتليد بالمحال، إما لمأن تكون لنا، على أمرِ حاليّ كمامثل، أو أن تقع حوالاً لكلام يتعلق بالحل كما فيي: إن تعديت، أفاده في ليهر. (قوله, فجعل مبتده أ) لكن نولوي لحواب دول لالتده، صدق ديبانةً؛ لأن احتمال كونه حماناً قائم لاقتصاءً، لمحالفته الطاهر فيمافيه تحصف عليه، اه" ردالمحتار: ٣/١٢٩/١)-

پس اس صورت میں دیانهٔ حالف کی نبیت معتبر : و گی اور قضاء ٌ معتبر نه بهو گی ، اور پیه کلام دراصل تعییق ہے اور پمین اس کومی زا کہا جاتا ہے، ہندا کفارۂ سمین اس میں کافی نہیں، بلکہ بصورت حنث طری قرمغلظہ ہوگی ،

<sup>(</sup>١) والدر المحتار مع ود المحتار ٣٠ ١ ١٦١، ٤٦٣، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدحول والحروح والسكني والركوب، مطلب في يمين الفور، سعيد)

کد فی د سه در مدحد ۱۰ د سعیس (۱) د فظ وا مذهبی ندخی بی اسم مهم در و عبد محموم می مفتی مدرسه منط می عنوم سهار نبور مهم محمد محمد عبد المعطیف می مدرسه منط می عبد المعطیف ۱۹ معید حمد فیفر به المجد المجواب معید حمد فیفر به

## مع مده کی خداف ورزی پر وقوع طلاق کو معلق کرنا

سے و آ ۱۹۳۱ میں کو جی الا مکان آ رام سے رکھوں گا اور کسی فتم کی تکلیف اس کو بین چہنچنے دوں گا اورا گرمیری بیوی نے فاتون کو جی الا مکان آ رام سے رکھوں گا اور کسی فتم کی تکلیف اس کو بین چہنچنے دوں گا اورا گرمیری بیوی نے کے ستمبر ۱۹۳۹ء سے بوری دوسال کی مدت کے اندرقر آن اٹھا کرحلفا اقر ارکیا کہ جھے بابت ضروریات زندگی یہ جس نی یاروں نی از روئے شریعت سی فتم کی تکلیف ہوئی تو یہ اقر ارنامہ بلاکسی جبرواکراہ برضاء و بخوشی طلاق نامہ سمجھا جائے گا اور طراق بائن و قع بوجائے گی اور صورت فدکورہ میں میری بیوی سعیدہ خاتون کی طرف سے مہر مدی ف سمجھ جائے گا اور طراق بائن و قع بوجائے گی اور صورت فدکورہ میں میری بیوی سعیدہ خاتون کی طرف سے مہر مدی ف سمجھ جائے گا اور طراق بین دیا جائے گا اور طراق بائن و قع بوجائے گی اور صورت فدکورہ میں میری بیوی سعیدہ خاتون کی طرف سے مہر مدی ف سے جبیز کا موجود دسا ہان وائیں دیا جائے گا۔

فوت عتم سايده وكالدت كالدرك شكايت كاكوني اعتبارته وكال

ب سواں ہے کہ میری نیوی کے متمبر ہے میر ہے ساتھ نہیں رہی بلکہ وہ میر ہے ساتھ مور خد ۱۷ ستمبر ۲۸ ء ہے رہنے تکی ورپُیر مور نداا ستو بر ۱۸ ، ہے اپنے باپ کے بیباں چلی تی ۔اب و ولوگ کہتے تیں کہ طلاق و قع بونی ، جا بائد فوٹ جواہ پر کھی کیوں کے جاند شاہدے ایک ماہ کے اندر شکایت کا کونی امتی رشہون چاہے۔

علورت نز ن بیادونی کدیمی نے اپنی بیوی کو جب و دیمیر سے ساتھ در ہے گی تو از راہ سرزیش اس کی کیک نامی پر س کو دارو یا در بیاہ قعدے تمہر اور ہا استوبر ۱۹۹۸ءی کا ہے۔

مذا آپ ہے ٹراش ہے کے مدانامہ جواہ پر مذکوراور واقعہ جو پیچے مذکور ہے، ووٹول کو مدِ نظرر کھتے ہوئے انٹر نئی کے متابق جو ہے میانا مامیں۔

ان لتعليق في للحققة بماهوشرط وحراء فاطلاق النمس عنه محارلمافية من معنى السبية السنية على للحني ديا تعلق من العليق، سعيد،

الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئوله مين طلاق واقع نبيس مو كي (1) \_ فقط والله اعلم \_

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۸ / ۸۸ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، ١٩/٩/١٩ هـ

طلاق معلق بالشرط

سے وال [۱۲۸۵]: ایک شخص کی عورت مطلقہ رجعی ہے، بعدازاں اس نے دوسری طدق معتق بشرط دی ، شرط پوری ہونے کے بعد ہی تیسری معنق بشرط طلاق کی نتیم کھائی۔ دوسری طلاق کے دوج ردن کے بعد شرط پوری ہوئئی۔ آیا تبل ختم ہونے عدت طماق ٹانی طلاق ٹالٹ پڑجا کیگی یانبیس؟ پہلی اور دوسری طدق میں رجوع صرف لفظا کیا ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

عدت ختم ہونے سے پہلے ہی تیسری طلاق بھی واقع ہوگئی (۲)، رجوع قول کیا ہویا فعد سب کا ایک ہی تھم ہے۔فقط واللّٰداعلم۔

> حرره العبرمحمود گنگو بی عفد الله عند معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ۳۰ / ۵۸ هـ -الجواب صحیح: سعید احمد غفرله ، مسلیح عبد العطیف ، مدرسه مظاهر علوم ۴۰ / صفر / ۵۸ هـ -

(۱) "قال في البحر. ثم اعلم أن ظاهر المتون يقتضى أنه لوعلق طلاقها بعده وصول نفقته شهراً، ثم ادعى البوصول وأسكرت، فالقول قوله في عدم وقوع الطلاق، وقولها في عدم وصول الحال" (البدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب احتلاف الروجين في وحود الشرط ٣٥٤/٣ معيد)

"وإدا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل أن يقول لامرأته إن دحنت الدرفائت طالق". (الهداية: ٣٨٥/٢، باب المين في الطلاق، شركت علمية) روكذا في الفتاوى العالمكيرية. ١ - ٢٠٣، الفصل النالث في تعليق الطلاق، رشيديه) رحم الفالم المعدن الفصل النالث في تعليق الطلاق، رشيديه) رحم المحتار علاحق الصريح والمائن بشرط العدة". (الدر المحتار علام ٢٠١، باب الكنايات، سعمه) روكذا في تبيس الحقائق ٣٠ ١٣٠، باب الكنايات في الطلاق، دارالكس العلمية ببروت)

## ووار أرأو اب مرائع والنظام والنظام والمائل والمائل والمائل المنافع الم

سے نے اس بات بہ معموں جھٹرا اوا کہ مس قاص ہو ہے این و مفتیان شربی متین اس مسند میں زید وراس کی بیوی میں اس بات بہ معموں جھٹرا اوا کہ مس قاصدہ زوجہ زیرا ہے ہو باپ کے مکان سے اپنی خالد کے ھرگئی کیونکہ زیر کی خصد زیرا ہو جس کی رنجش مندہ کی خصد زیرا و جراح گیا، جس کی رنجش مندہ کی خدید کے واقعات اسے چیش سے کرزید کے محال نے واب ہو گئی قاطان ویدوں گا اس مرائے محلا ہے جہاں کہ بندہ کا یعنی س کے برزید نے کہ کان ہوا جس کے جو ایس کے مندہ کی حاصد کی واب میں کہا کہ انظر مرائے جو وے گی قاطات ویدوں گا اس واب کا مکان ہو ایس کی مکان پر گزرا، بندہ نے جواب میں کہا کہ انظر خدید کے واب میں خربی ہو کر گزرا، بندہ نے جواب میں کہا کہ انظر خدید کے واب میں کہا کہ انظر نے مرائے جا کول گی اور خدر یدکے مکان پر گزرا، جندہ نے جواب میں کہا کہ انظر نہ مرائے جا کول گی اور خدر یدکے مکان پر بیکر کی ہو کر گزرا، جندہ نے جواب میں کہا کہ انظر نہ مرائے جا کول گی اور خدر یدکے مکان پر بیکر کی ہو کر گزرا رووں گی ا

س جھڑ ہے کہا کہ کیا واقعہ ہے؟ معلوم ہوت پر چند کل سے بھی آئیں، بندہ کے باپ نے کہا کہ کیا واقعہ ہے؟ معلوم ہوت پر چند کل سے بطور نہیں ہندہ کے باپ نے کیے کہ بیا نفظ تیمی فوک زبان کیوں ہے جواچھائیں اور جید ازشر افت ہے؟ جس کے جواب میں بحالت غصہ زیر نے بیکہا کہ میں حب! اب بھی بہن ہوں کہ''اگر سرائے گئی توطاء ق ہے''اور بحالت غصہ ایک ہی سمانس میں طلاق ، طلاق ، چیسات مرتبہ کہا۔ زید کی ماں بھی وہاں موجود تھی، مال نے زید کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چل اور زید مع اپنی مال کے وہال سے اپنے گھ بیندہ کوروتا پیٹیتا چھوڑ کہ جا ہے۔ اسم ق بندہ اور اس کے وہال سے اپنے گھ بیندہ کوروتا پیٹیتا چھوڑ کہ جاتے ہیں۔ اسم ق بندہ اور اس کے وہال سے اپنے گھ بیندہ کوروتا پیٹیتا چھوڑ کہ جاتے ہیں۔ اسم ق بندہ اور اس کے وہال سے اپنے گھ بیندہ کوروتا پیٹیتا چھوڑ کہ جاتے ہیں۔ اسم ق بندہ اور اس کے وہال تا گئی بینیں ، کیونکہ ان کی رائے میں طابق واجب آگئی بینیں ، کیونکہ ان کی رائے میں طابق ور ق بد جے نہیں آئی تھی؟

من وقا سند و بحدت مجبوری روتی چینی ان کے ساتھ دینی ٹی۔ زید کواپنی بیوی سے ہے انہا محبت ہے ،کسی اراد دست تصعی صدق نبیس دی جسرف فید ک جاس میں طابق دی گئی جس کا زید کو بہت زیادہ رنج اورافسوس ہے ،

<sup>-</sup> وكد في الفاوي بعالمكونه الدام بقصر بحامس في الكنايات، وشيديه،

ہذااستدی وعرض ہے کہا گرشرے میں گنج کش ہوتو فی سبیل بتدغورفر ، سرممنون فری ہوجہ وے۔

ا زطرف: مرغوب الهي محلّد لا ل مسجد، ديو بند ـ

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں طواقی مغطہ و تع ہوئی، اب ندر جعت کا اختیار ہاتی رہا، ندروہ رہ نکال کی تنہ ش رہی، جب تک کہ طلاق ہو جائے گوئی جواز کی صورت نہیں۔ اول مرشہ جب یہ ہا کے افراگر اب قوسم نے ویکئی قوط ہو تا دیدوں گا' بیقو وعد و طلاق تھ بمحض سرائے جائے سے طاق ند پڑتی (۱) جب تک کہ فا درجان ندوجا، سیکن جب ہندہ کے ویب سے ساتھ بیا ہما' "سرائے ٹی قوطان ق ہے' اس سے عیش ہوگئی، پھر کیا سن میں میکن جب ہندہ کے ویب سے ساتھ بیا ہما' گراس کو بھی سرائے جائے پر مرجب کیا جائے وہ سائے جائے ہی مرجب کیا جائے جائے ہی مرجب کیا ہا گراس کو بھی سرائے جائے پر مرجب کیا جائے وہ سائے جائے ہی مرجب کیا ہا کہ اس سے فی شرط کی بناء پر مغطہ ہوگئی۔ اوراگر اس چھ سات مرجبہ والی طواق کو سرائے جائے پر مرجب نہیں کیا، بلکہ اس سے فی کی سط دی قول والی وقت مغلط ہوگئی ۔ اوراگر اس چھ سات مرجبہ والی طواق کو سرائے جائے کے انتہ رک بھی ضرورت نہیں

"وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عنقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته: إن دحنت مدرفساً من صامق، ه". هديمه، ٢ ٣٦٥ (٢) "كرر من علم عليه التي كن، مع الله على مع الله على مع الله على مع الله على ال

() "وعدة طرق سلطرق بين بوقى "بحلاف قولم طبقى بفسك، فقالت أن طالق، أو أن أطبق بفسى. لا يقع الأنه وعد، حوهرة" (الدرالمحتار) "بحلاف قولها أطلق بفسى. لا يمكن حعله إحباراً عن طلاق قائم، لأنه إسما يتقوم باللسان، فلو حاز لقاء به الأمران في زمن واحد، وهو محل ودالمحتار . دب تقويض المطلاق: ٣/٩ ١٣، سعيد)

روكدا في الفتاوي العالمكيرية (١٩٣٠، كتاب الطلاق، القصل السامع الطلاق بالاعاط الفارسية، وشيديه) (وكذا في البحر الرائق، باب تفويص الطلاق: ٥٣٥/٣، وشيديه)

٣) (الهداية: ٣ ٣٨٥) بات الأيمان في الطَّلاق، مكتبه شركة علميه مدان.

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٠٠، الفصل النالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في البحرالرائق. ٥/٣، كتاب الطلاق، باب التعلىق، رشيديه)

(٣) (الدر المختار: ٢٩٣,٣ ، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدحول بها، سعيد)

حرره العبدمحمودغفريد

طل ق غصہ میں بھی واقع ہوجاتی ہے بلکہ عامةُ غصہ بی میں دی جاتی ہے، خوشی میں کون طرق دیا کرتا ہے؟(1) فقط۔

حرره العبرمحمود كنكوبي معين مفتي مدرسه مظام رعلوم سهار نپور -

جواب سیجے ہے، مگر ذرا جواب کی شقوں میں سائل کوغور کی ضرورت ہے، سوال سے بیہ بات واضح نہیں ہوتی کہ ایک سائس میں '' طلاق طلاق'' چھسات مرتبہ جو کہا ہے، بیشرط کے ساتھ ملا کر کہا یا بدشرط کے؟ اور ہندہ کے عزیز وں نے جوطلاق سمجھی وہ خور مجھی یا سی عالم سے دریافت کیا تھا اور کون سے الفاظ ہے انہوں نے طوت سمجھی تھی، اگر دو ہرہ شخصیت کی ضرورت ہوتو بہتر رہ ہے کہ دارالعلوم ویو بندی میں مکر شخصیت کر لیجائے اور سب واقعہ بیان کرویا جائے۔فقط۔

سعيداحدغفرله مفتى مظاهرعنوم سهار نبور، ٢٦/ جمادي الأولى ١٩٩ هـ-

"اگر میں تیری عورت کی طرف دیکھوں یا نظر کروں تو میری بیوی کو تین طلاق" کا حکم

سوال [۱۲۸۷]: زید نے عمر کو کہا کہ'' توا گرمیری عورت کودیکھے تو تیری عورت کوطلاق' تواس وقت عرفے کہا کہ'' تواس عرف کہا کہ '' تواس عرف کہا کہ '' آگر میں تیری عورت کو تین طلاق' ۔ تواس عرف کہا کہ '' آگر میں تیری عورت کو تین طلاق' ۔ تواس صورت مال میں کہ عمر راستہ میں کھڑ اتھا، یارائے کے اندھیرے میں جیھا تھ تو عمر کی نظر زید کی بیوی پر پڑگئی تو طلاق ہوئی یا نہیں ، اگر ہوئی تو گئی اور طلاق کی قشم کھا نا کیسا ہے؟ حالا تک مخصہ میں بغیر سوچے تشم کھا نا کیسا ہے؟ حالا تک مخصہ میں بغیر سوچے تشم کھا نا ہے جبکہ

<sup>= (</sup>وكذا في الفتاوي التاتارخانيه. ٣ ٢٧٥، فصل فيمايرجع إلى صريع الطلاق، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في فتاوي قاضي خان؛ ١ /٣٥٣، كتاب الطلاق، رشيديه)

<sup>(</sup>١) "عن عنائشة رصى الله تنعالى عنها مرفوعاً "لاطلاق ولاعتاق في إعلاق". والمراد (بالإعلاق) الغضب الدي يحصل به الدهش وروال العقل، فإن قليل العصب لا يحلو الطلاق عنه إلامادراً". (إعلاء السن. ١١١ ١٨٢ ، ١٨١ ، مات عدم صحة طلاق الصنى الح، إدارة القرآن كراچي)

<sup>&</sup>quot;ويقع طلاق من غصب، خلافاً لابن القبيم" (ردالمحتار. ٣ ٢٣٣، مطلب في طلاق المدهوش، سعيد)

عمر کاارا و و نہ تھا کہ ریز بدکی عورت کو دیکھے اور اچا تک نظر پڑگئی۔ اوس صاحب اور وسٹ نتی کا ند جب کیا ہے؟ طلاق پڑتی ہے تو کیا تھم ہے، اور مغلظہ پڑتی ہے تو کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

عمرے اگر قصد ازید کی عورت کوئیں دیکھا بلکہ بل قصد اس پر نظر پڑی اور اس نے فور ' نھر بنائی قواس کی بوی پر کوئی طلاق نہیں ہوئی (۱)۔ اگر قصد اس کودیکھا ہے تو طن قی مغلظ ہوگئی (۲)، اب بغیر طالہ کے تعلق زوجیت قائم کرنا درست نہیں (۳) طلاق کی قشم کا بہی تھم ہے کہ شرط پائے جانے کے بعد طلاق ہوجاتی ہے، خسہ ہویا رضا مند سب کا ایک ہی تھم ہے، ول سے نہیت ہویا نہ ہو، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یمین فور کا دوسراحال ہے (۳)، کتب فقہ حنی واصول فقہ میں اس طرح ندگور ہے۔ فقط دائد تھی ہا سم۔
حررہ العبر محمود علی عند، دارالعلوم دیوبند، ۱۱/۱/۸ مد۔
الجواب می نبرہ مجمد نظام الدین علی عند، ۱۵/۱/۸ مد۔

(۱) "ولوقال لها: إن كشفت وحهك على عيرمحرم فأمت طائق، فر آهاعير لمحره من عيرقصدها بأن مسترت في الكن، فاطبع عليهار حل، لا يحث" (الفتاوى التاتار حابية على الأيسان، الفصل الثاني عشرفي الحلف على الأفعال، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى العلمكيرية ٣٠٠٠ الفصل الرابع و لعشرون في لرؤية، رشيديه) (٣) " وإذا أصاف إلى الشيرط، وقبع عقيب الشرط اتفاقً، مثل أن يقول لأ مراته إن دحلت لدارفات طالق". والفتاوى العالمكيرية. ١٠٠١ الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الهدايه: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركة علميه)

(وكذا في البحرالرائق: ٥/٣، باب التعليق، رشيديه)

٣) قال الله تعالى: ﴿ فَإِن طَلِقُهَا فَلَا تَحَلُّ لَهُ مَن بَعَدَ حَتَى تَنكُحَ رُوحًا عَبِرُهُ ﴾ (سوة النقرة. ٢٣٠)

"وإن كان البطلاق ثلاثاً في الحرة وثنين في الأمة، لم تحل له حيى تكح روحاً عبره بكاحاً صحيحاً، ويبدحل بها ثم يطبقها أو يموت عبها" رالفتاوي العالمكبرية المسادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، وشيديه)

(وكذا في الهداية ٢ ٣٩٩، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطبقه، شركة علمه)

(وكذا في الدرالمحتار ٣٠٩، ٥٠٠، كتاب الطلاق، باب الرحعة، مطلب في العقد على الصابة، سعيد)

(٣) "وشوط للحت في قوله إن حرحت مثلاً فأنت طالق، أو إن صرنت عبد ك فعبد ي حر، لمريد --

## "منکوحدا گرکہلائے کہ میں اس کے پاس جانا نبیس جا ہتی تو طلاق ہے"

سے وال [۱۲۹۸]: زیرا پی بیوی کو مار بیٹ کرتا رہا، ایک دن چیآ دمیوں کے سامنے کہا کہ 'میری بیوی مجھے میہ کا، عوی سکھنے کہا کہ 'میری بیوی کو میں میں ہوئے کہ کہ میکنوچہ گرجو نے کہ بیری بیری بیری ہوئے ہوئی سے بیری ہوئے کہ اس کے باس جائے ہوئی کی میں سے بیس سے بیس جائے ہوئی کی ہوئی کے بیس جائے کو باکل میں سے بیس میں اس کے بیس جائے ہوئی کی بیس ہوئی ہوئی گرمنکوچہ اس میں میں میں بیرہ وچر گیا۔ تو میکنوچہ کو اپنی شادی دوسری کے اور کس صورت کے بعد کرنی جائے اگرمنکوچہ اس کے بیرہ کا دعوی نہ کر سے قال کی بیری ہوگی یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

کر شوہ بے بیا ہیں تھ کہ س کی منکوحہ اگر میہ کہد ہے کہ بین اس کے پاس جانائیں چاہتی تو طواق ہے اوراس کے جواب بین اس کی منکوحہ نے بیا کہ میں گرف سے کہد و کہ بین اس کے پاس جانئیں جاہتی توایک طلاق رجعی واقع ہوگی (۱)، اس کے کہنے کے بعد تین ماہواری گزر نے پردوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اگر میصورت پیش نہیں آئی، شوہر نے اس طرح کہ تھا کہ طلاق کو وال گایا طلاق ویدوں گا، کی جد عدت بیمرس کے بعد عدت بیمرس کے بعد عدت کے بعد عدت

= النحروج والصرب فعله فوراً ، لأن قصده المنع عن ذالك التعل عرفاً (الدرالمحدر) "أو دت أن تحرج فقال لروج إن حرحت، فعادت وجلست وحرجت بعد ساعة، لا يحث". (ردالمحتار؛ ١/٣ / ٢٠٤١ كتاب الأيمان، مطلب يمين القور، سعيد)

وكدا في محمع لأبهر الدد. كتاب الأيمان، باب اليمين في الدحول والحروج والسكمي، اراحياء التراث العربي بيروت)

وكذا في البحرالراثق: ٣٢٩/٣، ٥٣١، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول والحروح، رشيديه) ا "وردا صدفه التي النسرط، وقع عقب الشرط اتفاقاً، مثل ان بقول لامراته إن دحلت الدرفا بت طائق ( رالفتاوي العالمكيرية ١/٣٢٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكدا في الهداية ٢٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركت علميه)

وكدا في نسيل لحفائق ٣٠١٠ ناب النعليق، دارالكب العلمية بيروب.

گزرجائے تب دوسرے نکاح کی اجازت ہوگی۔فقط وانٹداعلم۔ حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲/۲۴ ۸۹ هـ الجواب سيح : بنده محمد نظام الدين عفي عنه -

''اً سُرتم د ونول حجيت برآ ئي تو دونول کو ټينول طلاق'' ڪينج کا حکم

سے وال[۱۴۱۹]: ابوبکری بیوی زامدو خاتون ہے،ابوبکرزامدہ کو بہت جا ہتا ہے،ابوبکر نے زامدہ ے کہا: میری ووبات ہمیشہ یا در کھنا:

ا ۔ ''نم زک جمیشہ یا بندر ہنا ورنہ میں تم کوط ق دید ول گا''۔ دوسری مید کہ''میری کہلی بیوی تم سے عمر میں بروی ہے، بھی اس ہے جھکڑ نانبیں ، ورنہ میں تم کوطلاق و بیدول گا''۔ زابدہ خاتون بیجد نماز کی یا بند ہوگئی ، اوراز اتی جھکڑ ہے سے دورر ہنے گئی۔ایک روز زاہدہ ابو بحرک بڑئ بیوی سے جھکڑ گئی، ابو بحر اپنی حبیت یرسویا ہوا تھا، لڑائی کی سواز ابو بھر کے کان میں گئی ،ابو بھرنے اپنی دونون بیو یول کو چھست پر بلوایا اورلڑائی کا حاب در یافت کیا ،ابوبکر کی دونوں ہیو یوں کی تنظی ثابت ہو گی۔

ا بوبکرنے ڈرانے کے خیال ہے دونوں سے بیا کہ 'اگرتم دونوں حبیت بر آئی تو دونوں کونتینوں طان ق''۔ ، بوبکرنے اس خیاں سے طارق و یا کہ بیدوونوں رات بھا جھٹت برند تکمیں گی ،کل کیلئے میرے دل میں کوئی طار ق نہ ہوگ۔ بوبکرطرق کے معاصعے میں جاہل ہے،اس نے بیسوج کہ آئ جی طلاق رہے گی مکل ندہوگی۔ الجواب حامداً ومصلياً:

حیبت پرجانے ہےان برطاق ہوجائے گی ، جا ہے گل کوجا نمیں یاس کے بعد جا نمیں۔اگراس طرح کہتا کہا گرتان رات تم دونو رحیت برتشکیں تو تم دونوں کو تین طلاق ، کچمرات گزرنے کے بعد جاتیں توحد ق

ب و تنهم پہ ہے کہ جب بھی حصت پر جا تعمیں گی تین طوق واقع موجا ہیں گی (۱)۔اگرکو کی شخص ایک

 <sup>( )</sup> و دا أصافه إلى الشوط، وقع عقب الشاط، مثا أن نقول الأمااته ان دحلت الدار فأنت طالق! =

روز کے لئے طلاق وید ہے تووہ ہمیشہ کیئے ہوجاتی ہے(۱)، کیکن طلاق کیلئے شرط کوایک و ن کے ساتھ مخصوص کرسکتا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حررها عبرمجمود غفرله، وأرالعلوم ولوبند، ۲۳ ۵ ۹۹ هـ

## ''اگرفلال نے میرارو پیپیوالیس کرنے میں رکاوٹ ڈال دی تو میری بیوی کوطلاق''

= (الهداية ٢ ١ ٣٨٥، كتاب الطلاق، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركة علمية)

روكدا في الفتاوي العالمكيرية ١٠٠١م، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الفلاق بالشرط، الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة: "إن وإذاوغيرهما"، وشيديه)

روكدا في الدرالمحتارمع رد المحتار: ٣٥٥ " كتاب الطلاق، باب التعليق، سعيد)

( ) "حلف الايفعل كذا، تركه على الأبد الأن الفعل يقتصي مصدراً منكّراً، والنكرة في النفي تعم" والندر النمحتار مع ردالمحتار ٣٠ ٨٣٣ كتاب الأيمان، باب اليمين في الصرب والقتل، مطلب حلف الايفعل كذا، تركه على الأبد، سعيد)

روكدا في فتح القدير ٢٠٢٥ كناب الأينمان، باب اليمين في تقاصى الدراهم مسابل متفرقه. مصطفى البابي الحلبي مصر)

روكدا في تبيس الحقائق ٣ ٥٣٢، كناب الابتمال، باب البمين في لصرب والقتل وعيرد لك. دار اكتب العدمية بيووت)

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرابو بکرنے وہ امانت وال روپیہ واپس نہیں کیا، بلکہ خالد کے طلب کرنے پرکاروبار میں رکاوٹ ڈالی خواہ کچھ روپیہ روک کر، خواہ کل روک کر، اوراس روپ کو اپنے قرض میں مجرا کرلی تو حسب تعلیق خالد کی بیوی (ابو بکر کی خالہ اور بین) پرطوا قی مغلظہ واقع ہوئی:"وإدا أضاف الله الله رطا، وقع عقب الشرص اتفاقا، اھ"، عالم گیری: (۱) ۱۹۳۰/۱) وقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفريه، دارالعلوم ديوبند-

### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں تو الفاظ مذکورہ کہتے وقت قائل کے نکاح میں کوئی عورت موجود نہیں ، اگر سی کے نکاح میں کوئی عورت موجود نہیں ، اگر سی کے کاح میں کوئی عورت موجود ہواوروہ سے کے کہتم مرابل دنیا کی عورتوں کوطری تب بھی اس کی بیوی پرطلاق واقع نہ ہوگی ، إلّا بید کہ وہ اس کی نبیت کرے: "ولوفال: سسا، اُھل الد بیا، اھ" عالم گیری: ۱ ۷۵۷ (۲) - بال

(١) (الفتاوي العالمكيرية ١٠٠١م، الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكدمة: "إن وإذاوغيرهما"، رشيديه)

(وكذا في تبيير الحقائق. ٣/ ١٠٩١، ١١٠ كتاب الطلاق، باب التعليق، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الهدايه: ٢ ٢٨٥، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركت علميه ملتان)

(٢) (الفتاوي العالمكيرية ١ ١٣٥٤، الباب الثاني، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان: ١/٣٦٢، كتاب الطلاق، رشيديه)

, وكدا في الفتاوي التاتارحانيه ٣ ٢٨٣، إيقاع الطلاق بالإضافة إلى بعص المرأة، إدارة القرال كراجي)

"الوقال. كل امرأة أتنزوحها ماليه أتروح فاطمة، فهى طالق، فماتت فاطمة أوعابت، فتروح عيرها، طلقت في الغينة، والاتطلق في الموت (الفتاوي العالمكيرية ١٩١١، الفصل الثاني في تعليق الطلاق، وشيديه)

ار س طرب کے کہ' اگرفلال شخص سے پہلے ہیں شادی کروں تو جس عورت سے بھی شادی کروں تو اس کوطلاق، یا جوعورت میرے تکاح میں آئے اس کوطلاق' پھرطلاق واقع ہوجائے گی اوراس شخص سے پہلے شدی کرنا درست نہیں ہوگا(ا)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

> حرره العبرمحمودً منتوى عفه المذعنه معين مفتى مدرسه مظ برمعوم سبار نبور ـ الجواب محيح: سعيداحمد غفرله، صحيح: عبداللطيف، ٢٦/ ربيق الاول/١٢ هـ تعليق طلاق بالمحال

سے سے بی سے غصہ کہ کہ جو چیز تنہیں امانت ویا ہوں ہمیں وے دون اس کی شدید شرورت ہے، اگر نہیں دوگی تو میں تنہاری حالت کوخراب جو چیز تنہیں امانت ویا ہوں ہمیں وے دون اس کی شدید شرورت ہے، اگر نہیں دوگی تو میں تنہاری حالت کوخراب کردوں گا، اس کا ہندہ نے کھے جواب نہیں ویا، اور بچی کو کو دمیں کیکر کواڑ کے پاس کھڑی رہی، اس اثناء میں زید نے مذکورہ ہالا جملہ ہار ہارادا کیا۔

آخرالامرجب بندہ نے برافروخت ہوگر گانت کی چیز کے متعبق باں اور نہیں، پھونہیں کہا تو زید نے برافروخت ہوگر کہا کہ 'اے ہندہ!امات کی چیزاگرتم نے آج نہیں دی تو تم پر تین طلاق' کے ہندہ اس پرفی نف نہیں ہوئی، بالآخر ڈید نے ہندہ کوگردن پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ پھو بی دیر بعد بندہ نے چندا شخاص کے سامنے جو ب دیا کہ مانت کی چیز گھر بی کے مصرف میں خرج ہوگئ ہے، لیکن مید بات ڈید کوٹور آبی معبوم نہیں ہوئی، بلکہ دوسر کے مانت کی چیز گھر بی کے مصرف میں خرج ہوگئ ہے، لیکن مید بات ڈید کوٹور آبی معبوم نہیں ہوئی، بلکہ دوسر کے رامعلوم ہوئی کے ہندہ نے امانت کی چیز ہا ہے بی مصرف میں خرج کی ہے جس کا لیتین بھی ڈید کوبوچکا، گرچونکہ بال ان ایس ہندہ کا بھی نہیں جو گئی ہے کہ ان گرخم ہمکو جو اول نہیں دیا۔ اس ہمولوی صدب نے چوال نہیں دیا۔ اس ہرمولوی صدب نے جو دل نہیں دوگ تو تم پر تین طدیق' میر کیا ہے بعد ہندہ نے اس دن جو دل نہیں دیا۔ اس ہرمولوی صدب نے

<sup>(</sup>۱) 'وإذا أصافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً" (الفناوى العالمكيرية، المصدر السابق المديد)

<sup>&</sup>quot;ولوقال كل امراة أتروحها، فهي طالق فتروح بسوده، طبقي (الفناوي لناتارحابيه ٥٠٥) كتاب الطلاق، الايمان بالطلافي، ادارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>وكذا في الدر المحتار: ٣٢٥/٣، باب التعلق، سعيد)

جواب دیا کہ طلاق ہو چکی۔

اس جوب کے تحت بہندہ کے ورٹا الوگ گاوک کے پانچ آدمیوں کوبد کے بہندہ کے حقوق کا مطاب کی جس میں ہانٹ نے طوق بوج نے کا یقین کی وجہ سے حقوق کا تصفیہ کرویا، گر بہندہ نے برسر پنچاہت بھی جوب دیا کہ امانت کی چیز یعنی وھان کا چاوں تیار کئے تھے جو کہ مز دوروں کودیا گیا اور ہاقی دھان کا جوچاول تیار کیا تھا وہ ن کہ امانت کی چیز یعنی وھان کا چاوہ سیار کے تھے جو کہ مز دوروں کودیا گیا اور ہاقی وھان کا جوچاول تیار کیا تھا وہ ن کے معلوم بواجن لوگوں کے سامنے بہندہ کی تیار کیا تھا وہ نہ نہ معلوم بواجن لوگوں کے سامنے بہندہ نے کچھ دیر بی بعد گھر کے مصرف میں صرف بونے کا اقرار کیا تھا، تب زید کو لیقین موا کیا لیدواں شے ہوں ہے کہ ممرف میں صرف بوئی ہے۔ مزید برآن بندہ کو تین ماہ کا حمل متحقق ہے۔ امرید ہوگوں نیا ہوگوں نیا ہوگا ہوئی ہوئی۔ کا حمل متحقق ہے۔ امرید جواب بوصوات میں جندہ اور میراد کورہ میں بندہ کو طلاق بوئی ہوئی ہیں؟
ال جواب حاملہ او مصلیا :

بندہ کے بی کی نے مولوی صاحب کے سمنے ناتم مسوال پیش کیا ، اس کا جواب وہی ہے جومودی صاحب نے دیا۔ اگر سوال پر را پیش کیا جاتا جیس کہ تریش ہے تو وہ جواب نہ بوتا ہے صورت واقعہ کا جواب ہیہ کہ زید نے ایک شرط پرطلاق و معلق کیا ہے جس کا پورا کر ناممکن نہیں ، بہذا ہے تعیق بی صحیح نہیں ، پس اس صورت میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی ، نگاح برستور قائم ہے۔ ایک نظیریں بح ، شامی ، عالمگیری وغیرہ میں موجود ہیں (1)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرر ه العبرمجمودغفرله، دارالعلوم ديوبند ـ

تعلیق طلاق کی ایک صورت اور دیو بندوسهار نپور کے جواب میں اختلاف

است ختاء [٦٢٩٣] : مندرجه ذيل استفتاء ديو بندا ورسبار نپوررواند كيا كيا تقاء دونول جوابوب ميس

(١) "ولوقال ال دحل الحمل في سه الحياط فا بت طالق، لايقع الطلاق لأن عرصه مه تحقيق النفى حيث علقه بأمر مُحال" (الفتاوي العالمكرية ١ ١ ٣ ٢)، الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكيمة "إل وإذاوغيرهما"، وشيديه)

روكدا في ردالمحتار ٣ ٣٣٢، باب التعليق، مطلب الابحث بتعليق الطلاق بالتطليق، رشيديه) روكذا في المحر الوائق: ٣/٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، رشيديه) اختلاف ہے، سول مع جواب ہر دودونول بمہر روانہ ہیں ، بحوالہ تحریر فرمایئے کہ آپ کا جواب تھیک ہے یا دوسرا؟ اس مرتبہ قل اقرار نامہ بھی روانہ ہے۔

است فق ایک اقرار نامه پنجول کے سامنے تحریر کیاتھ کا ''جورتم میرے پاس ہے عرصہ پندرہ روز کے اندراپنے بنجی برادران کے سے عبد انقادر پدر زوجہ کوروانہ کردوں گا، اگروقت مقررہ یعنی دوہفتہ کے اندرنہ دول تو میری عورت عقد سے خارج بوکرمطقہ بھی جائے''۔ میں حسب وعدہ وہ رقم زیوروغیرہ لے کر پوروہ رمضانی گیا اور پنچول کو صب کیا، کیکن کوئی بخ بج دوبرادری کے محمد فیع ودوست محمد جمع نہیں ہوئے ، اس لئے وہ رقم لے کرواپس آیا، کیونکہ وعدہ قفا کہ بنچ کے مامنے عبدالقادرکودوں گا۔

میں جب حسب وعدہ پوروہ رمضانی عمیا تھا تو پنج کے جمع کرنے کے موقع پر بعض لوگوں کے دریافت
کرنے پر میہ کہد یا تھا کہ میں پچھ کہیں لایا اور بعض سے کہا تھا کہ لایا ہوں مگر بجز دوآ دمیوں کے (جو پنج کے افراد
ہیں) کوئی جمع نہیں ہوا۔ایسی حالت میں میری عورت شرعاً مطلقہ ہوگی یا نہیں؟

#### جواب از سهارنپور

الجواب حامداً ومصلياً:

جب كه مدت مذكوره مين رقم نهين وى تو شرط كے موافق طلاق واقع ہوگئى ،محض رقم لے كرج نے اور پنچوں كوتلش كرنے ہے اقرارنامه برعمل نهين ہوا۔ اگر قم حب قرار داد حواله كردى جاتى تو هدى واقع نه ہوتى.
"إدا أصافه إلى لشرط، وقع عقب انشرط، الح"، هدا به (١) نقظ دامتہ الله عنه الله عنه ١٦/٣/٥٤هـ حرد والعدم محمود كنگو ہى عقال لله عنه ١٨/٣/٥٤هـ

<sup>(1) (</sup>الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركة علميه)

روكدا في الفتاوي العالمكيرية ١٠٠٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ • ١ ، باب النعليق، دار الكتب العلمية بيروت)

#### جواب از دارالعلوم ديوبند

#### الجواب:

" بهم صرحو بأن فوت المحل ينفان ليمين، وأن للعجرعن فعن للمحبوف ينصلها أيضاً لومؤقتةً لالومُطُلِقةً". ٢ /٢٣ ٥ (١)-والله الأم-

> سیداحمه علی سعید، نا نب مفتی دارالعموم دیوبند-انجو ب صحیح: سیدمهدی حسن غفرله، ۲۱/۳/۲ ۵ ۵ هـ.

الجواب وبيده أزمة الحق والصواب حامداً ومصلياً:

جب وقوع طلاق کو کی شرط عدمی پر معنق کیاج نے جیسا کہ صورت مسئولہ میں عدم اوائے رقم مذکور پر معنق کیا گیاہے اور محل پر فوت ہوئی بناء پر شرط بڑے یہ جز ہوجائے تب توطد ق واقع نہیں ہوتی الیکن الرمحل پڑتو ہاتی رہے گرکسی و نع کی وجہ ہے یہ جز ہوجائے جو جاتی ہے۔ صورت مذکورہ میں جانے ف (زوج) پر تو ہاتی رہے گرکسی و نعی کی وجہ ہے یہ جز ہوجائے واقع ہوجاتی ہے۔ صورت مذکورہ میں جانے کہ واقع نہ یہ کا خسر یا پنج جو کھی بڑتی فوت ہوجات اور اس وجہ ہے رقم مذکوراوانہ کی جاتی تو ممکن تھ کہ طلاق واقع نہ ہوتی ایکن ان سب کے باقی رہتے ہوئے مدت مذکورہ میں رقم ادائیس کی تی البند احد ق واقع ہوگئی

" ومفاده عجبت فيمل جنف ليؤديل البوع دينه، فعجر عقره، فيدامل يقرضه، خلاف

را (رد المحار ۳۸۲۳ كناب الطلاق، باب التعلق. مطلب الاصل أن شرط الحلث ان كان عدميا وعجز يحث، سعا،)

سما محته فني سحر، نح" در محترب قال نشامي في قوله (ومفاده نج): "أي رأن شرط نحست فنه عدمي وهوعدم لأداء، و سمحل وهو تحالف في ورد كال يحست في حلمه ليمسن نسب ، بنوم مع كون شرط نيز مستحيلاً عادةً، فحلته هذا الأولى ؛ أل شرط نيز ممكل بأل يعطست مالاً، أو يحد من يقرضه ، أو يرث قريباً له ، و نحوذ لك ، قبل دنك نيس بأنعد من مس نسمه ، ها (١) د

دیکھے اس مسئلہ میں کے آگر کسی نے کہا کہ 'میں آج اپنا قرض ضروراداکر دونگا، اگرادانہ کروں تو مشانا ہوی پرصد تی ہے' بہاں وقوع طلاق کوعد م ادائے قرض پرمعلق کیا ہے جو کہ شرط عدمی ہے، پھر دانہ کر سکا کیونکہ رو پیہ موجود نیس تھا اور کہیں ہے قرض بھی نہیں ہاں کے تو طد ق واقع جوجاتی ہے اس سے کہ کل بڑ ہاتی نہ لگا ہے۔ اور شرط بڑ سے بھڑ کی دوسری وجہ یہ جیسے اگر کوئی قشم کھائے کہ میں آئ آسان کو غرور ہاتھ گاول گا، گر ہاتھ نہ لگا یا تو مشنا بیوی پرطد تی ہے تو طلاق واقع ہوجاتی ہے کہ کہ موجود ہے اور آسان بھی۔ پنچوں کوجمع کر کے رقم نہ کور کو اگر کا اس قدرد شوار نہیں جیسا کہ آسان کو ہاتھ لگانا۔ ہاں! اگر کل بڑ فوت ہوجائے توقشم ہی باطل ہوجاتی ہے، مشنا مقروض یہ مقرض کا انتقال مدت معینہ سے تبل ہوجائے ، چنانچ شامی میں ہے:

"ولايرد ماقيل: إنه يستفاد عدم الحث من قوله في المنح: حلف: ليقضين فلاباً ديمه عداً، ومات أحدهم قس مصى العد، أوقصاه قمه أو أبراًه، لم تمعقد، لح، لأن عدم حمث فيه سطلل ليمين بفوت المحل، كمالوصت ماءً في الكوز، فإن شرط البرّ، صارمستحيلاً عقلاً وعادةً، بخلاف مس السماء، فإنه ممكن عقلاً وإن استحال عادةً، الخ"(٢)-

محل مرقوت : و ف كاليف اورج كيكها به و كد لا يسرد من في و عدستاة الكوز ، كماصر حواله المرغيف اليوم ، ف أكله غيره قبل العروب الا يحت ؛ لأنه من فروع مسئلة الكوز ، كماصر حواله (١) والمدوالم حتار مع و دالم حتار مع و دالم حتار مع و دالم حتار مع و دالم معيد) المحث إن كان عدمياً وعجز ، يحث ، معيد)

٢٠) رود المحتار ٣٩٣، باب التعليق، الأصل أن شوط الحث إن كان عدميا وعجر، يحت، سعمد)

لفوات المحل وهوالرغيف، اهـ"(١)\_

### شامى في صاحب بحرك قول كاس طرح جواب وياب:

"وما استشهد به صاحب البحرحيث قال: (قوله إن في القنية: متى عجزعن المحلوف عبيه و ليمين مؤقمة، فإنها شطن، يقتصى مصلابها في الحاد نة لمدكورة، ه). فيه نصر، لأن مراد القبية المحرالحقيقي كمافي مسئلة لكور، وإلا دقصه ما تُطبق عليه أصحاب لمتول من عدم السطلان في: لأصعدل لسماء. ثم رأيت الرمني بقل عن فتاوي صاحب المحر أنه أفتى بالحث في مسئلت مستند إلى إمكال الرّ حقيقة وعادةً مع الإعساريهية أوتصدق أو إرث، ها وهوعين ما قلنا أولاً، ولله الحمد"، شامي، آخر باب التعليق، ج: ٢(٢)-

لهذا وقوع طلاق مين شك نبين \_فقط والله سجانه تعالى اعلم\_

حرره العبرمحمود گنگو ہی معین مفتی مدرسه مفتا ہر ملوم سہار نیور، ۵٪ رہتے الاول ٔ ۰ ۷ ہے۔

مفتی محمود حسن صاحب کا جواب سی ہے، صورت ندکورہ میں نذیر احمد کورو پیداورزیورشرط کے موافق عبدالقادر کودینا چاہیے تھا اوردو نی موجود تھے ان کے سامنے دینا کافی تھ، اگر آور بی غائب ہوگئے یائیں ہے کے تو عبدالقا درتو موجود تھا اس کوموجود پنچول کے سامنے رو بیداورزیوردینا کافی تھا، گراس نے ایسائیس کیا بلکہ بعض پنچول سے رو بیدندلا نابیان کیا اس سئے تین طلاق حسب افر ارنامہ واقع ہوگئیں۔ دیو بند کا جواب تصریحات فقہ کے فرد ف ہے اور جوعبارت نقل کی گئی ہے وہ سوال پر منظبی نہیں جیسا کہ مفتی محمود صاحب نے بیان کردیا، اس کے قریب نظیر عالمگیری: ۲/۱۵ ایس ہے:

<sup>(</sup>١) (رد المحتار ٣٨٣، باب التعليق، الأصل أن شرط الحث إن كان عدمياً وعجر، يحث، سعيد) (وكذا في تبيين الحقائق ٣٨٨، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل و الشرب و اللبس و الكلام، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في المحرالرائق ٣ ٥٥٣، ٥٥٣، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكن والشرب واللبس والكلام، رشيديه)

 <sup>(</sup>٢) (رد المحتار ٣ ١٣ ٣، كتاب الطلاق، آخر باب التعليق، مطلب الأصل أن شرط الحيث إن كان عدمياً وعجز، يحتث، سعيد)

"مديون قال لرب الدين؛ إن لم أقضك مالك غداء فعدى حرّ، فغاب رب الدين، قالوا: هذايد فع الدين، وهوالمحتار، وإن كان قالوا: هذايد فع الدين إلى القاضي، فإدا دفع، لايحث، ويبرأ من الدين، وهوالمحتار، وإن كان في مدسع مم كن هدمك قاص، حث، كدفي فتاوي قاصي حل"(١)-

اب ایو بند او بارہ اس جواب کہتی اور جو جواب آئے اس سے ہم کو مطابع فرمائے وعبارات سب فل روجیجئے تا کید مفتیات او بند ملاحظہ فراماتیں۔فقط والقداهم۔ حررہ سعیداحمد عُفر لید مفتی مظاہر معلوم سہار نیور، سے ارجیج الثانی /۲/۰ مے۔

### خلاف شرط كرنے سے طلاق

سوال [۹۴۹]؛ مسمی زیر نے مساق جندہ کیا تھے ہو فردی کوعقد کیا اور جن بھی کہ جب بھی کے وید کے اصرار سے کیا اور ان مدیکھیا جس میں آئے واقعہ کی دیا تھی واقعہ ہے کہ جب بھی اور جن بھی مندرجہ با ینہ اسے تانم ہی کیا ہیں کیا واقعہ کی خلاف ورزی کرنے اور جھی مقرکی اس خلاف ورزی کو چید ماہ گزرجویں تو مقرکی زوجہ مسی قبندہ اور اس کے والد اگر بھوں ورنہ دیگراعزہ مسی قاند کورہ میں سے تین عویز کی رائے سے مساق بندہ کو افتیار بوگا کہ والسی بالیک طلاق رجعی دید سے اور سے افتیار اس کا دائی ہوگا کہ کی رائے سے مساق بندہ کو افتیار بوگا کہ والسی خواتی رائی کا دائی مدے مساق فرکورہ با بعد عقد رخصت بوکرزید کے گھ آئی اور وستور سے مطابق تین روز تک بخوشی وشرد مائی ربی ، پھرا ہے باپ کے عقد رخصت بوکرزید کے گھ آئی اور وستور سے مطابق تین روز تک بخوشی وشرد مائی ربی ، پھرا ہے باپ کے عقد رخصت بوکرزید کے گھ آئی اور وستور سے مطابق تین روز تک بخوشی وشرد مائی ربی ، پھرا ہے باپ کے عقد رخصت بوکرزید کے گھ آئی اور وستور سے مطابق تین روز تک بخوشی وشرد مائی ربی ، پھرا ہے باپ کے بیا گئی ، اس طر آبار بار آئی ربی ، پھرا ہے باپ کے بیا گئی ، اس طر آبار بار آئی ربی ، پھرا ہے باپ کے بیا گئی ، اس طر آبار بار آئی ربی ، پھرا ہے باپ کے بیا گئی ، اس طر آبار بار آئی ربی ۔

برتمتی ہے عقد کے ویز ہے ماہ بعد دور سے پڑ گئے جواختا تی رحمتجو بیز کیا گیا جس کا علاق کھی زید کے بیبان اور کھی بندو کے باپ کے گھر ہوتا رہا۔ تقریبا ویز ہوسال تک یہی معاملہ رہا اور زید اقر رہا مدکی بوری پائٹری کرتا رہا، ای اثنا ویلی بندو اوراس کی والد وجین کا سامان وجازت زید لے جاتی رہی۔ آخر میں والد ہندہ بغرف مدی تاریا اور الد بندو الیسی ہوجائے کے بعدر فصت بخرض مدی آئے ہو گا رہا وی رہا ہوا کہ الد و کرتا ہو ہا آخر اید مرجبہ رخصت کر نے سے جاتی رہا ہوا کہ اور کہا کہ جم رخصت نہیں کریں گئے ہائے وہ قراید مرجبہ رخصت کریں ہے۔ ان کو اور کہا کہ جم رخصت نہیں کریں گئے ہائے وہ قراید مرحبہ کا مردو یا اور کہا کہ جم رخصت نہیں کریں گئے ہائے وہ قراید مرحبہ کا مردو یا اور کہا کہ جم رخصت نہیں کریں گئے ہائے وہ قراید مرحبہ کا مردو یا اور کہا کہ جم رخصت نہیں کریں گئے ہائے وہ قراید مرحبہ کا مردو یا اور کہا کہ جم رخصت نہیں کریں گئے ہائے وہ قراید مرحبہ کا مردو کا دیو ہو گئے ہوئے۔

<sup>(</sup>القناوي العالمكترية ٢٠٠٠ . بدب ساني عشراني لينس في نقاضي الدراهم، رشندية)

اقرارن مہ میں ایک دفعہ اختد ف باہمی کی صورت میں دیں رہ پیے ، ہوار وضیفہ دینے کی تھی ،اس وقت چونکہ باہمی اختلاف ہوگیا تھا، اس لئے زید نے اس کی پوری پابندی کی ہے، دیں روپیہ ماہوار کے حساب سے بذریعہ منی آرڈ ربھیجن شروع کیا، گرمسا ہ ہندہ اوراس کے والد نے لینے سے انکار کیا ۔ تھوڑے عرصہ کے بعدمسا ہ بندہ اوراس کے والد نے لینے سے انکار کیا ۔ تھوڑے عرصہ کے بعدمسا ہ بندہ اوراس کے والد نے زید کونوس دیا کہم اپنی تحریر کردہ اقرار نامہ پرکار بند نہیں، البذا ہم دوٹوں باپ اور بیٹی نے متفقہ طور پرحپ تحریرا قرار نامہ چھ ماہ گزر نے کے بعد چند گواہوں کی موجود گی میں طرق رجی واقع کر س اور حب فتوی علی ما منازی عدت بھی پوری کرلی اور عدت پوری ہونے کے بعد بروے فتوی طرق بائن ہوگی ،اب ہمیں شرعاً تی نو نااختیار ہے کہ ہم جہاں چاہیں شادی کرلیں۔

نیز دستن مبر وغیر و کامط ابد کیو، با وجوداس کے زید کے اعزا سے طابق ولائے کے بینے مجبور کر ہے،

عزا کے اس قول پر کہ جب طلاق واقع کر لی ہے تواب بچہ طلاق بینے کی کیا ضرورت ہے؟ والد ہندہ کہتا ہے کہ

ربی اصل طلاق تو ہوتی نہیں جب تک زید خودا پنی زبان سے نہ کے ،اصل طدق واقع نہ ہوگ ہے صورت ند کورہ

کے ملاحظہ کرنے کے بعد علمائے وین سے چنداموروریا فت طلب ہیں۔

ا صورت مذکورہ میں ہندہ اپنے او پرزوجہ زیدط ق رجعی واقع کرسکتی ہے یا نہیں؟

٢ - اً رباغرض طاق واقع كرسكتي بيتوطوا ق رجعي بيوگ يانبيس؟

۳ اس کوطار ق رجعی واقع کرے بالاطلاع زید مدت بوری کرنی جا بینے یا طلاع کرے؟

ا الربد اطلاع عدت بوری کرے تو طلاق بائن ہوگی ، یا اطلاع کے بعد عدت بوری کرنے

ير بونن بوگ

ت طلاق بائن ہونے کی صورت میں ہندہ کے ساتھ دوبارہ عقد کے لئے حلاالہ کی ضروت ہے نہیں؟ یا بیس؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اس سے بیشتہ منتعہ ومرتبداس واقعہ کا سوال آ چکا ہے، محمد حسن خان صاحب کے نام ہے ایک مرتبہ اقرار نامہ کی غلل ہے منتقہ منتعہ ومرتبداس واقعہ کا سوال آ چکا ہے، محمد حسن خان میں ہوتا ہے کہ شوہ نے دس رو پید ماہوار بذریعہ منی آ فی تھی۔ آپ کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہ نے دس رو پید ماہوار بذریعہ منگ آ رڈر بھیجا جس کو لینے سے زوجہ اور اس کے والد نے انکار کیا، نیز بہند و کا معالجہ شوہ کے مکان پر بھی ہوتا رہاور

شادی کے بعد جب جندہ رخصت ہو کرشوہ کے مکان پرآئی تو استور کے مطابق تین روز بخوشی ووشاد ہائی رہی وغیر ہو فیر ہ اگر حمر حسن خانسا حب کے سول میں تحریر تھا کہ شوہ کی ہا تھاتی حدے بوصی گئی، یہاں تک کہ زوجین میں ایک مرتبہ بھی ہمہستر ک کی فورت نہیں آئی اور شوہر نے بیاری کے وقت سے فرچدو بنابند کر دیا، زوجہ کی مرتبہ بھی ہمہستر ک کی فورت نہیں آئی اور شوہر نے بیاری کے وقت سے فرچدو بنابند کر دیا، زوجہ کی صف میں بیار بخرچہ کا تھا ف کیا گیا گیا گیا ہو اللہ بھی ہوئے ہے اور کونسا فاط؟

اس کے بہترصورت میہ ہے کہ فریقین متفق ہو کرچیجیں واقعہ تحریر کریں اور ہردوفریق دستخط کر کے بھیجیں تا کیموافق شرع جو ب حاصل ہو سکے ، ارنہ ہرسوال کے موافق جواب تحریر ہوگا ، مفتی کو علم غیب نہیں ہوتا کیس کل نے سوال میں تیجی و قعد کھا ہے یا فعط ، اورایک صورت میں ذیمہ داری سائل کے سریاقی رہتی ہے۔

ایک دفعه ۱۳ بیمادی ۱۰ وی ۱۰ ه کوجواب نمبر، ۱۵۱، دوسری مرتبه ۱۰ جمادی اثانیه کوجواب نمبر ۱۳۸۳، تیسری مرتبه ۲۳ رجب ۲۰ ه کود جواب نمبر، ۱۳۸۳ یبال سے گیا ہے۔ اب اس کے سوال کے مطابق جوابات تحریر جیں

ا اگرخلاف شرط کیا قراوجہ کوحلاق واقع کرنے کا اختیار حسب اقرار نامہ حاصل ہے(۱)۔ ۲ گرجمبستری یاخلوت صیحتہ ہوچک ہے اب واقع کرنے سے طلاق رجعی واقع ہوگی ورنہ ہائنہ بوگی (۲)۔

( ا ) "وإدا أصافه إلى النسرط، وقع عقيب النسرط اتعاقاً" (العتاوى العالمكيرية ١ ٥٣٠٠) كتاب الطلاق، باب التعليق، وشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركة علميه)

(وكذا في تبيين الحقائق. ٩/٣ • ١ ، باب التعليق، دار الكتب العلمية بيروت)

(۲) واد فرق الطلاق بوصف أو حرأو حمل بعطف أو عبره بحو أبت طائق واحدة وواحدة أبت طائق واحدة وواحدة أبت طائق، طائق، طائق، بابت بالأولى إلى عدة الرائد والمحتار مع ودالمحتار ٢٨٩٣، طلاق عيو المدخول بها، سعيد)

روكدا في بدائع الصنائع ٣٠ ٢٩٩٠ فصل فيمايرجع إلى المرأة، دارالكتب العلمية بيروت؛ روكدا في تبس لحديق ٣٠ ١ ـ . فصل في الطلاق قبل الدحول، دارالكتب العلمية بيروت؛

#### ٣ ....اطلاع كرنا واجب نبيس \_

۵ حداله کی ضرورت تین طراق لیعنی مغلطه میں بوتی ہے (۲)، کید صرق باید میں در آئی بوتی رہوں کے اسرطراق رجعی بواور مدت نتم ند ہوئی بوتی رجعت کافی ہوتی ہے (۳) را سرطراق رجعی بواور مدت نتم ند ہوئی بوتی رجعت کافی ہے ، دوبارہ نکاٹ کی ضرورت بی نہیں (۴) ۔ فقط والمدتی می اسم رحرو عبر محمود گنگو بی عفی المدعند، معین مفتی مدرسی مفتی مدرسی مفت میں مومسہار نیور ۱۴ ۱۹ ما دھ۔ الجواب صحیح ، سعیدا حمد غفر مد مفتی مدرسی مفت بر معومسہار نیور ۱۳ شعبان ۱۳ ھے۔

مرو ب ق. مسير منظ مرعد من مدرسه منظ مرعلوم سهارینوره ۵ ا/شعبان/۱۰ ه۔ صحیح :عبدالعطیف مدرسه منظام معلوم سهارینوره ۵ ا/شعبان/۱۰ ه۔

( ) " مالطلاق الرحعى فن طلقهاوله يراجعها، بل تركها حتى انقصت عد تها، بابت المدابع الصنائع: ٣٨٤/١، فصل في حكم الطلاق، دارالكتب العلمية بيروت)

"وتنقطع الرحعة إن حكم بحووجها من الحيصة النائنة ان كانت حود" , الغناوي بعالمكبريد ا / اكام، الباب السادس، الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، وشيديه)

(٢) قال الله تعالى ﴿ قال طلقها قالا تنحل له من بعد حتى تنكح روحا عبوق سورة للقوة ٢٣٠٠

وإن كان النظلاق ثلاثا في الحرة وتبين في الأمة، له بحل له حي تنكح روح عيره بكح صحيحه، ويدحل به، ثم يطلقها أو يموت عنها (التناوي العالمكترية ١٩٠١-١٠٠٠) لننادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، وشيديه)

روكدا في الهداية ٣٩٩، باب الرجعة، فصل فيما تحل به السطيقة، شركةعلسيه)

روكدا في لدرالمحتار ٢٠٩٣. ٠٠ ٣٠ كتاب الطلاق، باب الرجعة، مطب في العقد على لمانة، سعيد) ٣)"ويسكح منابته سمادون الثلاث في العده وبعدها بالإحماع للدرالمحار، كذب الطلاق، باب

الرحعة: ٣٠٩/٣ سعيد)

وكدا في الفدوى العلمكيرية ١ ٣٥٣،٣٥٣، كات الطلاق، البات السادس في لرجعه، قصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

(٣) " إذاطلق الرحل امرأته تطليقة رحعلة اورجعلين، قله ان ير احعها في عدتها، رصيت بديكم ولم -

''مقررہ شرا لط کی خلاف ورزی کروں تو بیعدم پابندی میری بیوی کے لئے طلاق مقصود ہو'' سہنے کا حکم

سوال[۱۲۹۷]: مساة زیب النساء کا نکاح انوار الحق کے ساتھ ہوا ہیکن شوہر کی بدچلنی وبرضق کی بنا پر تعدیق ت کشید ہ ہوگئے۔ بعض حضرات نے صلح کرادی اورایک اسٹامپ پریہ بھی تکھوادیا کہ ''اگر میں ان شرطوں کی خلاف ورزی کروں تو بیعدم پابندی میری طرف سے زینب النساء کیلئے طلاق متصور ہو'۔ سوال بیہ کہ اقرار نامہ کی شرائط کی عدم پابندی بھی حب تحریر طلاق مجھی جائے گی یا انوار الحق سے طلاق لینی پڑے گی؟ اورا گرعدم پابندی سے طلاق بائن پڑ ٹی تو عورت اپناعقد ٹانی کرعتی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

یہ اقرار نامہ در حقیقت طواق کوشرائط کی عدم پابندی پر معلق کرنا ہے، لبنداعدم پابندی شرائط پر حسب اقرار نامہ در حقیقت طواق کوشرائط کی عدم پابندی پر معلق کرنا ہے، لبنداعدم پابندی شرائط پر حسب اقرار نامہ طلاق واقع ہوجائے گی (۱) ، مزید مطالبہ کی حاجت نبیس ہوگی ، جبکہ صرت کے طواق کوسی اَ در صفتِ تشدید وغیرہ سے مؤکد نبیس کیا تو طدق رجعی ہوگی ، اوراسی وقت سے عدت لازم ہوگی (۲) اور شو ہر کواختنا م عدت

= ترض". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٥٠)، الباب السادس في الرحعة، رشيديه)

(وكذا في الهدايه: ٣/٣ ٩ ٣، باب الرجعة، مكتبه شركة علميه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٩/٣ ، باب الرجعة، دار الكتب العلمية بيروت)

(١) " وإذا أصافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل أن يقول لامراً ته: إن دحلت الدارفانت طالق" (الفتاوي العالمكيرية ١٥٣٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٨٥/٣، باب الأيمان في الطلاق، شركة علميه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣ / ٩ + ١ ، باب التعليق، دار الكتب العلمية، بيروت)

(٢) "وانتداء العدة في الطلاق والموت عقيبهما، لإطلاق النص" (محمع الأنهر ٩٠٣)، ناب العدة، دارإحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١- ٥٣١، ٥٣١، الباب الثالث عشرفي العدة، رشيديه)

سے پہلے پہلے حق رجعت حاصل ہوگا (۱) فقط واللہ تعالٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۸/۴/۱۸ اهـ

''اگر ماروں بیبیّوں یا گھرے نکالوں تومسما ق<sub>ا</sub>پرسہ طلاق''

الاست ختاء [۱۲۹۷]: مسمی خطر نے مہدکیا ہے کہ 'جمعی اپنی زوجہ کونیس ۵۰رول گااور گر ۵۰رول بیٹیوں یا گھرسے نکالوں تو مساہ قا پر سہ طواق شرعی حرام ہوگ'۔ اس واقعہ سے نکاح کرنے کا مجاز ہوگایا نہیں ؟ مسمی خطر کے نکاح کودو یوم ہی گزرے سے کہ اپنی زوجہ کو مار بہیت کرے اپنی گھرست نکال دیا ۱۰س واقعہ کوئین ۵۰ گزر گئے۔ اب بیڈکاح شرعاً ثابت ہے یائیس؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اً رواقعدال طرح ہے توطلاق مغلظہ واقع ہوئی، مسوقا کوچاہیے کہ جس روزت شوہر نے ہور ہیں۔
کراس کو گھرسے نکال دیا ہے اس روز سے عدت تین حیض گزار کردوسری جگہ ہوقا عدوا پنا نکات ٹانی کرے (۲)۔
فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ۳۰/۱۰/۳هـ

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ويوبند، ۳۰ ۱۰ ۸۵ هـ

(۱) "فهن طلق امرأ ته ماد و ل التلاث بصريح الطلاق ولم يصفه بصرب من الشدة فه أن يراحع وإن أبت المرأة عن رجوعه". (محمع الأنهر: ۱ ۳۳۲، باب الرجعة، دار إحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في الفتاوي العالمكبرية. ۱ ۳۵۰، الباب السادس في الرجعة، فصل فيماتحن به المطفة، رشيديه) (وكذا في التاتار خانية: ۳/ ۵۹۷، مسائل الرجعة، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "وإذا أضافه إلى شرط، وقع عقيب الشرط" (الهداية ٣ ٣٨٥، كناب الطلاق، باب الأيمان في
 الطلاق، شركة علميه ملتان)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية ١ ٣٢٠، القصل النالث في تعليق الطلاق، وشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ • ١ ، باب التعليق، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في البحر الرائق: ٣/٥، باب التعليق، رشيديه)

## نکاح میں کی گئی شرط کےخلاف کرنے سے وقوع طلاق اور قتم کا کفارہ

سوال[۱۲۹۱]: ا زیدے عمر کاڑی ہے درج فیل شرا کا پرتکات کیا ہے

۱- زید نے عمر سے بوقت نکاح برسرمجلس قرآن مجید ہاتھ میں لے کرفتم کھائی اور کہا کہ''اگرمیری اہیہ ے وقت بیوغ تک میں تمہارے گھر میں بی رہوں گااوراس شرط برعد م<sup>عم</sup>ل کی صورت میں میری بیوی برحد ق ہے اورمیری بیوی مجھ پر بالکل حرام ہے'۔ اراکبین مجلس اس پر گواہ ہیں اور پیہ پوراقول وقر اراراکبین مجس کی موجودگی میں زیدنے قرآن مجیدائے ہاتھ پرد کھ کر کہاہے۔

۳ - دوسری شرط پیه که 'میں کوئی بد دیانت ، خیانت ، چوری وغیرہ بیس کروں گا ،اگرسی بد دیانتی ، خیانت میں مبتلا ہوجہ وَں تومیری بیوی برطلاق''۔ میاعلان بھی قرآن مجید ہاتھ میں رکھ کر برسرِ مجنس کیا ہے۔ فی الوقت حال مدے کہ زیدا ٹی ہیوی کو حالت عدم بلوغ میں اس کے والدین کے گھر چھوڑ کرایئے گھر بھا گ گیا اور کئی مرتبہ عمرے گھرے مختلف اشیا ہمختیف اوقات میں چوری بھی کی ،جس پراس ملاقہ کے کئی شاہد ہیں۔الیں صورت میں زیدیراس کی بیوی حرام ہوئی یانہیں؟ اور زید کی جانب ہے اس کی بیوی پرطلاق ہوئی یانہیں؟ الجواب حامداً ومصلياً:

اً مرزید نے ایج ب وقبول ہونے ہے پہلے ابتد کی یا قرآن کی بیٹم کھائی تھی کہ بیشرط پوری کروں گا، اور نہ کرنے کی صورت میں میری بیوی برطلاق اور مجھ پرحرام، پھرشرط کے خلاف کیا ہے تو نہ بیوی حرام ہوئی ہے نہ ہی طلاق پڑی ہے(۱)،البتہ گنبگار ہواہے،قتم کے خلاف کرنے سے تتم کا کفارہ ادا کرے، یعنی وس مساکین کومبح وشام کھا نا کھلائے جیسےایئے گھر میں اکثر حالات میں کھانا تیار ہوتا ہے، یا دس مسکینوں کوایک ایک جوڑا کیز،

(١) "رحيل قبال إن فعلت كذا، فامرأ ته طالق، وليس له امرأ ة فتروح امرأ ةً، ثم فعل دلك، لايحث في يميمه" (فدوي قاضي حان على هامش الهيدية ١١١٥، باب التعليق، مسائل تعليق الطلاق بالتزوح، رشيديه) روكيدا في النفتاوي السرارية ، كتناب النظلاق، هامش الفتاوي العالمكيرية ٣٠٥٠ ، كتاب الأيمان، الثالث في المتفرقات، وشيديه)

روكد: في المبسوط للسرحسي ٣١٠، الحزء السادس، كتاب الطلاق، باب من الطلاق، مكتبه حبيبه كوئته

دے۔اوراگراس کی طاقت ندہوتو ہے دریے تمین روزے رکھے(۱)۔

اورا گرزید نے ایجاب وقیول ہونے کے بعد مذکورہ بالاشرط نگائی تھی اور شم کھائی تھی تو بیوی اس پرحرام ہوگئ ہے اور شم کا کفارہ بھی زید پر واجب ہواہے (۲)۔ فقط والتد تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمودغ فمرليه، دارالعلوم ديوبند\_

بدكارى ندكرن برطلاق كومعلق كركم فعوليت كاارتكاب

سے وال [۹۹۹]: زیدکوناطاکاری کی عادت تھی، ایک دن اس نے کہا کہ' آئندہ جب میں لونڈ بے بازی کروں تو میری بیوی کوطوا ق' ۔ پچھ مدت گزرج نے کے بعد زید سے بصورت مفعول غطاکاری سرز دہوگئی، جبکہ ند کورہ بالا الفاظ عرف عام میں حالت فاعل کیلئے استعمال ہوتے ہیں۔ زید کوشک رہتا ہے کہ ہیں تو نے حالت مفعوں کوبھی تعلیق طلاق میں شامل تو نہیں کیا تھا، حال تکہ قلبی رجحان اسی طرف ہے کہ اس نے مذکورہ بانا فاظ بی کا تدفظ کیا تھی، حالت مفعول کے بارے میں شک پریشان کرتا رہتا ہے۔ تو کیا اس صورت میں طرف ق

(۱) قال الله تعالى: ﴿لايؤاحد كم الله باللعو في أيمانكم، ولكن يؤاحذ كم بما عقدتم الأيمان، فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يحد فصيام ثنثة أيام، دلك كفارة أيمانكم إذاحلتم، واحفظوا أيمانكم، كذالك يبين الله لكم ايته، لعلكم تشكرون ﴾ (سورة المائدة: ۸۹)

"كفارة السميس عتق رقبة، يحزئ فيهامايحرئ في الظهار، وإن شاء كساعشرة مساكين، كل واحد ثوباً فماراد، وأدماه مايحورفيه الصلوة، وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الطهار

فون لم يقدرعلى أحد الأشياء الثلاثة، صام ثلاثة أيام متابعات" (الهداية ٢ ١ ٣٨١، كتاب الأيمان، باب مايكون يميناً وما لايكون يميناً، فصل، مكتبه شركة علمية)

روكدا في الفدوى العالمكيرية ٢١٢، كتاب الأيمان، الفصل الثاني في الكفارة، رشيديه)

٢٦) " وإدا أصافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط، منل أن تحول لامرأته · أنت طالق إن دحلت الدار، الخ". (الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركة علمية)

(وكذا في الدرالمختارمع رد المحتار: ٣٥٥/٣، باب التعليق، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية ١٠٣٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة إن وإذاوعيرها، رشيديه)

واقع ہوجائے گی؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

شما تودونوں ہی کام (فاحدیت ومفعولیت) قابل لعنت ہیں(۱)، مگرایمان کامورد عرف پر ہوتا ہے (۲)، اس نے صورت مسئولہ میں اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگ، مسم ف لعنت ہوتی رہے گی۔ فقط والتداهم پر

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديويند،٣/١/١٠٠٠هـ

طلاق معتق میں تعلیق کی خبر سے پہلے اس کا ارتکاب

سوال[١٠٠]: محمد ينس في الشيخ خسر كو خط لكها جس كنقل ورج ويل ب

قبدانيس الرحمن صاحب! مدم مسنون -

''احوال ضروری ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں کھاتی ہے، آپ کی بیٹی جو پچھ بھی ہےوہ ہماری ہی

( ) "عن ابن عباس رضى الله تبعالى عنهما قال. قال السي صلى الله عليه وسنه: "ملعون من سب أباه، ملعون من خبح بغير الله، ملعون من عير تجوه الأرض، ملعون من كمه أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوه لوط" (مسند الإمام أحمد بن حسن الله الماه الحديث ١٨٥٨)، مسند عبد الله بن عباس، دار إحياء التراث العربي، بيروت) (وجامع الترمذي ١/٥٠٠) كتاب الحدود، باب ماجاء في حد اللوطي، سعيد)

رو الترعيب و الترهيب ٢٩٦٣، الترهيب من اللواط وإتيان النهيمة والمرأة في دبرها، سواء كان زوحته أو أجنية، دارإحباء التراث العربي بيروت)

(٣) "الأصل أن الأيمان مبية عبد الشافعي على الحقيقة اللعوية، وعبد مالك على الاستعمال القرآسي، وعبد أحدمند على البية، وعبدنا على العرف مالم ينو مايحتملة اللفظ، فلاحث في الابهدم، الابالبة" (الدر المحتار) "رقولة وعبد ناعلى العرفي، لأن المتكلم إنمايتكلم بالكلام العرفي. أعنى الألفاط التي يبراد بها معانيها التي وضعت لهافي العرف" (ردالمحتار ٣٠٣، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول والحروج والسكني، سعيد)

روكدا في فتح القدير ١٩٠٥ مات اليمين في الدحول والسكني، مصطفى البابي الحلبي مصر) روكدا في البحرالوابق ٢٠٠٠ د، بات اليمس في الدحول والحروح والسكني والإتبان اهـ، رشيد يه) بن کررہے گی، لیکن اگر وہ ہمارے تھم کے خلاف کہیں بھی قدم رکھے تواس کا انجام بہت بُراہوگا، اس لئے آپ کوخبر دارکررہے بین کہ بعد میں آپ بین ہیں کہ پہلے کیول نہ کہا۔ خیراس خط کود کھتے ہی آپ اپنی بیٹی سے کہد دیر آپ گراس خط کود کھتے ہی آپ اپنی بیٹی سے کہد دیر آپ گراس کے دمہ دار آپ اور آپ کی بیٹی ہوگی اور روپیلی ہتی نہیں جائے گر''اگر اپنی مین مانی ہو جائے گروس تی ہوجائے گر''اگر اپنی مین مانی ہوجائے گروس تی ہوجائے گر''۔ انٹھ میں ان ہوجائے گروس تی ہوجائے گراور آپ کی ہیں ہوگی ہوجائے گروس تی ہوجائے گراور آپ کے مہاتھ صاف الفاظ میں جواب دیا جائے''۔

ند کورہ خط ۱۸ /۳/۱۷ء کوئکھا گیا ہے اور مرسل الیہ کو ۱۴ روز کے بعد خط ملتا ہے، اس کے درمیان لاملمی میں وہ روپیلی جاچکی ہے۔ان باتوں کوسما منے رکھ کرجواب دیا جائے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اس خط میں شوہر نے بیوی کے روپیل بستی جانے پرطلاق کو معلق کیا ہے اور مرسل الیہ کو اول اس ک اطرد ع کا ذرمہ دار بنایا ہے کہ وہ بیوی کو خبر دار کرد ہے گر خط مکتوب الیہ کو ملنے اور بیوی کو خبر ہونے سے پہلے ہی وہ روپیل بستی جانچی تھی، اس لئے کوئی طلاق نہیں ہوئی (۱)۔ مکتوب الیہ کے خبر دار کرنے پرجائے گی تو طلاق ہوجائے گی۔

اً رید کہا جائے کہ خط میں خبر دار کرنے کا ذکر تو ضرور ہے گرجس جملے سے شرط جزا کو ذکر کیا ہے اس میں بینیں بلکہ اس سے پہلے ہے اورایک ہی خط میں جتنے امور ندکور بول اور شوہر کا مقصود بھی ہو، سیکن چونکہ میمین کا مدارا غاظ پر ہوتا ہے نہ کہ اغراض پر (۲) اس لئے شرط وجز اپر نظر کرتے ہوئے طلاق کا تھکم ہوگا، تو بہت

(۱) "ولوكت على وجه الرسالة والخطاب كأن يكت. يافلانة إذا أتاك كتابي هذا فأ نت طالق، طنقت بوصول الكتاب، جوهرة" (الدرالمحتار) " ولووصل إلى أبيها فمرقه ولم يدفعه إليها، فإن كان متصرف في جنميع أمورها، فوصل إليه في بلدها، وقع، وإن لم يكن كدلك، فلا مالم يصل إليها" (ردالمحتار ٣ ٢٣٦، كتاب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابة، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية ١٠ ٣٧٨، القصل السادس في الطلاق بالكتابة، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق: ٣٣٣/٣، كتاب الطلاق، رشيديه)

(٢) " الأيمان مبنية على الألفاظ لاعلى الأعراض". (الدرالمختار. ٣ ٣٣٠، باب اليمين في الدحول

سے بہت ایک رجعی طل ق کا تھم ہوگا(ا)، شو ہرکواندرونِ عدت(تین ماہواری) رجعت کا حق مصل ہوگا(۲)، اگرعدت میں رجعت نہ کی تو طرفین کی رضا مندی سے دِوبارہ نکات کی اجازت ہوگی (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجموغ فمرله، دارالعلوم ديو بند \_

خفا ہوکر جانے برطلاق کو علق کرنا

سے روٹھ کرمیرے گھرے گئی تو وہ بیوئی میں کے پاک گوجومد نول بہ ہے بایں صور کہا کہ''جو عورت میرے سے روٹھ کرمیرے گھرے گئی تو وہ بیوئی میرے پر طلاق ہے''۔ پکھ مدت گزرنے کے بعد بیوی تو دل میں خف ہے۔ لیکن خاموش رہی اورخاوندنے یہ بات کہی کہ تُو اپنے بیٹوں کے پاس جو کہ دوسرے گھر میں تھے جا کرد کھھ لے کہان کی کیا حالت ہے۔ کیااس صورت خاص میں طلاق رجعی پڑج تی ہے یا نہیں؟ نیز پکھ دنول جو کرد کھھ لے کہان کی کیا حالت ہے۔ کیااس صورت خاص میں طلاق رجعی پڑج تی ہے یا نہیں؟ نیز پکھ دنول

= (وكذا في البحرالرائق ٣٠١٠، باب اليمين في الدحول والخروح الح، رشيديه)

(وكدا في فتح القدير ١٩٦٥، باب اليمين في الدخول والسكبي، مصطفى الباسي الحلبي مصر)

( ) "وإذا أصافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً" (الفتاوي العالمكيرية · ١ - ٣٢٠، الباب الرابع

في الطلاق بالشرط، الفصل التالث في تعليق الطلاق بكلمة إن وإداوغيرهما، رشيديه)

(وكذا في الهداية. ٢ - ٣٨٥. باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركت علميه منتان)

(وكذا في الدرالمختار: ٣٥٥/٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، سعيد)

(٢) "قمن طبق امرأ ته مادون التلاث بصريح الطلاق ولم يصفه بضرب من الشدة

وإن أبت المرأة عن رحوعه" (محمع الأنهر. ١- ٣٣٣، باب الرجعة، دارإحياء التراث العربي بيروت)

روكدا في الفتاوي العالمكيرية ١٠٠٠، الباب السادس في الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقه، رشيديه)

روكدا في الفتاوي التاتار خالية ٣٠ ٥٩٠ مسائل الرجعة، إدارة القرآن كراچي)

(٣) "إذاكان الطلاق بانساً دون التلاث، قله أن يتروجها في العدة وبعد انقصائها" (الفتاوي

العالمكيرية ١ ٣٤٢، الناب السادس في الرجعة، فصل فيماتحل به المطبقة. رشيديه)

روكدا في تبيس الحقائق ٣٠ ١ ٢٢ ، فصل فيماتحل به المطلقة. دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في مجمع الأنهر: ١/٣٣٢، باب الرحعة، دارإحياء التراث العربي بيروت)

کے بعد پینفس اپنی بیوی ندکورہ کو کہتا ہے کہ 'اگر میں نے ساکس لڑکے کے ساتھ (جواس کے اپنے لڑکے ہیں) کی کی تی ہے تو میری طرف سے طلاق ہے'۔ اب بیوی نے اس پر بید کہا کہ آپ لفظ طلاق نہ بولا کریں ، اس بات ہر غصہ ہوکر گالیاں ویں اور پھر کہنے لگا کہ''جس نے تجھ کوکہا کہ اگرمیرے اپنے لڑکول کی کہا کی وے تو تُوميرے او برطلاق ہے''۔

لبْدُا باعثِ استفتاء ميه بات ہوئی كەمشروط بھى پاياً ميا، دونول صورتوں ميں بھى كمائی وغيرہ كھائی كە آياان مذكوره بالاصورتول مين عورت بركتني طلاقيس يزيس؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر پہلی شرط کے پائے جانے کا بیوی کواقر ارہے اور دوسری شرط کے پائے جانے کا شو ہر کواقر ارہے توصورت مستولہ میں دورجعی طلاقیں واقع ہوگئیں (۱) بشرطیکہ دوسری شرط عدت کے اندریائی گئی ہو (۴)۔واللہ تعی کی اعلم \_

> حرره العيدمحمود كنكوبي عفاا ملدعنه معين مفتي مدرسه مظا برعلوم سبار نبيور الجواب صحيح: سعيداحدغفريه مفتى مدرسه مظاهرعيوم سهار نيور ٢٠١٣ الماسة هه

> > صحيح:عبدالعطيف غفرله،۲۰،۲۰،۲۳ هـ

(١) "وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل أن يقول لامراً ته إن دحلت الدار، فأنت طالق" (الفتاوي العالمكيرية ١٠٠٠، الباب الرابع، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه) (وكذا في الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركت علميه)

(وكدا في الفتاوي التاتارخانية. ٣ ٣ ٠ ٩ ، الفصل السابع عشرفي الأيمان بالطلاق، إدارة القرآن كراچي) (٢) "الصاريح يلحق الصاريح ويلحق البائل بشرط العدة ". (الدرالمحتار). "(قوله بشرط العدة) هـداالشـرط لالـدمنيه في حميع صور اللحاق". (ردالمحتار: ٣٠٧، باب الكبايات، مطلب الصريح يلحق الصريح والبائن، سعيد)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية ١٠ ٣٤٤، الباب التاني، الفصل الحامس في الكبايات، رشيديه)

"وتسحل السمين بعد وحود الشرط مطلقاً، لكن إن وجد في الملك طبقت وعتق، وإلا لا (البدرالمحتبار) "أطلق الملك، فشمل ما إذا وحد في العدة، والمراد وحود تمامه في الملك لاجميعه". (ردالمحتار: ٣/ ٣٥٥، باب التعليق، سعيد)

# "اگرچوش ہے تو طلاق" کا حکم

سبوال[۱۳۰۲]: میں یعنی عبدالسلام ایک روز کا واقعہ ہے کہ میرے بڑے بی اُن ساور مجھے ہے جھڑا ہور ہو تھا۔ جھگڑ ہے ووران میرے بڑے بھائی نے میری ہوی کوئب کے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کرتی ہے، پر اوقت ہوتا ہے قدان کھا لیتی ہے، اس بات پر میں نے ان کی بیوی کوئب کہ وہ چوٹن ہے، اس کے جواب میں میرے بڑے بی اُن نے میری ہوی کوچوٹن کہا۔ میری بیوی نے کہا کہ میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا، بچوں کو سان کھلا رہی تھی۔ اس پر میری و لدہ نے کہا کہ ارب اچلو، اس پر میں نے کہا کہ اس تمہری ہوتی کہ جوٹن ہے۔ چوٹن ہے، چوٹن ہے۔ چوٹن ہے۔ کہا کہ اور نے جھڑ اور کے جوٹن کے اللہ کہ بی کہ ارب اچلو، اس کہنے سے میری مراویتھی کہ وہ چوٹن ہے، میں نے تو طور ق طور ق میں طلاق کے دور کے اللہ وہ بی والد وہ بی جوٹن ہے۔ کہا کہ اور نے وہ چوٹن ہے، میری مراویتھی کہ وہ کوٹن ہے، میں نے تو طور نے جھڑ افتا کہ کہ اس کہنے سے میری مراویتھی کہ وہ کوٹن ہے، میں نے تو طور نے جھڑ افتا کہ کہ کہا کہ اور نے چوٹن ہے، میں اللہ وہ میں کہا کہ اور نے اور کھڑ کی کہ ان کے اس کے میری مراویتھی کہ وہ کہ کہ ان کہ واب حامداً و مصلیاً:

اً سرعبدالسدم کی بیوی چون ہے تواس پرتین طور ق ہوئی ، ورنہ کوئی طور ق نہیں ہوئی (۲)۔ فقط واللہ تعالی اسم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند،۲۲/۵/۳۹۵ هـ

# "اب اگرروٹی ایکائے تو طلاق" کا حکم

سے وال [۱۳۰۳]: بحر نے اپنی زوجہ تورمضان میں رونی پانے کوکب، چونکہ وہ روز ودار نہیں تھ، اس پرزوجہ نے کہا کہ میں ہرگز روٹی نہیں بکاؤں گی۔اس جملے کوئن کرشوم نے کہ ''اب اگر روٹی بکائے گ تو تجھ پر تینوں طلاق''۔ مذکورہ صورت میں اگرز وجہ روٹی ایکائے گی تو طلاق واقع ہوگ یانہیں؟

<sup>(</sup>۱)''چوش بظام'' کام چور'' کو کہتے ہیں۔ اللہ تھا کی اعلم۔

<sup>(</sup>٢) " امراة قالت لروحها ياكوسح، فقال إن كنت كوسحا فأنت طالق، واراد به التعليق، فالمحتار أنه ان كانت لحيته خفيفة عير متصله تطلق، وإلافلا، لأنه هو الكوسح، والأصح أنه إن كانت لحيته حفيفة فهو كوسح" , الفتاوى العالم كيوية، كناب الطلاق، الفصل النالث في تعليق الطلاق بكلمة 'إن وإذاو عير هما": ١/٣٣٣، وشيديه)

روكدا في فتاوي قاصي حان على هامش الفتاوي العالمكيرية ١٠ ٩٥، باب التعليق، رشيديه)

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر ہندہ نے اس وقت روثی نہیں بنائی، بلکہ شام کوروثی بنائی افطار کے وقت تواس ہے بمرک بیوی پرکوئی طواق واقع نہیں ہوگی، گاڑ بدستورقائم ہے اور جمیشداس کوروثی پکا کرکھلا نا بھی درست ہے، کیونکہ شوہر نے پرکہا تھا کہ ''اب اگرتوروٹی بنائے گی تو تجھ پر تنیوں طلاق''اس کا مطلب سے ہے کہاس وقت ون کے کھانے کیلئے وقت افظار سے پہلے روئی بنائے گی تو تجھے طلاق ہے، اب روئی شام کو بنائی طلاق کی شرطنہیں ہوئی (۱)۔ اگراسی وقت جب شوہر نے کہا تھا جب بی روئی بن ئی تو طلاق مغلظ واقع ہوگی، اب بغیر حلالہ کے دوہ رہ نکاح بھی کافی منیس، ہا! حد یہ نے بعد اگر دوہ برہ کاح کرے گاتو بھے روئی بنانے سے کوئی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ شرط ختم ہو بھی کانی مناس سے کوئی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ شرط ختم ہو بھی کہا ہے۔ اس وقع کی کہا تھا واقع ہوگی روئی بنانے سے کوئی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ شرط ختم ہو بھی کہا ہو بھی کہا ہے۔

املاه العبرمجمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ٢/٥/ ١٣٩٩ هـ

"میں ہارگیا توطلاق ہے" کا تھم

سے وال [۳۰۴]؛ ووفض آپس میں سے معامد میں بنٹ کرتے ہیں اور ہار جیت میں سپس میں معامد میں بنٹ کرتے ہیں اور ہار جیت میں سپس میں دونوں شرط لگاتے ہیں کہ '' میں ہار گیا تو اپنی بیوی کوطلاق دے دوں گا'' دوسرابھی یہی کہتا ہے۔اب اگران میں

(۱) "وشرط للحث في قوله إن خرجت مثلاً، فأبت طالق، أوإن صربت عبد ك فعدى حر -لمريد المحروح والصرب فعله فوراً، لأن قصده المسع عن ذلك الفعل عرفاً، ومدار الأيمان عليه" لدرالمحتار ٣٠١ / ٢١٠ كتاب الأيمان، باب اليمين في الدحول والحروح والسكني والاتيان والركوب وغير ذلك، مطلب في يمين الفور، سعيد)

(وكدا في البحرالرائق ٣ ٢٥، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول والحروح، رشيديه)
روكدا في البهر الفائق ٢ ٢٠، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدحول والحروج، رشيديه)
ر٣) "لوحلف الاتحرج امرأ ته إلاباديه، فحرجت بعد الطلاق وانقصاء العدة، لم يحث، ويطلب البمين بالسيدوية، حتى لوتروجها ثانياً، ثم حرجت بلا إدن، لم يحث" (رد المحتار ٣٥٠، باب النعيق، مطلب: زوال الملك لا يبطل اليمين، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق: ٣٣/٣، باب التعليق، رشيديه)

روكدا في فتح القدير ٣٠ ١٢٥ باب الايمان في الطلاق، مصطفى البابي الحلبي مصر،

ے جوہار ج ئے اس کی بیول پر صورت واقع ہوگ یا نہیں؟ طابات سیئے بیانفاظ کا فی ہیں کہ بیں؟ اورا گریہ کے کہ
'' میں ہار گیا قوصا، تی ہے'۔ کیاس صورت میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی ؟ کیاسی مسلمان گوالی شرط
گانا جا مزہے ، یا شرط ہی نافذ نہیں ہوتی ؟ اس قتم کن شرط لگانے والے پر کفارہ کیاہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

پہلی صورت میں طاہ ق محض اس شرط کے لگانے اور ہارجانے سے واقع نہیں ہوئی کہ یہ وسد وَ طدق ہے فہ کہ ایتا ہے طاق آ نہ کہ ایتا ہے طلاق (۱)۔ دوسری صورت میں ہارجانے سے طلاق اقع ہوجائے گی "رد وسے وہ ہے سر صہ وقع عقیب الشرط ، اھ" ھدایہ (۲)۔

( ) "قوله طلقى مفسك، فقالت أماطالق أو أما أطلق نفسى، له يقع، لأنه وعد، حوهرة" (المدر المحتار) "بحلاف قولها أطنق نفسى، لايمكن حعله إحباراً عن طلاق قائم، لأنه إنما يقوم باللسان، فلوحار، لقاه به الأمرال في رمن واحد، وهو مُحال" (رد المحتار، ٣١٩ ٣، باب تفويض الطلاق، سعيد)

روكدا في الفتاوي العالمكيريه ١ ٣٨٣، كتاب الطلاق، الفصل السابع في الطلاق بالألفاط الفارسيه، رشيديه) (وكذا في البحر الوالق: ٣/٥٣٥، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، رشيديه)

(٢) (الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركت علميه ملتان)

# "بلااجازت، باب ك گھر گئی توطلاق" كا حكم

سے وال [۱۳۰۵]: میری عورت تقریباً چارم تبدیری بلاا چازت، رائے ومشور ہے۔ اپنے مکان
یعنی کا نپور سے نکھنو چل جا چکی ہے، ہر مرتبد دس پندر واپوم کے بعد میر ہے۔ ہمراو جبر آن کے الدین کہرس کے
سمجید یا کرتے میں اور ہر مرتبہ میری با اجازت جملہ سامان بھی اپنے ہمراو لے چاتی میں ، اس م تبہ پھر میری
عورت بغیر مجھے سے پوچھے مع بچول اور جملہ سامان کے پوشید وطور پر اپنے مکان چلی سکیں۔ ہذاالی جاست میں
عورت کا شوہر سے نکات باتی ربایا نہیں ؟ اور مہراوا کرنااس کے اوپر واجب ہوایا نہیں ؟

میں نے ان کو پہلی ہی مرتبہ متعدد مر دول اور عورتوں کے روبر وخوب الچھی طرح سمجھ دیا تھا کہ
''اً سرآ سندہ تم نے میری اجازت کے بغیر مکان سے قدم نکال تو تم طاق کی موجب ہوگی'' عیکن اس قدر سمجھ نے بعد بھی ان کا میہ جاتا چھی مرتبہ ہے، اس مرتبہ گئے ہوئے۔ دوہ ہ بوئ عورت کی عمرتقہ یا ۲۲ ساں ہے،
چی رشادی ہوئیں، پہلے شو ہر نے بھی انہیں وجوہات کی ہنہ ویردوسر مہینہ میں طواق دی تھی، دوشوہ ول کا انتقال ہوگیا، چوتھا میں ہول۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

مہرتو یقیناً واجب ہے، بوقت عقد نکال جووفت اس کی ادائیگی کامقرر بوچکاہے اس وقت پرادا کرنا ضرور کی ہے، اگر وقت کا تقرر نہیں ہوا ہے تو جوطریقہ آپ کے خاندان میں جاری ہے، سرح یقہ کے موافق ادا کرنا لازم ہے، اگر زوجہ معاف کردے تو معاف ہوجائے گاورا گرنہ وقت کا تقرر بوا، نہ عورت نے معاف کیا نہ خاندان میں ادا کرنا کا داکرنے کا رواج ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کا داکر نے مرواج کے کا رواج ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کا داکر نے مرواج کے کا رواج ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کا داکر نا ضروری بوگا (۱)، یا معاف

روكذا في فتح القدير: ٣ ٢٩٣، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، مصطفى البابي الحدى مصر)
 (وكذا في المنسوط للسرخسي: ١/٢، كتاب الطلاق، مكتبه حبيبه)

(١) "ويتأكد عسد وطنى أوخلوة صحت من الروح أومن أحدهما، وأفاد أن المهروحب بنفس لعقد لكن مع احتمال سقوطه بود تها أو تقبلها ابنه أو تنصفه بطلاقها قبل الدحول، وإنما ينأ كد لروه تمامه بالوطء ونحوه". (الدرالمختارمع ود المحتار: ١٠٢/٣ ، باب المهر، سعيد)

روكدا في العدوى العالمكترية ١ ٣٠٣، كتاب البكاح، الناب السابع في المهر، الفصل لنابي فيما يتأكه به المهر، وشيديه) رایے یا و سیجے مناص کر جبکہ اس سے قطع تعلق منطور ہوجس قدر عرصہ تک بغیر آپ کی اجازت کآپ کے معان رہندیں رہیں در معان پرنہیں رہی اس عرصہ کا خشد آپ براد زمنہیں (۱)۔

یے نظ کہ اہتم صابق میں موجب ہوگان اگراس سے میرمراوے کہ ایسا کرنے سے تم پرطلاق واقع ہوجائے کی یعنی آپ نے مان سے باہر خواق کو معلق کیا اور طلاق کینے باہر جائے کوشر طقر اردیا ہے تب و خاب فی ایس نے نام مرتبہ وہ گئی قوالک قوان فی شرح کرنے کی ایسا کہنے سے کہ جب بہبی مرتبہ وہ گئی قوالک صابق ہوگی جس کا تھم یہ کہند سے تین حیض کے اندراندرر جعت درست ہے لین طلاق واپس لے لیس اور پھر دوقوں شوہ ربیوی کی طرح ربان ربانشروح کردیں، میہ بات جائزہ (۳) اورا اربغیرر جعت کے عدت کر رجا ہے قرط فین کی رض مندی سے کان درست ہے (۳) را اورا اربغیرر جعت کے عدت کر رجا ہے قرط فین کی رض مندی سے کان درست ہے (۳) را اورا اربغیر رجعت کے عدت کے درست ہوگی موجب ہوگی

(١) "وتسقط المفة بردتهابعد البت أي إن حرجت من بيته، وإلافواحبة". (الدرالمحتار. ٣ ١١١٢،
 باب المقه، سعيد)

"و ماإداكان الامتماع بغير حق مأن كان أوفاها المهر، أوكان المهرمؤ حلاً، أووهبته ممه، فلانتقة لها الله والمنظمة المائم والمنظمة المائم والمنظمة المائم عشر في العالمكيرية المسابع عشر في الفقات، الفصل الأول في نفقة الزوجة، وشيديه)

(وكدا في تبيين الحقائق. ٣٠٣٣. كتاب الطلاق، باب الفقة، دار الكتب العلمية بيروت)

 (٢) "وإذا أصافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل أن يقول لامراً ته: إن دحلت الدار فأنت طالق" (الفتاوي العالمكيرية ١٥٣٠، الفصل الثالث في تعنيق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركة علميه ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ • ١ ، باب التعليق، دار الكتب العلمية بيروت)

(٣) و إذ طلق لرحل امرا به بطليقةً رحعيةً أو رحعيتين، فنه أن يراجعها في عديها" (الفتاوي
العالمكيرية: ١/٥٤٠) الناب السادس في الرجعة، رشيديه)

روكدا في لهداية ٢٠ ٣٩٠. كاب الطلاق، باب الرجعة. مكتبه شركة علميه ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٩/٣ ) ، باب الرجعة، دار الكتب العلمية بيروت)

") "ويسكح مسانة سمادون التبلاث في العادة وبعدها بالإحماع" (الدرالمحتار ٣٠٩٣، كتاب الطلاق، بالدرالمحتار ٣٠٩٣، كتاب

یعنی میں تم کوطلاق دیدول گاتو پیص ف وحدہ ہے، جب تک آپ طلاق نددیں گے، غظ مذکورک ،نا و برطان ق واتع ندہوگی (1) ۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمود كنكوبي عفاالتدعشه

## ''میری بیوی چاندے زیادہ خوبصورت نہ بہ تواس کوطال ق'' کا تھم

سے وال [۱۳۰۱]: "أرميري يوي جس سے مير انكان بوائے بند سازيد و فو بھورت ريحلي و است ميں انكان بوائے بند سازيد و فو بھورت رئيل و انتجاب ميں نہيں ہے، گروو س و بہت حسين جانتا ہے اور وہ چاند سے زيادہ فو بھورت واقع ميں نہيں ؟ آثر بوئی و گوئی بوئی ؟ شرق آگارہ ہو جاند سے زيادہ فو بھورت بند ہوں ہو بند سے نادہ و اقع بيل بواوردہ نہ ہوں ہو گوئی ؟ انتظام اللہ ہواب حامداً و مصلياً:

انسان انترف المخلوقات ہے اوراس کی تخلیق احسن تقویم میں ہے، لہذاانسان ہے بخو جسورت کو کی شک نہیں ، پس طلاق واقع نہیں ہو کی '

"على يحى بن كتم نفاضي أنه فسر بقولم بحسل لفلورة، فإنه حكى أن ملك رماله حالا سروحته فني بيله فيقال إن سم تكوي أحسل من نقمر بألب كدا، فأفني لكن بالحلت ولا يحى بن أكتم، فإنه فال الايحلث فقيل له حالفت شبوحك، فقال الفلوي بالعلم ولفلا أفتي

روكذا في الدرالمختارمع رد المحتار: ٣١٩/٣، باب تفويض الطلاق، سعيد) روكذا في المحرالواني: ٥٣٥/٣، باب تفويض الطلاق، رشيديه)

<sup>-</sup> روكدا في الفتاوي العالمكيرية ١ ٣٢٣، ٣٢٣، الناب السادس في الرجعة، فصل فلما تحل به المطلقة، وشيديه)

ر )" فقال الروح أطبق " فرق أن مرق أن مراق عمراه ثلاثا، طبقت ثلاثا، بحلاف قوله سأطلق طلاق الأنم"، فقال الروح أطبق المحتودة التاليك والفناوى العالمكبرية المستقال، ثلم يكن تحقيقا بالتشكيك" رالفناوى العالمكبرية المسلم السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسية، رشيديه)

س هـ إحديد مد ، وهو لله تعالى فإنه يقول فرغد حنف بإنسان في أحسل تقويم كه ها مفاتيع عسب ، ١٥٥٥ (١)-

ق نسى يتى بن ائتم كا حال حدائق الحقيد ميں ہے، ص: ۱۵۳ (۲) د ققط والدّ سبحاند تعالداعلم۔ حررہ عبد محمود ً نسون عن اللہ عند علیم مفتی مدرسه من ہر سوم سب رنپور، ۲۲ ۴ ۴ دھ۔ صحیح عبد مصف ، ۱۲ دھ۔ صحیح عبد مصف ، ۱۲ دھ۔ اللہ عد۔ اللہ عبد احمد غفر اللہ درسه منظ ہر علوم سہار نپور۔

التفسير الكبير للراري إمفاتيح العيب | ٢٠١٠، ١١، دار الكتب العلمية طهران) (٢) " يجي بن النم بن محمد بن نصن بن سمعان مروزي بزيه مد مد فقيد محدث عهد وقي عارف مذبب بصير حام يقيم ، اومحمر منيت تھی۔ پی نے حدیث والا معجمد والن مہارک وسفیان ہن محیینہ وغیر و سے سا ورروایت کیا اور پ سے بی ری نے غیر جا مع میں ور ترندی نے روایت کی منظیب بغیر و نے مکھ سے کہ آپ بدعت سے با ظل سیم ور بڑے مضبوط ال سنت وجماعت متھے مطاحہ بن محدنے کہا ہے کہ آپ و نیا کے امارم میں ہے تھے۔ام آپ کامشہوراہ رنیلی معر ، فسطی ،آپ کافضل وعلم وریاست وسیاست سی پر پوشیدہ ندتی ہمیں سرال کی عمر میں بعدو فی ت اسمعیل بین جماد بین امام ایوجنیفہ کے بصر دیے قاضی ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اہل بصر دینے ۔ پ و ہمہب صفری کے صفیہ سمجی اسپ نے بیاد ں معلوم کر کے فریاد کہ میں عمّاب بن اسید سے عمر میں بڑیہوں جن کو پیغیبر خدانسلی ابندتی بر مدیروسم نے مکد معظمہ کا قاضی بنایا تھا ورنیز معاذبین جبل ہے بڑا ہوں جن کوآنخضرت نے بمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ تھیب بغدادی نے تاری بغدادیش مکھا ہے کہا، م احمد بن فنہل ہے کہا گیا کہاؤگ ہیجے بن اکٹم پر ہے تہمت بگات میں کہ آپ کے فر مایا کہ خدا کو یا گ ہے کون ایسا کہتا ہے؟ پھر اس تہمت سے تخت اٹکار کیا۔ آپ نے فقہ میں ایک بہت برای '' '' ب '' می حتی تگر لوگوں نے بسبب طوالت کے اس کوٹر ک کیا اور ایک کتاب اصول فقد میں اور ایک تنبیہ نا مرع اقیول کے لئے ''سنیف فر ، بی یا درتر سی سرال کی عمر میں ۱۳۴۶ در بیس ۱۳۴۴ در میں وفات <sub>کا</sub> فی بیاز سات این خدکات میں لکھا ہے کہ مسین بن عبداللہ بن معيد كيت بين كه يين اور كي يا جم بناسه ومت تنه وب آب فات موت قرين ب جاباك ي طرح سب كوخواب مين وكيد کر ہے چھوں کے تمہار کیا صال مزرا<sup>9</sup> ہیں ہے، جی جوا کہانیک رات میں ہے آپ وخواب میں و کچھ کر ہے چھا کے خداہ ہے آپ ہے کیا سوں کیا ؟ آپ نے کہا کہ بخش ویا تکرز جرکر کے فر مایا کہ اے لیکن او نیا کو وہ نے اپنے او پر ضط کیا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے پیٹم نے کئی کہا ہے ایکن قراب ایو میں اپنی جات کے تنکیط کی تھی میں اے جھٹے و بخش میں ایٹم مر د مضیم ا بہطن کو کہتے ہیں اور میکی معنی تتم کے میں یا'' مین مام''جرز آموے ہے کہ (حداق 'نیدین ۹ساء۸۰ ،کمنتبۂ سربیعیہ کراچی) دو کسی ایک کے چھوڑنے ہے دونوں ہی چھوٹ جا کیں گی'' ہے طلاق کا تکم

سے والی اے ۱۳۰۰]: میں نے میکی بیوی کے بوتے ہوئی اس کی بھاڑا و بہن ہے وہ وہ اسکی بھاڑا و بہن ہے وہ وہ اسکا کے سے اسکانی جاتے ہوئی ہے۔ کہا تہ میں اسکانی جاتے ہوئی ہے۔ کہا تہ میں کہا ہوگا ہوں کہ میں اسک کوچھوڑ دو کے تو کیا ہوگا ، تب جو اہا میں نے کہا تھا کہ ' میں قر آن اور خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی ایک کوچھوڑ نے سے ووٹوں ہی چھوٹ جا کمیں گی'۔ کچھ دن کے بعد میرا کام کاج نہ کرنے اور پانچ وقت نہ زند پڑھنے کی وجہ سے میں نے خصر ہو کر اپنی ووسری ہوئی کو' ایک طاق ق، ووطان ق ، تین طاق بائن' وے دی۔ اب سوال ہے ہے کہ صورت مذکورہ میں میری دوٹوں ہو یول پرطان ق پڑے گیا ہاصرف نانی پر؟

الجواب حامداً ومصلياً:

حرره العبرمحمود ففرله، دا رالعبوم و يو بند، ۲ ۲ ۸۸ هه

ا کیب بیوی کی طلہ ق کودوسری بیوی کی طلاق پرمعلق کرنا

سوال[۱۳۰۸]؛ عمر نے دوسری شادی اس شرط پر گ''اگر دوسری بیوی (جھے) کوطون ق دوس تو پہلی بیوی کوطلاقی مغلظہ ہوجائے''۔اس کے بعد عمر نے دوسری بیوی کوجاناتی مغلظہ دیدی۔ تو اس صورت میں پہلی بیوی کوکوی طانہ ق ہوگی جب کہ پہلی بیوی کی ابھی تک رفصتی بھی نہیں ہوئی، نیم مدخولہ ہے؟ فقصہ

الجواب حامداًومصلياً:

اگر دوسری شاوی کی اوراس دوسری بیوی سے بیکها که'ا ً به جھ کوطلاق دوں تو میری پہنی بیوی پر صد ق

. ) (الهداية: ٣٨٥/٢) باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركت علميه ملتان)

(و كذا في الفتارى العالمكيرية: ١/٠٠٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ • ١ ، باب التعليق، دارالكتب العلمية بيروت)

مغلظہ ہوج ہے''اس کے بعد دوسری بیوی کوطراقی مغلظہ دیدی تو اس سے پہی بیوی پربھی طرقی مغلظہ ہوگئی، اُسر چداس سے خلوت کی فوہت نہ آئی ہو(۱)۔ غیر مدخول بہا کوا سرتین حدق تین انفاظ کے ساتھ دی جائے تو وہ پہلے ہی حلاق سے بائن ہوجاتی ہے، بھر دوسری اور تیسری طلاق بغوہوجاتی ہے، لیکن تین طلاق بیک لفظ دی جیس کے صورت مسئولہ میں طلاق مغلظہ بصورت تعلیق دی گئی ہے تو طلاقی مغلظہ ہوجائے گی (۲)۔ فقط و بقد تی لی اسم ر

> حرره العبرمحمود عفى عنه، دارالعلوم ديوبند. الجواب صحيح بنده محمد نظام الدين ٢٠ ١ ٨٨ هـ-الجواب مكالمه جس ميل طلاق مذكور مبيل

سوال [۹۰۹]: زیدگی بیوی نے زیدگونی زیزھے کیے کہ تو زید نے کہا" میں کل سے نماز پر معوں گا ور سرکل سے نماز نبیع پر معوں گا تو کام بالکل چھوٹ جائے گا" تو کھرزید کی بیوی نے کہا کہ جب کام چھوٹ جائے گا" تو کھرزید کی بیوی نے کہا کہ جب کام چھوٹ جائے گا قو آپ اپنے گھراور میں اپنے گھر۔ تو اس کے بعد زید نے پھر کہا کہ: میں نے ایک وقت نماز پر صفے کو کہ ہے ، ایک وقت پڑھوں گا۔ تو جب کل آیا تو زید نے نہ فجر پڑھی، نہ ظہر اور نہ بی عصر و مغرب ، صرف عشاء کی نماز پر الاصی کے نہ فیر کو کھی ۔ نہ طرف عشاء کی نہ زیر الاصی کھی۔

ایک اوسری و ت یکھی ہے کدایک روززید مجھیلی کا شکارکرنے جارہاتھ، تواس کی بیوی نے کہا کہ مجھول گا کے تبین ملے گردایان ہے اورا کرنیس ملی تو سمجھول گا کہ تبین ملے گردایان ہے اورا کرنیس ملی تو سمجھول گا کہ اس پرزید نے کہ '' اگر مجھول گا کہ تجھول گا کہ بھی کوایمان ہے اورا کرنیس ملی تو سمجھول گا کہ اسلام اور اور افزان اضاف المناوی المشرط، وقع عقب الشرط اتفاقاً، مثل أن يقول الامرأته إن دحلت الدار فالت طالق" رافعتاوی العالم کیویة اسلام محمدید المشرط انفالت فی تعلیق المطلاق، رشیدیه)

(و کذا فی الهدایة : ۲۸۵/۳ ، باب الأیمان فی المطلاق، مکتبه شرکت علمیه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/ ٩ • ١ ، باب التعليق، دار الكتب العلمية بيروت)

, ٢ ) "فَالَ لَـزُوحته عِبرالـمـدحـول بها أنت طالق ثلاثاً، وقعى، وإن فرق، بابت بالأولى، ولذالم تقع الثانية". (الدرالمحتار: ٢٨٣/٣، ٢٨٦، طلاق غيرالمد خول بها، سعيد)

> روكدا في الفتاوي العالمكيرية ١ ٣٧٣، الفصل الرابع في الطلاق قبل الدحول، رشيديه) روكد في بد تع الصدنع ٣ ٢٩٩، فصل فيمايرجع إلى المرأة، دار الكتب العلمية بيروت)

تو کافر ہے 'ان تیا تی ہے اس وی چھی بھی نہیں تی درید کی روی صف کے سرتھ میے بیان کرتی ہے۔ کہ اس روز مجھی می تقل ک تقل نے زید کی روی حصفیہ میے بیان کرتی ہے کہ زید نے میے جمعہ جو کہا ہے ''ارکال ہے نماز نہیں پڑھو کا قو کا م باکل جھوٹ جا ہے کا'' س کے جعد ہی زید نے کہا کہ میں نے ایک وقت پڑھے و کہا ہے، میا وسر اجمعہ ایک وقت کی سختگو میں کہا، کھنٹید و کھنٹے کے بعد بین کہا۔

د منو ہتھ کی گفتگو کے باوجود طلاق نہیں ہوئی (۱) منکاح بدستور قائم ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرر ہ العبد محمود غفر لیہ، دارالعلوم دیو بند ۱۹۰ ۵ ۱۹۰ ۵۔

ر ، ، " وركبه لفظ محصوص، هو ماجعل دلاله على معلى الطلاق من صريح وكنانة ورد لنفط ولوحكما لمدحل الكنانه المستنسة وبه طهران من بساحر مع روحته، فاعظها ثلاثه أحجار يبوى الطلاق، ولم بدكر لفظ لاصريح ولاكناية، لايقع عليه ، لدر السحنار مع رد لمحدر ٣٠٠٠، كدت الطلاق، مطلب: طلاق الدور، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٨٨، كناب الطلاق، رشيليه)

وكد في حاشيه لسدي على نيس لحفاق للربلغي ٢٠٠٣، كنات لطلاق دار لكب العلمية بيروت

### جماع نه أرث برطلاق ومعلق كرنا

رَيْوَ كَى عَدْرِبُوگَا) الله بِرشُو بِر نَيْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُمُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ

" وسرط بمحمث في قوله ان حرحت مثلا قامت طالق، أو إن صوبت عبدك فعمدي حر المويد المحروج و مصرب و فعله قورا الان فصده الممسع عن دلك الفعل عرفا، ومدار الايمان عليه المحروج و مصرب و فعله فورا الان فصده الممسع عن دلك الفعل عرفا، ومدار الايمان عليه المدر المحدومة ودالمحتار ١٦٠٣، ١٦٠، كناب الأيمان، ياب اليمس في الدحول والحروج والمسكني والإثبان والركوب وعبر دلك، مطلب في يمين الفور، سعيد)

روكد في البحر لوابق ٢٠٩٠ كات الانمان، بات ليمن في لدحول والحروح، رشيديه) روكدا في للهر لفائق ٣٣٠ كات الايمان، بات النمن في الدحول والحروح، رشيديد)

. ٢- ` رولوحت لفعله، بريموذ ١٠ لان الكرة في لإناب تحص. والواحد هو المنتقل و يوفيدها بوقت فنسطني قبل التفعل، حبث ان بفي الامكان، والابان وقع الياس بموته أو نقوت المحل بطلت يمينه " (الدوالمختار: ٨٣٣/٣، ٨٣٣/، باب النمين في البيع والشواء والصوم والصلاة وغيرها، معيد)

"عن أبي موسى الأشعري رضى الله تعالى اله قال اليب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطامن الأشعريين استحمله فقال: "والله! لاأحملكم، ماعيدي ماحملكم" بم رسل إليا، فحمد، --

الفتاوی العالم کیریة: ۱/۰۶۶ (۱) - فقط والله تعالی اعلم -حرره العبر محمود غفرله، دارالعلوم دیوبند، ۱/۲/۳۷ه ه-تبین طلاق می تعلیق

است فتا، [۱۳۱]: محمد نعیم کے بحائیوں میں عرصد دراز سے عداوت تھی ،اس عداوت کا بدلد ان لوگوں کو چین ناخر در تھا، ان کی بیوی ہندہ پر قبضہ کیا اور محمد نعیم ہندہ کو برابرتا کید کرتا تھ کہتم ان لوگوں کے بہال مت جایا کر و، مگر ہندہ اپ شوم کی ایک نبیس منتی تھی ۔اس سلسنے میں کئی وفعہ مار بیت کی گئی، مگریہ اپ فعل سے باز نہیں آتی تھی۔ بیعورت کی ذات اس رمز کونبیس مجھتی تھی کہ اس کا حشر کیا ہوگا، اتف تی انتیاس ۲۹ شعبان کو ہندہ طیب کے بہاں سے جومحمد نعیم کا بحن کی ہوتا ہے چھ چو ول لا ربی تھی، مجمد نعیم نے اس سے پوچھا کہ بیدچ ول تم کہنال سے لیک ،اس کا جواب ہندہ نے بچھنیں ویا ،مجمد نعیم نے سکوت اختیار کیا تھا، پھر بعد میں پید چا کہ ول طیب کے بہاں سے لیا گیا تھا۔

اس عدول تحمی کی سزایہ دی گئی کہ رات کا کھانا ہندہ کو کھانے نہیں دیا گیا، مبنی کیم رمضان ہوتا ہے،
گھر کا کا م کا جی بد ستور کرری تھی، مگراندر اندر کرامت علی جو مجھر نعیم کا بھائی تھا منی لفت میں پچھ اُور ہا تیں
بن رہاتھ جس کی خبر مجمد نعیم کو بالکل نہیں تھی۔ بعد نماز ظبر مجمد نعیم نے اپنی بیوی سے کھانا تیار کرنے کو کہ، مگران کی ایک نہیں سنی، محنے کی عور توں سے کہوایا مگرسی کی ایک نہیں سنی۔ آخر کا رافطار کا وقت ہوا، محمد نعیم کہیں باہر سے گھر تیا

<sup>=</sup> سسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه، فرحعا، فقله الرسول الله! أتباك نستحملك، فلحلمت أن لاتحمل، ثم حملته فطسا، أو فعرفها أنك نسبت يمينك، قال "انطبقوا، فإنماحممكم الله، إنى -والله، إنشاء الله - لاأحدف على يمين، فأرى عيرها خيراً مها إلا أتبت الذي هو، وتحللتها" (إعلاء السس، كتاب الأيمان، باب، إن حلم الايمعل كذاحث بفعله مرة، ولوحلف ليفعس كذافهعه مرةً في العمر برفي يمينه: 1 / ٢١٣، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>وكذا في قبح الباري. ١١ • ٢٥٠، كتاب الأيمان والبدور، باب الاتحلفوا بأنائكم، قديمي

<sup>(</sup>١) (الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٢م، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

روكذا في الهدايه. ٢ ٣٨٥، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركت علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ • ١ ، باب التعليق، دار الكتب العلمية بيروت)

ق معلوم ہوا کہ ابھی تک کھانا نہیں تیار کیا گیاہے ، اس معاملہ کود مکھے کر بہت صدمہ ہوا ، ہندہ کو تخت ست کہنے کے عدا وز دو کوب کے بینے تیار ہوئیں۔

اس پران کے بھائی کرامت ملی نے پکڑ کرکہا کہتم کوکھانا کپٹر ادینے کی قوت ووسعت نہیں قوش م کومار پہیٹ کرنے آئے ہواور پکڑتے ہوئے کرامت علی نے بندہ سے کہا کہتم میرے یہاں چلی آؤ، میں تم کوشیکے پہونچ دوں گااور قفعہ محلے کے اوگوں کوٹ کرمجر نعیم کوڈیل ورسوا کریں ک، تن جمعہ کہنے بعد ہندہ کرامت میں کے یہاں چی ٹنی۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں شرعاطا ق مغیظہ واقع ہوئی اگر چیشوم کالام میں ہو ق کی سبت زوجہ کی جانب صراحة موجود بیں مگر میلے سے زوجہ ہی کا تذکر وہ ہے ، نیز شوم اپنی زوجہ ہی کوطلاق ویا کرتا ہے

"ويؤيده مدفى سحر الوفل" مراة صابق المقت مراه الده وقال مقت مراه الماء وقال سهاعى مراه إلى المده أن من له مراه إلما مراتني، للمستوء ها المفهم منه أنه لولم نفل دلك، تطلق المراكمة الأن العادة أن من له مراه إلما لحلف للماكه المساق عبرها، فقوله " إلى حلفت بالطاعق، للفسرف إليها مالم أير دعد ها الألم لحتملة كلامه، الها". رد المحتار: ١٩٤٤/٢ (١) -

ا) رد المحدر ۳ ۲۲۱، كات لطلاق، مطلب سي بوش، يقع به الرحمي، سعيد، وكد في الطلاق الصريح، رسيديه، وكد في الطلاق الصريح، رسيديه، (وكذا في فتاوي قاضي خان: ۲۲۱، كتاب الطلاق، رشيديه)

اور شوہ نے وقوع طاد ق معلق نہیں نیاات برکہ کرامت میں اس کی : وجہ کور کے بلکہ بی طراق رہے کواس کے رکھے کے وحد ہے اوراقرار پر معلق کیا ہے بعنی میں کہا ہے کہ اگرتم بندہ رکھ لوہ تو میں جمیشہ کیلئے ایسا کر دول یعنی طلاق ویدول ، چٹانچ کرامت علی نے اس کے جواب میں وعدہ اوراقر ارکر لیا، اس کے بعد برشرط تین مرتبہ طلاق ویدی ، بہذا مفعظہ ہوگئی۔ کرامت می نے اس وعدہ پورانہیں کیا تو اس کی فوداس برشرط تین مرتبہ طلاق ویدی ، بہذا مفعظہ ہوگئی۔ کرامت می نے اکروعدہ پورانہیں کیا تو اس کی فوداس برے سے فقط و بنداسم۔

حرره العبر محموداً تنكوي عن التدعنه معين مفتى مدرسه مظام معيم سبار نبور، ٢٥ ١١ هـ

لجواب صحيح سعيداحمد غفرايه، ٤ صفر الأهاب

صحيح :عبداللطيف مفتى مدرسه مظا برعلوم سهار نبور-

طلاق مغلظه شرط کے ساتھ

سوال[۱۳۱۲]: ایک عورت اپنے شہ بے پاس چند مہیندر بنے کے بعد اپنے گھر چل گئی اور قریب سٹھ ، ویا فوہ ہے بعد ابوا ، بچہ بیدا ہوا ، بچہ بیدا ہوا ، بچہ بیدا ہوا نے بعد مخالفین نے بعد ہوا ہا کہ بعد بھر اس کئی ۔ قریب چچہ ، اس اعد ن پراوگول کو یقین شیس ہوا۔ اس اعد ن کے بعد من کے بعد ہس کے بعد ہس کے شوہر نے غصہ میں بید کہا کہ ''میری بیوی نے بچہ حرام کا جنا ہے ، میں نے اس کو تین طلاق دی''۔ازروئے شرع اس عورت پرطلاق مغلظ ہوئی یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

علق ہے بورے جو ماہ گزرٹ کے بعد جو بچہ پیدا ہو، وو ثابت النسب ہوتا ہے، اس کوحرام کہنا سخت سن ہ اور حرام ہے(۱) ، تا ہم جب شوم نے تین طواق دی تو تین طلاق سے مغلطہ ہوگئی (۲)۔ فقط والمنداعم۔ حررہ العبرمحمود نفرلہ ، دارالعموم دیو بند، ۱۱ ۵ ۱۳۸۹ھ۔

ر 1) أكثر مدة الحمل سنان، وأقلها سنة أشهر إحماعاً (الدرالمحتار ٣٠٠٠، باب العدة، فصل في ثنوت النسب، سعيد)

روكدا في الفتاوي العالمكبرية ١٠ ٥٣١، الناب الحامس عشرفي ثنوت النسب، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في محمع الأبهر: ١/٣٧٣، باب ثبوت السب، دار إحياء التراث العربي بيروت)

٣٠) "واداقال لامرأته أبت طالق، وطالق، وطالق. وله بعنقه بالشرط. إن كانت مدحولة، طبقت ثلاثاً" -

## "بيوى ميكه چلى جائے تو تين طلاق" كا حكم

### الجواب حامداً ومصلياً:

اً سربیوی اپنے بین وال سے چل کرمیکہ ٹنی ہو،اس کوائی سرز بردسی اندرداخل نہیں کیا تو اس پرطاد ق مغلظہ ہوگئی (۱)۔شوہر کے مکان پر بی عدت تین حیض گزار کرمیکہ چلی جائے، زیان تعدت میں شوہر سے پردہ کرے،کوئی تعنق ندر کھے (۲)۔فقط والقد تعالی اعلم۔

حرره العيرمحمودغمُ له، دارالعلوم ويو بنديم سم ٩٠ هـ\_

(الفتاوى العالمكيرية: ١/٣٥٥، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الأول، رشيديه)
 (وكذا في الدرالمحتار: ٣٩٣/٣، باب طلاق غير المدخول بها، سعيد)

(وكدا في الفتاوى التاتارحانية ٢٩٨٣، نوع آحرفي تكرار الطلاق وإيقاع العدد، إدارة لقرآن كراچي) ( ) " وإدا أصافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً مثل. أن يقول لامراً ته إن دحلت الدار، فأنت طائق" (الفتاوى العالمكيرية ١ ٣٢٠، الفصل التالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

روكذا في الهداية ٢ ٣٨٥، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركت علميه مسان)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/٩٠١، باب التعليق، دارالكتب العلميه بيروت)

(۲) "إدا طلقها ثلاثاً أو واحدة باندةً، وليس له إلابت واحد، فيسغى له أن يحعل به وبيها حجال، حتى لائقع الحدوة سنه وبين الأحسية" (الشاوى العالمكبرية ١٥٣٥، الناب الرابع في الحداد، رشيديه)
 روكدا في فدوى قاصى حان على هامش الهندية ١٥٥٠، فصل فيما يحرم عنى المعتدة، رشيديه)

## ''اگراولا د ہو کی تو تجھے طلاق'' تین بار کینے کا حکم

سے ال[۱۳ ۱۳]: زیدانی بیوی کے پاس بغرض وطی ماضر ہوا تواس کی بیوی نے صحبت کرنے ہے انکارَ مردیا ۱۰س پرزید و ہاں ہے چلاآ یا اورا پنی چار پائی پرلیٹ کر کہا کہ''قشم خدا کی!اً سر وا؛ و ہوئی تو پچھے طواق ہے' اوران کلمات کوتین بارکہا۔ اب اوا! وہوچکی تواس بیوی کور کھنے کی کیاصورت ہوگی؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

"في أينمان للفتح: وقد عرف في الصلاق أنه لوقال: إن دحلت الدارفا لت صابق، إن دحمت لمد رفعاً من صامق، إل د خملت الدارفاً نت طالق، وقع الثلاث يعني بدخول واحدٍ، كماتدل عبيه عدرة أيمال الفتح"(١)-

عہارت بالا سے معلوم ہوا کہ ایک وفعہ بچہ پیدا ہوئے سے تینوں طلاق واقع ہو کرحرمت مغدظہ ہوگئ، اب بغیرحلالہ کے اس سے تعلق زوجیت قائم کرنے کی کوئی صورت نہیں (۲)۔فقط والقدتعا ں اعلم۔ حرره العبرمحمودغفرله، وارالعلوم ديوبند، ١١/٥/٥٩ هـ

## "ا گرتونے زنا کیا ہواور نہ بتلایا تو تین طلاق" کا حکم

...\_\_\_وال[۱۳۱۵]: ۱ شوہرشبہ کی بنایرا پی عورت کوزانیہ کہنا ہے اور کہنا ہے کہ اگر تونے ز نا کیا ہوگا اورتونہیں بتلائے گی تو میری طرف ہے تجھ کوآن ہے تین طلاق ، پھر تقریباً جھے ماہ بعد بجہ پیدا ہوا ، پھر

= (وكندا فني فتنح النقنديس ٣٠٥، فصل: وعلى المنتوتة والمتوفى عنهاروحهاالح، مصطهى البابي الحنني مصر)

(١) (رد المحتار على الدرالمحتار ٢٤٦، ٢٤٦، ١١٠ التعليق، مطلب فيمالوتعدد الاستشاء، سعيد) (٢) "قال الله تعالى ﴿فإن طلقها، فلاتحل له من بعد حتى تكح روحاً عيره ﴾ (البقرة ٢٣٠)

"وإن كنان البطلاق ثبلاثناً في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تبكح زوحاً عيره نكاحاً صحيح، ويدحل بها، ثم يطبقها أو يموت علها" (الفتاوي العالمكيرية: ١ ٣٤٣، فصل فيما تحل به المطلقة ومايتصل به، وشيديه)

روكدا في تبيس الحقائق ٣ ١ ٢٢ ، باب الرجعة، فصل في ماتحل به المطلقة، دار الكتب العدمية، بيروت)

ال کی در زیران جونی ، کیونند میر بیجه بیخی فید محرم کی شکل کا ہے۔

۲ - اَ مرز بدرَی دِیوی زنا کا قرار کرے کہ واقعی پیرام کا ہے تو صلاق پڑج وے گی یانہیں؟ جبکہ دونوں جمہستر بھی ہوتے رہے ہوں''

ا زید کا پنی نیوگی وزانیه کبن جا نزئیس، بهت بزاجرم ہے(۱)، جب تک زنا کا ثبوت ند ہو جا ہے اس ک بیوگ پراس کہنے کی مجہ سے طور ق نیس پڑے گی۔

۲ بیون اگرافرار کرے گی قرطان تائیس ہوگی اطلاق مغط جب ہوگی کہ طاق کا ثبوت دوسرے طریقہ پر ہوااور بیوی اقرار ندکر ہے (۲)۔

(١) قال الله تعالى بإن الديس يرمون المحصت العفنت المؤمنة، لعنوا في الدند را لاحرة، ولهم
 عذاب عظيم﴾ (سورة النور: ٢٣)

"عن أبي هريرة رصى الله عنه، عن السي صلى الله عليه وسلم قال "احتسو السبع الموبقات" قالوا يبارسول الله وماهن؟ قال "الشرك بالله، والسجر، وقتل النفس التي حرد الله إلابالحق، وأكن الرسوا، وأكل مال ليتيم، والتولني يوم الرحف، وقد ف المحصنات المؤمنات العافلات" (صحيح النحاري عالما المحاريين من أهل الكفرو الردة، باب رمى المحصنات، قديمي) (والصحيح لمسلم: ١/١٣ كتاب الإيمان، باب الكبائر و أكبرها، قد يمي)

(وسس أبي داؤد ٢ ١ ٢ كتاب الوصايا، باب ماحاء في التشديد في أكل مال اليتيم، إمداديه مدن) (٢) " وإد أصافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط، متل ان يقول لامر أته إن دحلت الدار، فانت طالق، وهداب لاتمال لأن المملك قائم في الحال والطاهر بقاء إلى وقت وحود الشرط، فيصح يميد او إيقاعاً". (الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركت علميه)

روكدا في الفاوي العلمكيرية ١٠٠١، الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة "إن وإداوعيرهم"، رشيديه) (وكذا في الدرالمختار؛ ٣٥٥،٣، باب التعلق، سعيد) سس اً سرصل قی مغیظہ ہوجائے گی تو پھر بغیر حل لہ کے اس سے دوبارہ نکاح جائز نہیں ہوگا (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمود غفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲ ۱/۱۸ مه۔

الجواب صحيح 'بنده نظ م الدين عفى عنه، دارالعلوم ديو بند، ١٦' ١ • ٩ ههـ

"ا اگرتونبیں آئے گی تو تجھ کوایک طلاق، دوطلاق، تین طلاق، کا حکم

سوال [۲۳۱]: زید نے ایک عورت سے شادی کی ،عرصہ تک اتحادوا تفاق رہا، پھر جھڑا رہے رگا۔
ایک روز زید نے غصہ میں کہا کہ' تم میر ہے پاس نہیں آؤگ' اس طرح تین مرتبہ بلایا تو بیوی اس کے جواب میں کہتی ہے کہ جب تک جھٹڑ ہے کا فیصلہ نہیں ہوگا میں آپ کے پاس نہیں آؤگی۔ تو زید نے کہا کہ 'اگر تو نہیں آئگی تو تجھ کوایک طلاق ، ووطلاق ، تین طلاق ' عورت چھ ماہ کی حاملہ ہے۔ اگر زید اس کو پھر نکاح میں لا ناچ ہے تو کیا صورت ہوگی ؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ابھی طام تنہیں ہوئی، کیونکہ زید نے طلاق کوشرط پر معنق کیا ہے، تنجیز طلاق نہیں ہوئی، لہذا تحقق شرط سے پہلے طلاق کا حکم نہیں ہوگا۔ اور جس شرط پر تعلیق کی ہے اس کے لئے قید نہیں لگائی کہ اگر فلاں وقت تک نہیں آئے گی تو ہجھ کوایک طلاق، دوطلاق، تین طلاق، بلکہ مُطلق رکھا ہے۔ اگر ہیوی جھڑ رے کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی آج وے تو حسب سابق نکاح میں رہے گی، جدید نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی:

"إد أصافه إلى الشرط، وقبع عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته: إن دخنت الدر

ر ١) قال الله تعالى: ﴿ الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ الآية (سورة البقرة: ٢٢٩، ٢٣٠)

"وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتيس في الأمة، لم تحل له حتى تكح زوحاً عيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها" (الفتاوي العالمكيرية. ١٣٢١، باب الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقة، وشيديه)

(وكذا في الهداية ٣٩٩، باب الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقة، مكتبه شركت علميه)

عانت طالق وهذا بالاتفاق ه " هد ما به ۳۳ (۱) و فقط المدتعال العمر حرره العبر محمود غفر له ۱ دار العلوم و بوبند ۴۲۲ / ۹۰ مرده العبر محمود غفر له دار العلوم و بوبند ۴۲۲ / ۹۰ مرده العبر محمود غفر له دار العلوم و بوبند ۴۲۰ مرده العبر محمود و المرد كان ندجلا و ال توطول ق مغلظ " كا تحكم

ب سوال بیرے کے ''اگرندجلاؤل' بیشرط ہے، ''تو میری عورت پرطاباق مغلظ الخ''جزا ہے۔ وقوع شرط کے بعد توطلاق برطاباق مغلظ الخ''جزا ہے۔ وقوع شرط کے بعد توطلاق برا ہے گا۔ شرح وقال ہے: ۱۸۲۲ء کتاب الطلاق ، ماب إلقاع اليا الله ہ میں ہے "وقی بر سه صفف فائن صابق بفع می حرجبوت (۲)۔

سیمسند س مسند کے ساتھ چہپاں ہوتا ہے یانہیں؟ دوسری صورت یہ ہے کہ زبدا گراپن مکان نی ڈانے یا کی و بہدکردے تواس سے نجات بوسکتی ہے یانہیں؟ یا در ہے کہ زید کے بھائی نے اب تک گھرنہیں بنایا ایکن رادہ ہے اورزید اس سے نجات حاصل کرنے کے خیال میں ہے۔ شرعاً جوصورت مہل ہو جواب عن یت فرما نہیں ۔

ا , رالهدایة، کتاب الطلاق، باب الأیمان فی الطلاق ۲ د۳۱، مکته شرکت عدمیه ملتن)
(و کذا فی الدرالمحتارمع رد المحتار، کتاب الطلاق، باب التعلیق ۳ ۳۵۵، سعید)
روکدا فی الفتاوی العالمکیریة، الباب الرابع فی الطلاق بشرط، الفصل التالث فی تعلق الطلاق الطلاق بشرط، الفصل التالث فی تعلق الطلاق الر ۳۲۰، وشهدیه)

<sup>(</sup>٢) "وفي إن لم أطلقك يقع في آخر عمره". (شرح الوقايه: ١٨/٢، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق، سعد)

### الجواب حامداً ومصلياً:

اسلم صورت ہیں ہے کہ زید کا بھائی وہاں ہے ساڑھے بھی تھو بھی تھوڈ کرمکان بنالے۔ اگر زیدے اپناوہ مکان فروخت کردیا تب بھی قتم ہے نجات اللہ جائے گی۔ نیز زید نے بیٹیس کہا کہ جب وہاں مکان بناوٹ فور جادوں گا، لہذا اس میں توسع ہے ، زندگی میں کی وقت اس پھل کرنے ہے "ں زبوی ہے۔ "بوجائے گا، عین تھے جائے گا، ورندا قیر حیات میں جبکہ بھائی کے متم رہ جگہ میں مکان بنالینے کے بعد زید کے کیئے سے جن تھے وہائے گا ، ورندا قیر حیات میں جبکہ بھائی کے متم رہ جگہ میں مکان بنالینے کے بعد زید کے کیئے سے جن کے جہائے کی ستھا عت ہی ندرہے تب جانٹ ہوگا اور زید کی بیوئی برطلاق مغد نظا وہ تع ہوگ

"اليناتينية، فلم يناته حتى منات، حدث في آخر حياته؛ لأن البرّ قبل ذلك موجود ولاحصوصية بالإتيان، س كن فعل حدث له يقعده في مستقس و صفه ولم يفيده بوقت، لم بحث حتى يقع الياس عن البرّ، مثل اليصرائ ربداً، أو يعطين قلالة، أو ينصص روحه شه قال عدا سعد سعد أسعر شه عنه أل بعض المصفة لاتكول على المعررية قفى الظهيرية في الفصل للسابع: وتوجعت من بالله علم علاله ينصر سه، فالرؤية على غريب و للعيد، والمصرا متى شاء، يا أن يعنى القور، اها، البحرالرائق: ٢/٤ ١٣(١) - قط والتدسيجا شاقيالي الملم من العيم وغيره والرائع والمرابع والمرابع

#### طراق معلقه ومغلظه

سے وال [۸ ۱۳ ]: زیداوراس کے شرکاء نے مہرے کہ کہ سے ایک کام ہے، تم ہم ہم رہے ہم کہ موضع علی پورتک چلو، وہاں گئے تو کہ ہندہ ایک لڑکی وافد ہے، اچھی ہے اور شرکی لحاظ ہے کوئی کی نہیں ہے، ابندا تم (عمر) اس سے نکال کرلو، موضع کے لوگوں نے بھی عمر کوشلی بشنی دی کے لؤکی ٹھیک ہے۔ عمر نے ہندہ ہے نکال اس شرط پرکیا کے اگر بندہ والعہ ہے قومیں نکال کرلین ہوں۔ نکال کے بعد جب بندہ عمر کے ریہاں سکی قومعلوم ہوا کہ بیدتو نا بالفہ ہے، پھر عمراس کووا لیس زیدے گھر چھوڑ آیا، کچھ وال بعد زید نے اس ٹرکی جندہ والے معلوم ہوا کہ بیدتو نید نے اس ٹرکی جندہ

<sup>(</sup>۱) (البحرالرائق ۳/۵۲۳، ۵۲۵ كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول والخروج، رشيديه) (وكدا في محمع الأبهر ۱ ۵۵۳، باب اليمين في الدحول والحروج. داراحياء لتراث العربي بيروت) روكدا في تبيين الحقائق ۳ ۱ ۲۵ باب اليمين في الدحول والحروج. دار لكتب العمية، سروت)

كوينا مب كرويا

فوت: بینده نه توزید کائز کی ہے اور نه اس کے شرکاء میں ہے کی کی ہے، بلکہ باہر کہیں ہے زید لے کرآیا تھا۔ اب خدا جائے کہ بیزید ہندہ کو اس کے والدین کی رضا مندی سے لے کرآیا تھا یا بغیر رضا مندی ہے۔ الحواب حامداً و مصلیاً:

اً رہندہ نابالغتی اوراس کا کوئی ولی نکاح کرنے والوں میں نہیں تھا تو شرعاً بیانکاح ولی کی اجازت پرموتوف تھا(۱)، جب تک ولی اجازت ندو۔ اس کوئمر کے پاس بھیجنا اور عمر کا خلوت میں جانج کرنا کہ بیان بالغہ ہے یا باخشر ما درست نہیں تھا، بلکہ بیہ معصیت کا ارتکاب جوا، تو بہ واستغفار لازم ہے۔ اگر ہندہ کوئی ولی نہیں تو یہ نام برکار ہوا، شرعاً اس کا کوئی اختبار نہیں (۲)۔ ہندہ با کل اجنبی ہے عمر کے حق میں، ہرگز اس کولانے تو یہ نکاح باکل بہتی ہے عمر کے حق میں، ہرگز اس کولانے

( ) "وإن روح الصعيرة أو الصعيرة أبعد الأولياء، فإن كان الأقرب حاصراً وهوم أهل الولاية، توقف بكاح الأبعد على إجارته " (الفتاوى العالكميرية ١ د١ "، الباب الرابع في الأولياء، رشيديه)
 (و كذا في الفتاوى التاتار حابية " ٢٣، الفصل الحادى عشرفي معرفه الأولياء إدارة القرآن، كراچي)
 (و كذا في الدرالمحتار مع ردالمحتار: ٣/١٤، ١٨، باب الولي، سعيد)

(۲) الأصل عند ما أن العقود تتوقف على الإحارة، إذا كان لها محير حالة العقد حارت، وإن لم يكن تنظل" (قتح القدير ٣٠٩، فصل في الوكالة بالكاح وغيرها، مصطفى الباسي الحلبي مصر)
 (وكذا في ردالمحتار ٣٨، باب الكفاء د، مطلب في الوكيل والفصولي في البكاح، سعيد)
 روكذا في البهر الفائق ٢٢٦، كتاب البكاح، باب الأولياء والأكفاء، فصل في الوكالة، رشيديه)

کارا دہ نہ کرے۔اگرزیداوراس کے شرکاء کے علم میں ہواوران کی معرفت ہند و کہیں گئی ہے توان کی بیویوں برطلاق مغلظہ واقع ہوگئی۔ابعمراس معاملہ میں کوئی تفتیش ومطالبہ نہ کرے تو بکر کی بیوی بیوی رہے گی، ورنداس بربهي طلاق مغلظه موجائے گی (۱) \_ فقط والله تعالی اعلم \_ حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۹/۱/۹۵ ۱۳۹۵ هـ

''اگردوسری شادی کروں تو زوجهٔ ٹانیه کوطلاق مغلظه'' ہے تیسری بیوی کوطلاق نبیس ہوگی سه وال[۱۹ ۲۳۱]: ایک شخص این زوجه اول کی موجود گی میں بقائمیٰ ہوش وحواس میتح بریّر دیتا ہے کہ " تا دم زندگی وه دومری شادی نه کرے گا ،اگر کرے تو گا و یا زوجہ ثانیہ کوطلاق مغلظہ اور حرام ہوگی'' پھرزوجہ اولی کی موجودگی میں وہ دوسری شادی کرتا ہے۔ توالی صورت میں کیاا قرارے خلاف ورزی ہوکرز وجہ ٹانیہ پرطوق مغلظه واقع جوگی یانبیس؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ز وجداول تو بدستورنکال میں ہے، البشة زوجہ ثانية نکائ كرتے بى حرام ہوگئى اس كوركھنا جائز نبيس (٢)، ہاں! قسم بھی ختم ہوگی یعنی اگر زوجہ ثالثہ اپنے نکاح میں لانا دیا ہے تواسکتا ہے، اس قسم کی وجہ ہے وہ حرام نہیں ہوگی (۳)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرر ه العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۴۹۱/۹/۱۳۹۱هـ

الجواب يحيح بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ١٣٩١/٩/١٣٩١هـ

(وكدا في الهداية: ٣٨٥-٣٨٥، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركب علميه ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ • ١ ، باب التعليق، دار الكتب العلمية، بيروت)

 (٣) وإذا أصافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط" (الهداية ٣٠٥، باب الأيمان في الطلاق، شركت علمية) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١- ٣٢٠، كتاب الطلاق، الياب الرابع، الفصل البالث في تعليق الطلاق بكلمة: إن وإذاوغيرهما، رشيديه)

روكدا في الدرالمحتار مع رد المحتار ٣٠٥٠ كتاب الطلاق، باب التعليق، سعمد)

(٣)" ألفاط الشرط إن، وإذا، وإذاما، وكل وكلما، ومتى، ومتى ما. فتمي هذه الإلفاط إذاوحد الشرط، ~

<sup>(</sup>١) " وإذا أصدفه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقاً " (الفتاوي العالمكيرية ١٠٠٠)، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

### " جي سن پهندا ٿر جمبستري کي تو بيوي کوطلاق" کا ڪنگم

سب ان [۱۳۲۰] ایک شخص نے شاہ ک سے پہلے یہ مقد کی گئے۔ جب تک کی نہ کرلوں گاس وقت فلک شدہ میں نہ دول کے بعداس نے تشمیر کھا کی شاہ کی سروی مشاوی کے بعداس نے تشمیر کھا کی شاہ کی سروی مشاوی کے بعداس نے تشمیر کھا کی اس بند میں مسلم کی نہ کروں کا اس میں نے اس میں کی سروی تواس میوی کو طابق بوویا ہے گئے کہ اس میں ال قوت نہیں ہے؟ کو طابق بوویا ہے گئے کہ کہ کے کرنے کی مائی تو سے نہیں ہے؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

نی سے بہتے اللہ میں کو سے تھم کا کھارہ رام ہوگیا، پھرشادی کے بعد جج کرنے سے پہلے ہمہستری سرے سے بہتے ہمہستری سرے سے تھم کا کھارہ اللہ میں دور ہوئے ہوجائے گرائے ہوجائے ہوجائے گرائے ہوجائے ہے ہوجائے ہے ہوجائے ہ

الحسب اليسميس والتهدن لابها لا تقتصى العمود والتكرار، فبوحود الفعل مرةً تمّ الشرط والحلت
اليسميس، فلايتحقق الحيث بعدد (الفتاوى العالمكيوية ١٠ ١ ١٠ الياب لرابع في الطلاق بالشرط،
الفصل الأول في ألفاظ الشرط، وشيديه)

روكد في الهدية ٢ ٣٩٥ ٣٩٦، كتاب الطلاق، باب الأيمان في الطلاق، شركت عدميه ملتان) (وكذا في البحرالرائق: ٣٢٠، ٢٢، كتاب الطلاق، باب التعليق، وشيديه)

را) والمنعقدة ماينجنف عنني امر في المستقبل أن يفعله أولايفعله، وإداحنث في ذلك، لزمته الكفارة". (الهداية: ٣٤٨/٢، كتاب الأيمان، شركت علميه ملتان)

(وكذا في الدرالمختارمع ود المحتار: ٨٠٣٠) كتاب الأيمان، سعيد)

و كدا في حلاصة المتاوى ٢٠٣٠، كتاب الايمان، القصل الأول في المقدمة، امحد اكيد مي لاهور) ٢٠٠ وادا اصافه إلى الشرط، وقع عقب الشرط، متل ان يقول لامرأته إن د حلب الدار فأنت طالق" (الهداية ٢٠٨٥/٣، باب الأيمان في الطلاق، شركت علميه ملتان)

(وكذا في الدر المحتارمع رد المحتار : ٣٥٥/٣، باب التعليق، سعيد)

وكدا في الفتاوي لعالمكترية ٢٠٠٠ القصل لذلت في تعلق لطلاق بكلمة إن وادا، وشيديه،

سیر کھانا کھلائے یا کیڑا وے ،اگراتن استطاعت نہ ہوؤ تنین روڑے مسلسل رکھے(۱)۔ شادی کر لینے اورایک دفعہ ہمبستری کر بینے ہے تشمر فتم بوگن (۲)۔ اگر فتی کرنے کی مان استطاعت نبیں ہے قویریٹنان ہونے کی ضرورت تهيين، مديوك جب ستطاعت دے ال وقت في كرے اور آئد دارى فتم ندَها نے فقط والمد تول علم په حرره عبدمحمود نفريه ارانعنوم و يوپند ۱۳۳ ۹ ۹ ۱۳۹۰ پوپ

### نكاح يرطلاق كومعلق كرنا

## سههوال[ا ۱۳۲۱]: ايک شفس ناين يوي ويه بهاكه اين جيمهٔ و تناچ بهناموں كه کې ۱۰ مړي مورت

= أولم ترص" (الفتاوي العالمكيرية ١٠٠١) الناب السادس في الرجعة، كتاب الطلاق، رشيديه) (وكذا في الهدايه: ٣٩٣/٢، كتاب الطلاق، باب الرجعة، شركت علميه ملتان)

روكذا في البحرالوائق: ٨٣/٣، كتاب الطلاق، باب الرجعة، رشيديه)

( ) قال الله تنعالي ٥ لاينو احد كم الله باللغو في أيمالكم، ولكن يؤ احدكم بما عقدتم الأيمال، فكفارتم إطعام عشرة مسكيس من 'وسط ماتطعمون أهليكم أوكسوتهم أوتحريورقية، فمن به يحد. فصيام ثلثة أياه، ذلك كفارة أيمانكم إذاحلفتم، واحفظو أيمانكم، كذلك يبس الذلكم ينه لعنكم تشكرون ه (سورة المائدة: ٨٩)

"كفارة اليسميس عنق رقبة، يحري فيها مايحري في الطيار، وإن شاء كسبي عشر د مساكس كلُّ واحدثوباً فيماراد، وأدباه مايحورفيه لصنوة وان شاء اطعم عشيرية مساكين كالإطعام في كتارة فإن لم يقدر على احد الاسياء التلتة. صاه ثلتة اياه متابعات" والهدايه ٢٠٠٠ ١٠٠٠ كاب الطهار الأيمان، باب مايكون يميناً ومالايكون يميناً، شركت علميه ملتان)

رو كدا في الفتاوي العالمكيرية ٢٠٢٢ كنات الايمان، القصال النابي في الكفارة، رسيدية (٢) "فقى هذه الألفاط إذ وحد الشرط، الحلب والبهت اليميل. لابها غير مقتصية للعموم واللكر رلعة، فموجود الصعل مرة يتمَ الشرط ولابقاء للمس بدوية ٢٠١١، ١٠ ٣٩٦، ياب لابمان في لصلاق،

شركت علميه ملتان

(وكله في الدرالمحتار مع رد لمحتار ٣٥٠٠. باب لنعلق، مطلب مالكون في حكم لشرط سعيد. (و كذا في البحر الرائق: ٢٢/٣ ، كتاب الطلاق، باب التعليق، رشيديه) ے نہ تیمی زندگی میں کوئی کائی کروں کا اند تیم ہے جدد اور تیمی زندگی میں کی عورت ہے اگر کوئی اسے نہ تیمی زندگی میں کی عورت ہے اگر کوئی اسے کائی کروں تو تیمی پروشت نے کر سکوں گا' نہ چو چھنا میں کہ کائی کروں تو تیمی پروشت نہ کر سکوں گا' نہ چو چھنا میں ہے کہ اگر دوم وعورت کی زندگی میں دوسرا کی تا بھی کرلے اور پہنی عورت کوصل تی بھی نہ پڑے اور مید مفت کی ایند عورت کوند دورہ ان کی کی میں دوسرا کا تا بھی کرلے اور پہنی عورت کو صل تی بھی اس کی کہ مینوا تو جروا۔

### الجواب حامداً ومصنياً:

اً ربیبی عورت کی زندگ میں کی عورت ہے کا ٹی کرے گا تو پہلی عورت پر طلاقی مغیظہ واقع ہوجائے گ (۱) ۔ کا ٹ ٹا ٹی ٹی تدبیر بیہ کی کو ٹی فضو ٹی ٹھنس بغیر اس کے امراور بغیر وکالت کے ازخود کسی عورت سے اس کا کا ٹی کر دے اور بیٹی موش رہے ، زبان سے پچھ نہ کیے۔ جب وفضول شخص ایجاب وقبول کر پچکے تو بیٹمیو اس کا ٹی کی کون فذ کر دے ، مثن میر (معجل) اس عورت کے باس بھیجی دے اور ووعورت اس مہر پر قبضنہ کر لے تو اس صورت ہیں نکا ت بھی صحیح ہوجائے کا اور پہلی ڈوجہ پر طلاق بھی واقع نہیں ہوگی :

"د و کن مراه الروحها فهی طالق، فزوجه فنضولی و أحاز بالفعل بأن ساق المهره نبخهه، لاتنصلق، بحالاف ماإدا و كل بسه، لاسقال عدره رسه، ه". عاسكبرى المهره نبخه الشعالة، بحالاف ماإدا و كل بسه، لاسقال عدره رسه، ه". عاسكبرى المراد (۲) د المراد (۲) د المراد الشرك لد قال المراد (۲) د المراد الشرك لد قال المراد (۲) د المراد الشرك لد قال المراد (۲) د المراد المرا

حرره العبر محمودً مُنْلُوبي عنا المدعند، عين مفتى مدريه نفاج هوم سبار نبور، ١٩ رجب ٢٧ هـ-اجورب عليم سعيدا حمد ففريد مفتى مدرسه مناج هوم سبار نبور، ٢٠ رجب ٢٧ هـ-

ا) اورد اصافه إلى الشرط، وقع عقيب النبرط اتفاق القدوى العالمكبرية. الناب برابع في الطلاق
 بالسرط، لقصل لذلك في تعلق لظلاق بكلمة إن واد وعبرهما ١٠٠٠. رشيدية)

٢) , لفتاوى العالمكيرية (م. ١٠ تاب البعيق، القصل الديي في نعسق لطلاق، رسيدية)

روكذا في الدرالمحتار: ۸۳۱/۳؛ بات اليمين في الصرب والقبل وعبر د لك. مطب حنف لايتروح فروجه فصولي، سعيد)

(وكذا في محمع الأنهر: ١/٨١٣، ٩١٣، باب النعلبق، دارإحياء التراث العربي، بيروت)

''اگر میں اس سے نکاح کروں' یا''میر ااس سے نکاح ہوجائے تواس کو طلاق مغدظ'' کا تھیم سوال [۱۳۲۴]؛ منھ اجنبی نے سمی خوالہ نجے منکوحہ اجنبی کے متعلق ہو کہ' اگر میں اس سے نکاح کروں' یا''میر س سے نکاح ہوتواس کو طلاق مغدظہ ہے' کہ منتظ کو یا بنیس کہ اس نے ان دونوں جملوں میں سے کونس جملہ کہا ہے۔ وریافت طلب الم یہ ہے کہ کونے قول کوتر جیج وی جائے گی اورکونی شکل خوالہ سے نکاح کی ہوسکتی ہے یانہیں ؟ شرط رہے کہ نخوالہ کی شاوی کسی غیرسے شہو۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جب آومی ایسی قسم کھا تا ہے تو اس کا مقصدا اس عورت سے انتہا کی بعد اختیا رَبرہ : وہ ہے ، جس کا تہ ضابیہ ہے کہ سی طرح بھی وہ عورت اس کے کا ت میں نہ سی اہراس سے چری دوری رہے ، مگر جمد نبسر ا وہن ک صورت میں نکان مرح نے کی سوق فقتها ، نکان فضوں کی شکل میں وقو ن صابق کا تحمہ نہیں وقو ن صابق کا تحمہ نہیں دی جو دہ بغلل نکان جب وہ بغلل کا کی اور حیدہ ہے ، نیکن جب وہ بغلل کا ک کی اضافت ایک مخر نے اور حیدہ ہے ، نیکن جب وہ بغلل کا ک کی اضافت این ظرف نہ کرے بیک ہی ہو۔ کا آئم یہ اس سے نکال بون قواس صورت میں ہا جیدہ بھی مسدود ہوجا تا ہے۔

پیونکردها ف کوشک وقت و از دو ہے کہ کو اس جمعہ کہا ہے ، ہا آسراس کا دس خورت سے نکا تی ہوخو و افغلو لی بی تکل میں جور ورفرض کیجے کہا س نے جمعہ فیم سا جا ابوقو حدی ہونے کی ولی صورت نہیں ، جمیشہ حرام میں مبتلاء رہے گا۔ اگراس سے نکاح شہوتو اہتلا ہے معہ سیت ہے جی محفوظ رہے کا ، اندریں جا ہے و فود بن کوئی مبتلاء رہے گا۔ اگراس سے نکاح شہوتو اہتلا ہے معہ سیت ہے جی محفوظ رہے کا ، اندریں جا ہے و فود بن کوئی ہورا سنداختیا رند کرے ہی کوچ ہے کہا مام مضم راحمہ المدتی کی کی تل فرمود وحد بیت اللہ جا سے بہت ہے ہوروں سے جوروں سے بیتا سے بیان سے جوروں سے جوروں سے جوروں سے بیان سے ب

<sup>( ) (</sup>سیأتی تحریحه تحت عوان: "كلما كاشم اورال كاهل مراحع ،ص: ٩٨)

رم. و لحديث رواد الإمام احمد وهو "عن ابن الحوراء السعدى قال قلت للحسن سعبى ماتدكر من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الفال ادكر أنى أخذت تمرةً ..... قال: وكان يقول: "دع ما يريك الن ما لا يريك، فإن الصدق طماسه وان الكدب رينة الحديث المسد الامام حمد بن جسل: ١/١ ٣٢٩، روقم الحديث: ١/١٤)، دارإحياء المتراث العربي بيروت)

ہو جانے والی تھی اس کو پیشگی ہی ٹاقدری کر کے آئندہ کیائے اپنے او پرحرام کر سیاج نے فقط و مذہبی ند تعان اسلم ۔ حزر والعبدمجمود فقی عند، دارالعلوم و یو بند، ۸۷/۵/۴ ھ۔

''اسرمیری شاوی اس سے نہیں بلکہ دوسری عورت سے بحوثی تو دوسری بیوی کودوطلاق' کا تحکم سے ال [۲۳۲۳]: اگرزید نے بیکباک' اگرمیری اس کے ساتھ شادی نہ بوئی اوراس کے مدوہ کی دوسری سے بوئی قواس دوسری کودوطان ق' اوراس کے بعد اس نے ایک قشم کھائی، صرف س میں طدق کا ذر رہا ہو وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ اس کے بعد اس نے ایک قشم کھائی، صرف س میں طدق کا ذر رہا ہو وہ وہ وہ وہ وہ ہو ایک صورت میں تنی طد قس واقع ہوں گی؟ اور س میں 'جب جب' کی قید موجود نہیں تھی اگر تھی واروہ ی کا اور س میں 'جب جب' کی قید موجود نہیں تھی ، اکر تین طواقی پڑیں قوطان مغلط ہوگی۔ ایک صورت میں اگر غیر غومیں نکات کیا توقتم دواہوں یا نہیں بغیر وارث کی اجازت کی؟ مثلاً مرک بالغ مطقہ ہوگا۔ ایک صورت میں اگر غیر غومیں نکات کیا توقتم دواہوں یا نہیں بغیر وارث کی اجازت کی؟ مثلاً مرک بالغ مطقہ ہوگاں درست ہے یا بیس؟

اگر سعورت ہے تمر گھرش دی ند ہوئی اور دوسری عورت سے ہوگئی تب دوسری عورت پرطانات ہوگی، ورند جب تک ش دی کا امکان ہے دوسری عورت پرش دی کرنے سے طاق نبیس ہوگی (۱) یشم پوری ہونے کیسے کفو کا ہون شرط نبیس، تکاتے میں جیسی طلاق (ایک یا دویا منعفظہ) کو معلق کیا جائے پمحقق شرط کے بعد ولیک طلاق واقع ہوجاتی ہے (۲) نظ والقد تعالی اعلم۔

حرر والعبد محمود عفى عنه، دا رالعلوم ديوبند، ٢٨ ١٣ م ٨٥ هه، الجواب سيح بند ومحمد نظ م الدين عفى عنه ـ

را) وفي والله الميأتيس فلاما، فلم يأته حنى مات، حث في آخر حرء من آخراء حياته الأن عدم لإتيان حيسند يتحقق لاقسله وفي العاية وأصل هذا أن الحالف في اليمين المطبقة لا يحث ماذم الحالف ولسمحدوف عليه قانمين، لتصور البرّ (محمع الأبهر المناهد، باب اليمس في الدحول والحروح، داراحياء المتراث العربي بيروت)

"كن فعن حلف اله يفعله في المستقبل، واطلقه ولم يقيده لوقتٍ، لم بحث حتى يقع ليأس عن السر، مثلا لينصرين ريدا، أو ليعطين فلالةً، أوليطلقن روحه، وتحقق اليأس عن التر، يكون نفوت احدهما" والمحر الرائق " " ع ٢٠، ناب الممن في الدحول والحروح، رشيديه)

٢٠ أو دا صافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط انفاقا مثل أن يقول لامرأته أن دحنت الدار فأنت --

## "جب تک مکان نہیں بنالوں گا، تب تک میری بیوی کوتین طلاق "کہنے کا حکم

سوال[۱۳۲۳]: خالدگاڑ کی سلمی سے زیدگی شادی ہوئی، زید سے ایک پڑی بھی پیدا ہوئی۔ خامد نے اپنے داہ دزید کو مکان بنانے کے لئے پچھ زمین دی تھی، جس کی بنیا دکھ دواکر اینش بھی بھر واچکا تھا۔ پھر خالد فی نے زید کو مکان بنانے سے روک دیا۔ زید نے خصہ میں آکر یہ کہا کہ 'جب تک اس زمین پر میں مکان نہیں بنالوں کا تب تک میر کی بیوی سلمی کو تین طلاق 'مصورتِ مذکورہ میں کون سی طلاق واقع ہوئی ؟ اور زید کو سامنی کے رکھنے کی کیا صورت ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

زید کا بیر کا کہ 'جب تک میں اس زمین پرمکان نہیں بنالوں گا تب تک میری طرف ہے سمی کو تین طرق ''۔اس کا حاصل میہ ہے کہ زیداپنی زوجہ کو اپنے او پر تین طلاق سے حرام قرار دیتا ہے اور حرمت ہمیشہ کے لئے نہیں ، بلکہ مکان بنانے تک کے لئے ہے۔

اس میں دوباتیں ہیں: ایک ہے تین طلاق ہے حرمت، دوسری بات ہے اس کی تحدید وقیمین۔ سوپہلی بات کا اس کو اختیار نہیں لیعنی اس کرمت کی تحدید وقیمین قرآن پاک نے کردی ہے، وہ اس حرمت کی تحدید وقیمین قرآن پاک نے کردی ہے، وہ سے ہے کہ تین طلاق سے جو حرمت ہوتی ہے وہ حلالہ تک رہتی ہے بغیر حلالہ کے ختم نہیں ہوتی۔ لہذا صورت مسئولہ میں طرن قی مغلظہ واقع ہوگئی اورمکان بنانے سے ختم نہیں ہوگی، بغیر حلالہ کے وہ عورت زید کے لئے جائز نہیں ہوسکتی:

سقوله تعالى .﴿الطلاق مُرّتانِ - إلى قوله تعالى - فإن طبقها، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوحاً غيره﴾ الآية(١)ـ

"وینکج میانه بیمادون اشالات فی عده و عده با الحدی المصفه به نی دیدات حدی یصفه عبره سکر و تدمین عدته اله". در محتار مختصر آ(۱) دفظ والله تعالی اسم به حرروا عبر محمود خفرید، دارانعلوم و یوبند، ۱۲ ۲۵ ۱۳۱۵ هد جواب صحیح یے: سیدمبدی حسن غفرله، ۱۲/۲۱/۱۲/۱۵ هد الجواب صحیح یے: بنده نظام الدین غفی عنه، دارالعلوم و یوبند، ۱۳/۲/۱/۱۲/۱۵ هد



"على عادشة رصى الله تعالى عنها أن رحالاً طلق المرأته ثلثا، فتروحت، قطلق، فسئل السي صمى الله تعالى عليه وسلم أتحل للأول" قال "لا، حتى يدوق عسينتها كما داق الأول" رصحيح البحارى،
 كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلث: ١/١ ٩٤، قديمي)

"وإن كان الطلاق ثناً في الحرة أو ثنين في الأمة، لم تحل له حتك تنكح روحاً عيره بكحاً صحيحاً، ويندحل بها، ثم يطبقها أو يموت عنها، والأصل فيه قوله تعالى «فلا تحل له من بعد حتى تسكح روحا عيره « والنمراد الطبقة الثالثه" رالهداية، كناب الطلاق، باب الرحعة ٣٩٩٢، مكسه شركة علميه ملتان)

(١) (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الرحعة: ١٣٠٩، ١٠، ١٣٠، سعيد)

قال العلامة المرعباني رحمه الدتعالى أوإدا كان الطلاق باننا دون التلث، فله أن يبروجها في العده وبعد القصائه الأن حل المحلية باق الان رواله معلق بالطلقة الثالثة (الهداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة: ٢٩٩/٢، مكتبه شركة علميه ببروت)

# فصل فی التعلیق بکلمة کلما (کلمهٔ کلما کے ساتھ طلاق دیے کابیان)

# كلما كأقسم

سبوال [۱۳۲۵]: مثلاً زید نے مع احباء ملکر بحر وعمر کوئٹی بات پر جرا کہ ہے کہ دونوں کوآلی میں تاقیم مدرسہ تفقید کرنے ہے منع کیا جاتا ہے اورا اسرایک کہیں چلا گیا اتفاقیہ دوسرے کے پاس اگرمہمان ہوگیا تواس صورت میں علی حالہ تفقید کی جارہ ہوگیا اور ما بھی کہا ہے کہ اگر خدا نخواسته تم دونوں میں سے کوئی بچار ہوگیا اور حالفین نے ہے رداری کی اجزت دی تو بول سکتے ہیں اور بکر وعمر کو کہا ہے کہ تم دونوں عدم گفتیو پر حلف کھ سکتے ہو یا نہیں ، اگر کھا سکتے ہولفظ '' کھا'' کے ساتھ صف کھا لو اور یوں کہو کہ '' بین نے فلاں کیساتھ تا تی م مدرسہ قولا و تحریراً شفتگو کی تو جتنی عورتوں سے نکاح کروں گا، مطلقہ ہوجا کیں گی'' اور بکر اور عمر نے مجوراً تسیم کرلیا اور ایک نے الفاظ فیا ذکورہ زبان سے من دیے ، دوسرے نے کہا کہ مجھے بیا لفاظ تویا دنیس رہتے ہیں لکھ دو ، اور اسے پر چہ فیکھ کرمنا ویا۔

تو تفصیل واربحوالہ کتب وصفی تحریر فرمانی جائے محلوفین کے درمیان آپس میں قرض ہے واس کی ادائیگی کی میاصورت ہوگی اورا گرمحلوفین اورغیر محلوفین شریک ہوکر کھانا پکاویں اورایک دسترخوان پر بینے کر کھانا کھالیں ایک بیا یہ سے تو جانب ہوں گے یانہیں ، نیز اس تشم کی حلف و بینے والے کا کیا تھم ہے؟ الحجواب حامداً ومصلیاً:

صورت مسئولہ میں اگر تا قیام مدرسہ بکراور عمر سی تشم کی بھی گفتنگوکریں گے تو جانبیں گے،خواہ تو لائنے نگاری ہے،خواہ تو لائنے نگاری ہے مثلاً بکر کسی مجمع میں موجود تھا اور عمر نے آکرالسلام عبیکم کہا تب بھی جانث

ہوج نیں گے(۱) اس طرح اگرتشمیت کی یا اور کوئی بات کی۔ جو پچھ قرض کا معاملہ آپس میں ہے اس کے متعلق جر کرنے والوں سے کہیں کہ وہ کوئی انتظام کریں یا کوئی اور شخص وسول کرنے ویدے ، نثر یک بوکر بغیر گفتگو کے کھانے پانے اور ساتھ کھانے سے حانث نہ ہوگا (۲)۔ لان الیسمیس وصعت عدی الحکلام لا عدی لمو کدة ، اگر گفتگو کریں گے تو حانث ہوجا کیں گے۔اور جو نکاح کریں گے طلاق ہوجائے گی (۳)۔

البتہ اگریمی ففنولی نے نکاح کردیا اور حالف نے قول سے نہیں بلکہ تعلی سے اجازت دیدی اس طرح کے محرر اید کردیا تو کھراس حیف کی وجہ سے طلاق واقع ندہوگی ،اگر گفتگو کرنے سے پہلے نکاح کر میاتب طلاق نہ ہوگی اوراس صورت میں خواہ خود نکاح کر ہے خواہ کوئی وکیل کرے خواہ فضول کرے طلاق نہ ہوگی اوراس صورت میں خواہ خود نکاح کرے خواہ کوئی وکیل کرے خواہ فضول کرے

قال العلامة الكردري: "إن كلم فلاماً فكل امرأة، يتروحها فهي طالق، فهو على لتروح

(۱) الرحم المسافية ا

(وكدا في خلاصة الفتاوي، كتاب الأيمان، الفصل التاسع، الجسس الأول. ٢ ١٣٣، امجد اكيدُمي لاهور)

(٣) "لو سلم على جماعة هو فيهم، حث" (ملتقى الأبحر ١ ٢١٥، دارإحياء التراث العربي بيروت) "لو سلم على جماعة هو فيهم فسلم عليهم، يحث" (خلاصة الفتاوى، كتاب الأيمان، الفصل التاسع، الحس الأول ٢ ١ ١ ١ ١ محد اكيذمي لاهور)

روكنذا في الفتاوي البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأيمان، الثامن في الكلام ٢٨٤/٠ وشيديه)

(٣) "وللوحلف لايتكلم ولائية له، فصلى وقرء فيها أو سبح أو هلل، لم يحث استحساباً" (الفتاوى الناتارحائية، كتاب الأيمان، الفصل العاشر في الحلف على الأقوال، بوع مه في الكلام. ٣ ١٥٥، إدارة القرآن كراچي)

بعد لكلام، ١ه". بزارية:٤ ،٢٨٨ (١) "ولو مر الحالف عبى حماعة فيهم لمحبوف عيه، فسلم عيهم الحالف، حيث وإن لم يسمع المحلوف عليه، ١هـ" هندية:٢/٢ (٢) -

"لوعطس قالان، ققال: يرحمك الله، يحنث، كذا في الخلاصة، اه". همديه: ٢ ٩٩(٣) د "حمد لا ينزوج، قالحيلة أن يروجه قصولي، ويحيره بالفعل، اه". ص:٣٢٢(٤) د

اور ال تشم کا صف دینا کثر مشاکخ کے نزدیک ناجا کز ہے، اگرمدی عبیدانکار کردے تو قاضی جبرتبیل کرسکتا ہے اور ندسکوت کی وجہ سے فیصلہ جا کز ہے، اگر فیصلہ کردیگا تو ہونا فذند ہوگا،اور بعض علماء کے نزدیک جا کز ہے ، "او الیمین بالله تعالی لابطلاق وعتاق إلا إذا، النے"، کنز (٥)۔

"لتحيف بالطلاق والعتاق والأيمان المغلطة لم يحوّره أكثر مشائحا، ١ه. وهي لحابية: وإن أزاد لممدعي تحليفه بالطلاق والعتاق في ظاهر الرواية يجيبه القاصي إلى دلك؛ لأن التحييف بالصلاق والعتاق حرام، ومنهم من حوّره في رماننا، والصحيح ما في طاهر الرواية، اه".

(۱) (الفتاوي البزارية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأيمان، نوع آخر في المعترضة: ٢٨٨/٣، رشيديه)

"ولوقال: إنّ كلمتُ فلاناً فكل امرأة أتـزوجها فهى طالق، فهذا على التي تزوح بعد الكلام". (حـلاصة الـفتـاوى، كتـاب الأيـمان، الفصل التاسع في المين في الكلام، الحنس الثاني في المعترصة: ٢ /٣٣/٢ ،)

(٢) (الهداية: ٢/١٩، رشيديه)

(٣) (الفتاوي العالمكيرية، الباب السادس في اليمين على الكلام، كتاب الأيمان، الفصل التاسع في اليمين في الكلام: ٩٩/٢، وشيديه)

"ولوعطس فلاناً فقال الحالف يرحمك الله، يحث". (خلاصة الفتاوى، كتاب الأيمان، الفصل الناسع في اليمين في الكلام، اما الحس لأكل: ٢ ، ٢٣ ، ا محد اكيدْمي لاهور) (وكذا في الفتاوى التاتار حانية: ٢٠ • ٢١، كتاب الأيمان، إدارة القرال كراچي) (٣) (الأشباه والنظائر: الفن الخامس، الحيل، ص: ٩٨ ، ٩٩ ، قديمي) (۵) (كنز الدقائق، كتاب الدعوى، ص: ٣١٨، وشيديه)

وقى كت ب محصر و لإسحه من نسار حديد و نمتوى عدى عده محديد من سالا و معدى، ورد فرد فرد حدّه ما من معدى معدى و مد مند كم مندى ورد فرد فرد حدّه ما من معدى معدى و مندكل وقضى بالمال الايد فلا قضائه على قول الأكثر الهريد المسلم وأما من قال بالتحليف بهم في معتبر ويقضى به اله "، بحر: ٧/ ١٢ (١) وقط والله سجائة تعلى المم و محدود فراد معين مفتى مدرسه مظام علوم سهار نبور المه / ١/٢٨ هـ هما الجواب معيد احمد فقل مدرسه مظام علوم سهار نبور المه / ١/٢٨ مدرسه مظام علوم سهار نبور المه المناه على الشاري هما كلما كي فشم

سوال [۱۳۲۱]: زیرنے کلما کی شم کھائی جس کی صورت پیہ کے کہ وہ مخف کہت ہے کہ 'میں کلما کی شم کھائی جس کی صورت پیہ کی دوہ گام کیا ، اور پیشم ایسے شخص نے کھائی جو کلما کے کھا کہ تعنی اور اس کام میں نے نہیں گیا '۔ حالا نکداس نے وہ کام کیا ، اور پیشم ایسے شخص نے کھائی جو کلما کے معنی اور اس کامطلب اور اس کا اثر جانتی تھا۔ تو کیا صرف اتنا لفظ کہد دینے سے شم منعقد ہوجائے گی ، یا پوری عبارت کہنے سے منعقد ہوتی کی وطرق نہ پڑے؟ عبارت کہنے سے منعقد ہوتی کی وطرق نہ پڑے؟ مراس منعقد ہوتی کھا ہے جو بیوی کو طرق نہ پڑے؟ مراس منع حوالہ کتب جواب مرحمت فر ہ کرشکر ہے کا موقع عن بیت فر ہ کیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صرف اتنا کہنے سے متم منعقد نہیں ہوئی ،اس لئے حانث ہونے اور کفارہ اداکرنے یا حیلہ تلاش کرنے کا اس پرسوال ہی پیدائہیں ہوتا (۲) ،البتہ جنوت بونا ہنت گناہ ہے،اس سے اجتناب لازم ہے (۳) فقط واللہ تعالی اللہ اللہ اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعالی تعالی اللہ تعالی تع

امله والعبرمجمود غفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ۲۵ ۳ ۸۵ ههه

<sup>(</sup>١) (البحر الرائق، كتاب الدعوي، أحكال الدعوي: ٣١٢/٤، وشيديه)

و ۴) "الله قلد اشتهار في رساتيق شروان أن من قال حعلت كلما، أو على كلما أنه طلاق ثلات معلق، وهدا باطل ومن هديانات العوام" (رد المحتار ٢٠٠٢، كتاب الطلاق، باب الصريح، سعبد) وهدا باطلاق مناه بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسنه "عنكه -

الضأ

سوان[۱۳۲2]: زید نے جھوٹی قشم کھائی اور پھر یہ کا اگر اس ساس میں جھوٹی ہوں وجب جب
میں نکاح کروں میری ہوی کوتین طلاق کے اب اگر زید نکات کرنا چاہتا ہے قاس کیلئے کوئی گنجائش شرق ہے
یہ بنیں؟ جفس میں وی کے فضولی ہے اس کے لئے نکاح صحیح ہوجائے کو کہتے ہیں اور بعض انکار کرت ہیں۔
اور شریعت مطبرہ کا اس میں جو بھی حکم ہوجس ہے نکات کے بعد طلاق واقع ندہواس کو بیان فرہ ویں۔ گرنگات فضولی ہے اس کا نکاح صحیح ہوجائے تو ایسا طریقہ تفصیل ہے بیان فرہ کیں جس میں شرق قباحت ندہو۔
الحواب حامداً ومصلیاً:

"فقى حسعها، أى حسع الأنفاط إداوحد النبرط، بهت ليمين، إلا في كدم، فوها تسهى فيها بعد شلات مايه تداحل على صيعه لتروح الدحولهاعلى سب بملك، فلوقال، كليم تروح وأوبعد روح حرار والحسة فيه عقد عصولى، وكيفيه عقد عصولى،

<sup>=</sup> بالصدق، فن الصدق بهدى إلى السوور، وإياكم والكدب فين الكدب بهدى الى الفحور، وإن لصحور يهدى إلى السار، ومايرال العديكدب وينحرى الكدب حتى يكسب عبدالله كدن حمع التومذي: ١٨/٢، أبواب البر والصلة، باب ماجاء في الصدق والكذب، صعيد)

ه". محمع الأنهر محتصراً: ١/٨/٤، ١٩٤(١) - فقط والله تعالى اعلم -

املاه عبدمجمودغفرايه، دارانعلوم ديو بند، ۲۷ س ۲۰۰۱ هـ

"كلما تزوجت" كاحكم

سوال[۲۳۲۸]: ایک شخص حلف اٹھا تا ہے اس نوع سے کہ 'جب نکاح کروں جب میری عورت کو طلاق' اوروہ غیر شادی شدہ ہے، پھرش دی کرتا ہے۔ تواس کی عورت کوطن ق واقع ہوگ یا نہیں؟ اس قتم کے حلف کا کیا تھم ہے؟ مفصل تحریر فرما کیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اس حلف کا تھم یہ ہے کہ جب وہ نکاح کرے گا یہی اس کی عورت پرطاناتی ہوجائے گ

"وفيهاكنها تنحل: أى تنظل اليميل إذا وحد الشرط مرةً، إلافي كنما، فإنه ينحل بعد شلاث، فالايقع إن لكحها بعد روح احر، إلا إذا دخلت "كنما" على بتروح، بحو كلما تزوحتك فألت كدا، بدحولها على سب المنك، وهوعيرمتناه، اها". درمحتار: ٢ ٧٢ (٢) فظ واللهاعم ل

حرره العبرمحمود گنگوی عف التدعنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم \_ الجواب سجیح: سعیداحمد غفرله مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور \_ صحیح: عبدالطیف غفرله ۴/۳/۳ هـ \_

(١) (مجمع الأبهر: ١/٨ ١ ٣، ٩ ٣٠، باب التعليق، دارإحياء التراث العربي بيروت)

روكدا في الفتاوي العالمكيرية ١٩١٦، القصل الثاني في تعليق الطلاق، رشيديه)

روكدا في الدرالمحتار مع رد المحتار ٣٠١٣، باب اليمين في الصرب والقتل وعيردالك، مصب حلف: لايتزوج فروجه فضولي، سعيد)

(٢) (الدرالمحتار: ٣٥٢/٣، ٣٥٣، باب التعليق، سعيد)

, وكدا في الفتاوي العالمكيرية ١٥١٦، الفصل الأول في ألفاط الشرط، رشيديه،

(وكدا في الفتاوي التاتار حالية ٣ د٠٥، الأيمال بالطلاق، بوع احرفي تعليق طلاق امرأ ته بفعله. إدارة القرآن كراچي)

## جبراً كلما ك قسم لينا، نابالغ كى قسم ، شم كا كفار د

سب وال [۱۳۲۹] زیدا کیشخص بہت ہی خصہ ا ہے ، اس نے ایک ٹرے ہے۔ بس کی جمہوا ، یہ ، اس نے ایک ٹرے ہے۔ بس کی جمہوا ، یہ اس یا ، یوال ہے۔ اس ہے۔ اپنے خصہ کا رحب ا اس کر حلف انتموالی کے ' اس کو فی بات بھی ات ہے وشیدہ رکھوں قرمیہ کی بیول پر جب بھی بیس شادی کروں ہے ، پئے جتنی مر جہ بیس شادی کروں تنی بی مر جب مطلق پر نے ' ۔ اس چید اس بیس کے نہیں ہوئی اور یہ حلف چندا لیسے امور کے متعمق اس بڑے کی ایجی شادی تو کہاں منتمی کی بات بھی کہیں مطابییں ہوئی اور یہ حلف چندا لیسے امور کے متعمق انتموالی ہے۔ اندیشہ ہے۔ انتموالی ہے جن کے فاہم ہونے میں زیداور اس کی بیوی اور تمام گھر میں فتندوفساد ہر پاہونے کا سخت اندیشہ ہے۔ لہٰڈاور یافت طلب امور یہ ہیں:

ا .....کیا زید شرعی طور پر جبکہ وہ لڑکا اس کا کوئی قرابت دار بھی نہیں ، بلکہ زید کے لڑے ہے تعلیم پاتا ہے، اس لڑ کے سے حلف اٹھواسکتا ہے؟

٢ كيازيد ك فصد ك رعب بين آكريدهاف الله أن كالفانا شرى هيشيت مع صف بوسكتا م

س کیاس صف کی بیندی اس از کے پیضروری ہے؟

۳ کیا س کی خلاف ورزی پراس ٹرئے کی دیوی پر کائ کرنے سے حد ق پڑجاوے گی یا ہیں؟

۵ کیازیداس کے صلف کے ماتحت جس قدرصف فعا آ اپنے عکم کا پابند بنانا، کسی سے ملنے نہ

و بنا جا ہے اس کی تعلیم کا نقصان ہوء اٹھوا لے وہ سب قابل یا بندی میں؟

٢ ... .. كياان حلفول كااورطلاق واليصلفول كاكونى كفاره بموسكما يهيج؟

ے.....اگر ہوتو اس سے مطلع قرما نمیں۔

برائے نوازش اور خدا کے واسطے اس کا جواب مع حوالہ کتب ہتل عبارت ونمبر وارعن بیت فر ما نمیں تا کیہ میں

ایک مسلمان کا گھرمحفوظ رہ سکے۔ بینوا تو جروا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ا پیام ہے۔

٢ - أَرارُ كَانَا إِنْ بِي آوَاسَ كَاحِيفَ شَرِما خَيِرِمِعَتِينَ بِهِ، أَرِبا في بِيهِ تَوَاسَ كَاحِيفُ مِعتِر بِ (١)

١٠) "في شرح النفاية بأنها تقوى الحبر وبذكر الفيعالي أوبالتعليق، وطاهر مافي البدائع ان التعديق --

اگراس كواحتلام بوتا ہے يا وہ يورے پندرہ سال كا ہے تو يالغ ہے (۱)۔

له ما إلى الدالة المسلمية و المسلم علي السحية و العشل وإلى كال عافلا" الفيلاية

. قب طف لز کا بالغ ہے تو اس کے خلاف کرنے سے طلاق پڑجاوے گی (۳)۔ مرحان ارب کا وروه ہا تی ہے تو پارند کی بازم ہو کی رکبتہ مصلحت س کے خلاف سمجھے وقسم تو ز کر کفارہ ادا کر ہے(۴)\_

= بنس في اللغة لصافال الان محمدا طلق عليه يميا، وقوله حجة في اللغة اودكر أن فالدة الاحتلاف تنصهبر فينمس حنت الانجنب، تم حنف بالطلاق أو الغتاق، فعبد العامة يحبث، وعبد أصحاب الطواهو لا يحميث وركبها منفط المستعمل فيها، وشرطها العقل وافنعوع" (البحر الرائق ٣ ٣١٥) كتاب الأيمان، وشيديه )

١ - السبوع النعالاء بالاحتلام والاحدل والإبرال، والحارية بالاحتلام والحس، فإن لم يوحد فيهما شئ فيجيل ينهَ لكن مهد حمس عشرة سنة به يفتي" (تبور الأنصار مع لدر المحتار، باب ٣٠٠) عليد) ر٢) الفتاؤي لعالمكبرية ١١٥. كتاب الأيمان، الناب الاول في تفسيرها شرعاً، وشيليه)

(وكذا في الدرالمختارمع رد المحتار: ٣/٣٠) كتاب الأيمان، سعيد)

(وكذا في المحر الرائق: ٣٢٥/٣، كتاب الأيمان، رشيديه)

٣٠ و د صنافيه إلى بشرط، وفع عقيب الشرط اتفاقا، مثل أن يقول لامرأيه. إن دحنت الدارفأنت طالق". (الفتاوي العالمكبرية: ١/٠٢٠) العصل الثالث في تعليق الطلاق، وشيديه)

(و كذا في الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركت علميه ملتان)

روكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ • ١ ، باب التعليق، دارالكتب العلمية، بيروت)

 قال ليبي صدى بدعية وسعم لعبد الرحمن أو داخيت عنى ينس فوأيت عيوها حيوا منها، فأت البدي هو حيم والمكترعي يستكيان وحامع لتومدي ١٠٥٠ واب البدور والأيمان، باب قيمن حلف علی یمین فرای غیرها خیرا مها، سعید)

(وكذا في تبيين الحفائق، كتاب الأيمان: ٣٢٢/٣ . حَس بعسة سروت)

المرنابالغ ہے قواس کا حلف بی معتبر نہیں ہوگا، نہ اس کی پابند کی اور مہوگی، مگر زید کا اس کی ایند کی اور مہوگی، مگر زید کا اس کی مصلحت کے خلاف اور نقصان و وامور پر حلف لین صرب ظلم ہے (۱)، اگر خلاف شرع کی یابند کی تا جا کڑنے۔
تواس خلاف شرع کی یابند کی تا جا کڑنے۔

ک ائیل قشم کا کفارہ میا ہے کہ دی جو کول کو دوہ قت بیا نیم کر کھا نا کھا ۔ ، یا دی فریع ہی کو کہنا ا پہنا ہے ، یا دی غریبوں کو ہم ایک کو ایک صلافۂ فلط کی مقدار نامہ یا س کی قیمت دے ، اس س کی قدرت نہ ہوق ہم ایک قشم کے عوض میں تین روز ہے مسلس رکھے۔ ورصاق والے حاف میں میصورت بوستی ہے کہ کو لی دوسر اشخص اس کا نکاح کردے ہا وہ دوہ رکا زبان ہے کہتا نہ ہے ، نہ ہی اس نکاح کو قبول کرے ، نہ کرے ، ابستا نعل سے اس نکاح کی اجازت و بدے اس طرح کہ بیوی کا مہر مجھی اوا کردے ، اس ہے نکاح سے ہوجا ہے کا ورحد ق واقع نہ ہوگی ،

"وهي (اي مكتارة) أحداثمة أشياء إن قدر عتق رفعاء يحري فياما جري في عليه المواقعة عشرة مساكيل، أو إصعامهم في سعيد على أحدهده الأنساء بتنة صديدة أباه متتاعات، وإن حدر بطعام فهوعلى بوعيل: صعام بسيك، وضعام إلى حنا، طعام ميكون بشعر، كساعشرة مساكيل كل مسكيل بصف صاح مل حيطة أود قبق أوسويل أوصاعا مل بشعر، كسافي صددقة بشطر، وصعام إلى حة أكتال مشعت عدا، وعندا، أوعدا، لل أوعدا، لي أوعدا، وسعام، ها وسحور، والمستحد أن يكون عدا، وعشا، بحر وإدام، ويعتر إنساح دول مقدر بصعام، ها هدليه ملخصاً: ٢/١١/٢).

<sup>(</sup>١) "ملعون من صارّ موماً أو مكريه" (فيض القدير ١١ ١٥ ١٥، (رفيم الحديث ٢٢٠١) . مكيمة نزار مطفىٰ الباز، مكة المكرمة)

 <sup>(</sup>۲) (الفتاوى العلمكيرية ۲ ۲۱ ۲۰ ۲۳) كتاب الأيمان، الناب النابي فيما يكون يميد ومالا يكون بمس،
 الفصل الثاني في الكفارة، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق: ٣٣٠/٣، ٢٣١، كتاب الأيمان، دارالكتب العلمية بيروت) (وكذا في الدارالمختار مع رد المحتار: ٢٢٥/٣، ٢٢٤، كتاب الأيمان، سعيد)

قال الله تعالى ﴿ لايؤاحد كم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يو حدكم بماعقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسونهم، أو تحرير رفيد. فمن لم يحد =

"حسن لا بروح، ف حسمة أن بروحه فصبولتي، ويتحيره الفعل، أشاه، ص: ١٣١١ ع. فيتر والذبين شقون المم

> حرره العبرمحمود ً تنگوی غفرایه معین مفتی مدرسه مظام علوم سبار نپور، ۱۹/۲/۱۵ هـ-صحیح عبداللطیف ، ۱۸ ۵۹ هه مه الجواب صحیح :سعیداحم غفرله-

> کاح فضولی اورکٹما کیشم اور بہشتی زیور کے ایک مسئلہ کی وضاحت

۔۔۔ وال [ ۱۳۳۰]: میری نسبت جس از کی ہے ہے پائی ہے، میں نے اس اڑک کانام لے کر ہیکہ کہ
''عالیہ کو نکا آ کے جد تین طوق آئے۔ میں بیا اغاظ جان و جو کر نمیں کہا ہوں ، ایسے بی باتوں میں کہدویا ہوں ، کیونکہ
میں اس کے مسائل ہے و قف نہ تھ ۔ اس پر ایک صاحب نے جھ ہے کہا کہ آپ کے نکاح کرتے بی تینوں
طور قیس پڑج کمیں گی۔ اور اس کے بعد میں نے بہتی زیور و یکھا ، کسی شرط پرطون ق ویئے کے بیان میں یوں
کھ ہے کہ '' اگر تین طور ق کو کہ تھ تو تینوں پڑ شنیں اور اب مغط ہوگئ'۔ اس کے بعد مول ناتھ نوی رحمہ اللہ نے
مسئلہ کھ کر اس طرح شروع کیا۔

مسئلہ، ''نکائ ہوت ہی جب اس پرطی قی پڑ گئی تو اس نے اس عورت سے پھرنکاح کرلیا تو اب اس دوسرے نکاح کرنے سے طلاق نہ پڑے گی''۔

= فصيام ثلثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، (المائدة: ٩٩)

(١) (الأشباه والنظائر، ص: ٩٩٨، ٩٩٩، الفن الخامس، الحيل، قديمي)

روكدا في الدرالمحتارمع ردالمحتار ٣٠ ٨٣٦، كتاب الأيمان، باب اليمين في الصوب والقتل وعير ذلك، مطلب: حلف: لايتزوج فزوَّجه فضولي، سعيد)

(وكدا في الفناوي العالمكيرية ١٩١١م، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

روكدا في محمع الأنهر ا 22، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع والشراء والتروح وعير ذلك، دارإحياء التراث العربي بيروت)

"الحيلة فيه عقد الفصولي، وكيفية عقد الفضولي أن يزوجه فضولي، فأجاز بالفعل بأن يبعث المهور، وسحوه لابالقول، فلاتطنق، بخلاف ما إد وكل مه. لائقل العبارة إليه" (مجمع الأمهر، كناب الطلاق، باب التعليق، ٢٠/٢، مكتبه غفاريه)

قو کیافرماتے ہیں سمائے وین اکیااب میں اس لاک سے نکاح کرسکتا ہوں، جس کا میں نے اوپر نام ساویہ ہے جس سے میری نبست طے ہوگئ ہے؟ میں یہی مند سوچ ہوئ بہت ست جیف تی قویری والد و صحب نے دریافت کیا تو میں نے ای مسکد کا تذکر و کیا ، اس پرمیری والد و صحب نے مجھ کو وں سرویت ہوئ کر اگر مینیس تو کوئی اور ٹرکی سے بات چیت طے کریں گرائواس پر میں نے فصد میں آکریوں کہا کہ اکر میں جس لڑکی سے نکاح کروں ، نکاح کے بعد تین طلاق ''کہا ہوں سے باش سالیہ سے نکال کرسکت ہوں یا ہیں؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

وہ شخص س شرک کے بیاس بھانیا ہے کہ مدتم ہورے شوم نے ویا ہے ، س اس س ن عالی ہوجائے کا اور جائے کا اور کوئی طدیق نہیں ہوگی (ا) کے بہتر تی نے اور میں جو مسلمان علیہ ہے کہ اس نے اس نے اس نے اس نکاح کر لیا تواب دو مرا انکاح کرنے ہے طبق شہیں ہوگی اس ہو ، جب کے تیمن طابق سے نے کہا تواب ہو ، جب تیمن طلاق کیلئے کہا تواس کا لیے تھم نہیں ۔ فقط و سدتی فی احمر۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم، يوبند، ٢٩ ١ ١ ١ ه ده ..

الجواب سيح : بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند،۲/۲ ۸۲ مه.

جو ب صحیح ہے۔ سید مبدی حسن غفر لد، ۲۴ سے۔

ر المحلف الإسروح، فروحا فصولي، فاحار بالقول، حسب، وبالقعل لانحست، وبه يفسي المساح

### محبوب سے بوفائی برشم طلاق کا حکم (کلماکی ایک صورت)

سوال [ ۱۳۳]: ۱ - صورت مسندیدے کدایک شخص کی ہے محبت کرتاہے ، فرط محبت میں آ کرفتم بالطل ق کھالیتن ہے کہ' میں بہمی بتھھ ہے بے و فائی نہیں کروں گا ،اگز کروں توجب بھی میں نکاح کروں میری بیوی کوحد ق بے'۔ اب آ رکسی مجبوری کی وجہ ہے اس کامجبوب اس سے ناراض ہوج تاہے، مگر بیخض تشم کھانے و لا ہمیشداس کی طرف ہے خوش رہتا ہے اور حسب سابق اس کے ساتھ نیبوکاری پر آمادہ رہتا ہے، مگراس کامحبوب اس سے ناراض رہتا ہے، تو آیا طلاق واقع ہوگی یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا گرفتهم کھائے والا بے و فی ٹی نہیں کرتا ، حاہت اس کامحبوب نا رانس ہوقا نکات کرنے ہے اس ک بیوی پرطر ق نبیس ہوگی (۱) \_ فقط وا مغداعهم \_

امد والعبرمحمودغثم ليه وارالعنوم ويوپند ب۳۲ ۳۴ ، • ۴۰ هـ

كلما كيقشم اوراس كأحل

سيوال[١٣٣٢]: زيرة اين زبان عصرف بداداكيا بيك د مين في كما كالتم كانى بيك وراس کی نمیت میں بیاہے: '' میں جب جب سی عورت سے نکاح کروں گا تواس کوطلاق ہے''۔اورتھم کوزید نے

= (البدر النمنجتار) ",قولم بالفعل) كعث المهر أو بعصه" (ردالمحتار ٣ ٨٣٦، باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك، سعيد)

(وكذا في البحرالرانق: ٣/ ٢٢٠) باب اليمين في الضرب والقتل، رشيديه)

روكدا في البهرالفائل ٢٠١٣، باب اليمين في الصرب والقتل، امداديه منتان)

(۱) چونور ہے و فی ندَر نے کی صورت میں شرطنہیں یونی گئی جَبور طلاق معلق بالشرط کے وقوع سے لئے تحقق شرط ضروری ہے "وإذا أصافه الى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً" والفتاوي العالمكيرية ١٩٣٠، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٨٥/٣، باب الأيمان في الطلاق، شركت علميه ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ م ١ م باب التعليق، دار الكتب العلمية، بيروت)

اللداوراس كي صفات كرس تطم تعلق نبيس كيا ہے۔ توقتم والتح بهوكي ينهيس؟

نسبوٹ: قشم واقع ہو یا نہ واقع ہو ہا کمی گاشم کو قریب کی کوئی صورت و قو سی دیں ، اسر نہ ہو قو می کی کرنے کی کوئی صورت ہوتو ضر ورکھیں۔ کرنے کی کوئی صورت ہوتو ضر ورکھیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

فشم کامدارا غاظ پر جوتا ہے نہ کہ افراض پر جیسا کہ فقد میں تسرت سمسے الاسے حدر ارائدہ دول الأعراص اور مثن ورمختار میں میدالغاظ میں "الاسلام مسبد علی المصاف الاسل لاساس "السال دول المسلم منعقد ہی نہیں ہوئی آئیونکہ غیر اللہ کی تشم منعقد ہی نہیں ہوئی آئیونکہ غیر اللہ کی تشم منعقد ہی نہیں ہوئی آئیونکہ غیر اللہ کی تشم منعقد ہیں جوئی آئیونکہ غیر اللہ کی تشم منعقد ہیں جوئی آئیونکہ غیر اللہ کی تشم منعقد ہی جوئی آئیونکہ غیر اللہ کی تشم منعقد ہی جوئی آئیونکہ غیر اللہ کی تشم منعقد ہیں جوئی آئیونکہ غیر اللہ کی تشم منعقد ہی جوئی آئیونکہ غیر اللہ کی تشم منعقد ہیں جوئی آئیونکہ غیر اللہ کی تشم منعقد ہی تاہد کی تاہد کی تشم منعقد ہی تاہد کی تاہد کی تشم منعقد ہی تاہد کی تا

"وحاصده أن بيمين بعد و بعس تار أي يحصن بها ما بده أي سسان محده في المسان المحدة في المسان و المدن المحالف كالتعليق المصاحق و نعتاق معاليس فيه حرف بيسيه و الده و المحصل من و الدن و بعمرى، فيه المين المرك المحتل المحالة المرك المحالة ا

 <sup>(</sup>۱) (تنویرالأبصار مع لدرالمحار ۳۳ مـ، باب النمین فی الدخول و لحروج و لسكنی سعند
 (وكند فنی حاشیة الشلبی عنی تنس الحقائق لنزینعی ۳۰۰، كاب لایسان، باب لسین فی الدخول، دارالكتب العلمیة بیروت)

روكدا في بدئع لصنائع ٢٠ ٩٦، كنات الأيمان، قصل في الحنف على بدحول، بيره ب (٢) (ردالمحتار: ٣/ ٢٠٥، كنات الأيمان، مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى، سعيد)

"حدف الاستروح، فروحه فصولي و حرار لقول، حلت، ولا فعل المحلث، له يفتي حاليه" درمحتار "(قوله ولا فعل) كعت لمهر و بعضه لشرط أل يصل إليها، وقيل، لوصول ليس لشرط اللهراء هـ" رد لمحدر، ص: ١٣٧ (١) د والقراهم.

ملره عبرمحمود ففرايه، و رابعلوم و يوبند، ٤ ١ ٢ ١٠٠٠ ١٥٥

### كلما كيشم كاحل

سے وال [۱۳۳۳]: اندید کی کرول تو اسے تین طلاق 'اور عم بھی فلاس عورت یعنی بندو سے محبت یا عشق بوتوجب بسب میں کسی عورت سے شروی کرول تو اسے تین طلاق 'اور عم بی بھی کہا" سے اسات زوحتها، فلهی طلاق مصد و صدف "اور حاس ہوا ہے۔ زید کو بھی شادی شدہ ہے، اس کا اب تک کا ح نہیں ہوا ہے۔ زید کو بھی بندہ کی طرف میڈ ن بوا ہے، مگر تھوڑی ویر خیال بُرا "یا اور پھر کھی تیا۔ تو اس شکل میں کسی عورت سے زید نکل آب بندہ کی طرف میڈ ن بوا ہے، مگر تھوڑی ویر خیال بُرا "یا اور پھر کھی تو دو بارہ اسی عورت یعنی مطفقہ سے نکاح کرنے کہ بعد پھر طدی ق واقع ہوگئی تو دو بارہ اسی عورت یعنی مطفقہ سے نکاح کرنے کے بعد پھر طدی ق واقع ہوگئی تو دو بارہ اسی عورت یعنی مطفقہ سے نکاح کرنے کے بعد پھر طدی ق واقع ہوگئی تو دو بارہ اسی عورت یعنی مطبقہ سے نکاح کرنے کے بعد پھر طدی ق واقع ہوگئی تو دو بارہ اسی عورت کی میں منہیں ؟

- ٣ محبت ک سی تعریف کیا ہے؟
  - ٣ مشق أن تعريف بياب؟
- ه آگر ما مصاحب مداملد کند و کی شاختی و کی شاختی ہے قرآیازید میا شاختی رسید؟ ۲ آگر جات انتصرار میں میں مشافعی رحمة مدمدید یا سی اور کے مذہب پر ممل سرے قرب از بے یا نہیں؟

وكدا في الفتاوي العالمكبرية 19 م. القصل التالث في نعبيق الطلاق بكيمة كيما، رشيديه) روكيد في فناوي فاصى حان على هامش الفتاوي العالمكبرية 11 د. كتاب الطلاق، باب التعليق، مسائل تعليق الطلاق بالتزوج، رشيديه)

ا الدراسمحتار مع ردالسحتار ۱۹۳۳ بات النمس في الصرب والقبل وعبردلک، مطب حلف لايتروج فروحه فصولي، سعند،

#### الجواب حامداً ومصلياً .

اگرزیدای عورت ہے محبت کا مد تی ہے توجس جس عورت سے جب نکاح کرے گا، صدقی مغط ہوجائے گی (۱) یہ اوراس کے نکاح کی تد ہیریہ ہوگئی ہے کہ کوئی دوسر اضخص بغیراس سے دریافت کے اور بغیر جازت لئے کی عورت سے نکاح کردے اور زید کی طرف سے زید کیے فضولی بن کرخود بی ایج ب وقبوں کر لے اور زید کواطلاع کردے کہ میں نے فلاں عورت سے اس کا یعنی زید کا نکاح کردیا، اتن مبر منجل دیجئے ، اس کر یے اور خاص کی اور خاص ش رہے اور مطلوبہ مبر منجل دیدے تو یہ زید کی طرف سے اس کی اجازت باشعل ہوجائے گی اور نکاح درست ہوجائے گا اور طلاق واقع نہیں ہوگی:

"وبوف ل "بت طبق ثلاثاً إلى كنت أن أحب دلك، ثم قال. بست أحمه وهو كدب، فهم قال المحكم يدار على الظاهر، فهم مرأته، ويسبعه في ماينه وبيل بله تعالى أن يطأه أن الحكم يدار على الظاهر، وهبو لإحبار". شامى. ٢ ٤ • ٥ (٢) - "حلف. لا يتزوج، فزوجه فصوبى، فأحار مقول، حلث، وسبعل لا يحلث، وبه يفتى، الح". در محتار "(قوله ا وبالفعل) كبعث المهر أو بعضه " شامى: وسبعل لا يحلث وبه يفتى، الح". در محتار "(قوله ا وبالفعل) كبعث المهر أو بعضه " شامى:

ا) وفيها كهارتبحل أى تبطل (اليمين) بنظلان التعليق (إداو حد الشرط مرةً. إلا في كلما، فوبه
يحل سعد الشلاث الاقتصائها عموم الأفعال (الدرالمحتار) "رقوله (الفي كلما) فإن اليمين تنتهي
بوجود الشرط مرةً". (ود المحتار، باب التعليق: ٣٥٢/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، باب التعليق: ٣١/٣، ٢٤، وشيديه)

روكدا في قبح القدير، باب الأيمان في الطلاق ٣٠ ١٢٣، مصطفى البابي الحلبي مصر،

(٢) (رد المحتار، كتاب الطلاق، باب التعليق: ٣٥٩/٣، سعيد)

روكذا في المحر الرائق، كتاب الطلاق، باب التعليق: ٣٣/٣، رشيديه)

(وكذا في النهرالفائق، كتاب الطلاق، باب التعليق: ٣٩٥/٢، رشيديه)

(٣) والدر المحتارمع رد المحبار، باب اليمين في الصرب والقتل وغيرد لك ٣٠١٣ سعيد

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب والقتل: ٣/٠٦٣، رشيديه)

روكدا في شهر لفائق، كتاب الأيمان، باب اليمين في الصرب والقتل ٣ ١٣١، مكتبه إمداديه، ملتان)

اگرزیداس عورت سے محبت کا مدی نہیں بلکہ مشر ہے و اکال کر نے ہے صول واقع نہیں ہوگ سعد مدر سے اگرزیداس عورت واقع نہیں ہوگ سعد مدر سے سے اگرزیدن مدی محبت ہے دمئر محبت ، بلکہ س وهم بی نیس کداس ومحبت ہے یا نہیں اس سے اپنی میفیت تعدید بین ن کرتا ہے وید کے فیت ندمحبت ہے نہیں ، بلکہ بیدجوانی کی کید نواجش ہے۔

ایس سه عشق است که در موده بود ایس فساد حور دن گسده بود عشق ومحبت کی تح بیف آسرو کیفن تا وقا کلتان، باب بینجم (۱) اور بوستان، باب سوم (۲) اور مثنوی مولا تاروم رحمة الله علیدو کیمینی (۳)۔

عشق آن شعمه است که چون مر فروحت هو چه جرمعتوق باقی حصه سوحت تفصیل بالا کے بعد ندزید کو بغیر نکاح رہنے کی ننہ ۱۰ سے ، نہ کی اورامام کے مسلک کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔فقط والتد نعی لی اعلم۔

حرر والعبدمحمو وغفرله ، وارالعلوم ديو بند-

"الركسي عورت يصادي كرون تواس برطلاق مغلظ، كبنج كاحكم

سدوال[۱۳۳۳]؛ عمر ف اپنی گزگ کا اکال کردینه که بعدر تفتی سی قبل این داما در پدیس مند میشرطین رکھیں '

ا اگرزیدئے اس کی نز کی کی حیات میں ووسری کوئی بھی شاوی کی تواس ووسری عورت پر طدق مغط ہ

۲ مبر بغیر عمر کی مرحنبی کے معاف نے بیوکا۔

۳ اگرزی پر شلم و تعدی کیا گیا تو ممرطایاتی و سیکتا ہے۔ دریافت صب ام میہ ہے کہ (اغب) کیا گیجی شرط کا وقول زید کے وستخط کرنے پر حوجات کا ۴ نیز مید کہ ایک شرط کا شرعت میں کیا منتورہے کیا شرط کرنے والے شرطا گنا وگا رہے؟

<sup>(</sup>١), گلستان، باب پنجم درعشق وجوابي ص ۲ ١٠ نشر كب عبيمه،

۲ , و بو سنان ، باب سوه در عسق ، ص ۹۳ ، ۹۳ ، ۹۵ ، میر محمد کتب حامه ) (۳) (مثنوی معنوی ، فتر اول ، ار بیان ترکیدار ویشت ، کند و ترکیدار ویشست از خد ۱ مهام نشرطنون )

(ب) الرحمناه كامرتكب بيرة آياصغيره كاياكبيره كا؟

(ج) المرزيد كي طرف ہے كسى بات كامثلاً طلاق ونجيرو كاخطرہ ہے تو كيا چربھى اليى شرط لگانا گناد ہے؟

(و) زید کاان شرطول پردستخط کرنا کیساہے؟

( ہ ) و ستخط کرنے کے بعد پہلی شرط سے نجات کی کیا صورت ہوگی ؟ مطلب میہ کہ وہ اپنی بیوی کی موجو گ میں دوسرا نکاح کیسے کرے گا؟

(و) بہلی شرط کو جائز سمجھنے والا کیساہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا شریحت کی طرف ہے ہم رد کو حسب ضرورت وقد رت ادائے حقوق چارش دی کرنے کی اجازت ہے، کسی کو پیچ نہیں کہ اس حق شری کو مسلوب کرے(۱)،اس لئے عمر کا زید ہے بیا قرار لین کہ میری بنی کی موجود گی میں اگر دوسری شادی کی تو اس برطلاقی مغلظہ واقع ہوجائے گی جا کر نہیں، تا ہم جب زید نے اس کو منظور کر لیا تو اب شرط کا پابند ہے اوراگر اپنی موجود و ہیوی کی موجود گی میں دوسری شادی کرے گا تو اس برطلاق مغلظہ واقع ہوجائے گی ہے۔

البنة الركوئي دوسرافخف ازخود بغيرزيد كے تم كزيد كا نكاح كہيں كر كے زيد كی طرف سے قبول كر لے، پھرزيد كو طدع كردے كہ ميں نے "پكانكاح كرديا ہے اتنام ہم جنل ہے وہ لائے۔ اس پرزيد زبان سے بچھنہ كے، ليكن في موثى ہے و دمبر معجل ديد، جو كه اس كى منكوحہ كے باس پہونچاديا جائے ، تو وہ نكاح سيجے بوجائے گا

(١) قال الله تعالى. ﴿فالكحوماطات لكم من النساء مثلي وثلث وربع﴾ (النساء ٣)

"وللحران يتروح أربعاً من الحرائر والإماء " (الفتاوي العالمكيرية المحروط) القسم الرابع المحرمات بالجمع، رشيايه)

 (٢) "وإذا أصاف إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفافاً مثل. أن يقول الأمرأ ته. إن دحلت الدار فأنت طابق" رالفتوي العالمكترية: ١ ٣٣٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٨٥/٣، باب الأيمان في الطلاق، شيركت علميه ملتان)

(وكدا في الفتاوي التاتار حالية ٢٠٢٣، الفصل السابع عشرفي الأيمان بالطلاق، إدارة القرآن كراچي)

ورطد ق ندیزے گی مگرز با سے اجازت ندد ہے(۱)۔

۲ جب تک بڑی ناہ نٹے ہے اس کا والداس کا ولی ہے اورٹر کی کواپن عمر معاف کرنے کا گفتیار نہیں ، لیکن بدوغ کے بعد ٹرک کومبر معاف کرئے کا اختیار ہے ، س میں باپ کی اجازت شرطانیں (۲)۔

۳ ارٹ کی طرف سے ٹر کی پرظلم و تعدیٰ کا فصر و ہود و اس تشم کا معامد کرٹ کی کئی ش ہے ، تیکن اس کی بہتا شکل مید ہے کہ چند افر او پر معاملہ رکھا جائے کہ اگر مید سب حفترات شوم کے طرز تمل کو تھم قاردیں گ اوریں گ اور میں اس سب تھم جھیں گے تو طلاق و ہے کا افتیا ربوکا ، کیونکہ تھم کے قیمین کرٹ میں منتھی بھی ہوئئتی ہے اور طدی ق میں افتیا و المدین الا معمد
 آ دیس میں افتید ف بھی ہو مکتر ہے (۳) دفتیل و المدین الا معمد

حرر دا عبرمحمود نففرله ، دارالعبوم دیوبند ، مَ*یما ر* جب/ ۱۳۸۸ هه. الجواب سیح : بند و نظام الدین عفی عنه ، دارالعلوم دیوبند ،۲/ر جب/ ۱۳۸۸ هه.

(وكذا في البحر الرائق: ٣/٠/٣، باب اليمين في الضرب والقتل، رشيديه)

(وكذا في النهر الفائق: ٣/ ٢١ م باب اليمين في الضرب الخ، رشيديه)

ر٣) "وصح حطها لكله أوبعصه عنه " رالدرالمحتار) "وقيد بحطها الأن حط أبيها عير صحيح لوصعيره،

ولوكبيرة توقف على إحازتها، والابد من رضاها". (رد المحتار: ٣/٣ ١ ، باب المهر، سعيد)

(وكذا في البحرالوائق. ٢٦٣/٣، كتاب المكاح، باب المهر، رشيديه)

(وكذا في محمع الأنهر: ١/٣٣٩، باب المهر، دارإحياء التراث العربي بيروت)

ر٣) قال الدتعالى دول حفته شقاق بيهما. فانعتوا حكما من أهله وحكما من هنها، ان يربدا صلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليماً خبيراً ﴾(النساء: ٣٥)

اقال لها احدري، أو امرك بيدك ينوى تقويص الطلاق في الطنق في محسس عسمها منه منائم ينوقَت الإعراض بل مصى لوقت علمت ولا والدرالمحتار: ٣٢٣، ٣١٥، ١٠ تقويض الطلاق، سعيد)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/ • ٣٩، تفويض الطلاق، القصل الأول في الاحتيار رئسدته روكذا في محمع الأنهر: ١/٤٠٣، ٨٠٣، يات التقويص، دار حدد لتوات تعويي سروت

# فصل فی یمین الطلاق (طلاق کقسم اٹھانے کابیان)

### طلاق تيمين

مدوال[۱۳۳۵] : زیدنے اپنی بیوی حمیدہ سے تتم کھا کرئبا کہ''اگرتمباری فلاں فدں چیزیں استعال کروں یا کھاؤں ہیوؤں تو تم کوطلاق ہے''۔

در یا فت طب بیہ کہ کوئی ایس صورت ہے کہ جمیدہ کی مملوکہ اشیاء کوزید استعمال کر سکے یا کھئے چئے ۔

اور صدق نہ پڑے؟ زیدا پی تشم پر بہت نادم ہے اور غصر کی بناء پر اس نے کہا تھا اب اپنے کئے پر پچھتار ہاہے۔

عبد الکریم، ہارہ ستی۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

جن چیزوں کے متعلق قتم کھائی ہے، ان کو کھالے پی لے، استعمال کر لے، جس سے ایک طرن قی رجعی واقع ہوجائے گی (۱) ۔ پھرعدت ختم ہونے ہے پہلے طلاق ہے رجعت کر لے یعنی یہ کہدوے کہ میں نے اپنی صدق واپس لے بی (۲) ۔ اگر تین طلاق کی قتم کھائی ہے تو اس کو دوبارہ دریافت کر لیاجائے۔ فقط والقد سبحانہ تعالی اعلم ۔

(١)" إذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً مثل أن يقول لامراً ته. إن د خلت الدارفانت طالق" (الفتاوي العالمكيرية: ١ ٣٢٠، العصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركت علميه ملتان)

(وكذا في تبين الحقائق: ٩/٣ \* ١ ، باب التعليق، دارالكتب العلمية بيروت)

(٣) "إداطلق الرجل امرأ ته تطلئمة رجعية أورجعيتين، فله أن يراجعها في عدتها، رصيت بذلك أولم
 توض". (الفتاوئ العالمكيوية: ١/٥٠٣، الباب السادس في الرجعة، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٩٣/٢، كتاب الطلاق، باب الرجعة، شركت علميه ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٩/٣ ، باب الرحعة، دار الكتب العلمية بيروت)

## بیوی کوطله ق کی قشم دینا

مد الله المحالی المحا

### الجواب حامداً ومصلياً:

شوہر کے ان اغاظ ہے کوئی طلاق نہیں ہوئی (۱) ، مگر شوہر کواپنی ہوی کے ساتھ حسن سلوک ، مد طفت ومؤ قات کا معاملہ کرنا ضروری ہے ، مار بیٹ وغیرہ کا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے (۲)۔ بیوی کوئیمی رزم ہے کہ ، شوہر کا احترام ، ادب ، اطاعت ، دلجوئی کرتی رہے ، دونول اس بڑمل کریں توضیح طریقہ پرگھر آباد ہوکا۔ فقط وامقد تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۵، ۳، ۱۳۹۵ هه

غيرشادي شده كي يمين طلاق كاحكم

سے وال [۱۳۳۷]: ۱ - اگرزیدنے میشم کھائی کہ' اگرا تی ہے میں بیکام کروں توجب تک میں

, ١)" وركبه لفط محصوص هوما لحعل د لالةً على معنى الطلاق من صريح أ وكناية". والد والمحتارمع ودالمحتار: ٣/٣٠/، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٠/٣، كتاب الطلاق، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في النهرالفائق: ٩/٢ • ٣٠ كتاب الطلاق، امد اديه ملتان) أ

 (٢) قال الله تعالى ﴿ والتي تحافون بشوزهن، فعطوهن واهجروهن في المصاحع واصربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغواعليهن سبيلاً، إن الله كان علياً كبيراً ﴾ (النساء: ٣٣) ائی ہزارہ پین میں کو نہ تشیم کروں میری پیوی پرطلاق بگر کی مذری بنا میر کرلیا بغیر کسی عذرے کراس کے پاس (پیے ہے: بدکاتوں) میں فراست اس کو کیا مجبور سمجھا جائے گا؟ یا و ویدکام کرلیا بغیر کسی عذرے کراس کے پاس اتنی قرنہیں کے وقتیم کرے (لیعنی اس کی آمدنی نہیں) یا آمروہ تشیم کر رہائے قو مدین کوان کے مادوہ گئے والوں کو قایف ہوگی اور س کی اتنی تم ہوگی کہ وواس تم میں شاوئی نہ کر ہے قواس سے بڑھ کر گئی وہوسکتا ہے! بینی س سیسے شاوی کرنا ضروری ہوگی وال سے صالت میں کیا کرے اوراس سے بینے کی کیا کیا صورتیں ہوسکتی ہیں؟ ان میں مصورتوں کو والفصیل تح برقر ماوس۔

۲ پچرا گرزید نے بی سرت موقوز نے بعد شادی کری قوا کر شریعت کے لی ظامے طلاق ہوجائے وروہ بیوی کواپنے پی سرکے اس سے وطی بھی کرے ، پھر جب استطاعت ہوتو وہ رقم ادا کر کے اس سے نکاح کر ہے ، یہ نکاح بغیر حد اید کے سیجی بوکا یا نہیں ؟ اس لئے کہ جب عورت کو طلاق وی جاتی ہے تو بغیر حلالہ کے کرائے موے نکاح اس کے ساتھ سیجے نہیں بوتا ہے؟ وضاحت کے ساتھ جوابتے میکریں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

"رفتم کھاتے وقت زید کی زیوی موجود نہیں قاس فتم کے خلاف کرنے ہے کوئی طابق نہیں ہوگی ، خواہ قتم تو زیے بعد شاہ کی کرے ، ابابت قو زیے بعد شاہ کی کرے ، یا پہلے کرا۔ اس کے بعد قتم تو زیے ، طلاق سے باعل ہے قمررہ (۱) ، ابابت کے بعد شاہ کی کرے وال میں بچنا ضروری ہے۔ گا اوا گر ہوجائے قو قو بداستغفار ، زم ہے۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرر ه العبرمحمود غفی عنه، دارالعلوم د بوبند، ۹۰/۴/۵ ههـ

يمين فور

## سدوال[۱۳۲۸]: شوہرے بیوی کوہ راء بیوی خصدیش پڑوی کے تھر چلی ٹی اور کھر پر آئے کو تیار نہیں

ر "" والاتنصبح إصافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا او نصيفه إلى ملك" رالفتاوي العالمكبرية الدات الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث في تعبق الطلاق بكيمة إن، رشيديه

(و كذا في الدرالمحتارمع رد المحتار : ٣٣٣/٣، باب التعليق، سعيد)

(وكذا في المحرائرانق: ٥،٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، رشيديه)

ہونی و تا پر شوہ نے فصد میں کہا کہ 'اگرتم ہو ہے یہاں بھی گئی تو تم کو تینوں طابی ن' یہ اور پھر ایک دوسرے کے طرک ہونے کے برہ کہ اس اس کر ہو ہو کہ ایک دوسرے کے خرب کر برہ کے برہ کہ برامطاب اس میں میں کے برہ کی برامطاب اس میں میں کے برہ کی برائے تن کے جب تم ابھی میرے گھر نہیں جو قبی قواس وقت ہو ہے کے بہاں بھی نہیں جا سکتی ہو و کس وقت ہو ہے کے بہاں بھی نہیں جا سکتی ہو و کس وقت ہو ہے کے بہاں بھی نہیں جا سکتی ہو و کس وقت ہو ہے کے بہاں بھی نہیں جا سکتی ہو و کس وقت ہو ہے کہ کہا ہو گئی کے برائے کا میں میں کا برائی کر ان وقت ہو ہو کی تو تم کو وقتی طلاق ہے۔

ب سواں میہ ہے کہ تعلیق طاباق جس کی تشریق شوم سرر باہے اس وقت کیلئے خاص ہو گ یا عام ہو گ کہ جب بھی بیوی باپ ئے گھر جائے گ ، تینوں طوق واقع ہوجا نمیں گ ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

یہ یمین فورکا موقع ہے، اگر شوہ رہے ہت ہے کہ میر امتصدیبی تھ کہ ' خصداور نار نسکن کی وجہ ہے میرے مکان ہے نکل آئی، لبذا پہلے وہیں واپس چلو، اگر وہال واپس چلنے سے پہلے باپ کے گھر گئی تو تینوں طان ق' تو شوہر کا تول فتم کے ساتھ معتبر ہوگا۔ عورت کوچاہیے کہ پہلے شوہر کے مکان پر آجائے پھر شوہر کی ، جازت ورضا مندی سے حسب موقع والد کے مکان پر جائے ، اگر شوہر کے مکان پر جانے سے پہلے والد کے مکان پر چلی جائے گئی تو طان قی مغلظہ واقع ہوجائے گئی (ا)۔ فقط واللہ تھائی اعلم۔

حررہ العبر محمود غفر لہ، وار العلوم و ہو بند، کا /۲/ ۱۳۵ ھے۔

ايضأ

### سے وال [۱۳۳۹]: زیدوعمر میں چند ہاتوں میں کھیت میں بل چلانے کے درمیان تکمرا رہو گیا ، زید

(۱)" فعلف الاتحرج، فإداحلست ساعةً، ثم حرجت، لا يحث، لأن قصده معها من الخروج الدى تهيأت له، فكأنمه قال إن حرحت الساعة وهذا إذا لم يكن له بية، فإن بوى شيئاً، عمل به، شرب لالية" (رد المنحتار ٣٠/٤، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدحول والحروج والسكني الخ، مطلب في يمين الفور، سعيد)

روكدا في تبيين الحقائق ٣٥٥، كتاب الأيمان، باب اليمس في الدحول والحروح والسكسي. دارالكتب العلمية، بيروت)

(وكذا في النهر الفائق ٣٠ ٣٠، كتاب الأيمان، باب اليمين، في الدحول والحروج، امداديه منتان؛

ہا ہے ، ورحم س کا تفیقی بین ہے۔ زیرے اپنے جیئے عمرے ہیں اور تیس تھیت ہے مکان یار بارے چیئے کا تعلم و یا انیکن عمر چندمنٹ خاموش جیضار ہا، جو ب میں صرف اتنا کہنا رہا کہ آپ بینے چیلیں ، باپ نے عمر جیئے ہے نا راض ہوکر کہا:''اگرتم میبیں بیٹھے ندر ہوتو تنہاری مال کوطلاق اور تنین طلاق' ۔ شرم ہو چَی تھی ، ہاپ یہ َ ہیہ رسر ک طرف چلاآ یا اور بیٹا کچھاتو قٹ کے بعدوہ بھی مؤن چر آیا۔ ہاہ ہ تصد توجہ ف بٹے ماتم و سرخسہ ہے تھیت میں روک و یامنظور تھا بھس طان ق کا پالکل ارا و جاتھ ، یونکہ میاں بیوی میں سی تشمر کا ختار ف نہیں ہے بلید ہے س کئے پراس و پہت ندامت ہے۔

ب س ب بیاہے کہ آیا ہوں ق زید کی بیون بیروا تی ہوئی یا نہیں ،ا کر واقع ہوئی قر کو کی ہاتی واقع ہوئی ؟ ه بين زده جگ تعلق رڪنے کي کيا صورت ڪه جبيده مؤل يا ل کو پهرو تي ڪئے بين «راکيب» م سان د عير رکيبي کے سخت جا جہت مند میں؟ شرعی قلم بتائے کے بعد بتا میں کہ اصوا از ید کے حق میں بیدیمین فورے ی<sup>ا تعد</sup>یق جاتی على فعل حبنبي جبكه اس نے باراوهٔ طلاق بيكلمه نمين كباب، بكده ف بيني وشم و أمرره بن متسود تنا؟ مسند با ما كاشرى تقلم والشح طورير بيان فر ما ئيس مين نوازش بوگي ـ

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بظاہر رہے تیمین فورہے، ہمیشہ سینے اس جَد بینے کو بھیا نامتنسود نہیں تھا، باب کے کہنے کے بعد بیٹر ہاتھ ويرومال جيشار ما،لهذا طلاق واقع نهيس جو تي، كيونكه طلاق و مان جينت نه سنتي يرتهمي (١) يه نظ والله تعالى اهم يه حرره العبرمجمود نفريه ١٠ را علوم ١ يوبند ، كيم رمضات سبارك ١٦ هد. الجواب يحجج : بنده نظام الدين غفرله \_

(١) " وشرط لمحث في قوله ال حرجب مناه فالب طالي، او إن صربت عبد ك فعيدي حرا السريد البحروج والنصرب- فعُمه فور - لا ن قصده المنع عن دالك الفعل عرف ، لدر لمحدر ١٠٠٠ را دت ن تنجوح، فيقبال النووج ال حوجيت، فعادت وحلست، وحوجت بعد ساعه، لايحيت الرد لسجار ٣ ٢١١٤، ٢٢٤، كناب الأيمان، مطلب في يمين القور، سعيد)

روك، في منحسع الانهر ١٠ ١٥٥. باب اليمس في الدحول و لحروج والإتبان والسكني، دار حياء التراث العرمي بسروت)

(وكذا في البحر الرائق: ٥٢٩/٣، ٥٣١، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدحول والحروح، وسندته

## مكان ميل داخل ہونے كي شم اوراس ت محينے كا حيله

سے ان اور کہا ہے اپنی بیوی کو کہ ان میں جائے ہے تھا کی اور کہا ہے اپنی بیوی کو کہ ان میں جائے ہے تھے کھا تی اور کہا ہے اپنی بیوی کو کہ ان میں ان میں تو ان و تجھے پر تین طریق 'رصرف بیا انفاظ ایک وفعہ کے جیسے تین ون ہوگئے ہیں زید ایٹ مکان ایٹ مکان مسکونہ میں نہیں ٹیو ہے ایکن زید اس مکان کا الک نہیں ہے۔ پی سوال بیر ہے کہ زیدا ب اس مکان میں جانچ ہتا ہے اور اس مکان میں سورت ہے جاسکت ہے اکسٹن و کا رکھی نہ ہواور طریق بھی واجب نہ ہو؟ میں جانچ ہتا ہے اور اس مکان میں سائل جمداختر اسہار نپور۔ سائل جمداختر اسہار نپور۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

زید نے اش رو سے متعین کردیا کہ اگراس مکان میں آؤں و تجھ پر تین طاق ،اب وہ مکان خواہ زید
کی ملک ہویا نہ ہو، ہبرصورت اس میں جانے ہے اس کی وہ کی پر تین طرن قی واقع ہوجا کیں گی اوراب اگراس میں
جانا چاہتا ہے قواس ق صورت یہ ہے کہ زید خود شرجائے بلکہ دوسر ہے لوگ اس کواٹھ کرز ہروسی مکان میں ہے
جانیں ،اس صورت میں اس کی بیوئی پرطان قی نہ ہوگی۔ اگر بغیرا تھائے خود اپنے پیرول سے چل کرمکان میں
جائے کا ،خواہ دوسرے کے اصرار اور زیروسی ہی ہے ہی تب ہمی طلاق ہوجائے گی:

"د حس نرحل أن لايد حل دارفلان، وأدجل مكره"، لايحنت. هذا إد حمده بسن وأدجل مكره"، لايحنت. هذا إد حمده بسن وأدحسه منظرها، ورد أكرهمه حيى دجل سفسه، يحنث عبدا". فتوى عالمگيرى: (١٥٨٦٦/٤) وكذافي الأشباه والنظائر، ص: ٢١٣(٢) و فظ والله تعالى اعلم و كرده العبر محموه الله وي عفال تدعن معين مفتى مدرسه فلا برطوم سبر نبور و العبر محموه الله وي عفال تدعن معين مفتى مدرسه فلا برطوم سبر نبور و العبر محمود المدالة و معيد احمد غفر د، معين مفتى عبد العليف ٣٠٠ ربيت الاول ١٣٥٨هـ

<sup>(</sup>١) لم أجده في الفتاوي العالمكيرية

رو بمعناه فني القناوي النوارية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأيمان، الباب السادس عشو في الدخول: ١٨/٣، وشيديه)

<sup>(</sup>وكنذا في تبييس لنحفالق ٣٠١٣، كتاب الأنمان، باب اليمين في الدحول والحروح والسكمي. دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٣) (الأشباه والنظائر، القن الخامس: الحيل، النامن، ص: ٩٩٩، قديمي. .. ............ ... ... .... ....

# کیاار تداد ہے تمین ساقط ہوجاتی ہے؟

سبوال[۱۳۳۱]: اگرزید نے اسلام کی حالت میں قتم کھا کی کما تھے، یعنی ''جب بھی میرا کا ح ہوتو طلاق ہو''اور پھراس کے بعد میں زید ۔ نعوذ ہائڈ کن ذالک ۔ مرتد ہوجائے اور پھراسلام لے سے تواس قتم کا اعادہ ہوگا جو اس نے قتم اس م کی حالت میں کھائی تھی ، یا اس قتم کا اما دونہیں ہوگا؟ برائے ترمینمس و مدل مع احادیث وفقہ تحریر فرمائیں ۔ فقط والسلام ۔

محرنفیس تصیم بوری معتملم دارالعلوم دیو بند،۴/ ذی قعده/۴۰۰۱ه-

### الجواب حامداً ومصلياً:

اس نیت سے مرتد ہون کرتھیت ہوں ہوجائے نہا ہے خطرناک ہے ہیں معلوم کدارتد اوک بعداسلام قبول کرنے کی مہدت متی ہے یا نہیں ، اس سے پہلے ہی وقت موجود آجا تا ہے؟ نیز کیر اسلام سے مہت رہ یو نفرت پیدا ہوجائے؟ فقہا ء نے یہ بھی مکھا ہے کہ جوشنص بیزیت کرے کے کل کومرتد ہوجائے گا، وہ بھی سے کا فر ہوجا تا ہے۔ تصرف سے مرتد کے ذیل میں شامی ، بحرو نیے وہیں تعلیق کے ذیل کھلان و بقائے کمیدن کے متعلق مام عظم وصاحبین رحمہم اللہ تعالی کا اختلاف نقل کیا ہے۔

کوئی شخص مرتد ہوکر دارا محرب میں جا جائے اور قاضیٰ اسلام اس کے قائی کا محکم ہے ، پھر و دمسمان ہوکر دارا رسلام میں لوٹ آئے قاس کی تعلیق بھی غو دکرآئے گی جیسے کہ اس کی امد ک باقیہ بود کرآئے گی ، یہ مسلک صاحبین رحم ہما امتد تعی کا ہے اور اور موابو حنیفہ رحمہ القد تعی کے نز دیک تھم لی تی بھڑ کہ موت کے ہے جس کی ہن د تعلیق سی قط ہو چکی ہے ، اب اس سے عود الی اایسلام ہے تعلیق عور نہیں کرے ن

"وكذا يبطل بلحاقه مرتداً بدار الحرب خلافاً لهماء اه". درمحتار- "(قوله: وكذا يسطن أي لتعبيق (قوله: حلافاً لهما): أي لنصاحب فعندهما لا ينتس لنعسق لا روال لمدث لا ينطله. وله أن نقاء تعبيقه ـ عتدر قيام أهبيته، وبالارتداد ارتععت لعصمه، فنه بنق بعبيقه لهو ت

<sup>=</sup> روكدا في محمع الأبهر ١ عدد، باب اليمين في الدحول و لحووج و لسكني دار إحياء التواث العربي بيروت)

المحمع للمصنف". شامى: ٢/ ٩٧/ ٢ (١) و فقط والله التعليق الذى حكم بسُقُوطه، بحر عن شرح المحمع للمصنف". شامى: ٢/ ٩٩ ٤ (١) و فقط والله النالي اللم \_ حرره عير محمود فقر \_، دار، علوم د يو بند، ١٠ ١١ ١٠٠٠ هـ

☆.. ☆...☆....☆

ا ، رد لمحتر ، كتاب الطلاق ، باب النعليق، مطلب في معنى قولهم ليس للمفند الرحوع عن مدهمه ٣٣٩، سعيد)

# فصل فى التعليق بالمشيئة (افظ انثاء المدكم اتحد طلاق معلق كرنے كابيات)

### " طلاق انشاء الله" كالحكم

سب وال [۱۳۲]. مظم وراس کی بیوی میں حالت ناسازگار ہوئے جس کی وجہ سے بیوی ک والدین نے مظم کوطلاق و بینے برمجبور کیا، گرمظم تیار ند ہوا، آخر میں مجبور ہو کرمظم نے کہا کہ ' طدق و بیدوں گا'۔
چنانچہ کچھ دوں بعد مظم نے بر مجبور کیا، گرمظم تیار ند ہوا، آخر میں مجبور ہو کرمظم نے کہا کہ ' طدق و بیدوں گا'۔
چنانچہ کے مقدوں بعد مظم نے بار نیت وار دو کھلاق چندا شخاص کے روبر و کہا کہ ' طدق اش والتہ تھی اور سر پنج اللہ مسلم اور سر پنج اللہ مسلم اور سر پنج و فیرہ ش مل ہوتے سے وہ عورت آباد ہے۔
وغیرہ ش مل ہوتے رہے اور رہ طے پایا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، چنانچہ اس وقت سے وہ عورت آباد ہے۔
کیا الدروے شرع بی ٹھیک ہے؟

### الجواب حامداًومصلياً;

یں کئے سے طابی قربیس ہوئی ، دونوں میں نکا آبرستور قائم ہے(۱) فقط والمدتعانی اللممہ

حرره العبرحمووغفي عنه، وارالعلوم ويوبند-

الجواب سيح : بنده محمد نظ م الدين غنى عنه ، دارالعلوم ديو بند \_

'' جھے کوطا! ق دی، طلاق دی، طلاق دی انشا ، اللہ'' کہنے کا تحکیم

سبوال[٩٣٨٣]: زيدية التي منكوحة كوتين مرتبه لنظ طلاق كها ورآخر مين اشاءا بلد كهدايا أيراس في

(١) (التطعق)قال لها الساطالق الشاء الله متصلا (الدرالمحتار ٣١١٦، كاب لطلاق، البالتعليق، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥٣، القصل الرابع في الاستشاء، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٠١١، كتاب الطلاق، باب التعليق، دار الكتب العلمية بيروت)

### بيوي كوطلاق موكن يانبيس؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

حرره العبرمجمود ففرله، دارالعلوم و يوبند، ۱ ۹۹، ۲ هـ

(١) "لوقال انت طالق واحدةً وثلاثاً صح (الاستثاء) بالإجماع، وكدلك. أنت طالق وطالق وطالق إنشاء الله الله لله يتحلل بينهما كلاه لعو". (الفتاوى العالمكيوية ١٥٢، الفصل الرابع في الاستثناء، رشيديه) , وكذا في تبين الحقائق ١٣٣٣. بات التعليق، دارالكتب العدمية بيروت)

روكدا في الاحتيارلتعبيل المحتار ٢٠ ١٨٣ ، فصل إداعلق الطلاق على مشية الله، مكتبه حقابيه پشاور) را ، " إذاطلق الرحل امراً ته تطليقة رحعية أورجعيتي. فله أن يراجعهافي عدتها، رضيت بذلك أوله ترص (الفتاوى العالمكبرية ١٥ ٣٠ ، الفصل السادس في الرحعة وفي ماتحل به المطلقة، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٩٣/٣، باب الرجعة، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/ ١٣٩، باب الرجعة، دار الكتب العلميه بيروت)

٣٠) قال الله تعالى عرفين طلقها فلا تحل له من بعد حتى تلكح روحاً عيره ﴾ (سورة البقرة ٢٣٠)

"ورن كان لنطلاق ثلاثا في الحرة وثنين في الأمة، لم تحل له حتى بنكح روحا عيره بكاحاً صحيحاً. ويندحل بها، ثم يصفها أو يموت عنها" (الفتاوي العالمكيرية، الناب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة: ٣٤٣/١، وشياديه)

روكدا في المتناوى الناتبار حالبة ٣٠١٠. كتناب البطلاق، الفصل الثالث والعشرون في المسائل المتعلقة بنكاح المحلل ومايتصل به الخ، قديمي)

(٣) "وسكح منائلة بمادون الثلاث في العدة وبعدها بالاحماع" الدر المحتار، كتاب الطلاق، باب -

### طلاق كالفظ كهه كرانشاء اللدآ مسته كهنا

سب وال [۱۳۴۴]: زیدگو چندا دمیوں نے پورکر مار پیٹ کراس سے ایک تجویے یون یو کی کوھوکہ دمیں نے فلال کوگالی دی اورفلاس چیز چڑھ کی ہے' ، پیچارہ زید نے ڈری وجہ سے کھ دیا۔ بیان کے آخر میں کلم کا تشم بھی میں کہوکہ' اگر میہ بیان جبوت ہوا ور فعط ہوتو جب جب میں شادی کروں تو میری ہوی کوط اق ہو' لے اور پیچارے زید کے علم میں ہے کہ میہ بات بالکل فعط ہے، لیکن اگریشم سے انکارکرتا ہے تو چارہ س ط ف سے اور پیچارے زید کے علم میں ہے کہ میہ بات بالکل فعط ہے، لیکن اگریشم سے انکارکرتا ہے تو چارہ س ط ف سے ڈنڈے پڑتے ہیں، ہذا ڈر کرفتم کھا میا ہتم کے ساتھ آ جستہ سے انشا واللہ کہا کہ دور سے شخص نے میہ شارہ نہیں اور کی اعتبار سے بھی شادی کرسکتا ہے یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جب اس نے آہت سے متصلاً انٹا وابقد کہدویا جس کوخود سے جھی لیا تو اس سے جیس نبیس ہوگی ، اس کے خلاف کرنے سے حالث نبیس ہوگا:

" سوقال لها. ألت طائق إلشاء لله متصلاً مسلوعاً لحيث وقراب شخص أدله إلى فلمه المسلمع المنقع اله". درمختار الص ١٩٠٥ (١) ما "ولو لحالف مكرها أومحصاً أو باللياً في ليميل أوالحنث المحدث بفعل المحلوف عليه مكرها اله". درمختار (٢) م

= الرجعة: ٣٠٩/٣٠ سعيد)

(وكندا في الفتاوي العالمكيرية: ١ ٣٤٣، ٣٤٣، ٢٢٣، كتاب الطلاق، الناب السادس في لرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

(١) (الدرالمختار: ٣١٨ ٣١٨، ١١ التعليق، سعيد)

روكذا في الفتاوي التاتارحانية ٣٠٩٠، الفصل الناسع في الاستشاء، إد رة القرآن كو چي؛

(وكذا في تبيين الحقائق: ١٣٢/٣ ، باب التعليق، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) (الدرالمختارعلي تنوير الأبصار: ٩٠٨/٣، ٩٠٤، كتاب الأيمان، سعيد)

(وكذا في ملتقى الأبحر: ١/١٥، كتاب الأيمان، دارإحياء التراث العربي، بيروت)

طلاق كساته "اش والتد" يست أواز م كهنااور جبر أطلاق نامه لكهنااوراس كوسنانا

سدوال [۱۳ ]: میرے خسرے بھے اپنے گھر بلا رظام شروئ کردی کے میری اڑکی کوطلاق دو، بہت ارابیا ۔ ش نے جان بچائے کیے مندرجہ ذیل طوق نامہ بنگلہ زبان میں تکھ ورانش واللہ پست زبان سے کہد ویا۔ پھر اداور کہا کہ س کو پڑھو، مجھے مندمعوم تھا کہ پڑھنے سے طاق ند ہوگی ، تو میں نے طلاق نامہ پڑھا اور پھر نشاء مند پست زبان سے کہدویا۔ ہائس کنڈی کے معا و نے فتوی ویا ہے کہ طلاق نبیس ہوئی۔ آپ کا کیا تھم سے جنش طاق نامہ بیہ ہے

نسو جسمه من محمد عبد الجديس عقد وميال كي لز ك كوطلاق نامه پزه دول گا ، يش آخ عبارت امنساء كوالايك طد ق ، دول ق ، تين طد ق ، بائن حلاق ( انشاء امند ) ديا 'صحت بدل و با بموش ميطلاق نامه مكه ديا ، فقط يكي پژه ه كرسنايا ورانشاء مند پست زبان سے كبا۔ اس صورت بيس شرع تظم كيا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

غظ الشاء الله الستاز بان سے بناجی منید ہے، اس کے بعد طلاق نبیس : وتی (۲)، أمرية اويل ندي

(١) (رد المحتار: ٣٢٤/٣، كتاب الطلاق، سعيد)

روكدا في القدوى العالمكتوبة ١٠١٠، القصل السادس في الطلاق بالكتابة، وشبدية)

(٢) "(قال لها الساطالق الساء الدمسطلا) . . (مستوعا) لحبث لوقرت شخص ادله إلى فيه

يسمع، قصح استشاء الأصم". (الدرالمحتار: ٣١٨/٣، باب التعليق، سعبد)

، وكدا في الهداية ٢ ٢٩٩ دب الإيمال في الطلاق، فصل في الاستنداء، مكتبه شركت علميه مسال) (وكذا في البهر الفائق ٢ / ٣٠٢، كتاب الطلاق، باب التعليق، رشيديه) ہوتی تب بھی اس مکھنے سے اور اس کو پڑھنے سے طلاق ند ہوتی۔ لکھنے سے تو اس سے ند ہوتی کہ پیمجر پر جمر مسموائی گئی ہے، اگر نہ مکھنا تو سخت معاملہ کیا جا تا۔ ایک تحریر سے صاق ند ہونا فتاوی تافعی خان، فقاوی ما ملیم کی، ش می وغیرہ میں مذکور ہے (۱)۔ اگر زوجہ تحریر لکھنے وقت س منے موجود تھی تو تحریر سے طلاق واقع نہ ہونے کی بیدوسری وجہ سے۔ردالحق ر، جدد خامس میں ہے کہ' ایسی صورت میں طراق نہیں ہوتی''(۲)۔

اس تحریر و پڑھنے سے طلاق واقع ند ہونے کی وجہ ہے کہ اس پڑھنے سے اپنا کی طلاق مقصو و بی نہیں ،

ہمکہ تکھے ہوئے حروف کو پڑھن مقصو و ہے جیس کہ فقہ کی کتاب میں پڑھے " ست طبق" یا" مسر اسے صبق"

قراس سے طلاق نہیں ہوتی کیونکہ ایقاع مقصو و نہیں بلکہ نقل مانی الکتاب مقصو و ہے ۔ صورت مسئولہ میں ایک

تحریر کوقراء و افعال کر دہا ہے جس سے طلاق واقع نہیں ہوتی :

"صريحه ماستعمل نعة أوعرفاً فيه، لا يحتاج في وقوعه إلى بيته -وهو؛ "مت صنق-بشرط "ن يقصد ها مسحصات، فنوكرر مسائل الطلاق بحصر نها، لا يقع قصا، وديانة، ه" كذافي الدرالمنتقى: ١/٣٨٦/١)-

" ومنو كره عنني أن يكتب طالق امرأته، فكتب لاتصق: لأن لكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة، ولاحاجة هنا، كذافي الخانية، اه". شامي: ٢١/٢ ٤١٤٤)-

<sup>(</sup>١) (سيأتي تخريجه في رقم الحاشية: ٣)

<sup>(</sup>٢) (فليراجع للتخريج ،ص: ١٨ ١ ، رقم الحاشية: ١)

<sup>(</sup>٣) "الدرال مستقى شرح الملتقى على هامش محمع الأبهر الـ ٣٨٦، باب إيقاع الطلاق، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

روك. و في رد لمحتار ٣٠ ٢٥٠ ، كتاب الطلاق، مطلب في قول المحر. إن الصويح يحتاج في وقوعه ديانةً إلى البية، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البهرالفائق: ٣٢٥/٢، كتاب الطلاق، باب الطلاق الصريح، رشيديه)

 <sup>(</sup>٢) (رد المحدر عبى الدرالمحدار ٣ ٢٣٦، كتاب الطلاق، مطلب في الإكراه عبى التوكيل بالطلاق والمكاح
 والعناق، سعيد)

<sup>(</sup>وكدا في الصاوى العالمكترية. ١- ٣٤٩، القصل السادس في الطلاق بالكتابة، رشيديه)

قال في مسائل شتى في إيماء الأخرس وكنابنه: "وصهره أن لمُعَنُونَ من ساطق الحاضر غير معتبر، اه". رد المحتار: ٥/٥٤٠ (١) - قط والله تعالى اعلم و رد المحتار: ٥/٥٠٠ و مدره العبر محمود عقر له، دار العلوم ديوبند، ٣/٥/٣ هـ



<sup>=</sup> روكدا في فناوى قاصى خان على هامش الهندية ١ ٣٤٣، فصل في الطلاق بالكنابة، رشيديه) (١) (رد المحتار: ٢/ ٢٣٤، كتاب الحشي، مسائل شتى، سعيد)

# فصل فى المَخلص من التعليق (تعليقِ طلاق سے بیخے کا بیان)

# تعلیقِ طلاق ہے بیجنے کی صورت

سے وال [۲۳۴]: زیدنے اپنی زوجہ کو صالت غصہ میں کہا کہ 'اگر میں تیم ہے ہاتھ کا کھانا کھ وُل تو تجھ کو تین صرق' ۔ زید نے اپنی زوجہ کے ہاتھ ہے ابھی تک یجھ کھایا پیانبیں۔ اب اس کور کھنے کی اور اس کے ہاتھ سے کھانے پینے کی کیاصورت ہوگی۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اس سے بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ ایک طلاق دے کراس سے بے تعلق ہوج نے ، عدت تین حیض ختم ہوجائے تواس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا لے ، اس سے شرط پوری ہوجائے گی اور طلاق نہیں ہوگی ، اس کے بعد دوبارہ نکاح کرلے ، پھراس کے ہاتھ کا کھانا کھانے سے کوئی اثر نہ ہوگا ، کدانسی رد نسم حتار (۱)۔ فقط والقد تعلی کی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۸/ ۸۹/۷ هـ

شرط طلاق ختم کرنے کی صورت

مدوال[۱۳۳۷]: زیدکانکاح بنده ہے بوئے عرصہ ہوگیا، ایک روز غصہ میں زیدنے اپنی بیوی سے میں دار اس کے بعدان کو یا دول یا کہ یہ جملہ کہ ' اگر تم وہاں جاؤگی ( یعنی اپنے میکے ) تو تم پرطواق عائد ہوگی' ایک دومنٹ کے بعدان کو یا دول یا کہ

ر ١ ) " فحيمة من عملق الشلاث بمد حول الدارأن يطلقهاو احدةً، ثم بعد العدة تدحلها، فتمحل اليمين، فينكحها". (الدرالمختار: ٣٥٥/٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، سعيد)

روكدا في الفتاوي العالمكيرية ١٠٢١٣، الفصل الأول في ألفاط الشرط، رشيديه)

(و كذا في تبيين الحقائق: ١١٨/٣ ، باب التعليق، دار الكتب العلمية، بيروت)

'' آرتم و بال جاول قائم پراید بی موکا جدیدا که بیاری بات به باقی س اقت طاق کا غفالیس کها با پُرُم بی محد مدک بعد (پیووهوی ون) بیکها که از مرتم جاوگ ( شیعے ) قائم پرطاباق الله باقی جند دا بیجی تک زید کے هرایس ہے

### الجواب حامداً ومصلياً:

پہنے غظ 'طور تی ما کد ہوگی' سے طور قی واقع نہیں ہوئی، خوا ہ تنتی ہی مرتبہ کہ ہو کیونکہ بیط قر منجز نہیں ہیں مرتبہ کہ ہو کی واقع کے اس میں ہوئی۔ البتاشرط پر معلق ہے اور شرط پائی نہیں گئی ، ہذا اطلاق نہیں ہوئی ،البتاشرط ابھی باقی ہے (۱)۔ دوسر لفظ که 'جا وکس ہیں ہے تھے کوچھوڑ دیا' اس سے ایک طارق صرح واقع ہوئی ،جس میں رجعت کاحق حاص ہے (۲)۔ اگر مدت

ا "ورد أصافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل أن يقول لامراً ته إن دحبت الدار فأبت طالق " الفتارى لعائمكيرية ا ٣٠٠٠ الباب الرابع القصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)
 (وكذا في الهداية: ٣٨٥/٢ باب الأيمان في الطلاق، شركت علميه ملتان)

ركد في المعتوى التاترحانية ٢٠٠٠ م. الفصل السابع عشوفي الأيمان بالمطلاق، إدارة القرآن كراچي) ردر المحلاف فارسبة قوله سرحتك وهو أن الراحات لاسه صنارصريح في الغرف على ماصرح به ينحم البر هندى النحوارزمي في سرح القدوري نه فرق بينه ويس سرحتك، فإن سرحتك كسابة، لكنه في عرف الفرس على ستعماله في الصريح، فإذا قال الرابي أدار أي سرحك، يقع به البرحنعي منع أن أصعه كابة أيضا، وماداك الالانه على في عرف الفرس استعماله في الطلاق، وقد مران النصريح ماليه يستعمل إلا في البطلاق من أي لعة كانت الردالمجتار ١٩٩٣، ياب الكيابات، سعماله

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية: ١/٣٤٩، القصل السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسية، رشيديه) وكذا في الفناوى لعالمكيرية (شيديه المصد السابع في لطلاق بالالفاط الفارسية، رشيديه

(تین حیض) گزرنے سے پہلے رجعت کر لی یعنی طلاق واپس لے لی، یا تعلق زوجیت قائم کرلیا تو رجعت ہوگئی، فاح تائم رہا(ا)۔ اگر رجعت نہیں کی جکہ میں محدہ رہا یہاں تک کہ عدت گزرگئی تو اب رجعت کا ختیا رنہیں رہا۔ اب وہ عورت میں جلی جائے تا کہ شرط بوری ہوجائے اور طلاق بھی واقع نہ ہو، اس لئے کہ بعد عدت وہ بیوی نہیں رہی کہ اس پرطلاق واقع ہوتی (۲) گئے روزوں وو واہوں کے سامنے دوبارہ کاح کا ایجاب وقبوں کر ہیں۔ اب اگر وہ میں جائے گر تو طرق واقع نہیں ہوگئی (۳) کے انقط والمذاتی کی اعلم یہ

امده العبرمحمود غفرله، دارالعلوم د بوبند، ۲۴ س ۲۰۰۱ ه

### طاق معلق سے بیجنے کا حیلیہ

سوال[٢٣٣٨]: ماقولكم رحمكم الله تعالى اندرينكه شخصر بخشم آمده، زيش

(١) " وإذاط مق الرحل امرأ ته تطليقة رحعبةً أو تطليقتين، فنه أن يراحعها، رضيت بذلك أو لم ترض" (الفتاوي العالمكيرية: ١/ ٣٤٠٠، الباب السادس في الرجعة، رشيديه)

روكدا في بدائع الصائع. ٣ ٩ ٦ ٣ م، فصل في شرائط حوار الرحعة، دارالكتب العلمية بيروت، (وكذا في البحرالرائق: ٨٣/٣، باب الرجعة، رشيديه)

(٢) "شرط صحة الطلاق قيام القيد في المرأة بكاحاً كان أو عدةً، وقيام حل جواز العقد، فإن بعد ماطلقها واحدةً أو ثنين فانقضت عدتها لوطنقها، لايصبح طلاقه، وإن كان حل حوار العقد لما لم يكن القيد قائماً". والفتاوى التاتار حابيه ١٨٦٣، كتاب الطلاق، الفصل الثاني في بيان شرط صحة الطلاق النخ، قديمي)

"فحيلة من علَق الثلاث بدحول الدار أن يطلقها واحدةً، ثم بعد العدة تدحلها، فتمحل البمس فينكحها". (الدرالمختار: ٣٥٥/٣، باب التعليق، سعيد)

(وكذا في الفتاوى العالمكبرية ١ ٢١٦، الباب الرابع، الفصل الأول في ألفاط الشرط، رشيديه) (٣) "وإن وحد في عيسرالمملك، التحلت اليمين بأن قال لامرأته إن دخلت الدار فأبت طالق، فطلقها قبل وحود لشرط ومضت العدة، ثم دحلت الدارتمحل البمين ولم بقع شنى، كدا في الكفي" (الفتاوى العالمكيرية: ١/١١)، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، وشيديه)

(وكذا في الدرالمختار: ٣٥٥/٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، سعيد)

روكدا في الفتاوي التاتار حاليه ٣٠ ١٣٠، بات الأيمان في الطلاق، إدارة القرآن كواچي)

راگفت. "اگرتودرهیچ یکے ازیں درخانه اه در آئی برتوسه طلاق است" رن موصوفه تادرهیچ یکے ازان حانها در نیاید، مطلقه خواهد گشت یانه؟ برتقدیر ثابی درخانه دیگرتعلقات زن شوم ممکن است، مگردر آمدن رن مذکوره دران حانهائے مسطوره چگونه تواند؟ بینواتوجروا.

#### الجواب حامداً ومصلياً:

تاوقتیکه رن مدکوره درهیج یکے از خانهائے مسطوره داحل نگردد، اریں تعلیق مطبقه سحواهد شد و محلص اریں تعلیق آن است که یک طلاق میجز دهد، وپس ازگر شتن عدت زن مذکوره در خانهائے مسطوره داخل شود تاکه یمیں بتام رسد، بعد ازان بارن مذکوره عقد حدید کند، پسس اکون از در آمدن زن مذکوره در حانهائے مسطوره طلاق واقع نخواهد شد:

"وتسحل السمين بعد وجود الشرط مطلقاً، لكن إن وجد في الملك طنفت، وإلالا، فحيلة من عبق الثلاث بدخول مدر أن يطلقها واحدةً، ثم بعد العدة تدحيها، فتنحل اليمين، فيكحها، اه". درمختار: ٢٩/٢) و قظ والشرسجان تقالي اعلم -

حرر والعبدمحمود تَنْنُو بي عفي المتدعنة، عين مفتى مدرسه مظ م علوم سهار بيور ، ٢٦٪ ذي الحجه ٢٢ هـ ـ

### طلاق معلق كومنسوخ كرنا

مدوال [۹۳۴]: زید نے اپنی زوجہ بندہ کے ایک اموں اورایک خالہ کی کسی بات سے غصہ بو تران دونوں سے تکلم پرطلاق کو علق کردیا، اگرایک طلاق یا دوطلاق یا تنین طلاق معلق کیا ہے، ہرایک کا کیا تھم ہے؟ اوران دونوں میں ہے کسی ایک ہے تکلم پرطلاق واقع ہوگی یا دونوں سے تکلم پر؟ نیز جب کہ زید کا خصہ فر وہو گیا و

<sup>(1) (</sup>الدرالمحتار: ٣٥٥/٣، بات التعليق، سعيد)

روكدا في الفتاوى العالمكيرية ١ ٢ ١ ٣ ، الناب الوابع، الفصل الأول في ألفاظ الشرط، رشنديه على المعاوى الناتاوحات ٢ ٢ ٢ ٠ ، بات الأيمان في الطلاق، ادارة القرآن، كراچي وكدا في اللناب في شرح الكتاب: ١٤٥/١، كتاب الطلاق، قديمي)

ا پنی زوجه کو مامول اورخاله ہے تکلم کی اجازت دینا جا ہتا ہے توطلا ق معلق کے رفع کی کوئی صورت ہے یا نہیں ، اگر ہے تو وہ کیا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جتنی طرقوں کو معتق کیا ہے جھتی شرط پر اتن ہی طلاقیں واقع ہوں گی ، لیعنی اً سرا کیک طلاق کو معتق کیا ہے تو ایک ہوگی ، دوکو معلق کیا ہے قو دو ہوں گی تین کو معلق کیا ہے تو تین ہوں گی (۱) ۔ اگر دونوں میں ہے ہرا یک کے تعلم پر جموع طور پر معتق کیا ہے تعلم پر جموع طور پر معتق کیا ہے تعلم پر جموع طور پر معتق کیا ہے تو دونوں کے تعلم ہے ہوگی ، اگر دونوں کے تعلم پر جموع طور پر معتق کیا ہوت تو دونوں کے تعلم ہے ہوگی ، ایک کے تعلم سے نہیں ہوگی (۲) ۔ ایک اور دوطلاق کے بعدر جعت کا ختیار ہاتی رہت ہے (۳) ، تین طلاق کے بعد مغلظہ ہوجاتی ہے ، نہ رجعت کا اختیار رہتا ہے نہ بغیر صراحہ کے تجدید نکات کی گئی نہیں رہتا ہے نہ بغیر صراحہ کے تجدید نکات کی گئی نہیں رہتا ہے نہ بغیر صراحہ کے تجدید نکات کی گئی نہیں رہتا ہے نہ بغیر صراحہ کو تو نہیں رہتا ہے تا ہو جاتی ہے ، عدال کو منسوخ کرنے کا حق نہیں رہتا ۔

(۱) "وإذا أصافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط انفاقاً، مثل أن يقول لامراً ته إن دخلت الدار فأنت طالق". (الفتاوي العالمكيرية ۱ ۲۰ ۳، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه) وكدا في الهداية ۲ ۳۸۵، كتاب الطلاق، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركت علميه منتان) وكذا في تبيين الحقائق: ۳ ۱۰۹، باب التعليق، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "لوقال إن دخلتما هذه الدار، أو كلّمتما فلاناً، أو لستما هذا الثواب فمالم يوحد مهما حميعاً، لا يقع الطلاق، نوع في تعبيق الطلاق الأيمان بالطلاق، نوع في تعبيق الطلاق الفعلين، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في العناوى العالمكيرية: ١ / ٣٢٣، كتاب الطلاق، العصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في بدائع الصائع / ٢٨٤/٣، فصل فيما يرجع إلى المرأة، دار الكتب العممية بيروت)

(٣) "إذاطلق الرحل امرأ ته تطليقة رحعية أو رجعيتين، فله أن يراجعها في عدتها، رصيت بذلك أولم توض". (الفتاوي العالمكيرية: ١/ ٣٥٠، الباب الصادس في الرجعة، رشيديه)

(وكذا في الهداية ، ٢ ٣٩٣، كتاب الطلاق، باب الرجعة، مكنيه شركت علميه ملتان)

روكدا في تبيين الحقائق. ٣ ١٣٨ ، كتاب الطلاق، باب الرحعة، دار الكتب العلمية بيروت) (٣) " وإن كن الطلاق ثلاثاً في الحرة أوثبتس في الأمة، لم تحل له حتى تكح زوحاً عيره، وبدحل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها" (الفتاوي التاتارخانية، ٣ ٣٠٣، الفصل الثالث والعشرون في مسائل - اً مرتین ص ق کوتکلم برمعلق کیا ہے اوراب تکلم کی ضرورت ہے تواس کی سبل صورت ہیہے کہ ایک طلاق منجز دید ہے اور مدت گزرے کے بعد تکلم جوجائے پر دوبارہ نکاح کرایا جائے تو تکلم سے کوئی طلاق واقع نہیں جوگ ، یونکد شرط کا تحقق ایسی حالت میں جواکہ وہ زوجہ محل طلاق نہیں رہی بلکہ مطبقہ ہوکرا نقضائے عدت کے بعد اجتبیہ بین گئی ، محدُافی الدر المحتار (۱) ۔ واللہ تعالی اہم ۔ حررہ العبر محمود نمی منہ دار العلوم و و بند، ۱۲ ۱۰ ۸۵ ھ۔

كيا شرط معلق كووايس ليا جاسكتا ہے؟

سے ال [ ۱۳۵ ]: احتر نے اپنی زوجہ کو بوجہ نزاع ہے ہددیا تھا کہ ''اسے اور موں ابراھیم کے گھر گئی اور موں کے سامنے آگئی تو تجھے طلاق ہوجائے گئی'۔ اس کے بعد تقریبا ایک ماہ بعد صبح کو انسی خوشی کئی کہ آئی کہ تن میں ماہدہ کے گھر جو کہ رشتہ کی بہن گئی ہے جاؤں گئی، میں نے جواب دیا کہ تم ضرور جان ، مگر میری والدہ کوس تھے ہے کرجان ، تنبامت جانا۔ اس بات پر مگر گئی اور یہ سے لگی کہ آئی میں معامدہ ہی ختم کردہ ل گی ، میں مور ابراھیم کے گھر جا کر معامد ختم کردوں گی۔ یہ می کرفور احتر نے اپنے بڑے بھی کی امیر حسن وردو سرے بھائی محد موسی محرر محاسی وار العلوم دیو بند کو بلاکردوٹوں بھائیوں کے دو برویہ کہد دیا کہ میں اس کو اجازت دیت ہوں کہ وہا کہ جس اس کو اجازت دیت ہوں کہ وہا کہ جس اپنی نہ ہوگا ، میری جانب سے اجازت ہے ، میں اس نے الفاظ واپس لیتا ہوں۔

اس کے بعد میرے دونوں بھائی واپس جی گئے ،اور میری بیوی نے ہاتھوں سے چوڑیاں اور کان سے لونگ ذکال کر پھینک دی ،اس کے بعد اپنی والدہ کے گھر چلی ٹنی اور شہرت کردئی کہ مجھے طدا تی دیدی ، مجھے طد ق

= المحلل، ادارة القرآن كراچي)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية ١٠٠١، فصل فيماتحل به المطلقة، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار: ٩/٣٠، ١١١، كتاب الطلاق، باب الرجعة، سعيد)

ر ا ) "فسحبلة من علق الثلاث بدحول الدار أن ينطلقها واحدةً ، ثم بعد العدة تندخلها، فتمحل اليمين" (الدرالمحتار: ٣٥٥/٣، بات التعليق، سعيد)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية ، ١٦٠، الناب الرابع في الطلاق بالشرط، رشنديه) وكذا في الفتاوي التاتار حالية ٢٠٠٠، ١٠٠٠ الأيمان بالطلاق، إدارة القرآن كراچي)

ویدی۔ میں دوکان سے مغرب کے وقت گھر آیا،تمام بگدشہرت سن کرافسوس ہوا، اس کے بعد عشء کی نماز کے بعد چند آ دمی میرے بھائی امیرحسن کی بیٹھک میں تشریف لائے:

ا - جناب منتی مسعود جاوید صاحب ۲- حضرت مولانا خورشید ما لم صاحب سن ذو دارالعموم دیو بند به است خورشید ما لم صاحب سن ذو دارالعموم دیو بند به ۳- مولوی محمد فاروق صاحب ما لک عظیم بک و بویه مولوی مشبود صاحب سنب خانه و الے ردا مولوی حسن صاحب ایدیم بخرافینال صاحب مولوی مصاحب می ایدیم بخرافینال صاحب می ایدیم بخرافینال صاحب ر

مید حضرات تحقیق کرے اور بیان حلفیہ لے کرتنی کرے چیا گئے۔ میں نے بیان صف ہے کہ دویا کہ میں نے طلاق تنہیں دی۔ لا رجوا غیاظ میں نے ایک ماویبلے کے تنجے، وووا پس لے لئے تنجے۔ اب یک صورت میں مسئلہ ہے آیا گاہ کریں کہ طلاق ہوگئی یانہیں؟ فقط والسنام۔

سائل تشنيم اختر د يوبندي.

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اً را آپ کی بیوی اپنے مامون ابراهیم کے گھر گئی اور ماموں کے سامنے آگئی تو آپ کی شرط کے مطابق بیوی پرطلاق واقع بوگئی (۱) ،شرط پرطلاق کو معلق کر دیئے کے بعد شرط کے واپس لینے کاحق نہیں رہتا۔ گر واقعہ نزاعی ہے اور فریقِ ٹانی کا بیان اس کے خلاف ہے تو ممکن ہے تھم بھی دو سرا بوجائے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم ویوبند، ۱۱/۱۱/۱۰۰۱ھ۔

تعلق کے بعدا جازت ہے بھی تعلیق ختم نہیں ہوتی

سے بھا نج کو مارا ، اوراس قدر مارا کہ مار کھانے والے کے بدن پرنشان پڑ گئے۔ لڑے نے آسرا ہوا ، عبد الخفور نے الب

(۱) "إسما يصح رأى التعليق في الملك كقوله لمكوحته وإن زرت فأنت طالق، و مصافأ اليه كإن لكحتك فأنت طالق، فيقع بعده أي يقع الطلاق بعد و حود الشرط، وهو الربارة في الاول والبكاح في الثاني". (تبيين الحقائق: ۳/۹۰۱، ۱۰۱، باب التعليق، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في ود المحتار على الدر المختار: ۳۳۳/۳، باب التعليق، سعيد) (وكذا في البحر الوائق: ۳/۵، باب التعليق، رشيد به)

ما موں کی شکارت کی تو اکبر جسن اور عبد الخفور کی آئیس میں اڑائی ہوئی اور الیمی اڑائی ہوئی کہ مار پہیٹ کی تو ہت آگئی ا مار پہیٹ کے دور ن کی سرحسن کی بیوئی حفیظہ بانو نے اس وقت اپنے بھائی کے حق میں اپنے شوہرا کبرحسن سے زبان و ازی کی کہ اس وقت اکبر حسن نے اپنی بیوئی حفیظہ بانو سے کہا کہ 'اگرتم اپنے بھائی عبدالغفور سے بولوگی قرمیری جانب سے تین طلاق ہے'۔

اس واقعہ وقترین الامال سی و عیت بیں ، حفیظہ اپنے بھی کی عبدالغفورت ابھی تک بات جیت نہیں کرتی ہے ، اسی غمر میں و دھنتی رہتی ہے۔ اب آرا سرحسن اپنی بیوی حفیظہ کواجازت ویدے کہتم اپنے بھائی عبد افخورت بات جیت کر سے؟ براہ سرم جواب تحریر فرہ کمیں۔ افخورت بات جیت کر ہے؟ براہ سرم جواب تحریر فرہ کمیں۔ الحجواب حامداً و مصلیاً:

اً راجازت اید اور پجر ۱۰ این بحق بی تی سے بات جیت کرے تب بھی طور قبی معلظہ واقع بوج نے گ (۱) ۔ طور قل مغلظہ سے بیخ کی ایک صورت ہے وہ بیا کدا کبر حسن اپنی بیوی کوایک طلاق و سے کرا مگ رہ، جب عدت گزرج نے ، حفیظہ اپنے بھائی سے بات چیت کر لے، اس کے بعدا کبر حسن اور حفیظہ با نو کا دوبارہ نکا ح کر ویاج نے راس سے شرط ختم ہوج ہے گی ، پجرا کر حفیظہ با نوا پنے بھائی سے بات چیت کرے گی تو کوئی طور ق نہیں ہوگی (۲) ۔ فقط والند اعم۔

حرره العبرمحمود ففرايه بهاا ٢ ٩١ ٥٠ ٥

(١) "وإد أصافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل أن يقول لامراً ته: إن دحلت الدار فأست طالق "راهتوي العالمكيرية ١٠ ٣٠٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

> روكدا في تبيين الحقائق ٣ ١٠٩٠، كتاب الطلاق، باب التعليق، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في الدوالمحتار: ٣٥٥/٣، باب التعليق، سعيد)

روكد في لهداية ٢ ٣١٥، كان الطلاق، اب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركت علمه منتان) (٢) \* وان وحد فني عبر لملك، تحلت اليمين بأن عال لامرا به إن دخلت الدار فانت طالق، قطقها قبل وحود الشرط ومصت العدة، ثبه دحمت البدار، تسحل اليمين وله يقع شني، كذا في الكافي". (الفتاوي العالمكورية: ١ /٢ ١ ٣، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، وشيديه)

### تعلیق کوختم کرنے کی صورت

سے وال [۱۳۵۲]: زیدنے اپنی بیوی کوخصہ میں کہددیا کے ''اگرتم میری وہلیز پرآؤگی قوتم کوتین طور قل' ۔ اس وقت سے زید کی بیوی اس کے گھر کی وہلیز پرنہیں گئی ہے۔ اگرزید پھراس کواپنی بیوی بن مررکھے یادوسرا گھر بنا کرر میں تو طلاق ہوگی یانہیں؟ اگرزیدا ہے بھائی کے مکان میں رہے اور اپنی بیوی کورکھے تو طد ق ہوگی یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ے خدشہ نسورت میہ ہے کہ بیوی کوایک طلاق دیدے، پھرووعورت تین جیش ٹرزار کرشو ہرے مکان پر آجائے اور دوبارہ نکاح کرلے(ا)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرر ه العبرمحمود عفي عنه ، دارالعلوم ديوبند ١٩٠١ - ١٠ هـ

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین ، دارالعلوم دیوبند، ۱۰/۱۰/۸ هـ

## مغلظہ کی تعلق کوئتم کرنے کی ترکیب

مسوال[۱۳۵۳]: ۱ زیدنے بیوی پر بیشرطانگائی که 'تم پانچی بیئیدز مین کے بغیر میرگھر میں اضافینیں ہوسکتی ، اگراس شرط کو پوری کئے بغیرتم گھر میں داخل ہوئی تو تم کو تین طلاق' کے جواب طلب امریہ ہے کہ مذکورہ شرط میں زید کے نام پرمکان نہیں ہے ، بلکہ ان کے والد مرحوم کے نام ہے ، اورورا ثق بنوز تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ اگرزید کی بیوی اس گھر میں داخل ہوگی تو کیا طلاق واقع بوجائے گی ؟

<sup>= (</sup>وكذا في الفناوي الناتار حالية. ٣ ٢٣٠، باب الأيمان بالطلاق، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>١) "لوحلف الاتحرح امرأته إلا باذمه، فحرحت بعد الطلاق وانقصاء العده، لم يحث، وعلت البمين بالسين بالسين بالسين بالمين وعلت البالين والمين وعلت البالين والمين والمناز ٢٥٣٠ ما التعليق، مطلب زوال الملك، سعيد)

<sup>&</sup>quot;فىحيىلة من علّق النلاث بدحول الدار أن يطلقهاو احدة، ثم بعد العدة تدحيه، فتبحل اليمس، فينكحها". (الدر المختار: ٣/ ٣٥٥، باب التعليق، سعيد)

<sup>(</sup>وكدا في الفتاوي العالمكترية ١ ٢ ١ ٣)، الباب الرابع في الطلاق المد ط رسيديه)

ا ۔ اور اللہ تشکیم ہوئے ہے بعد اً رام کا ن بیو کی کے نام پر سرا یا جائے اس نے بعد بیو کی گھر میں ا اللہ مان قال بیا طاق اللہ جو جائے کا ؟

۳ سنتسیم و را نت کے بعد اً سرو کان زیول کے نام زیانی مبدّ سردیا اور کیتر زیول س گھریٹیں و فعل ہوئی و س صورت میں جاتے ہوئی یا نہیں؟

ن مراثت تشیم نبیس برونی از پیر تمراه بین نی امریک بهن فاطمہ ہے بکل والد مرحوم کے نام پر جائیداو ہے از بدیز از ابن فی ہوی کے نام پر کلکھ دیا ، اور بیوی اس ہے ، زید بز ابن فی ہوی کے نام پر لکھ دیا ، اور بیوی اس ہر میں رہنے تکی ہوں کے نام پر لکھ دیا ، اور بیوی اس سر میں رہنے تکی ہوں کا تعدید بین طواق و تقع بوئی یا نمیس ؟ ان صور تول کے علاوہ درستی نکاح کی اور آسمان صور تیں اگر بوری بین اس میں اس میں ہوتا ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

۱- ۵- زیرجس مکان میں رہتا ہے، ۶ فازید کا وہی مکان ہے، ٹرچداس میں س کے ہی فی بہن ہی جسد اور ہیں، اس نے اس میں شرط کے چرائے بغیر بیوی کے داخل ہوئے ہے، ٹرچداس میں س کے ہی فی بہن ہی جسد اور ہیں، اس نے اس میں شرط کے چرائے بغیر بیوی کے داخل ہوئے ہے وہ مدت پوری ہوئے ہوج کے اس مکان اس سے خدصی کی سمان صورت میر ہے کہ بیوی کو ایک طور ق بائن و بدے وہ مدت پوری ہوگئے وہ محل طور ق میں بار شرط پوری کئے واضل ہوجائے ، اس سے تعلیق زیر فتم ہوجائے گی اور طفی ق بھی نہیں ہوگی ، کیونکہ وہ محل طور ق نہیں رہی ، پیمر اس سے دوبارہ کا ترک اس طرح تعلیق سے نہائے ہے۔ اس کے اور طفیق کی کورہ العام کے میں رہی ، پیمر اس سے دوبارہ کا ترک کر سے اس طرح تعلیق سے نہائے ہیں جائے گی (۲) کے فقط والمند تھی کی معمر سالعبر محمود غفر لد، دارالعلوم و لیوبند ، ۱۳ محل ۱۳ ھے۔

ا جواب تنده نظام الدين ففي عنه، دارالعلوم ديوبند، ۹۲/٦/۴۶ ههـ

(۱) "وإذا أضافه إلى الشوط، وقع عقيب الشوط اتفاقاً، مثل ان يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق الفسوى لعالمكتريه المعالم " الناب الرابع، القصل الذلب في تعليق الطلاق، رشيديه، وكدا في تسبل الحقائق على ١٠٩١. كناب الطلاق، باب التعليق، دار الكتب العلمية سروت، وكد في لدر سمحدر مع ردالمحتار: ٣٥٥،٣، باب التعليق، صعيد)

. ٢ " و ن وحد في عبر بملك، بحلب النسر بن ١ لامرأته: إن دحلت الدار فأنت طالق، فطبقها قبل =

# تعلق کونتم کرنے کی صورت

سے وال [۱۳۵۴]: ۱ زید نیر کو کہتا ہے کہ اگر تو نے عمر کو جو غیرہ ضر ہے جس پر کی بات سے ناراض ہے۔ سی لیت نظلاق سے عورت حرام سے ''وائر میں نے عمر کو اٹھیاں نہ ماریں تو جھے پر تین طلاق سے عورت حرام ہے''۔ اور پھرائی گفتگو کے دوران میں بکرنے زید کو کہا کہ: عمر تمہر رہے بارے میں فلال بات کہتا ہے وزید نہ کہ: ''میں عمر کو ، ٹھیاں ہاروں گا اورائے نیز زیر بن اول گا ، ورنہ جھے پر تین طرق سے بھورت حرام ہے''۔

فنوٹ: خنز رینانے سے بیمطلب ندفقا کہ اُسے انسان سے تبدیل کر کے خزر کے بنانے کا، جاکہ بیکہ یہ ورہ کے طور پر کہا جاتا ہے کہ''یارے گا، چیٹے گا'' علاقہ میں بیدی مطور پراسی موقعہ پراستعمال ہوتا ہے۔ نیز لاٹھیں س مارنے کے لئے وقت کی تخصیص نہیں کی گئی۔

۳ زید ممرکولانھیاں نہ مارے و طلاق ہے کس طرح نئی سکتا ہے، یا صرف اینھیاں مارے ہے ہی طلاق واقع نہ ہوگ ، یا ارادہ رنھیاں مارے کا رکھتا ہے اور موقع نہیں ماتا ، کیونکہ طنی قل میں وقت معین نہیں رکھا گیا ہے ورطویل عرصہ یعنی مہال دوسال بعد لاٹھیاں مارے تو پھراس صورت میں اس وقت طلاق ہے ہے گایا کوئی اورصورت بھی ہے؟

" یبال کے ایک عام بیں وہ فرہ تے ہیں کہ زید اپنی بیوی کوطانی آبان دے، پُھرعمر کے ساتھ مصالحت کر لے اور تغین حیض گذرنے پرازمر نوٹکائ کرے توجا ہز ہوجا تا ہے اور تشم سے نُئی سَن ہے اور بیمسد شرح وقا یہ بیس ہے۔ کیا ایسا کرنا میچے ہے؟

اور گرمص لحت نہ بھی کرے اور ہائن ہا، قل دے دے اور تین جین گذرنے پر پھر کاح کرے اور لاٹھیاں نہ بھی ہارے توج نزمے یانہیں؟ اگرز پیرعمر کولہ ٹھیاں مارے تو دشمنی پھوٹ پڑے گی ، کیونکدز پیرعمر رشانہ ار ہیں ۔کسی طریق سے زید بچ سکتاہے یانہیں؟

<sup>=</sup> وحود الشرط، ومصت العدة، ثم دخلت الدار، تسحل اليمين، ولم يقع شي، كدا في الكفي الله والمالية والمالية الكوي الكفي الفتاوي العالمكيرية: ١٦/١، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختار: ٣٥٥/٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، سعيد)

روكدا في الفدوي التانار حابية: ٣ ٥ ٢٣ ، باب الأيمان بالطلاق، إدارة القرآن كراچي)

سم اگر ایشیان بارئے کا زید اراد و رکھتا ہے اور موقع نہیں ملتا اور الیمی حالت میں زید یا عمر قوت ہو جا ہے۔ تو ایک صورت میں کیا تھم ہے؟ آگر زید اور عمر ایسے میں صلاح ومشور و کرکے طرق سے بچنے کے لئے زید عمر کو آہستانہ نہیں یا ورویے اس صورت میں طرق پڑنے سے نیچ سکتا ہے یا نہیں؟
زید عمر کو آہستانہ نہیں یا ورویے اس صورت میں طرق پڑنے سے نیچ سکتا ہے یا نہیں؟
المستفتی : اخلاص خال ، عدر سدا سلامیدا سکول مینا پوری ، پنجا ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

"وفي الذخيرة: حلف ليضربن عبده مأة سوط، فحمع مأة سوط وضربه مرة، لايحنث. قاعر هند إد صبرت صبرت ينائم ماه ماه أمارد صداء صبراً تحيب لايتائم ماه لايتر؛ لأنه صورة لامعنى، ولوضربه بسوط واحد له شعبتان خمسين مرة، كن مرة تقع شعت على بدنه برقي يمينه؛ لأنه صارتا مأة سوط لما وقعت الشعبتان على بدنه في كل مرة.

وإن حمع الأسواط جميعاً وضربه بها ضربة ان ضرب بعرض الأسواط الايترا أن قد كل لأسوط سه تفع على مده وإسا يقع معص وإلى صربه مرأس لأسوط بمصرال كل قد سوى رقوس لأسوط في بمصرال أصابه المراك مساطرة في يميم أما إذا الله من الأسواط شيء الايقع به سرا حسبه عامة مسائح ، وعليه المتوى" حراد الاستان الأسواط شيء الايقع به سرا حسبه عامة مسائح ، وعليه المتوى" حراد الاستان الأسواط شيء الايقال به سرا حسبه عامة مسائح ، وعليه المتوى حراد المالان من الأسواط شيء الايقال بها سرا احسبه عامة المسائح ، وعليه المتوى المراكب المالان الم

(1) (البحر الراثق، كتاب الأيمان، باب اليمين في الصوب والقتل: ٩/٣ \* ٢، وشيديه)

قال العلامة الالوسى رحمه الله تعالى "وقال الحفاحي إنهم شرطوا فيه الإبلام أما مع عدمه دلكلية فلا، فلو صوب بسوط واحد له شعبتان خمسين مره من حنف على صوبه مأة بر إذا تألم، فإن لم = طرق وے کر زمر نو نکاح کرنے سے قتم باطل نہیں ہوتی اس کے رواب ملک سے تعیق ہال نہیں ہوتی مشرح وقامیہ باب احلف بالطلاق میں ہے ''وروں ملک الاسطان سلس (۱۱)۔ ای طرح بعینہ یہی عبارت متن کنا وتنورہ نیہ و میں موجود ہے۔ اس عبارت بی تشری کرت ہوں این نجیم نے لکھا ہے:

"لأسه مه موحد مشرط، والحراء في للقاء محمه فيلقى ليمين، وستألى أن رول لملك الشلاث منصل ستعين، لمكال مراده هذا لروال لمادول لللاث بأن فلقها لعا اللعليق واحدةً

= يتألمه لايبر ولو صربه مأةً . لأن الصرب وضع لتعل مؤلم بالبدن بآلة التأديب ودهب الشافعي وأبو حيفة ورفر رحمهم الله تعالى الى ان من فعل دلك، فقد برّ في يمينه " رروح المعابي سورة ص ٣٣): ٣٠٩/٢٣ ، دارإحياء التراث العربي بيروت)

روكدا في الحامع الأحكام القرآن للقرطي وسورة ص ١٥٠١، ١٣٩، دار الكتب العدسية بيروت ١) وشرح الوقاية، كتاب الطلاق، باب الحلف بالطلاق ٢، ١٠٠١، مكتبه امد ديه مندن

قال العلامة لمرعياني رحمه الدتعالى (وروال الملك بعد ليمين لانتطاب العالم يوجد لشرط فيقي، والحراء دق ليقاء محله، فيقي اليمين (الهداية، كتاب الطلاق دب لانمان في لطلاق ٣٨٢/٢، مكتبه شركة علميه ملتان)

"والشرط يصبح في المنك وفي عير الملك، والحراء لايصح إلا بالملك وفي الره و مصافي لي الملك، أو إلى الره، أو إلى سبه، وهذا لأن الشرط امرحسي، فصحته تكون بوجوده حسا وامنا لنحراء فأمر شرعي فصحته الما تكون بالشرائط التي اعتبرها السرع لنصحة، والشرع اعتبر بصبحته الحراء الشرائط التي فلنا تحقيقا بما هو المتصود من النمس، وهو بتوى لحاف على بحصل الشرط والامتباع عليه، لأن الحالف الما ينفوى على ذلك حوفا لروان الحراء، والحوف بما بحصل إذا كان الحراء عالما المرول عند الشرط، والمتشرط والامتباع عليه الشرول عند السرط لقيام المنابع على المرول عند الشرط، والمنابع عشر في المنابع، والى سبب الملك المحيط البرهاني، كتاب الطلاق، الفصل السابع عشر في الإيمان في الطلاق عام عام عدويه)

"وروال للملك بعد النمس لابيطل النمس، والمنك شرط لوقوع الطلاق" ، محمع الابهر، كتاب الطلاق، باب التعليق: ٢٢/٢، مكتبه غفاريه كوئيه) 'المسس و هنست عدید ، به وحد سرحه ، صدنت محصع یکیو ۱۹۹۰ (۱)وویه بدم مند کنت کی شرط نیس کیا که مصالحت بے شرط ختم ہوجائے۔ جس عالم نے بیمسئلہ شرح وقایہ کے حوالد سے بتایا ہے ،اگران سے عبارت نقل کرا کے بیجی جاتی تو بہتہ تقد و ابندا سلم محررہ العبر محمود گنگوہی معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سبار نیور ، ۲۲/۱۰/۱۲ هـ جواب سیح معید احمد ففرا یہ مظاہر معوم سبار نیور ، سیح مبدا مطیف ، ۲۹ شوال ۲۱ هـ ، بیواب سیح میدا مطیف ، ۲۹ شوال ۲۱ هـ ، اگرانی مرضی ہے برتن لے منی تو طلاق "کا کھل

سوال [۱۳۵۵]. زیدچار ہی تی جی بھی یوں کا کھا اپنیا مشتر کے اریدا پی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک ون کی ساتھ اور زید کا بھائی نیچ کی منز ی میں اپنے بیوی بچوں سے ساتھ رہتا ہے۔ ایک ون کی بات ہے کہ زید کی بیوی بچوں ہے ساتھ رہتا ہے۔ ایک ون کی بات ہے کہ زید کی بیوی ہے ہی تی وغیر ہ کے بارے میں جھاڑ گئی ، زید نے غصر کی حاصل میں اپنی بیوی سے کہ از جو برتن میں تم کو دیدوں وہی برتن بینچ کی منز ی میں لے جاستی ہو، اگر تم اپنی مرضی سے بینی نیوی سے کہ از جو برتن میں تم کو طوائ ان اس کے بعد افور ہی اپنی بیوی اور پیچ کو اور پیچ کو اور پیچ کو سے کر دوسرے گھر میں منتقل بیوئی ہو پہنے گھر سے بیچھ دور ہے۔ اب اگر زید کا باپ چاروں جیول کو ایک دہ کردے اور مشتر کہ تمام برتوں کو تسیم کرتے ہو روں جیوں کو تابید ہو روں جیوں کو تابید ہو کہ کہ دور بیدے۔

ب آرزید کی زوی کی صفر رت کے تحت پہنے والے کھ میں کے اور ملیحد وواے برتن کواپی ضرورت کسیئے استعمل کر ہے و کیا طاق واتع ہوجائے گا؟ کیونکہ اب و سبحی بھائی اپنے اپنے برتنوں کے مالک ہو گئے۔ زید نے پنی زبوی کواس وقت کہا تھی جب کہ جھی بھا کیوں کا کا رو بار ، کھانہ بینا مشتر ک تھی، ب جھی بھائی ملیحد و

(١) (محمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب التعليق: ٢٢/٢، مكتبه عفاريه كوثنه)

إد وحد لشرط الحست والنهت ليمين، لأنها عير مفصية للعموم وروال الملك بعد اليمين لايمها، لأنه له يوحد لشوط، فقى الحراء الق لقاء محله، فبقى اليمين، ثه إن وحد الشوط في ملكه، الحست ليمين، ووقع الطلاق، لأنه وحد الشوط والمحلُّ قال للحراء فيبول لحراء ولايقى اليمين الهدالة، كناب الطلاق، ناب الالمان في الطلاق ٢ ٣١٦، مكتبه شوكة علمه منان اوكذا في المحيط لرهاني كتاب عالاق المصل السابع عشر في الأيمان في الطلاق؛ ٥٣٢/٣، وشيديه)

سیندہ ہوگئے۔ کیا ایک حاست میں زید کی بیوی نیجے کی منزل ہے او پر کی منزل میں بغیرزید کے دیئے کو کی بھی برتن الے جا سکتی ہے اپنیں؟ اگر لے کر چکی گئی تو کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟ نیز اگر کسی صورت میں طلاق ہے جھٹکا ران ممکن ہوتو کچر اور دوسری صورت تح مرفر ماشمیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

بات بات پر غصہ ہوکر طلاق کے الفاظ زبان پر لا ٹابہت ہی بُراہے ، اس سے ہمیشہ، حتیاط رفیس۔ اب ا یک صورت تو به که زیداویر کی منزل میں شارہے ، بلکہ یتھے کی منزل میں رہے تا کہ یتھے کی منزل ہے ویر کی منزل میں برتن لے جائے کی بیوئ کونو ہت ہی نہائے۔ دوسری صورت یہ کہ جو برتن زید نے بیوی کو دینے ہیں ان برتنوں کے سے جانے کی توہ حال میں زید کی طرف سے اجازت ہے ، اب جو برتن تقلیم کر کے والد اللہ ویک ہیں وہی زید کی ہیوی کودیدے اور عام اجازت ویدے کہ میری طرف سے ہر ہر برتن نیجے ک منزل سے او پر کی منزل میں لے جائے تی اجازت ہے، پس جو برتن بھی لے جاوے گی وہ میری مرضی ہے لے جاؤگ نہ کہ اپنی مرضی ہے۔اس صورت میں بیوی برکوئی طارق واقع نہ ہوگ (1)۔فقط وابتدتعا لی اعلم۔ امد والعبرمجمود غفرله، دارالعلوم وليوبند، ۲۲٪ عـ ۱۳۹۹ هـ

( ) " إذا قبل لامرأ تمه. أست طالق إن حبرجت من هذه الدار إلا بإذبي، أوقال إلابرضائي، أو قال: إلابعدمي، أوقال لها أنت طالق إن حرحت من هذه الدار بغير إدني، فهماسواء؛ لأن كلمة "إلا" و"غير" للاستثناء، فالحواب فيهما أن بالإدن مرةً لاتبهي اليمين، حتى لوأذن لها بالخروح مرةً، وحرحت، ثم حرجت بعد ذلك بغير إدبه، طبقت والحيلة في عدم الحبث أن يقول أذبتُ لك بالحروح في كل مرة، أو يقول أذنت لك كلماحرحت، فحيئذ لايحث" (الفتاوي العالمكيرية كتاب الطلاق، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، بكلمة "إن وإداوغيرهما"، وشيديه)

(وكنذا فيي رد المحتار ٣٠ ١٥٨، ٢٠١٠، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول والحروح والسكمي وعيرذالك، مطلب لاتخرج إلاباذني، سعيد)

روكدا في الفتاوي البرارية على هامش الفتاوي العالمكيرية ٣٣٠، كتاب الأيمان، التاسع في اليمس بالإذر، وشيديه)

### "ا گر بغیر پڑھے آکرشادی کرون تو میری بیوی کوطلاق ہے ' کاحل

سے وال [۱۳۵۷]؛ زیر تعلیم حاصل کرنے کے لئے اپنے ملک ہے دوسر سے ملک کی جانب چلااو رہے وقت یہ جمعہ بطورش مرکب کہ اگر میں بغیر پڑھے کر کے شادی کروں تو میری عورت کوطا تی ہے اللہ عالی ہے اللہ عالی ہے کہ اور والدین زید کوش دئی کے لئے بخت تھ ضد ورمجبور کررہے ہیں کہ ساکر کے شادی کروں کر وہ زیدا ہو الدین کے خوف ہے انکار بھی نہیں کرسکتا۔ اب اس صورت میں زید کی شادی ساکر کے شادی کی جوازی کوئی صورت ہو گئی ہے کہ اور الدین بھی فارانس ندموں اور طراق بھی واقع نہو۔

مرینے کی جوازی کوئی صورت ہو گئی ہے یہ کے اللہ میں جھیلیم شمیری مقعلم مدرسد مظاہر علوم مہار نپور، ۱۸۸/ رجب۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

جوازی صورت میہ کے کہ وئی فضول (والدوغیرہ)اس کا ٹکاٹ کردے اور بیاس کی توڑ ، جازت نددے بکہ فعداً اجازت ویدے ہمثلاً عورت کے پاس مہر (مغبل) بھیج دے:

"في لا تتروح ، فيروح ، فيصوبي ، فأحر بالقول ، حيث ، وبالفعل أي بو أحر بالفعل كوعيد ، لم يعقود تحتص كوعيد ، سمهر ، لا يحتود تحتص بالأقول ، في الحبيد ، لأن يعقود تحتص بالأقول ، في الحبيد ، في في المحد ، وعده بكول وصى ، وشرط بحدث يعقد لا برصى " محمع الانهر : ١٥٨٣ (١) به فقط والله بيجائد تعالى اعلم بالم يور ، كم المحبور كم المعيان به محمور كالم معين مقتى مردسه مظا برعلوم سهار يور ، كم الشعبان به المحدود كناكو بي معين مقتى مردسه مظا برعلوم سهار يور ، كم الشعبان به المحدود كالم المحدود كالم المعين معين مقتى مدرسه مظا برعلوم سهار يور ، كم الشعبان به المحدود كالم المحدود كالمحدود كال

صحيح عبدا مطيف\_

#### ☆... ☆. ☆ .☆ . ☆

(۱) (مجمع الأنهر، باب التعليق: ۱/۹۱۳، دار إحياء التراث العربي، بيروت) روكدا في رد المحتار، باب التعليق، مطلب في فسح اليمس المصافة إلى الملك ٣٦٩٣، سعيد)

روكدا في الفتاوي العالمكونة الفصل النابي في تعليق الطلاق بكلمة كل وكلما ( P . P . رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب التعليق: ١١/٣ م رشيديه)

# باب التفويض

### (طلاق كااختيار دينے كابيان)

### تفويض طلاق

سوال[۱۳۵۷]: ایک شخص نی المذهب حنی کا نکاح ایک عورت شیعد فدهب اساعید کے ساتھ بوااور نکاح نامہ میں اختیار طلاق تفویض ویا گیا، اگر عورت اپنی جانب سے بلارض مندی شوہر بربنائے ناموافقت مزاج طلاق طلاق طلاق اور ازخود بربنائے تفویض اپنے کو مطلقہ تصور کرے تو عورت کوئی حصول ہوگا، نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

تحریرتفویض طلاق کے طلب کرنے ہے یہ مقصود تھا جن شرائط پرزوجہ کو حل ق ویا گیاان کاعلم ہو،

نیزیہ بھی صاف صاف معلوم ہوجاوے کہ ان شرائط کا تحقق ہوایا نہیں، تا کہ اس پروقوع طلاق اور طلب مبر کا حکم
معلوم ہوسکے، اس تحریرے شرائط تفویض کا توعلم ہوگیا، گرصاف صاف طریقہ ہے یہ معموم نہیں ہوا کہ جس شرط
کی بنا پرزوجہ خود کو مطفقہ تصور کرتی اور حقِ مبر کا مطالبہ کرتی ہے وہ شرط پائی بھی گئی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے متعمق
آپ نے کھا ہے کہ وہ شوہر کی جانب سے متنازعہ ہے، اس لئے وقوع طلاقی وعدم وقوع طلاق کا کوئی قصعی حکم نہیں
گایا جا سکتا۔

تاہم اتناضرورہ کہ حب تحریرِ فقرہ: ''زوجہ کوفوراُطلاق واقع کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ شرط تفویض مخقق ہونے پر ہرایک فریق بن مقرر کرے اوریہ بنی فریقین میں مصالحت کی کوشش کریں اورزوجہ کے بنی مقرر کرنے کے بعد چھ ماہ تک اگر فریقین میں قابل اطمینان مصالحت ظاہر نہ ہوتب زوجہ کو اپنے او پرص ق واقع کرنے کا اختیار ہوگا، اس سے قبل اس کوحق نہیں، اگر اس سے پہلے طلاق واقع کرے گی تو وہ شریا غیر

معتبر ہوگ'(ا) شرخ غویض متحقق ہوئے کے بعد اگر حسب تفصیل بالا زوجہ اپنے اوپر طلاق واقع کرے توحب تخصیل بالا زوجہ اپنے اوپر طلاق واقع کرے توحب تخریر فقر وزوجہ کومط سندم مؤجل کا حق ماصل ہوگا اور زوج کے ذمہ اس کی ادائیگی واجب ہوگی ،ورنہ بیں (۲)۔ فقط والمذہبی نہ تعالی اعلم۔

حررهالعبرمجمود مُشَوبى عفا بندعنه ١٠١٠ ٢٠ هـ

(وكذا في الدرالمختار، باب المهر: ٣/٣ • ١ ، معيد)

الجواب سيح سعيداحمة غفرار مفتى مدرسه مظام علومسبار نيور، مسيح عبدالطيف كياطلاق كي توكيل وتفويض سي شوم كاحق ختم مبوحيا تا ہے؟

سوال[۱۳۵۸]: مشمالدین این خسرے ان بات کا خوف کرتے ہوئے کہ مجھ ہے وہ جہ بنی اللہ کا کا طلاق معامد تم کو ہیں اللہ کا کا میں بیوی کو ایک طرق ، ووطرق ، تین طرق و دیدیا ، اب کوئی حق میرااس پر بیس رہا' ۔ تو کیا شمس اللہ ین کے اختیار ہر دکرنے کے بعدیدی بوئی صدقیں واقع مول گی ؟ مدل تحریف میں میں میں کرم ہوگا ، کیونکہ ہمارے یہاں اس مسئد میں عدم وقوع طلاق کا فقوی ویدیا گیا ہے اور اب بدستور میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں۔

() يَقْ بِرَمْتَى صَ حَبِرِحَد بَدَى لَ كَيْوَابِ عَيْدِية جِمّا بِكَدْكَانَ نامِينَ قَوْيَضْ طَدْ لَيْ جِهِ وَبِعَدَا يَعْ بِرَوْلِ مِنْ مُورِيْسِ بِ) كَيْوَكُداً مِ تِهِ مَاهُ قَيْدِ شَبْوَة جِهِ وَمِعَالِحَتَ يَلِكَ النّظارُولَى مَعْ نَبِيل رَحَّا فِي اللّهِ بِوفَ عَيْدِ مِنْ فَيْ مِعِلْمُ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ الْحَدَارِي اللّهِ اللهِ الموققة ولا يبلك المؤقّة ولا يبلك المؤقّة على مجلس علمها به عالم يؤقّته ولا يبطل المؤقّة بيقويص الطلاق المعوقة الله على مجلس علمها به عالم يؤقّته ولا يبطل المؤقّة بالإعراض الله بل بمصى الوقّة اعلمت أولا" (الدر المعتار ١٥٣٠ ١٥٣٠ باب تفويص الطلاق العبد) (وكذا في الاحتيار المناوى العالمكيوية: ١ ٩ ٩ ٣ ، تفويص الطلاق الفصل الأول في الاحتيار المندية) (٢) "المهر يتأكد باحد معال ثلثة الدحول العصل الثاني فيما ينأكد به المهر والمنعة المنبية في المهر العصل الثاني فيما ينأكد به المهر والمنعة المنهر وهوا في المهر، قصل في العلم في فتناوى قناوى قناصى حنان على هنامش الهندية ١ ٢ ٩ ٣ ، ناب في ذكر مسائل المهر، قصل في المخلوة المخوة المخ وشيدية)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

سی دوسرے کواپنی بیوی کی طلاق سونپ دینا اگر مشیت کے ساتھ مقید ہوتو ہے تملیک ایقائ ہے، جس سے زوج نفس طلاق کی ملک سے ناری ومحرو مزہیں ہوجاتا، اور پہ تفویض مجلس کے ساتھ مقید رہتی ہے، بعد مجسس مفوض الیہ کا اختیار ختم ہوجاتا ہے (۱)۔ اگر زوج نے مشیت کے ساتھ مقید نہ کیا ہوتو ریتو کیل ہے اور مؤکل کو حزل و کیل کا حقیار ختم نہیں ہوتا۔ اغرض صورت مسئولہ میں طلاقی مغلطہ واقع مولی کی اس مفولہ میں طلاقی مغلطہ واقع ہوگئی، اب بغیر حلالہ کے دوبارہ نکال کی بھی محجائش نہیں رہی ، نوراً دونوں کو ملیحدہ کر دیاجائے اور عورت کو پر دو کر ایاجا ہے۔

"أحمعواعمى أن قوله لأحسى: صَقَ امراً تى توكيلٌ ولا يتقيد بالمحس، فإلى فيده بالمعس، فإلى فيده بالمعسيئة مان قب له: طبق امراً تى إن شئت، فهذا تمبيك عند أئمتنا الثلاثة، اه". بدائع: ٣ ٢ ٢ ١ (٢) ﴿ ليصلاق مرتب - إسى قوله تعالى - فإن طبقها، فلاتحل له من بعدُ حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ الآية (٣) - فقط والشرقعالي اعلم - حرده العبر محمود غفر له، وارالعلوم ويويند، ٣/٣/٣/٣ هـ

(۱)"إذا قبال لها: طلقى نفسك سواء قال: لها إن شئت أولا، قلها أن تطنق نفسها في ذلك المجسس خياصةً، وليس له أن يعزلها. وكدا إذا قال لرحل طبق امرأتي، وقربه بالمشيئة، فهو كذلك، وإن لم يقرنه بالمشيئة، كنان توكيلاً، ولم يقتصرعلى المحلس، ويتملك العرل عنه" (الفتاوي العالمكيرية: ١ ٢ ٠ ٣ ، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تقويص الطلاق، الفصل الثالث في المشيئة، رشيديه) (وكذا في البحرالوائق: ٥٤٢/٣) كتاب الطلاق، قصل في المشيئة، رشيديه)

(وكذا في الدرالمحتار: ٣٣٣، ٣٣٣، باب الأمر باليد، فصل في المشيئة، سعيد)

(٣)" (بدائع الصائع ٢٠١٠ ، ٢٦٢ ، كتاب الطلاق ، فصل في قوله طلقي بفسك، دار الكتب العلمية ، بيروت ) (٣) "(سورة البقره: ٢٢٩ ، ٢٣٠)

"وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح روحاً عيره بكاحاً صحيحاً، ويدحل بها، ثم يطلقها أو يموت عبها" (الفتاوي العالمكيرية. السمام، الباب السادس في الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقة، وشيديه) من مستسمل من المسادس المسادس في الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقة، وشيديه)

### عورت کوطلاق کا اختیار ہونے کی شرط

سوال [۱۳۵۹]: مردت ایک شرط لی گئی که 'ا گرعورت کمی قشم کا جھڑا کرے اپنے ؛ پ کھر میں شمر کا جھڑا کرے اپنے ؛ پ کھر میں شین ماہ رہے گی ادرمرداس کی خبر گیری نہ کرنے توایک دوئین طلاق دینے کا اختیارعورت کے اوپر ہے ،اس وقت عورت اپنے کوئین طلاق دیے کوئین طلاق دیے کر بالکل سزاد ہو کراپنے گھر جیٹھی ہے 'کہ ایسی صورت میں عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں ؟

معرفت:مولوی انوارالحق\_

الجواب حامداً ومصلياً:

مرد ہے جوشرط لی گئی ہے وہ نکات ہے پہلے لی ٹن ہے یا بعد میں ، وہ شرط نامہ بھیجئے ، اس کود کیھ کراس کا حکم تحریر کیا جائے گا۔ فقظ۔

حرره العبرمجمود عفي عنه، ۱۵/۰۱/ ۸۷ هه

الجواب صحيح بنده محمد نظ م الدين عفي عنه ، دارالعلوم ديو بند ، ۱۰/۱ م ۸۷ هـ ـ

عورت کونکاح ہے الگ ہونے کا اختیارا سی مجلس تک

سوال[۱۳۱]: زیدهٔ نکاح عرصہ چھا / مال ہوا ، میاں ہوئی کے تعلقات برستورر ہے، کیکن بعد میں زید نے اپنی بیوی کو طرح طرح طرح کے پریشان کیا اور ذو دوکوب کیا ، اس حالت کود کھے کر دامدین کو بردی پریشانی ہوئی ، انھوں نے لڑکے و کہا سنا اور بھیجنے ہے انکار کردی تو لڑکے نے اپنے رہن مہن کے بارے میں پچھ شرا کا طے کیس کہ ، س کو بھیج دواگر ان شرا لکا کو پورانہ کروں تو تمہاری لڑکی کومیری طرف سے نکاح سے علیمدہ ہونے کا پھر انظا کو پورانہ کروں تو تمہاری لڑکی کومیری طرف سے نکاح سے علیمدہ ہونے کا پھر انفلا کو رہے ہے ،

۱ – میں اس کو ہاریبیٹ نبیس کروں گا۔ ۲ –مسما قاکوشرعی میرد ومیس رکھوں گا۔

 <sup>(</sup>وكدا في الهداية ٣ ٩٩٩، باب الرحعة، فصل فيماتحل به المطلقة، شركت علميه ملتان)
 (وكدا في الدرالمحتار ٣ ٩٩٠، ٩٠٠ ، ١٠٠ الرحعة، مطلب في العقد على الميانة. سعيد)

لیکن زید نے نہ تومسماۃ کو پروہ میں رکھا، نہ بی مار پین سے اجتناب کیا، بکد مسہ ۃ کوا تنامارا کہ بعد ماش کے وہ تمام نشانات فتم ہوئے۔آیا مسماۃ کوزید کے نکاح سے کھنے کا اختیار شرعا حاصل ہے یا ہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

ایی صورت میں جب شوہر نے شرط کے خوباف کیا جب ہی ای مجنس میں عورت کو نکاح سے میں عور میں عورت کو نکاح سے میں عو ہونے کا اختیار حاصل ہوگیا تھ ،اگروہ مجنس نتم ہوگئ تو اختیار بھی ختم ہوگیا (۱) فقط والقداعم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۳۹۲/۲/۲۵ ھ۔

تعليق تفويض قبل نكاح

مدوال[۱۳۱]: زیدنکاح کرتا ہے بندہ سے ذیل کی شرطوں کے ساتھ اور شرط قاضی کے آفس سے رجٹر کی ہوئی ہے .

۱- پر دہ کے ساتھ رکھے گا، شریعت کے مطابق تمام امورانجام دے کر ہر ماہ آٹھ رو پیینٹورا کی دےگا۔ ۲- ہندہ کی اجازت کے بغیر دومرا نکاح نہیں کرےگا۔ ۲- ضرب وشتم نہیں کرےگا۔

۲۰ – ہندہ مہراورخوراکی کارو پیہ جس وقت طلب کرے گی فورآاداکرے گا۔ ۵ – اگرزید مجنون ہویاعنین یاکسی دور کے سفر میں غانب ہوجائے ، یاندکورہ شرا کا میں سے کسی شرط کے خلاف کرے تو ہندہ طلاق تفویض کے ساتھ نکاح فنخ کر کے دوسرے شوہرسے نکاح کرسکے گی۔ کے خلاف کرے تو ہندہ طلاق تفویض کے ساتھ نکاح فنخ کرکے دوسرے شوہرسے نکاح کرسکے گی۔ ۲ – طرق تفویض کا بوراا فتیار دیا ہے ، زیدتمام شرطوں کے خلاف کرتا ہے۔

(۱)" إداقال لامرأته: احتاري، يوى بدلك الطلاق، أو قال لها: طبقى نفسك، فلها أن تطلق نفسها مادامت في محلسها مادامت في محلسها إذ قامت عن محلسها قبل أن تحتار نفسها في فهداكله يبطل خيارها" (الفتاوي العالمكبرية الماب الثالث في تفويض الطلاق، رشيديه)

(وكذا في تبين الحقائق ٣٠ ، ١٩، ١٦ ، ١١ ، ١١ تفويص الطلاق، دار الكنب العلمية بيروت) (وكذا في بدائع الصنائع ٣٠ ، ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، فصل في قوله احتاري، دار الكتب العدمية بيروت) اب دريافت طلب امريه بح كه بنده تفويض طاق ديمرائي آپ و مليحده كرسكت بيايي؟ الحواب حامداً ومصلياً:

ا کر بعد عقد نکات من شر کیا ہے۔ تفویض طبیق کی ہے یا قبل نکات بگران کو کات کی طرف منسوب ومضاف یا ہے۔ تب تو یشرا یا معتبر ہیں اوران کے خلاف کرنے ہے۔ تفویض طلاق ہوجائے گی اور عورت کوطلاق و ہے نکا ختیار ہموکا۔ اورا گرفتان شرا کیا ہے تفویض صلاق کی ہے اوران کو نکاح کی طرف منسوب ومضاف نہیں کیا ہے قویض میں اور تفویض ہے کا رہیں ،عورت کو اپنے اوپر طلاق و اقع نہیں کیا ہے تو شرعا اس کا کوئی امتیار نہیں ، بیسب شطین اور تفویض ہے کا رہیں ،عورت کو اپنے اوپر طلاق و اقع کرنے کا اختیار نہیں (۱)۔ فقط واللہ انعلم۔

حرر والعبر محمودً سنّوی عفد متدعنه معین مفتی مدرسه مفط م معوم سبار نپور ، ۹ ۱۰ ۱۳ ه۔ الجواب صحیح : سعیداحمد غفرله ، مستجع : عبداللطیف ، مدرسه مظام رعلوم سهار نپور ، ۱۲ / شوال ۱۲ ه۔ نکاح سے قبل تحریر کیصوانا

۔۔۔۔۔وال[۱۳۹۲]: اسٹ شخص نے اس شرط پراپنی ترکی کا نکات کرادیا کہ کہ کہ کا ترادیا کے کہ کو کا ترادیا کہ کہ کو کا تات کی دول سے کو کی ناز کی کا نکات کرادیا کہ کا ختیار مجھ کو ہے'۔ تو اگر بغیراس شرط کے پائے گئے شوم اپنی دیول کے بھائی ہے گئے شوم اپنی دیول کے بھائی کے بھائی کرتے ہوئے بہنیت طلاق سے کہ دوے کہ 'میرا تیم کی بہن سے کوئی تعلق نہیں' تو حد ق مقل موگی یا نہیں ؟

٣ كات عن أولى تحريكه واليما كه محد وطداق كا اختيار بي علي بير؟ الحواب حامداً ومصلياً:

ا شوم جب اپنی بیوی کے حق میں بدجملہ [میراتیری بہن ہے کو کی تعلق نہیں ] بدفیت طابق کبد

(١) والتفويص قبل النكاح، فالا يصح (رد المحتار ٣٣٢٣، كتاب الطلاق، مطلب في الحشيشة
 والأفيون والبنج، معيد)

"مكحها على أن أمرها بيدها، صح" (الدرالمحتار) "رقوله صح) مقيدً بما إدا انتدات لمراة، فقالت روحت معسى ممك على أن أمرى بيدى، أما لوبدأ الزوح، لا تطلق، ولا يعيد الأمر بيدها". (رد المحتار ٣/٩/٣، فصل في الأمر باليد قبيل المشيئة، سعيد) روكدا في العالمكونة ٣ ٣ ٩ ٣، كناب الحيل، القصل السابع في الطلاق، وشبديه)

دے تواس ہے ایک طرق بائن واقع بوج تی ہے(۱)۔

۲ اگرنگال ہے تبل میتح ریکھوائی کہ تہباری بیوی کوطناق وینے کا مجھ کواختیار ہے تو میتح ریز نیمر مؤٹر ہے، استح ریکونان وغفتہ کی عدم او نیکی پر معلق کیا ہو یانہ علق کیا ہو،سب بیکا رہے(۲) ۔ فقط والقد مبھانہ تعالی اللم حرر والعبد محمود غفر لہ، وارالعلوم و یو ہند، ۳۰۰ ۱۳۸۸ ہے۔

خلاف شرائط كرنے برز وجه كوح طلاق

سے وال [۱۳ ۱۳]: زید نے اپنی بیوی بندہ کے اطمینان کیٹے بموجب تحریر استنتاء اختیار طدق بندہ کوتفویض کیا۔ تحریر کرنے کے بعد زید نے شرائط مسطور کی خلاف ورزی کی ہے چنی چو ، ہ گزر گیا ، اس کے بعد خرجی بھیجا ور بلارضا مند کی بندہ ، رہے اعجا اے بغایت ۳۰ جنوری ۱۹۳۴ء باج قیام رکھا۔ اسل جنوری ، کوزید کے ترجی بھیجا ور بلارضا مند کی بندہ ، رہے اعلاق یہ بات اور بموجب اقر ارنامہ میں مصفہ بونا جا بتی بول ، تم بھی پنی زبانی طلاق دینانہیں جا بتا۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ ہموجہ تحریر ہند و کواز روئے شرع حق طابق ماصل ہے اور ہندہ ، پنے کوطلاق دے کرعقد ثانی کرسکتی ہے یانہیں؟

(١)" لم يبق بيبي وبيبك عمل، ونوى، يقع، كذا في العتابية" (الفناوي العالمكيرية ١ ٣٤٦، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الخامس في الكبايات، رشيديه)

روكندا فني فتناوى قناصى حان عنني هنامنش الفتناوى العالمكيرية ١٠ ٣١١، فصل في الكنايات والمدلولات، وشيديه)

روكدا في الفتاوى الناتار حائية ٣ ٢٠١١، باب الكايات، نوع آخر في قوله لست لي بامرأة. إدارة لقرآن كراچى) (٢) "إدا تزوج امرأةً عملي أبهاطالق، حار النكاح، وبطل الطلاق وقال أبو البيث هذا إد بدأ الروح، وقال. تروجتك على أبك طلق، وإن ابتدأت المرأة، فقالت روحت بقسي ملك على أبي طلق، أو على أن يكون الأمر بيدى، أطلق بقسي كلما شئت، فقال الروح قسلت، حرر المكح، وبقع الطلاق، ويكون الأمر بيدها، لأن البداء ة إدا كانت من الروح، كان الطلاق والتقويص قبل النكاح، فلانصح" (ددالمحتاو: ٢٣٢/٣، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكدا في فناوي قاصي حال ١ ٣٢٩، كناب البكاح، قصل في البكاح على الشرط، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں زمجہ کو افتیار تھ کدا ہے او پرطان قی واقع کر لیتی ، کیونکہ شوم ہے اپنے شرط کے خلافی نا ایک میں کہ اپنے انتہار دوشرطوں کے ساتھ مشروط تھا ، ایک میہ کہ'' دو ماہ برابرنان وغقہ کیلئے خرج نہ مجھیجوں'' ، دوسر کی میہ کہ'' چھر ، وسے زائد بوزر ضامند کی کا پنی بیوگ کے پاس ندآؤں ، جاؤں'' ، لہذا جب دو ماہ برابرخر بی نئین بھیج واس وقت طاب ق واقع نہیں کی تو وہ مزایر خربی نئین بھیج واس وقت طاب ق واقع نہیں کی تو وہ ختیار س قط بھوگیا۔

ای طرق جب ججه ۱۰ تک بال رضا مندی کے شوہ نہیں آیا بلکہ باہر رہاتواں وقت اختیارہ صل تھا، جب زوجہ نے سی وقت اپنے اختیارہ اور کھی ساقط ہوگی اس الطابو گئی اب اختیارہ قی نہیں رہا(۱)، کیونکہ شوہر کی تحریب کی آئی ایسا کا منہیں کہ اس نے ہمیشہ کیلئے اختیاروے دیا ہو۔ پس ہندہ کواپنے اوپر طرق و تع اور پھر عقد فی آیسا کا مناز ار نامہ کی رویت ورست نہیں، جب تک کے شوہر طلاق خددے عقد ٹائی نہیں سرسکتی۔ فقط۔

حررهالعبدمحمود کنگویی، عین مفتی مظاهر علوم، ۱۱/۳/۱۱هـ الجواب مجیح: سعیداحمد غفرله، مفتی مظاهر علوم سهار نپور، ۱۱/ریخ اش نی ۲۱۰ هـ صحیح: عبداللطیف، مدرسه مظاهر علوم، ۱۲/ریخ الثانی / ۲۱ هـ

# عقدسے بل طلاق کا اختیار

سب ال [ ۱۳۱۳]: مسمی محمد نورالدین نے مسم قام یم بی بی ہے اس شرط پر تکان کیا کہ ' وہ دوسری شادی نہیں کرے گاجب تک مریم بی بی بی اس کے نکاح میں دہے گی، اور مریم بی بی کسی شکر رقبی کی بناء پراگراہیے میّد ۹۰ یام رک ربی اور میں راضی کرئے نہ ایسکوں تو زوجیت میں رہنے کا اختیار ہے، بی بی مریم کے سپر د

(1) "قال احتارى اليوه، أو أسرك بيدك هذا الشهر، حيرت في بقيتهما وإن قال يوماً أو شهراً.
 فمن ساعة تكنم إلى مثنها من العدو إلى تماد ثلاثين يوماً و لايبطل المؤقف بالإعراض بال ممصى الوقت، عدمت ولا" بدر لمحدر مع ردالمحدر " " " " " " " با بقويض الطلاق، سعيد)
 روكذا في الفتاوئ العالمكيرية: ا / • ٣٩، القصل الأول في الاختيار، وشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

کرویا' بہ اب بی بی مریم دعوی کرتی ہے کہ وہ ۹۰ یوم تک اپنے شو ہر سے نا راض ہو کراسپنے میکہ میں رک ربی اور ۹۰ یوم کلمل ہوتے ہی اپنے مشکر کی شرع کی اور ۹۰ یوم کلمل ہوتے ہی اپنے نئس پرتین طلاقیں واقع کرویں بہ وافعی رہے کہ شوہر نے دوسری شادی نہیں کی ، اس پر جے نگر مدرسہ کے مفتی صاحب نے وقوع طلاق کا فتوی دیدیا وہ ٹھیک ہے یانہیں؟

سواں میں ہے کہ 'مریم بی بی ہے اس شرط پر نکاح کیا'' جس کا مطلب ہیہ ہے کہ شرط پر کی گئی اور نکاح بعد میں ہوا، اگر واقعہ ای طرح ہے قبیہ شرط بانکل غواور ہے کارہے (۱)، اگر صاف صاف طاق کا افتیا رعورے کو دیت جب بھی اس کو افتیا رحد ق حاصل نہ ہوتا، طاق قریم جو یا معتق ہواس کا محل زوجہ ہے تبال نکاح وہ زوجہ ہی نہیں ، ہذاوہ محل طاق ہی نہیں۔ اگر سبب ملک (نکاح) کی طرف شرط کو مضاف کرتا، مشن اس طرح کہ کہ کہ ''اگر میں فلا سعتر ہوتی اور اس پراٹر مرجب ہوتا (۲)۔

(1)" رجل تنزوج امراة على أبها طابق، أو على أن أمرها بيدها، ذكر محمد رحمه الله تعالى في الحامع أمه يحور المكاح، والطلاق باطل، ولايكون الأمر سدها و دكر في الفتاوى عن الحسس بن رياد إذا تروح امرأة على أبها طالق إلى عشرة أيام، أو على أن يكون الأمر سدها بعد عشرة ايام أن المكاح حامر و لطلاق باطل، ولا تملك أمرها وقال الفقيه أبو الليث رحمه انله تعالى هذا إذا بدأ الروح فقال نروحتك على أبك طلق الأن المداء قادا كاست من الروح، كان الطلاق والمعويض قبل المكاح، فلا يصح" وفتاوى قباصى خان على هامش الفتاوى العالم كبرية، كناب المكاح، فصل في المكاح على الشرط (فتاوى قباصى خان على هامش الفتاوى العالم كبرية، كناب المكاح، فصل في المكاح على الشرط (فتاوى قبيديه)

(وكذا في رد المحتار، كتاب الطلاق، مظلب في الحشيشة و الأقيون و البيح ٢٠٢٣، سعيد)
(وكذا في البهر الفائق، كناب الطلاق، باب الرجعة، قصل فيماتحل به المطلقة ٢٠٢٠، رشيديه)
(٢) "إذا أصاف البطلاق إلى المنكح، وقع عقيب البكاح، بحو أن يقول لامر د ب روحتك فأنت طالق، أوكل امرأة أتروحها، فهي طالق" رائفتاوي العالمكبرية، كتاب الطلاق، الدب لربع في الطلاق بالمشرط، الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة إن وإد وعيرهما" ١٠٠١، رشيديه)
(وكذا في البهر الفائق، كتاب الطلاق، باب التعليق: ٢/٢٥١، رشيديه)

روكدا في تبيين الحقائق. كناب الطلاق، باب التعليق ٣٠ ١٠٥ دار الكتب لعلمه سروت،

تگرصورت مسنویہ میں شرط تونہ ملک (زوجہ) کی طرف منسوب کیا ہے نہ سبب ملک (نکات) کی طرف منسوب کیا ہے۔ اثر ہے۔ جیسے کو گی شخص اجنہیہ سے طرف منسوب کیا ہے، اس سے بیر ہے اثر ہے۔ جیسے کو گی شخص اجنہیہ سے کہ کہ آرق فید ساکا مرکز ہے۔ اور پھراس سے نکال کرے، اس کے بعدائ کا مرکز وی قرچھ کو طواق ہے اور پھراس سے نکال کرے، اس کے بعدائ کا مرکز وی جائے تو اس سے عد قرنبیں ہوتی (۱)، ای طرح صورت مسئولہ کا بھی صال ہے۔ فقط واللہ تقالی اعلم۔

حررة العبدمجمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۲۹۰/۵/۴۹هـ

## كابين نامه وتفويضِ طلاق

سوال[۱۳۷۵]، سفوسکه نبید مکدان من نعدها، محدین رحدکه الله بلی یوم ساس اس مندمین که ایک شخص نے ایک عورت کوهب دستور دیارم بمعین کرکے دیا ہژ الطاصدافت نامه مروجہ دینے کا دعدہ کرکے شادی کی چمر بعد تکاح صدافت نامہ نبیس دیا۔

ملک بنگ میں بدروائ معروف ہے کہ شادی میں صدافت نامہ یا کا بین نامہ دیا کرتے ہیں ،اس لئے برایک تقانہ میں دوسہ قاضی گورنمنٹ کی طرف ہے مقرر ہیں، گر بعضے بوجۂ افلای اور تہی دی کے صدافت نامہ رجہ میں کر کے بین اور جہ کا ضرور ہوتا۔اور صدافت نامہ مروجہ میں کر کے بین ویتے ، بہر حال بوقت اکا تا کہ کر وصدافت نامہ مروجہ میں کہ کا اس میں موجہ میں نہیں دیوں کو فرد و پوش نہ دول ، یا چھ مبینہ بیوی کے پاس شد آمد نہ رکھوں ، خبر گیری نہ کروں ، یا چھ مبینہ بیوی کے باس شد آمد نہ رکھوں ، خبر گیری نہ کروں ، یا گر با اجازت اس کے سفر میں نہیں بیا گر با اجازت اس کے سفر میں نہیں

الملك كالتنوح إصافة الطالق إلا أن يكون الحالف مالكاً أو يصيفه إلى ملك، والإصافة إلى سبب الملك كالتنووح كالأصافة إلى الملك، فإن قال لأحسية إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم لكحها، فدخلت الدار، لم تطنق ( الفتاوى العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط وللحوف، الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة (إن وإذا وغيرها" ١ ٥٣٠٠، وشيديه)

روكندا فني قساوي قاصي حان على هامش التناوي العالمكيرية، كناب الطلاق، باب النعليق، مسائل تعبيق الطلاق بالتزوج: ١/١ م، وشيديه)

روكدا في الفتاوي الدارية على هامش لفدوى المعاسمكنوية، كتاب الأيمان، البالث في المتقرقات. ٢٤٥١٠، وشيديه)

ج دُل گا''وغيره شرا يَط<sup>ال</sup>هي جاتي ٻيں۔

اً ران شرطوں میں ہے سی شرط کے فرف واقع ہوتو پی بی فرکورہ کوافتیار ہوگا جب ہی ہائے نئس پر بین ص ق واقع کر کے بعد عدت دومرا اکا تر بیٹنے میں شرعا کوئی شک وشید باتی نہیں رہے ہائے '۔ یہ دستوروروان زمانۂ قد کم سے چی آتی ہے، گویا ہی وف ہو گئے۔ اور شخص فذکور ہے بعد روز ہے چند بنی زوجہ سے فتندوف و کر ہے زیورات چیس کر کہا کہ فون میں جلی جاؤ ، بس وہ کورت بیمہ مجبور ہو کر فون نہ پدری میں جاکر بنہ وں ۔ اس کے بعد عرص دراز تک یعنی گیارہ مہینہ تک عورت کونہ خورہ و بوش ویا اور نہ جرگہ ہو ، عورت ہی بار باصلب خوردو پوش کی ہے ، نہ اکارکیا اور نہ بی ویا۔ وہ کورت یا ری خوردو پوش سے عاجز ہو براور مصیبت سے بار باصلہ خوردو پوش کی ہے ، نہ اکارکیا اور نہ بی ویا۔ وہ کورت یا ری خوردو پوش سے عاجز ہو براور مصیبت سے بار بارورخود سمی صالح احمد و مرحقیق مسمی دانہ میاں و کے سر پرست آل می کہ مسمی ابر حیم میں بر بربارق ضمی ساتھا نیر فید نیر فید نورات کا والد بھی وفت یا گیا ہے ۔ )۔

پی قاضی صاحب قافون شریعت و گورنمنٹ کار کے شوہرکو کہا کہ ووقوی زوجہ نو دوادو ہے جاؤہ اس کے شوہرکو کہا کہ ووقوی زوجہ نو دوادو ہے جاؤہ اس کو بھی انکار کیا۔ پھر کہا کہ تو بنی صاحب نے فرہا یا گرنییں ہے وائے قاشری وہ مصفہ ہوجائے گی ،اس کو بھی انکار کر کے چر گیا۔ بس قائنی صاحب نے شراط صدافت نامہ مروجہ کومد نظر رکھتے ہوئے اس کو تفویض طور تل کا تکم ویدیا ،اس عورت نے جام می نم شریعت ندکورہ شخصوں کے سامنے اسے نفس پر دوطلاق واقع کی۔

اً سریان کی جائے قربے کا بین نامداور بے صدافت نامدواں عورتیں خورد و چش ہے عاجز ہموکرکس اجنبی مرام کے ساتھ چلی جاتی بیل میاز نامیں جتل ہوجاتی ہیں جیسا کہ تجربہ شاھد ہے کہ فی زمانا عوام اساس میں پارسائے فتوی اورخوف حقوق اعباد بہت ہی مرتب ماانکہ نے سرجری اور معصیت سے بچناہ اجب و مازم ہے۔ وریافت یہ کرنا ہے کے عورت نذکوروشر عام صفحہ ہوئی پانیس اور صدافت و فایش نامہ پڑمل کرنا شرعا جائز ہوگایا نہیں جینوا بالدلیل تو جرواعند الله الحلیل۔

الجواب هوالموفق للصدق والصواب:

نعم دوزن مستدر ومرقومه بالابه سدطلاق مصقه بویکی جونکه عرف اورعا دات ایناس اً مرخان ف شرح نه مول تواس پرنمل کرے نتوی و یا جا مزرکھا ہے ورجوخلاف شریعت ہوا پ پرنمل کرناممنوح سے، فرآوی قاضی خان يس ب "بهما ينظر إلى المتعارف؛ لأن الثابت عرف كالثابت شرعاً". انتهى (١)-قروى مرفى مرقوم ب "العرف الحارى على قواعد الشريعة معتبر بحب قبوله". انتهى.

ص ۲٫۵۴۳ و

بدايه وجو جره ميں ہے

"كل مالم ينص عليه، فهومحمول على عادات الناس". انتهى (٣)-

، ورق وی شی شی مرقوم بے، ص ۱۸۰۰ "حری بعرف می کتیرمی قری د مشق بنقدیر سهر سمقد رمعی بحمیع ساس می شمل بقریة الاتفاوت، فیسعی کی یکول د بك عبد بسکوت عبد سمور با مسربه بمد كور بمسمی وقت بعقد؛ أن لمعروف كالمشروط"، بنهی (٤) وفیه أیصاً، ص ۱۹۵ "وفی بحدیة، یعتبر لهاوت؛ أن لندت عرف كالشات شرطاً"، بنهی (۵)-

اور فقاوی خیر ہے، مس ۵۰ میں ہے.

"وقيد أفسى به معلص الناس ميالًا إلى ماهو الأرفق بالناس مع كوله حلاف لصحيح". لتهيد وفيه أيضاً، ص ١٤٩-

"ف عده أن يتأمل في الوقائع وبالاحظ الحرج والضرورات، فيفتي بحسمهاجوازاً وفعدد". تهيي(٦)-

<sup>(</sup>١) (فتاوي قاضي خان، فصل في حبس الامرأة نفسها بالمهر: ١/٣٨٥، رشيديه)

روكذا في الفتارى لعالمكبرية الفصل الحادي عشر في مع المرأة نفسها بمهرها الح ١٠ ٣١٦، رشيديه) ٢١) رنشنر النعرف فني بسناء بنعص الأحكام على العرف في صمن رسائل ابن عابدين ٣٣٠، سهيل اكيدُمي لاهور)

<sup>(</sup>٣) (الهداية، كتاب البيوع، باب الرباء: ٨٢/٣، امداديه، ملان)

<sup>(</sup>٣) (ردالمحتار؛ باب المهر؛ مطلب في بيان مهر المثل: ٣٠/٣ ؛ سعيد)

<sup>(</sup>۵) (ردالمحتار، باب المهر، مطلب في مع الزوحة نفسها لقص المهر: ٣٣/٣ ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) ويسير البعيرات في بندء بعض الأحكام على العراف في صيس رسايل بن عابدين ٢٠١٢٥٠٠.

١٣٠، سهيل اكيدٌمي لاهور)

اور مینی شرح مرابیس ب " دُحک مسس سسس ار منة"، انتهی (۱)-

اورق وی بشرید سی سے "عما عرف مرؤح معترفی منسع، فلم ان تصن عصه الحی فوت شرط وصول معسه الحی فوت شرط وصول معسب علی بادی و لسفاح "(۲)-

وروہ شرط کہ''اگر جدا جازت دوسری فی بی ہے شادی کروں تواس پرتین طابق و تعے ہوں کی خ'' س شرط پڑمل کرکے فنوی دینا نز داحقر جا ٹزنہیں ، چونکہ پیضا فیائے تطعی کے ہے ، چنانچہ بد س تابہت قرم نی صدامیہ

(١) "الأحكم سوعان بوع لايتعير عن حالة واحدة هو عليها لابحسب الأرمنة ولا الأمكنة ولا احتهاد الأئسمة، كوجوب الواجنات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الحرائم وبحو دلك. فهذا لايتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ماوضع عليه

والسوع لشاسي ما يتعر بحسب قنصاء المصلحة له رماناً ومكاناً وملا. كمه دير لتعريرات وأحماسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فنها بحسب المصلحة " (إعالة اللهفان، الأحكاء الشرعبة إما ان تتغير بتغير الزمان والمكان أولا: ١/١٣٠، مصطفى الهابي الحلبي مصر)

(وقواعد الفقه، ص: ۲۸۳، ۱۱ الصدف پبلشرن

(وكذا في ردالمحتار، باب الربا: ٢٦/٥ | ، سعيد)

(و كندا فني رسائل اس عابدين، رسالة بشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ٢٠٥٢، سهيل اكيدُمي لاهور)

(٣) لم أطهر عبى هده العبارة، وقد وحدت بمتلها في الفقه الإسلامي و أدلته بنفط أوابرحن كما يسملك لطلاق بنفسه يملك إبانة غيره فيه، وبحور تقويص الطلاق للروحة بالإحماع، لأنه صبى الله تعالى عليه وسنم حيّر بساء ه بين لمقاه وبين مفارقيه، لما بول قوله تعالى البها لمي قال لارواحك ركتسَ تردن الحاة الدنيا وريتها، فنعالين امتعكن واسرحكن سراحا حميلاه الأحراب ٢١ . فنو لمه يكل لاحتيارهن الموقة ترا لمه يكل لنحييرهن معنى الكان الطلاق المنحث الرابع، لموكين في الطلاق وتقويضه: ١٩٣٥ من الموكين في الطلاق

روكد فني النساوي لعالمكبرية، كتاب السروط، صوره كالذهدا النوع في بيطلق الفسم النابي القسم الثالث ... ، : ٢٩١٠/١، ٢٢١٠ وشيديه) ناص ہے ، فانکحوا ماصاب لکم من النساء مثنی وثلث وربع ﴾ الاية (١)-

ونيز قروى عزيزى: ١٣٣/٢ المولانا شاه عبدالعزيز محدث وطوى رحمدالله تعالى شاهد ب: "قسول محكيم سعدة و سعرف أمر مسلم عندالفقهاء الكن الكلام في محل تحكيمها وظاهر أن سعدة عسى حرف أمر مسلم عندالعرف لاحكم لها ، فإن من يعتاد شراب الحمر ، فلا يحل له فصعاً ، وكد أهل سنزد عتادوا أمراً يخالف الشرع مثل ترك الصلواة وكشف العورة ، لايتركون مهدد ، لا يؤمر و سرك تلك العادة". انتهى (٢) ب

ور چونکداس مورت نے تکھم می آم شریعت برنفس خود سدطان واقع کیس، فللبذاوہ مطلقہ بوگئی، چنانچہ درتشریحات بالا مرقوم ہے، کے مدیمتھے میں عدر ت عدوی عدمگیری، ص، ۱۷۶ ° و موجعل' مرها سده " سہی (۳)۔

پُن ہا ذیہ مرقومہ ہا صاف فی ہر ہوتا ہے کہ تورت ند کورہ کو ہاڑو جے ٹائی خانہ داری کرنا ھے شریعت چائز ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

كتبه المفتقر إلى الله التواب القوى أبوالحسن المعروف به محمد عبد الوهاب لساتكانوي تحاوز الله عن ذ نبه الحلى والخفي

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب اس شخص نے کا بین نامہ کاص ف وعدہ کیا کہ دائین نامہ دوے دوں گا بیتی تفویض طدق کر دوں گا اور اس کے بعد کا بین نامہ نہیں دیااور مروجہ طریقہ کے موافق شراھ کا بین نامہ پرصدق زوجہ کومفوض نہیں ہیا تو زوجہ کوان تی کہ اس رواج پر ممل میں تو زمجہ کواپنے نئس پرطادق واقع کرنے کا افتیارہ صل نہیں ہوا، حاکم کو بھی افتیارہیں کہ اس رواج پر ممل کرتے ہوئے مد دیہ و تفویض طابق کروے ، ما مکیم کی وفیہ و کی جو عبار ہے شن کی ٹی وہ بھورے تفویض ہیں

<sup>(</sup>۱) (سوره النساء: ۳/۳)

۴ , فناوی غریری (فارسی)، رد خواب از مولاد شاه عندالغریز صاحب دهلوی ۴۲ ، کنب خانه رحیمیه دیوبند، یوپی)

<sup>(</sup>٣) (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب الثالث، الفصل الثاني في الأمر بالبد: ١/ ٩ ٩٠، رشيديه)

وعد وُ تفویض برا حکام تقویض نافذ کرنا شرعاصحی نبیس (۱)۔

طدق کا بنی الفاظ پر ہوتا ہے، نہ کہ نیات اور مواحید پر (۲) وعد ہُ طلاق واقع نہیں ہوتی،
وعد ہُ تفویض ہے تفویض بھی صحیح نہیں ہوتی، البتہ اگرزوج نے بوقت نکاح بیاقر ارکیا ہوکہ کا بین نامہ مروجہ بیں
جوشراط ورج ہوتی بیں اوران شرا کا کے خداف کرنے پر عورت کواپنے نفس پر طلاق واقع کرنے کا اختیار ہوتا
ہے۔ وہ سب شرا لکا مجھے منظور بیں، ان شرا لکا پر بیں نکاح کرتا ہوں تو پھر تفویض متحقق ہوجائے گی۔ جواقت بس
کا بین نامہ کا سوال میں درج ہے اگر یہ بعد نکاح پیش کیا جائے اورزوج اقرار کرے تب تو معتبر ہوگا، اگر قبل
از نکاح اقرار کرے تواس کا اختیار نہیں کیونکہ اضافت الی النکاح نہیں (۳)۔ فقط۔

حرره العبدمحمود منگو بی عفاالتدعنه، عین مفتی مدرسه مظام علوم سهار نپور، ۱۸ صفر ۲۸ هه

لحواب الثاني صحيح؛ وفي الحواب الأول نظر من وحود شتى، سعيدا تمرَّعْفرلد، مفتى مدرسه مظام عوم سبار نيور، ۲۰/صفر/۲۸ هـ

(١) قوله طلقى نفسك، فقالت: أنا طالق، أو أما أطلق نفسى، لو يقع الأنه وعدًا حوهرة".
 (الدرالمختار: ٩/٣) باب تفويض الطلاق، سعيد)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية: ١ ٣٨٣، الفصل السابع في الطلاق بألفاظ الفارسية، رشيديه) ٢٠)" وركنه لفظ، هوماخُعل دلالةً على معني الطلاق من صريح أوكناية" (الدر المحتارمع رد المحتار

٣/ • ٢٣ ، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية: ١ ٣٣٨، كتاب الطلاق، الباب الأول، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتار حالية. ٣ ٣٣٣، كتاب الطلاق، إدارة القرآن كراجي)

(٣)" نكحهاعلى أن أمرهابيدها، صح" (الدرالمحتار). "(قوله صح) مقيدٌ بما إدا ابتدأت المرأة فقالت روحت نفسى منكعلى أن أمرى بيدى، أما لوبدأ الروح، لاتطلق، ولا يعيد الأمر بيدها" (ردالمحتار: ٣٢٩/٣، باب الأمر باليد قبيل فصل في المشيئة، سعيد)

(وكذا في الفناوي العالمكيرية. ٢ . ٩ ٣، كناب الحيل، الفصل السابع في الطلاق، رشيديه)

(وكدا في فتاوي قاضي خال على هامش الهندية ١٠ ٣٢٩، كتاب اللكاح، فصل في اللكاح على الشرط، رشيديه)

## « تنهاري خوا بهش بوتو طلاق طلاق " كينے كا تعكم

سے وال [۱۳۲۹]: زید نے اپنی بیوی بندہ کو سے کہدکر خطب کیا ''اگر تم چ بھی بواور تمہاری خو بش بواتو میر کی طرف ہے طلاق طلاق''۔ ووم جہ کہدکر خاصش بواکیا، اوراس کے بعد زید نے رجوع کرلیا، ڈھائی تین ، و بعد زید نے پہرکسی بات پر یہن کہ کر خاص جا بھی ہوتو تمہاری خوابش پوری کرووں گا، گر ذرابچوں کو براہوج نے دو، جوتم چ بتی ہو پورا کروول گا' ۔ اس پر بمندہ نے جواب دیا کہ ' خداما لک ہے' زید نے کہا کہ'' میں نے طوق وی' ۔ اس پر بمندوفور آاپئی جگد ہے اٹھی اور باتھ جو ڈکر آ گے بردھی، گر چونکہ بمندہ داس پوم کی زچہ سے ماس کے زید نے ہے کہ کرروک دیا کہ اب کیا ہوتا ہے۔

اب زید کا طفیہ بیان ہے کہ دومر جبہ میری نیت طلاق و سینے کی نہیں تھی ، بلکہ تنہیا تھی ، اس وجہ سے دونوں مرجبہ بیا فی واور تمہاری خواہش ہوقو طلاق وی ' کے اف ظاستھی کے ہے۔ سی طرت بندہ بھی صفیہ بیون یہی وی ہے کہ چونکہ دونوں مرجبہ بیا فی ظاستھی کے کہ ' اگر تم چاہتی ہواور تمہاری خواش بندہ بھی صفیہ بیون یہی وی ہے کہ چونکہ دونوں مرجبہ بیا فی ظاستھی کے کہ ' اگر تم چاہتی ہواور تمہاری خواش ہوتو طلاق وی دوراس نے میں ہوتو طلاق وی کہ بیکھے خودا فتیار ویا تھا اور میں نے بھی ہی بیخواہش نہیں کی کہ مجھے طلاق ویدوراس نے میں نے اس صدقوں کو منظور کیا۔ زید اور بند و دونوں تعلیم یافتہ اور بحد رہیں ، ور ذر بی اصواوں کے پابند ہیں۔ کیا ای صورت میں طاق ہوگ کے نہیں؟ اگرو تع ہوگ تو کوئی رجعی مغلظہ باہائن؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب زید نے پہلی م جبہ کہ اگرتم چاہتی جواور تمہاری خواہش ہوتو میری طرف سے طاق قل طاق اللہ اور بیوی نے طاق قل بیلی ہوئی تھی تو رجوع اور بیوی نے طاق تا ہیں اور خواہش نہیں کی تو کوئی طاق نہیں ہوئی تھی ہوئی تھی تو رجوع کے سرف کی بھی نہ ورت نہیں تھی ۔ پھر جب وہ بارہ اس قسم کی انفشاو جوئی تو دیوی نے کہا کہ اخدام کے اس کا مطلب زید نے بہلی تم بھی کے بی تق جو اجبارہ اس قسم کی انفشاو جوئی بیان دیا ہے ) تو زید نے کہا کہ میں نے مصاف کے مصاف کے بیان دیا ہے ) تو زید نے کہا کہ میں نے مصاف کی مصاف کے بیان دیا ہے ) تو زید نے کہا کہ میں نے مصاف کی بیان دیا ہے ) تو زید نے کہا کہ میں نے مصاف کی بیان دیا ہے ) تو زید نے کہا کہ میں نے مصاف کی بیان دیا ہے ) تو زید نے کہا کہ میں نے مصاف کی بیان دیا ہے ) تو زید نے کہا کہ میں نے مصاف کی بیان دیا ہے ) تو زید نے کہا کہ میں نے مصاف کی بیان دیا ہے ) تو زید نے کہا کہ میں نے دیا ہوئی اور کی دیا ہوئی ہوئی (۱)۔

اكما سب طالق ومطلقة وطنقتك، تقع واحدة رحعيه (الفتاوى العالمكبرية ١٩٥٠، لاب التاسي في ايداح للطلاق، الفصل لاول في الطلاق الصريح، رسيديه

پھر جب گھر ہے کچھ لوگ گھرے اندر داخل ہوئے اور زیدنے ان کس منے کہا کہ '' آپ لوگ گواہ رہیں ، میں نے طدق وی طلاق وی''۔اس میں نہ بیوی کوخطاب ہے ، نہ بیوی ک خواہش پر بیطلاق معتق کی گئی ہے ، میکہ گواہوں کوئی طب کرکے بد تعلیق وشرط کے تین مرتبہ بیطلاق وی ہے اور پیجھ دیر ہوئی ای مجس میں بیوی کوطلاق وی ہے۔اب اس پر گواہ بنا کر تین طاق وی ہے ،لہذا اس سے طدق مغلط ہوگئی (1)۔

اس پر جب بیوی آگے برطی توزید نے یہ کہ کرروک دیا کہ 'اب کیا بوتا ہے' اس کا صاف مطلب یمی ہے کہ' میں اپنی طرف سے تعلق زوجیت بالکل ختم کر چکا ،اب پچھ کہنا سنا من سب ہود ہے، بیوی سے بینیں کہا کہ' نین ) حد تی تنہاری خوا بش پر موقوف تھی ، اگر تمہاری خوا بش نہیں تو طلا ق نہیں' بعکہ یہ کہ' اب کہا کہ' نے واس میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی (۲) وربید کیا ہوتا ہے' ۔ جب لفظ صرح ک' طلاق دی' استعال کی جائے قوائی میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی (۲) وربید حد تی بیوی کے منظور کرنے پر موقوف نہیں رہتی ہے۔ اب بغیر حلالہ کے دونوں میں دوبارہ نکاح کی بھی کوئی صورت نہیں رہی (۳) ۔ فقظ والٹد تھالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم د بدبر ۲۲۴/۱/۲۳۱ه-الجواب سيح: بنده نظام الدين عقى عنه-

= (وكذا في رد المحتار: ٢٢٩٩/٣ باب الصريح، سعيد)

(وكذا في الفتاوى التاتار خانية: ٣ • ٢٦٠ الفصل الرابع فيماير جع إلى صريح الطلاق، إدارة القرآن كراچي)
(١) "وإذا قبال لامرأته البت طالق وطالق وطالق، ولم يعلقه بالشرط، إن كانت مدحولة، طلقت ثلاتاً".
(الفتوى العالمكيرية ١ - ٣٥٥، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الأول، رشيديه)
(وكذا في الدرالمختار: ٢٩٣/٣، باب طلاق غيرالمدخول بها، سعيد)

روكدا في الفتاوي التاتارخاسة: ٣ ٢٨٨، أنواع آحر في تكرار الطلاق وإيقاع العدد، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "فمالايستعمل فيها إلا في الطلاق، فهوصريح يقع بلانية" (رد المحتار ٣٠٤٣، باب الصريح، سعيد)

روكدا في محمع الأنهر ١ ٣٨٦، باب إيقاع الطلاق، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكدا في الفناوي العالمكيرية. ١- ٣٥٣، الباب الثاني، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)

٣) قال الله تعالى ﴿ فإن طلقها، فلاتحل له من بعد حتى تمكح روحاًعيره ﴾ (النقره. ٢٣٠)

"وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له حنى تنكح روجاً عيره نكاحاً -

# شوہر کی زیادتی ہے بچاؤ کے لئے کسی تجربہ کاریالم کے مشورہ سے کا بین نامہ

سے وال [171]: میں نے اپنی اُٹر کی شادی زید سے کردی تھی، جب اُٹری والیس آئی تو معلوم بواکداس کوطر ت طرح سے تکلیف وی تقریباً پانچی ہوتک آس سے سرتھ رہی مگر کوئی تعلق از دواجی قائم نہیں کیا، جب اُٹری گھر آئی تو بیسب با تیس معلوم جو نیس اور شو ہر کے یہاں جانے سے انکار کردیا، پھر میں نے زید کوخط مکھ، قودوا پنی ہی کو لے آیا اور کہتا ہے کہ اب اچھی طرح رکھوں گا، لیکن مجھے امتہا نہیں ہے۔ ایک صورت میں فنخ کاح کی کون می صورت ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جبکہ شو ہرر کھنے اور آباد کرنے کیلئے آبادہ ہے اور گزشتہ کوتا ہی کی معافی جاہتا ہے تو ہی ست موجودہ نداس کوطر ق دینے پرمجبور کیا جاسکت ہے، ند تفریق کی جاستی ہے (۱)۔ اگر شوہر ضع پررضا مند ہوجائے، یا کسی اور لا بی سے اس کوطلاق و بینے پرآبادہ کر لیا جائے (۲)، یااس کے مکان پرر شعست کرنے کیلئے شرط کر لی جائے کہ اگر وجہ کے حقوق ادائیس کئے (جمبستری نہ کی) تو زوجہ پرطلاق ، یاز وجہ کوا پے اوپر طلاق واقع کرنے کا اختیار

صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عبها" (الفتاوي العالمكيرية ١ ٣٤٣، الباب السادس في
 الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقه، وشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣ ١٢٢ ، باب الرحعة، فصل فيماتحل به المطلقه، دار الكتب العلمية بيروت) (١)" وسبسه الحاحة إلى الحلاص عبد تباين الأحلاق وأ ماوضعه، فالأصح حطره إلا لحاجة

لقوله عليه السلام "إن أبعض المباحات عبد الله تعالى الطلاق" (مجمع الأبهر ٣٨٠. ١ ٣٨٠ كتاب الطلاق، بيروت)

روكدا في فتح القدير ٣ ٣٣، ٣ ٢٣، كتاب الطلاق، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

(وكذا في البحرالرائق: ٣١٢/٣، كتاب الطلاق، رشيديه)

(٢) قال الله تعالى ﴿ قَالَ حَفْتُمُ أَلَا يَقْبِمَا حَدُودُ اللهُ ، فلاجِناحَ عليهما فيما افتدت به أم ( للقرة ٢٢٩)

"السسة إذا وقع بيس النووحين احتلاف أن يحتمع أهلهما، للصلحوا بيلهما، فإن لم يصطلح،

جاز الطلاق والخلع". (ردالمحتار: ٣/١/٣، باب الخلع، سعيد)

(وكدا في تبيين الحقائق ٣ ١٨٢، كتاب الطلاق، باب الحنع، دار الكتب العلمية بيروت)

ہے اور وفت کی تحدید کر لی جائے کے کتی مدت تک ہمبستری ندکی تو طاق ہے۔

"غرض کسی تجربه کارعالم کے سامنے صورت حال دکھ کراس کے مشورہ ہے کاغذلکھوا کرشوہ کے سامنے پیش کیا جائے ، وہ اس کو پڑھ کر بڑا کراہ اس میں لکھی ہوئی شرط کومنظور کرک اس پردستی ظرکرہ و قرامیدے کے خدصی کی صورت سی ن ہوئی ، یونیا و کی شکل نگل ہے کہ (۱) نظ والنداطلم۔

حرره عبرتمود غفرايه دار علوم ديوبند، ٩ ١٥ اوه

طلاق کا اختیار دوسرے کودے کروایس لینا

سے وال [۳۳۱] زید نے تمرکوا ہے افتیارات طلاق دے دیئے بگرا بود ہے وہ دے سے سرگرواں وہ ہے وہ ہے۔ سے سرگرواں ویریشان جو کرائے فتیارات کووایش لین جا بتنا ہے۔

، - کیااس کواختیار ہے کہ اپنے جواختیارات عمر کوویئے تصان کواب و دوالیس لے لے؟

٢- أربة ويحراس كاليام يقدم

٣-ا أُرغم والأي الختيارات بررض مندنه جوتوزيد وكياعما سرنا جاسخ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بیرتو کیل ہے، موکل کوافتیار رہتاہے کہ وہ ویس کومعزول کردے، اس سے اس کے اختیارات ختم جو جائیں گے، اس سے اس کے اختیارات ختم جو جائیں گے، اس سے اس کے اختیارات ختم جو جائیں گے، اس سے کہ دیگا کہ میں نے آپ کووکالت سے معزول کردیا، اب آپ کواختیار نہیں کہ میری بیوی کوطوا تی وی تی تو عمر کا اختیار ختم ہوجائے گا، پھرا گر عمر طوا تی وی بیوی پرو تع نہ ہوگی

"لاسمنك سروح برحم ع عن سفويض، سواء كان بلفظ التخيير أوبالأمرباليد أوطنقي

(۱) "قال لها احتاری، وا مرک بدک، یدوی تقویص الطلاق فها آن تطبق فی محلس علمهایه مالیه بوقیه و لاینظل المؤقی بالاعراض بل بمصی الوقت، عدمت آولا" (الدرالمختار: ۳۲۳، ۳۱۵، ۱۳۳۰، باب تقویض لطلاق، سعید) روکدا فی الفناوی العالمکیریة ۱ ۳۹۰، تقویص الطلاق، الفصل الأول فی الاحتیار، سعید، (وکذا فی مجمع الأنهر: ۱/۲۰۰، ۸۰۳، باب التقویض، دارإحیاء التراث العربی بیروت)

مصدف سماء على أن الوكيل من يعمل لعيره، وهذه عاملة بلصها، حتى بو فوص بيها صلاق صرتها أو فوص أحسى بها طلاق روحته، كان توكيلاً، فملك لرحوع منه لكوبها عاملة للعيرها، ولايقتصر على ممحس، اه". بحر: ٢ ٣٣٧٧) به والمسط في لمد تع. ٣ ٢١٢(٢) به فقط والترسيحا نداتها في المد تع. ٣ ٢١٢(٢) به فقط والترسيحا نداتها في المائع م

حرر ہ العبدمحمود عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۴/۵/۰۹ ھے۔

## گھر دا ما در کھنے کی شرط

سے وال [1819]: مسمی عیسی کا پیخ خسر سمی نلام الدین سے نکاح سے پہلے میدم عامرہ وہوا کہ:'' وہ تم معرکھ دارہ درہے گا اور تحریر کہ میں اوراً رعیس نافر مانی کرکے ہیں گ جائے گا تواس کی منکوحہ طراقی شرک سے حرام ہو جائے گا نواس کی منکوحہ طراقی شرک سے حرام ہو جائے گی'۔ یہ معاہد و نکاح سے پہلے تحریر کیا گیا، بعدہ نکاح ہوا، یکھ عرصہ گزاراتھ کہ غلام دین نے جھڑا کرے ہیں کو زوجہ طراق سے حرام ہو گی یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جوتح ریاطورمعاہدہ نکات ہے پہلے کھی ٹنی اس کے خلاف آئے قصدا بھی کرے تب بھی استح بر کی روسے اس کی بیوی پرطلاق واقع نہیں ہوگی (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرر والعبد محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بٹد، ۸۸/۲/۴ ھ۔

(١)(البحرالرائق: ٩٨/٣٥، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، رشيديه)

(٣) "وأحمعواعلى أن قوله لأجسى: طلق امرأتى توكيل، ولا يتقيد بالمجدس، وهوقص التوكيل بحلاف الأحسى، لأن شمة الرأى والتدبير للروح والاختيارله، فكان إصافة الأمر إليه توكيلاً لا يسمليكاً والمتصرف عن توكيل هوالدى يتصرف لعبره، والمرأة عاملة لنفسها الأنها بالتطبق ترفع قيد العيرعن نفسها وكانت منصرفة عن ملك، فأما الأحبى فإنه عامل لغيره لالنفسه الأن مقعة عمده عائدة إلى عيره، فكان منصرفاً عن توكيل وأمر لا عن ملك" (بدائع الصائع ٣٠ ٢١٦، فصل في قوله: طلقى نفسك، دار الكتب العلمية بيروت)

روكدا في تبين الحقائق ٩٩٣. كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، دار الكتب العلميه ببروت، ٣٠)" وشرطه الملك كقوله لمكوحته إن دهنت فأنت طالق، أو الإصافة إليه كإن نكحتك فأنت طالق،

## عورت کوطلاق کا اختیار ہونے کی شرط

سے وال [۱۳۷۰]: مرد ہے ایک شرط کی گئے ''ارعورت 'سی تشم کا جھٹرا کر کے اپنے ہو ہے گھر میں تین ماہ رہے گی اور مرداس کی خبر میر بی نہ کرے تو ایک دو تین صل ق دینے کا مختیا رعورت کے ویر ہے'' راس وفت عورت نے اپنے کو تین طلاق دے کر ہالک آڑاد ہوکر اپنے گھر بیٹھی ہے۔ ایسی صورت میں 'ورت دو سر کاح کر عتی ہے کہ بیں؟

معرفت:مولوی انوارالحق\_

#### الجواب حامداً ومصلياً:

۲ ... مردے جوشرط لی گئی ہے وہ نکا ت پہنے نگئی ہے، یا بعد میں ہشر دانامہ بیسیے ،اس کو و مکیوَ مرس کا تھم تحریر کیا جائے گا۔فقط۔

۶ ره العبرمجمود فی عنه،۱۵/۱۰/۱۸ ههه

الجواب صحیح: بنده محمد نظ م الدین عفی عنه ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۵/۰۱/ ۸۷ هه

= فلعا قوله لأحسية إن روت ريدا فأنت طالق" والدر المحتار ٣٠٨٠. ١٣٨٥، باب البعليق، سعيد،

'والشاسى تعليق التقويص بالشرط، وأبه أقساه القسم الثانى تعليق التقويض بترك سقد السعحل إلى وقت كدا، صورة كتابة هذا القسم حعل أمرها بيدها في تطليقة واحدة بانية مطلقاً بشرط أسه إذا مصى شهر وله وكدا، آحره كدا، وله يؤد إليها حميع ماقيل تعجيله لها من صداقها، وهو كدا، فإنها تطبق بقسها بعد ذلك متى شاء ت ابدا، وقوص الأمرفي د لك إليها، وانها قبلت منه هذا الأمر في محدس النقويص القسم النالث تعليق النقويص بشرط قماره أ وبشويه الحمر أوصويه صوباً موجعاً يطهر أثره على بديها، وصورة كتابته على بحو ما بنا الما الفتاوى العالمكيرية ١١١٧، كتب الشروط، الفصل الثالث، وشيديه)

" لكحهاعلى أن أمرهاليدها، صح" رالدرالمحار، "رقوله صح) مقيدٌ بما إدا اللدأت المراة فقالت رؤحت معسى ملك على أن امرى ليدى، اما لولدا الروح، لاتطلق، ولا يعيد الأمربيدها" (ردالمحتار: ٣٢٩/٣، باب الأمرباليد، سعيد)

الركى ك خوابش يرطلاق

مدوال [ الم ۱۳۷]: زید ہے کئی لوگوں نے کہاا گرلڑ کی کور کھنے کی نیت نہیں ہے تو طلاق دے دواور زید سے ریجی سے بوے ن ٹ میں ہے اور زید کہتا بھی ہے کہ 'المرلز کی چاہے قوطلاق دے سکت ہوں' ۔ بیکن المرلز کی طلاق کے لئے رضا مند نہیں ہے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ فقط واسلام۔

الجواب حامداً ومصلياً:

کھ طلاق کا مطالبہ کیوں کیا جائے الرکی کورخصت کر ویا جائے۔فقط واللہ تعالی اسم۔ املا ہ العبہ محمود غفر لیہ ، وار العلوم دیو بندسہار نپور ،۲/۲۳۳ ما ھ۔

☆....☆...☆

# باب الفسخ والتفريق (فنج اورغريب كال كابيان)

# ق نونی نے کات

سوان [۱-۱۱]: ۱ حال میں (جدید قانی) ایک ۱۹۳۹ء منسوخی یا تیج نکاح کا بهندوستان کے سے گورنمنٹ سے یا قاعدہ پاس بور ہاہے اور جس کا نفاذ : وَسرعدا ت مائے دیوانی میں مقد مات منجا نب منکوجہ دائر ہو کر عمل درآ مد بور ہاہے ، جناب والا کواس قانون کا نفر ویا۔

۳ کیا یہ قانون نے نکاح ہشو ہر کی شکایت ہخت برتاؤ۔ تفصیل مندرجہ قانون جوعورت کی طرف ت بصورت دعوی – ہوں ثابت ہوٹ پر مدالت ہے عورت نکات کی سرالے ٹئر ما درست اور سے ؟

٣ كيابية نونشن كالعظت ورست بناياً بياب؟

۲ ئي هارق مرد كي طرف ئي عورت كو بوتى بي تو دوتح بيرى بونى جي بي زيانى ١٠٠٠ وميول كي ما مناعورت كاس مناعورت كاس وقت موجود بون ازم بي يابين دياده فول يين بيا أيده تا بين دوستى بيا؟
العجواب حامداً ومصلياً:

ا. .. دىر يمونى اس كامسوده ديكھا تھا۔

۲ تفصیل مندرجہ قون و محفوظ نیس ، اگر عدم ادائے حقوق ، یا ناجا کر سخت برتا و سے تنگ آگر شوہر فی شاہت ہوئے ہیں ، اگر عدم ادائے حقوق ، یا ناجا کر سخت برتا و سے تنگ آگر شوہر فی شاہت ہوئے ہیں جوئے ہیں ۔ اور حاکم مسلم با اختیار واقعات کی ہوتھ میں کر سے قورت کا دعوی سے خاب ہوئے ہیں ۔ اور جود فہم شاہد کی مقوم ہو وجود فہم شاہد کی مقوم ہو وجود فہم شاہد کے سے تیار ندہو ) فیج نکاح کرد ہے قشر عالم بدل کا مقدم اور درست ہے (ا)۔

سے چوں کہاں کی تفصیل محفوظ نہیں ، نہاس وقت اس کی کوئی کا پی موجود ہے ، اس سے اگراتپ کے بیاس اس کی کوئی کا پی ہوتو بھیج دیجئے تا کہاس کے متعلق تفصیلی جواب دیا جا سکے۔

۲۷ ....اس کا جواب نمبر: ۲ بین گذر چکا۔

ه "رشو براه ربیوی آپس میں خلع کرلیں توضیح ہے(۲) ہمکم یا کم کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کہ خود طے نہ کرسکیں۔

۲۔۔۔۔۔طلاق زبانی بھی واقع ہوجاتی ہے خواہ کسی کے سامنے وے، یا تنہائی میں زبانی کیے بلند آواز سے، یااس قدر آ ہت سے کہ صرف خود من سکے عورت موجود ہویا نہ ہو ( m )۔۔۔ ترتح ریسے بھی واقع ہوجاتی ہے

(۱) "زاجہ متعنت اپنا مقدمہ قاضی اسلام یا مسلمان حا آم اور بھورت نہ ہونے حاکم کے بھاعتِ مسلمین کے سامنے پیش کرے، پھر شخیل کے بعد شرعی شہادت ہے جب عورت کا دعوی صحیح ثابت ہوجائے کہ باوجود دسعت کے (شوہر) خرج نہیں ویتا قوائل کے خاوند کے باوجود دسعت کے (شوہر) خرج نہیں ویتا قوائل کے خاوند کے باوجود کے باوجو کے کہ اپنی عورت کے حقوق اوا کرویا طلاق دوبا ور نہ ہم تغربی کردیں گے۔اس کے بعد بھی اگر وہ خاوند کی حادث کے حادث کے معنوب پڑھل نہ کر سے تو قاضی یا شرعا جوائے تا تھ مقام ہوطان ق واقع کرد کے '۔ (حیلہ ناجزہ ہم سامی کا مہم تا موطان ق واقع کرد کے '۔ (حیلہ ناجزہ ہم سامی کا مہم تا معنوب فی العققة)

(۴) "إدا تشاق الزوحان وحافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفتدي عسها منه بمال يحمعها به"
 (الفتاوي لعالمكيرية ١٩٠٠، الباب الثامل في الحلع، التصل الأول في شرائط الحلع، رشيديه)
 (وكذا في الدر المختار مع ردالمحتار: ٣/١٣، باب الخلع، سعيد)

(٣) "وركبه لفظ محصوص هو ما خعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية ويقع طلاق كل روح سالع عدفيل أو هدر لا أو سكوان أو محطناً بأن أراد التكلم بعير الطلاق فحرى على لساسة البطلاق. أو تنقط به عير عالم بمعناه. أو عافلاً أو ساهنا" ورد المحتار ٣٠١٠ ١٢٣٠ كناب الطلاق، سعيد)

حرره العبدمحمودً مُنگو بی عفا الله معین مفتی مدرسه مظاہر معوم سبار نپور ، ۲۸ م۱۸ ۵۸ ۵۸ ۵۸

تفریقِ عدالت سے نکاح کا اختیار

الاستغناء [٣٤٣]: الرعدالت نعورت كوطلاق دى، يالكعدة عورت استحكم كي جدية دوسري

( ) "ولواستكتب من آخر كتاباً بطلاقها وقرأه على الروج، فأحده الروح، وحتمه، وعبوبه، وبعث به إليها، فأتناها، وقع إن أقرَ الروج أنه كتابه" (رد المحتار: ٣ ٢٣٦، ٢٣٤، مطلب في الطلاق بالكتابة، قبيل باب الصريح، سعيد)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية: ١/ ٩٤٣، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، رشيديه)

(٢) "رحل أكره بالصرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلامة بنت فلان بن فلان، فكتب امراته فلانة بنت فلان بن فلان طلق، لا تطلق امرأته" (الفتاوى العالمكيرية ١ ٩٤٩، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، وشيديه)

(وكدا في فتاوى قاضى حان على هامش الهدية: ١ ٣٥٣، فصل في الطلاق بالكتابة، رشيديه)
(٣) "يقع طلاق كل زوح إذا كان بالعاً عاقلاً، سواء كان حراً أو عبداً، طانعاً أو مكرها وطلاق اللاعب والهازل به واقعع" (الفتاوى العالمكيوية ١ ٣٥٣، الباب الأول في تفسيره وركه الخ، فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لا يقع طلاقه، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار: ٢٣٥/٣، ٢٣٨، كتاب الطلاق، سعيد)

(٣) "(هي إخبار صدق لإثباب حق بلفظ "الشهادة" في مجلس القاصي) (و) بصابها (لعيرها) من الحقوق، سواء كنان منالاً أو عيره كنكاح وطلاق رحلان أورحل و المسرأتان، الخ. (الدرالمختار: ١١/٥) ١٩٥، كتاب الشهادات، سعيد)

عكدنكاح كرعتى بيانبيس؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اً مرز وجه کابی ن ب مراورای فی وری شکایات کی تحقیق کرے شوہر کو حاضر عدالت میں اور اسب بسیجہ فلط نکات کی بناء پر شوہر ہے کہا کہ ان کا از الدکر کے شریف ند طریق پرز وجہ کو آباد کرو، اگر نہیں کر سکتے قوصل قریدو، ورند ہم تفریق کر دیں ہے۔ سرپر شوہ نے دونوں صورتوں میں ہے کوئی صورت اختیار ندکی تو حاکم مسلم ہا ختیار نے تفریق کرد کی قو حاکم مسلم ہا ختیار نے تفریق کرد کی قو حاکم مسلم ہوگا(۱) ہا اگر سے مدوہ وئی اور صورت و ختیار کی جوتواس کی تفصیل کھے کر دریافت کر لیں ۔ فقط والمدا علم۔

حرره العبرمجمود عفي عنه، دارالعلوم ديوبيثر \_

الجواب صحيح : بنده محمد نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ويوبيثر\_

محض عورت کی خوابش پرتفریق عدالت کا حکم

حدوال[۱۳۷۳]: اسین نے بہال الندان میں ایک مسمان رکی کے ساتھ بہال کے قون کے مطابق سول میر نئی کی ، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ میں نے بہال کی کورٹ میں تین مسمانوں کے سامنے بیا قرار کیا کہ میں اس الرک کو اپنی بیوی بن تا ہول اور اسے اپنی بیوی کی طرح قبول کرتا ہوں ، اس طرح میری بیوی نے بھی اس کر میں میں بیا قرار کیا بیوی بن تا ہول اور اسے اپنی بیوی کی طرح قبول کرتا ہوں ، اس طرح میری بیوی نے بھی اس مجسس میں بیا قرار کیا کہ وہ مجھے بحیثیت شو ہر قبول کرتی ہے ، مگر اب تک ، ہار ااسلامی نکاح نہیں ہوا ہے۔ تو آیا نکاح ہمار ابید ہوگیا ہائیس ؟

۲ ....اگریدنکاح ہوگیا ہے تو اگر کسی وجہ سے یہاں کا قانون صرف ہیوی کی بات من کرعلیحد گی کراد ہے ( بیوی اپنی خواہش سے ملیحد گی جو ہے ) تو کیا پیطلاق واقع ہوگی یا نہیں ، جبکہ یہاں کے کورے تمام وکیل اور جج فیرمسلم ہیں ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

i ....منلم گواہوں کے سامنے اس طرح کہنے ہے شرعی نکاح ہوگیا (۲)۔

ا) راجع الحلة الناحرة، ص ٣٠ - ٣٠ حكم روحة معنت في النقة، دار الإشاعت كراچي)
 ٢) "لكاح ينعقد ملبسا بالحات من احدهما وقاول عن الآخر وشرط حصور شاهدين حرين = ٠

۲ محنس میں فرخوا بیش پر کورٹ میں تحد گی کروے تو اس سے طلاق ۱۰ قع نہیں ہو گی بیکہ وہ بدستور آپ کی بیوی رہے گی (۱)۔فقط والڈسبھا ندتھ کی اعلم۔

حرره عبرمحموانغريه وارالعلوم ويوبند

إمارت شرعيه بهاركا فيصله

سب والراه المال المست المالية المالية

الجواب حامداً ومصلياً:

اَ مراسباب مَنْ (تعنت و فيهره) مُحْفَق ہونے پرقوامد شرعیہ کے تعنیٰ نکا تی بیا کیا ہے قربیات معتبہ ہے ور بعد معدت نکات ثانی درست ہے (۲)، یا جب درالقامان سے دونوں کی جبی ہونی اور دونوں نے اپنا ، یون دیا ق

= مكلفين سامعين". (الدرالمحتار، كتاب الكاح: ٣ / ١٩ ١، ٢١، ٣٢، سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب البكاح· ٣ /٣٠٥، ٣ • ٣، شركة علميه ملتان)

(وكذا في البحوالرائق، كتاب النكاح: ٣٣/٣)، ١٥٥، وشيديه)

را) عن س عدم قال اتى لدى - صدى الله تعالى عليه رسمه رحل فقال يارسول! ان سيدى روحى المسه، وهو يريد ان يعرق سبى وبسها، قال فصعد رسول الله - صلى الله تعالى عبه وسمه لمسر، فقال الأيها الساس مادال احدكم يروح عدده أمنه ثم بريد أن بعرق بسهما، إنما الطلاق لمن حد بالساق! (سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق العبد: ١/١٥١، قديمي)

(۲)'' زوجه معتصله کواول تولازم ہے کہ کی طرح فاہ ند ہے نئے ، فامس ۔ بینین کر باہ جود ہ شش کے (خارصی و) وفی صوحت ند من میکی تا بیم عمر مدق ضی سوم یا مسلمان کو کم ، ریسورت ندی نے در میں حت مسلمیں کے بات کا میں میں میں کا میں میں تاریخ میں ہے کہ میں ہوئے تاریخ میں ہے ہا ہوئی تیں ہوئے تاریخ میں ہوئے تاریخ ہوئے تاریخ میں ہوئے تاریخ ہوئے دونوں نے اس کے فیصد پر بھی رضا مندی ویدی تواب شبہ کی کیابات ہے۔ فقط والتدتقاں اعلم۔

حرره العبيرمحمود فقرله، دا رالعلوم د يو بند،۲۲۲ ۲۸۹،۲ هـ

الجواب صحيح. بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۲۲ ۲ ۱۳۸۹ هـ

إ مارت ِشرعيه بهاركے بجائے شرعی تمينی سے فيصله کروا نا

سے وال [۱۳۷۱]: ۹۳ ۲۵ وکوایک استفتاء کے جواب میں آپ نے لکھا کہ مقدالتِ شرعیدۃ تم کردہ اہارت شرعید بہار میں اگر فیصلہ اتنی تاخیر ہے ہو کہ اس کے انتظار میں مفاسمہ ہوں تو شوت چیش کرکے دوسری شرعی تمینی کے ذریعہ ہے (ایک دوسال میں) تفریق کرائی جاشتی ہے'۔

خط کشیدہ عبرت کے پیشِ نظر سوال ہے کہ اگرید دونوں شرط مفتو د ہوں یعنی نہ اتنی تاخیر ہواور نہ مف سد کا خطرہ ہو، یا تاخیر تو ہو مگر مفاسد کا خطرہ نہ ہوتو شرع کمینٹی یا پنچایت اس طرح کے مقصد کا فیصلہ کرسکتی ہے یا نہیں؟ اوراس کا فیصلہ شرعاً نافذ ہو سکے گایانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

چونکداہ رت شرعیہ بہار میں اس کاظم ہے اور مقد مات فیصل ہوتے ہیں ،ان حضرات کواس کا تجربہ اور بصیرت ہے ، نیز حکومت میں بھی ان کے فیصلہ کوشلیم کیا جاتا ہے ،اس لئے وہاں کا مشورہ و یا جاتا ہے ، ورنہ جو بھی شرعی پنچایت '' الحیلیة الناجز و'' کے مطابق بنائی جائے اور وہ پوری شرا نظ کے ساتھ فیصلہ کر دے تو وہ معتبر اور نافذ ہوگا۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود ففرليه، دارالعلوم ويوبند

## کیا اُ مارت شرعیه کا فیصلہ قضائے قاضی ہے؟

بد وال [۱۳۷۵]: الصوبہ بہار میں امارت شرعید قائم ہے اور امارت شرعید کے زیر تگرانی مختلف صلع میں مختلف سب ڈویژن میں وارالقطاء قائم ہے اور قاضی مقرر ہے ، ان عدالتوں میں فنخ نکاح وغیرہ کے اسے خاوتھ ہے کہا جاوے کہا پی محورت کے حقوق اوا کرو، یا طلاق وو، ورنہ جم تفریق کی کردیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر خاوند کسی صورت پڑکل نہ کرے قاضی یا شرعاً جواس کے قائم مقام ہو، طلاق واقع کرویٹ '۔ (حیدہ ماحوہ، ص ۲۲، ۲۵، حکم وجہ متعلت فی المفقة، ها دا الإشاعت ، کو اچی )

۲ ..... بہاری امارت شرعیدی کیا حیثیت ہے، امارت شرعید کی قائم کردہ عدالت لیعنی دارالقصناء شرعی عدالت سے بانہیں؟

۳ سپ کے بہاں سے فتو کی نمبر ۳۸۵ مجر میا ۵ سام در موصول ہو جس کے مول میں میدورتی تھا کہ مدعیہ کے مکان سے دارا نقط وو صوف میں فاصد پر ہے وو ہاں مدعیہ کا مقد مددارالقط وسے خارتی ہوئے پر مدعیہ کے مکان سے دارا نقط وو حود میں لاکررجو تا کیا اور آپ کے بہاں سے فتو کی صب کیا۔

پر مدعیہ کے ممر پرست نے ایک مسلم پنچ بہت وجود میں لاکررجو تا کیا اور آپ کے بہاں سے فتو کی صب کیا۔

دریافت طلب میرہے کے پنچ بہت جو کہ دار نقط و سے باکل قریب ہے ویک پنچ بہت کو شرعی حیثیت طاصل ہے یا نہیں ؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

امارت شرعیہ کا نظام نہا بیت بہتر نظام ہے، بہت سے شرعی اور معاشرتی میں تاکا حال ہے، ہے شہر مفاسد سے بچ نے وا ۔ ہے، مسمی نوں کو چا ہے کہ بلا وجہ شرعی اس سے رو گردانی ندکریں، بلکہ وہیں اسپنا مقد مات کا فیصد کرا ہو کریں ۔ جبال تک ہمیں معلوم ہے ہے نظام ان اطراف کابل واش اور ہریہ وردہ ہی علم مقد مات کا فیصد کرا ہو کریں ۔ جبال تک ہمیں معلوم ہے ہے نظام ان اطراف کابل واش اور ہریہ وردہ ہی علم منظرات نے بہت فورونون کے بعد و را ال شرعیہ کی روشنی میں قائم کیا ہے اور اس سے بہت فی مدومہ ہونچ ور شندہ کومز بدو قصت ہیں، سیکن میکھی خاہ ہے کہ سے نظام حکومت میں بقد یا موجودہ نے قائم نہیں کیا، ند باض جلہ اورت شرعیہ کود والی فوجداری مقد مات نے فیصد کر سے اور در انسی دینے کا قانو نا اختیار دیا ہے، بداور بات ہے کہ اس کے فیصد میں مقد مات کے فیصد کر آل کی مصلحت جو بھی کچھ جو گا، ند بی اس کے نظام کو خود انتی قد رہ وشوکت حاصل ہے کہ برشم کے فیصلول کونا فذکر سکے۔

اں ہے بیاہ رت ٹرعیہ کی الاطلاق حکومت شرعیہ کی حیثیت میں نہیں ہے، نہ امیرشر ایعت علی الاطلاق امیر المؤمنین اورامام المسلمین کے تھم میں ہے، نہ دار القصنا ، و شرعی دار القصناء ہے کہ اس کے فیصلہ کو قاضی شرعی

ا پنی شوست ہے۔ بید رام و مافغائر کے اس سے عام پیکٹ ورز غیب تو وی جائے گی ورمیس کے کی تفہیم بھی کی جانے گی وکھران وجیو رنیس یا جانے کا کہ ووائے متحد عات طوعا و کر جا عارت شرعید ہی میں یا نیس اور امارت شرعید کے دووی فرو بیجہ حت وقعم ندین میں۔

فتوی فہر ۱۳۸۵ موری ۲۰۰۱ ہے میں رہ آروائی مذکور نہیں ، بکداس میں تقریح ہے کہ بتدا ہو میں مقدمہ اورت شرعیہ ہی میں و رئیں یا مراورت شرعیہ کے قاضی صاحب سے مدعیہ کوسوئے طن بھی ہوا، جیسا کہ سوال کے الفی ظ سے معلوم ہوتا ہے ، دوران مقدمہ میں قاضی صاحب کا طرز عمل جانبدارات مدعی علیہ پایا گیا، پھر مدعیہ نے داف ظ سے معلوم ہوتا ہے ، دوران مقدمہ میں قاضی صاحب کا طرز عمل جانبدارات مدعی علیہ پایا گیا، پھر مدعیہ نے داخ داخ کی مداست سے اپنی مجبوری خام آرٹ یور نے یور نواست کی کہ میں سے مکان پر بیون میا جائے ، اس کے بعد عدم حاضی کی مداست سے اپنی مجبوری خام آرٹ کرویا گیا، میتنظیمی خود بتداری ہے کہ اورت شرعیہ کے مدم دان میں دوسوقدم کے فاصد کا در قضاء سے رو روانی اوراس و نظر ند زکر کے دوسر کی بنچا ہے نہیں بنائی کئی ، نیز سوال میں دوسوقدم کے فاصد کا در شین سے دفتا و مدد کی احم ا

حرر دا تعبد مهموع فی عند ۱۱ ارا حلوم ۱ یو بند ۲۲۰ تا ۸۵ سال صلح

اجواب مجرنجام محرنجام مدين په

### عدالتي طلاق

ان حالات میں ترکن نے مقد مدعدات میں وائر کرویا بخطی طلاق ملد انق طارق ہوگئے۔اب ٹرکی اپن

نکاح کرنا جاہتی ہے اورلڑ کا دوسرا نکاح کرنے والا ہے۔ جب فیصد عدائتی نز کی کے ت میں ہو کیا تو فرصنی طور پر کہتا ہے کہ میں رکھوں گا ،اوراڑ کی کسی تیمت پر جائے کو تا رنبیں اور کہتی ہے کہم جاؤں گی مگر وہا بنبیں جاؤں گی، یونکه بڑے کے اور گھر واپے کے جات اچھے نہیں ہیں۔ مدالت جو فیصد دیتی ہے ووسلم پرشن ، وک من بق ویق ہے ،نز کی شریعت کے مطابق فیصد حیاستی ہے۔ بہذا گذارش ہے کہ مسند کے مطابق جوا ب عن یت

### الجواب حامداً ومصلياً:

اً مرمزً کی کی درخواست برعداست نے شوم کو ہوا کراس سے طاباق د وادی اورشو ہرنے اپنی زبان سے طرق وے دی تو شرعا طلاق واقع ہوگئی ،عدت گذرجانے پراٹری کودومری جگسہ نکات کرنے کاحق ہے۔ ا گرشوم کو بلوا کر بس ہے جا ، ق نہیں الوائی ، جکہ بز ک کی درخواست پرخود فعل محتیٰ رک کی اجازت و ہے دی جہیں کہ ''ج کل بکنٹر ت ہوتا ہے تو اس ہے شرعی جار ق نہیں ہوئی انزی کو دوسری جگہدنکا ت کی اجازت نہیں (۱)۔ بہتہ تو ہے ہے کہ جبی بات کو نتم کر کے یا ہمی مصالحت اور میل جول کرلیا جائے۔اگراڑ کی کسی طرح بھی شوہ کے بیباں جانائبیں جا بتی قوشوہ ہے خوشامد کرے مہر معاف کر کے پیجھے آمرالا کی دے کرغرض عورت کسی بھی طرح حدق حاصل کر ہے. یہ شرعی پنج یت کے ذریعہ اپنا معاملہ صاف کرا لے۔ اگر شرعی پنجایت احمیلۃ ا ماجز ہ کو سامنے رکھ کراس کے لکھے ہوئے طریقے پر تفریق کرد ہے گی قوہ آخریق بھی معتبر ہوگ ۔ فقط وابتداسم۔ امل دالعبرمجمود قرل ۱۰۱ معلوم و يو پند ، ۲۶ ۱۱ ۲ ۴ ۴ ۱۰ ايد په اين

( )''صورت آخرین کی بیا ہے کہ مورت این مقد مہ قائنی اسلام یا مسلمان جا کم اور پی کے ناموٹ کی صورت میں جماعت مسلمین کے سامنے چیش رہے اور جس کے پاس پیش سرے وہ معاملہ کی شبادات وغیر ہ کے ذریعہ سے پار کی تحقیق کرے۔ ا را گرعورت کا عولی سی خابت ہو کہ باوجود وسعت کے خرجی شیں ایت تو اس کے خااندے کہا جاہ ہے کہ پنی مورے کے حقوق و برویاطان آل دو، ورند ہم تفریق کردیں گے۔ اس کے بعد بھی آ مروہ فالم سی صورت یقم کی ندکر ہے تو قاضی دیے شرعا جواس کے قائم مت م ہو، حلاق واقع کروے، اس میں کسی مدت کے جنے رومبیت کی یا تفاق ہالکیہ ضرورت نہیں''۔ (حیلہ ناجز ہ بھکم زوجہ معنت ، تفریق کی صورت اوراس کے شرا بطابیں: ۲۲،۷۳ مادارالاشاعت ،کراچی )

### ظالم زون ہے چھٹکارہ بذریعہ پنجایت

#### الجواب حامداً ومصلياً:

کرے لا پیجی و سے کراس سے طلاق حاصل کر کی جائے ، یا خلع کر لیا جائے ، اب جس طرح کھی ہو سمجھ کر دوشامد کرے لا پیجی و سے کراس سے طلاق حاصل کر کی جائے ، یا خلع کر لیا جائے ، اس طرح کہ بیوی مہر معاف کر د سے اور شوہر اپنے حقوق نی دو جیت ختم کر و ہے (۱) راگر اس میں بھی کا میا بی نہ بیوتو عدالت مسلم یا اس کی عدم موجود گ میں جماعت مسلمین (پنچایت) جس میں کم از کم ایک معاملہ شناس معتبر یا لم بھی شرکی بواس کے سامنے مقدمہ بیش کر کے شوہر کے مظالم ثابت کئے جا کیں وہ ابعد تحقیق واقعات شام سے عبد و پیج ن سے کہ وہ تندہ زوجہ پر طلم نہیں کرے شوہر کے مظالم ثابت کئے جا کیں وہ ابعد تحقیق واقعات شام سے عبد و پیج ن سے کہ وہ تندہ زوجہ پر طلم نہیں کرے شام کو گارے کاحق حاصل ہوگا (۲)۔

ر ) قال نقالي عالى عالى عالى الله الله الله على حال عليهما فيما افتدت به و رسورة لقرة المرة الم

"وادا تشاق الروحان وحافا أن لا يقيما حدود الله، فلا باس بأن تفتدي نفسها منه نمال يحلعها به". (الهداية: ٣٠/٢) م"، كتاب الطلاق، باب الحلع، شركت علميه ملتان) روكدا في الفناوي العالمكيرية ١١٠٠ ما الناب النامي في الحلع وما في حكمه، رشيديه)

(وكدا في الدر المحتار: ٣/١/٣، باب الحلع، سعيد)

٢١) "إن عسب عبك سنة اشهر ولم تصل بك نفسى ونفقنى في هذه المدة، فأمر طلاقك بيدك، ثم
 عناب عنها ولم نصبل إليه نفسه ووصلت تفقيه، كان الأمر بيدها". (الفتاوى العالمكيرية. ١٩٩١، ١٩٩٩، الناب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني في الأمر باليد، رشيديه)

اوراس عبد و پیان پرشو ہر سے پھھ ضانت بھی لے اور زوجہ کواس کے حوالہ کر دیا جائے ، اگر شوہر عہد و پیان نہ کرے تو اس سے طرق ولوادی جائے۔ اگر شوہر نہ عبد و پیان کرے ، نہ طلاق و بے تو تفریق کردی جائے۔ اگر شوہر نہ عبد و پیان کرے ، نہ طلاق و بے تو تفریق کردی جائے (۱)۔ اس کے بعد عدت تین جیض گذار کر زوجہ (مسم قابتول بی) کو دوسری جگہ عقد کرنے کا حق حاصل ہوگا (۲) اور زوج محمد شفتے کوکوئی حق باتی نہیں رہے گا۔ فقط والقد تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمووعفي عشه دارالعلوم دبوبتد

الجواب سيح : بنده محمد نظام الدين عفي عنه ، دارالعلوم ديوبند \_

كيابيوى كوبذريعة عدالت طلاق لينے كاحق ہے؟

سوال[۱۳۸۰]: کری شادی با کره کے ستھ ہوئی، باکرہ کے والدین نے جہاں شادار جہزدیا وہاں پر بکر کے اوپرسترہ بزاررہ پیدا مبرمؤ جل بھی لادیا۔ پھی عرصہ بعد دونوں میں بوجۂ غیرشری کشیدگی بیدا ہوگئ، اور کشیدگی نے عداوت کا اور عداوت نے مقام عدالت حاصل کرلیا۔ بکراپی زوجہ باکرہ کو باعزت طریقہ پراپ گھرلانے کے لئے مصرے، مگر باکرہ تی رنبیس، بلکہ وہ اپنے شوہر کو گھر داماو بنا کررھنا چاہتی ہے اور بکراس کے لئے آمادہ نہیں۔ بس ای بنا پریا ویگر غیرشری امور کی وجہ سے اب باکرہ اور اس کے والدین بکرسے جربیط دق عدالت مجازے حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر بکراپی زوجہ باکرہ کو طلاق وینے کیسے ہرگز تیار نہیں۔ تو کی و مدین عدالت مجازے حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر بکراپی زوجہ باکرہ کو طلاق وینے کیسے ہرگز تیار نہیں۔ تو کی و مدین

(۱) "زوج معت کواول تو ازم ہے کہ کی طرح فاوند سے ضغ وغیرہ صال کر ۔ لیکن اگر باوجود وشش کے (ضاصی کی) کوئی صورت ندین سے قو پھر محورت اپنا مقدمہ قاضی اسلام یا مسلمان حاکم اور یصورت ندیونے حاکم کے جی عت مسلمین کے سامنے پیش کرے۔ پھر تحقیق کے بعد شرقی شہاوت ہے جب مورت کا دبوی تھی خابت ہوجائے کہ باوجود وسعت کے فرج نہیں ویت تو سے فورت کا دبوی تاریخ خابت ہوجائے کہ باوجود وسعت کے فرج نہیں ویت تو سے فورت کے فورت کے نفوق اوا کرویا طلاق دوہ ورند ہم تفریق کردیں گدا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر فاوند کی صورت پر ممل نہ کردی گردی گردی گردی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وائی کہ مقدم ہو، طلاق واقع کردی "۔ (اکیایة ان جزته، زوج احد عصور مسلمی کو قدم میں العالم کے بریک العالم کیویة اسلام الفالث عشر فی العدة، رشیدیه) تحییض، فعد تھا ثلاثة آفر اء" را الفتاوی العالم کیویة اسلام کو بھی العالم کیویة اسلام کیویہ مقدر فی العدة، رشیدیه) رو کہذا ہے ہوں مقداوی قدامت حال علی ہامش الفتاوی العالم کیویہ العالم کیویہ مقدر نہ کتاب الطلاق، باب العدة،

(و كذا في تبيين الحقائق: ٣٣٨/٣ ، باب العدة، دار الكتب العلمية، بيروت

(شیدیه)

باكره مدانت مي زية طهاق كامط ليدكر ينكتابين؟

الجواب حامداً ومصلياً:

تح بر کردہ جانت میں با کرہ کے والدین کا بید مطالبہ غیط ہے، ان کواس کا حق نہیں، گھر دار دکھنے کا مطالبہ قابل تشلیم نہیں، شوہر کی مرضی پر ہے۔ ہا کرہ کے والدین نے اگر طلاق کا عدالت میں دعویٰ کیا اور عدالت میں مطالبہ قابل تشلیم نہیں ، شوہر کی مرضی پر ہے۔ ہا کرہ کے والدین نے ایک طرفہ درخواست پر ہا کرہ کو تکات ٹانی کی اجازت دے دی تو شرعاً وہ طلاق نہیں ہوگی، کات فیخ نہیں ہوگا ، اگر اس صورت میں دوسرا ہوگا (۱)۔ ہا کرہ پر مدت واجب نہیں ہوگی ، ہا کرہ کو دوسری جگہ تکات کا حق نہیں ہوگا ، اگر اس صورت میں دوسرا کا تر والدین نے کردیا تو وہ شرکی کات نہیں ہوگا (۲) ، بلکہ حرام کاری اور معصیت ہوگی جس کا وہ ال دنیا و آخرت میں بہت خت ہے ۔ "و آم صفحته ، فہو أبعص سماحات بنی سمّہ معدلی" (۳)۔ فقط۔ حررہ الحبر محمود غفر لہ ، دار العلوم دیو بند ، کے اسم ۱۹۳/۳۸ ھے۔

سے وال [۱۳۸]: مس قامکی کے والدالقدونہ نے مس قامکی کا نکاح صغری میں افغنل ہے تردیا اس وقت مسہ قاکی عمر تقریباً ۳۵ سال ہے۔ محمد افغنل نے تیرہ سال ہوئے دوسری شادی کرلی جس ہے یا بی بیچی ہی بیں ، دوسری شادی ہے پہلے مسم قاکے والد نے افغنل ہے کہا کہتم اپنی منکوحہ کو لے جاؤ ، دوسری شادی مت کرو، مگر محمد افغنل نے اٹکار کردیا کہ تیرے گھریر ہی بٹھائے رکھوں گا۔

شادی کے بعد محمد انتفال نے کسی کے ذریعہ ہے جبل منکوحہ کو باہ نا حیا ہا، مگریز کی کے باپ نے کہا! دیا کہ

(۱) "ولا يقصى على عائب ولا له أى لا يصح، بل ولا يهذ على المهتى به، بحر" (الدرائمحتار) "سواء كان عائباً وقت الشهادة أو بعدها وبعد التركية، وسواء كان غائباً عن المحلس او عن المدد" (ردالمحتار. ۵ ۹ ۳ ٪ كتاب القضاء، فصل في الحبس، مطلب في أمر الأمير وقصائه، سعيد ٢ (٢) "لا يجور للرجل أن يتروح روحة عيره، وكدلك المعتدة، كدا في السراح الوهاج (الهتوى العالمكيرية ١ ١ ٢ ٩ ٪ القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير، رشيديه) (وكدا في فتاوي قاضي حان على هامش الهتاوي العالمكرية ١ ٣ ٢ ١ ، كتاب الكاح، ناب في المحرمات، وشيديه)

(٣) (المحر الرائق، كتاب الطلاق: ٢/٣ ا ١٩، رشيديه)

اگر میاراده ہوتا تو دوسری شاذی ندکرتا، میں نے تو تین مرتبا دمی بھیج کے لڑی کو لے جاؤ الیکن انکار کر دیا اورگالیال
ویں ، اب مقصد بد یہ بین اور شرک کو ذیبال کرنا ہے۔ اس کے بعد مسما ہ نے تین کے گارج کا دعویٰ کیا بخصیل میں حاکم
نے نکا ت تو ژ دیا جس کی نقل بھر او خسک ہے۔ وو او بھی صفید بیان کرتے ہیں کے محمد انسنل مدر تق وہ کہتا تھا کہ مسما ہ ملکی کو ہٹا نائبیں جیا ہتا ہے ، نکا ت تعویہ کا جس میں اور سے کہو کہ اس سے شادی کر لے ، اب نلام سرور فروی کرنے ہیں کرتے ہیں کہ میں اور سے کہو کہ اس سے شادی کر لے ، اب نلام سرور کے شادی کر نے ، اب نلام سرور کے شادی کر اس میں تو رہ کا کر میں وہ کا کہ بین سے شادی کر اس میں تھور تا کہ ہوگا ہے ، اس کا کہن ہوگا ہے ، دور تا کہ ہوگا ہے ، دور تا کا کہ ہوگا ہے ، دور تا کہ ہو

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا جوا ب صحیح . بند ه محمد نظام الدین عفی عنه ، دارالعلوم دیو بند ، ۲۷/۲۷ ۸ هـ

موت: فيصله حاكم كنقل ساته بيس ب-

نكاح وتفريق ميں جج كافيصله

مدوال[۱۳۸۴]: ہندوستان کی مسلم ریاستوں کے مسلم اور غیر مسلم جج کسی معاملہ میں مثلا ( فسخ کا ت

(۱) از وجہ معت کو وں تو یہ دارہ ہے کہ کی طرح فی وقع ہے اس کے اور میں ایکن اگر ہا وجود ہی بلیغ کے وفی صورت شہ بن سے تو تو تخت مجودی کی جارت میں فدسب والعید پڑس کرنے گئی ش ہے۔ اور صورت آفریق کی بیہے کے عودت اپنا مشدمہ قاضی اسد می میں مسلمان جا کھ ور ن کے نہ بوت کی صورت میں جماعت مسلمین کے سامنے چش مرے اور جس کے پاس پیش ہوہ ہم معاولاً کی شرح میں میں جارتی تو تو تا ہے ہو وہ معت کے فرق میں میں واقع میں میں جارتی تو تا ہے ہو وہ معت کے فرق میں واقع میں ہے تا ہو ہو وہ معت کے فرق میں واقع میں ہے تو تا ہو ہو وہ معت کے فرق میں واقع میں میں ہے تو تا ہو ہو وہ معت کے فرق میں واقع میں ہے تو تا ہو ہو ہو ہو ہو کہ ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہو ہو ہو کہ ہو تا ہو ت

وايّن يُحلاق) شريعت حقدك مطابق فيصله صادر مَرين توقوانين الهيه كاروست قابل قبول بين يأبيس؟ فقط المجواب حامداً ومصلياً:

مسلم بچ کا فیصد جب که شریعتِ حقد کے مطابق ہوشر عافی کا تے متعبق معتبر ہے، غیر مسلم بچ کا فیصد بھی معتبر ہوگا۔" فیصد ایسے مسائل میں شرعاً معتبر بیں ، البتہ کا فرر عایا کے حق میں کا فرج کا فیصد بھی معتبر ہوگا۔" فیشنو ط فیہ ( عی فیصد ایسے مسائل میں شرعاً معتبر ہوگا۔" فیصد کی مایشنو صوبی القاصی ، اسے ". ریدعی: ۴ / ۹۳ / (۱) ۔ فقط والتد سبحا فدت کی اعم ۔ حررہ العبر محمود غفر لیہ۔

عورت ناراض ہوتو کیا قاضی کے بیبال جا کرطلاق دے عتی ہے؟

سے وال [۱۳۸۳]: اگر کوئی عورت اپنے فاوند کے پاس رہنا نہیں جا ہتی اور ناراض ہے، کیاوہ عورت اپنے خاوند کوطلاق دے کر دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے؟ کیونکہ سنا ہے کہ اب سرکار نے قانون جاری کیا ہے کہ اگر عورت اپنے خاوند سے ناراض ہوتو قاضی کے یہاں عورت جا کر طلاق دے سکتی ہے یہ نیا قانون ہے۔ والسلام۔

مبارك على سهارن بور.

#### الجواب حامداً ومصلياً:

عورت كوطلاق كاحق حاصل نبيس بلكه بين مردكوب، لبذاعورت طلاق نبيس دي عتى ، صرف مردطلاق و على مردكات و على مردكات و على المناق مردكات و على المناق المنا

(١) (تبيير الحقائق. ۵ ١١٨)، كتاب القصاء، باب التحكيم، دارالكتب العلمية بيروت)

"أهله أهل الشهادة" قال الشلبي. "إسما شرط شرائط الشهادة من الحرية والعقل والبلوع والعدالة في القضاء". (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي: ١٥ ٨، كتاب القضاء، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في رد المحتار: ٣٥٣/٥، كتاب القصاء، سعيد)

(وكدا في الفتاوى العالمكيرية ٣٠٥، كتاب أدب القاصي، الباب الأول، رشيديه)

(٢) (سنن ابن ماجه: ١/٢٥ م ياب طلاق العبد، مير محمد كتب خانه، كراچي)

سے طلاق کے لے، یا پچھ مال دے کر ضلع کر لے (۱)۔ اُسرید دشوار ہوتو عورت کو جائے کہ بااختیار قاضی مسلم کی مدات میں مقد مدیبیش کر اوراپی کالف و کالیت کو ٹابت کرے، اس پر قاضی مسلم با قاعد دوا قعات کی تحقیق مدات میں مقد مدیبیش کرے، اُسرعورت کا دعوی صحیح ٹابت ہوتو اس کے شوب کو کہتے کہ یا تم اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو، یا صدق دید مدور نہ ہم تفریق کرویں گے، اس پر اُسر شوہ کوئی بات اختیار کرلے تو خیر ورند قاضی مسلم باختیار تنہ ہوتو شرعی بنجا بیت ہمتی میں سب کا مرکز متی ہے، پھرعورت عدت کے بعد دوسری جگہد نال کر سنتی ہے (۲) نقط والقد تن کی الملم۔

حروہ العبر محمود گذائو ہی عفا اللہ عند ، معین مفتی مدرسه مظام علوم سہار نپور۔

الجواب صحیح بسعیدا حمد غفر لد۔

صحیح بعرا لعطیف ، ۲۸ / صفر / ۲۸ ہے۔

= "عن اب عداس رصى الله تعالى عهد حاء إلى السي صلى الله تعالى عليه وسلم رحل فقال يارسول الله السيدى رؤحمي أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، فصعد البني صلى الله تعالى عليه وسلم المسر، فقال "يايها الساس مادل أحدكم يزوج عبده من أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أحد حالساق" رفتح القدير " " ٣ ٩ ٢، كناب الطلاق، فضل ويقع طلاق كن روح الح، مصطفى الدى الحلى، مصر)

"جعن الإسلام الطلاق من حق الرحل وحده" (فقه السنة ٢٣٦، كتناب الطلاق، . دار الكتاب العربي، بيروت)

(١) قال الله تعالى ، وفي حفته ألا يقيما حدود الله. فلا حياج عليهما فيما افتدت به ، ( لنفرة ٢٢٩)

"إذا تشاق الروحان وحافا أن لا يقيما حدود الله، فلا باس بأن تفدي نفسها منه بمال يجلعها

به" (الفتاوي العالمكيرية ١٩٨٠ الناب الثامن في الحلع وما في حكمه، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣ /١٨٣ ، باب الخلع، دار الكتب العلمية، بيروت)

### طراق كے سلسده میں جعلی قاضي كا فیصله

سوال [۱۳۱۰]؛ زیدک شاوی سونی، پونی سرات کرن و شوہ اجھی طرح ازدہ بی زندگی گذارت رہ جو اندی بیون کے دریات کی دریات بخوشی و رضامندی پریو نیچا دیا۔ تین چارہ و بعد جب زید کی بیون کے دریات بخوشی و رضامندی پریو نیچا دیا۔ تین چارہ و بعد جب زیر کی کی طرف زید کی بیات کر کے گیا تو بیوی کے باپ نے برک کی طرف سے معدالت میں مقد مدو نز مردیا، وہاں سے تھم ہوا کہ قاضی جا مرشحقات کرے گا، گر تا ضی صاحب نہیں سے سامند اللہ بیان کے فیار پانی نمازی آمیوں سے دستی طاشتے کہ آپ و گوں کے مکھنے سے قاضی صاحب نہیں سے دریات کے باپ بیان کے فیار پانی نمازی آمیوں سے دستی طاشتے کہ آپ و گوں کے مکھنے سے قاضی صاحب نہیں کے دریات کے بات کو وال نے دستی طاق کے بیات کے بیان کے وال کے مکھنے سے قاضی صاحب آب میں کے دان و کواں نے دستی طاق میں کے دریات کے بیان کے دریات کے بیان کے دریات کے بیان کے دریات کے دریات کے بیان کے دریات کے دریات کے دریات کے دریات کے دریات کے میں کے دان و کواں نے دریات کے دریات کی دریات کے دریات کے دریات کے دریات کے دریات کی دریات کے دریات کے دریات کے دریات کے دریات کے دریات کے دریات کی دریات کے دریات کے دریات کے دریات کی دریات کے دریات کی دریات کے دریات کی دریات کے دریات کے دریات کی دریات کے دریات کے دریات کے دریات کے دریات کے دریات کی دریات کی دریات کے دریات کی دریات کے دریات کی دریات کی دریات کے دریات کے دریات کی دریات کی دریات کے دریات کے دریات کی دریات کے دریات کے دریات کی دریات کی دریات کے دریات کی دریات کے دریات کی دریات کے دریات کی دریات کے دریات کے دریات کی دریات کے دریات کی دریات کی دریات کے دریات کی دریات کے دریات کے دریات کی دریات کے دریات کے دریات کی دریات کے دریات کے دریات کے دریات کی دریات کے دریات کی دریات کے دریات کی دریات کی دریات کے دریات کی دریات کے دریات کی دریات کی دریات کی دریات کی دریات کی دریات کے

س کے بعدان او گوں کے وستی و کا نفذ پر قائنی صاحب نے یہ فیصد ورفتوی مکھ و یہ کہاؤی کو زید بہت ستاتا، مارتا پینٹنا ہے، اڑئی جانے پر رضا مند نہیں، البذا اسمیتیت قائنی کے اس کوحات و دکی جاتی ہے، اب وہ اپنی دوسر کی شادی کر سکتی ہے۔ قائنی صاحب نے ندائر کی کو بدوایا، نداس کا بیان میا، ندج نے وقوع پر آئے۔ قاکیا اس صورت میں زید کی بیوی پر طعاق واقع بروًئی؟ اب زید کی بیوی نے دوسر سے آدی سے شان کر در ہے، قاکیا گھر دوسر انکال سیح بھی بوایا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مە فىصلەشرى نېيىل ئداس سے طلاق جونى ندد دسرا نكات درست جوا

'ولا ينقضي على غائب، ولاله: أي لا يصح ولا ينفذ على المفتى به، إلا بحضور نائبه الله على المفتى به، إلا بحضور نائبه الله على من يقوم مقام الغائب". درمحتار: ٤/٣٣٥(١) ـ فقط والشرتعالي اعلم ـ

حرره العبرمحمود غفرايه والعلوم ويويند ، 19 س 📭 بلايا

ے س کے خاوند سے کہا جائے گئی مورت کے حقوق او سروہ یا طابی وو وو اور شہم تفریق مردیں گے۔ اس کے بعد بھی سروہ خام سی صورت پیٹمن ندکر ہے قو تعنی ویا شرعا جو س کے قائم میں مربود جاتی وہ قع کرد ہے وس بیس کی مدت کے بھی رومہ کی یا تفاقی والمعیاض ورت نہیں' یا (حیامہ نا بڑووجس سامے جعمز وجہ مصیت وہ ارا واٹنا عت کراپٹی )

<sup>(</sup>١) (الدر المحتار ٥ ٩٠٩، كتاب القضاء، سعيد)

<sup>،</sup> وكدا في فتح القدير ٢٠٠٧، بات كتاب القاصي الى القاصي، فصل احر، مصطفى البابي الحلبي، مصر) وكدا في البحر الرائق ٢٩٠، كتاب الحوالة، بات كناب العاضي إلى الفاصي وعيره، رسيدبه

# غيرسلم عدالت سے نج زکاح

سوال[۱۳۱3]: شو برزوجه كوفقت بين ويتاتخاه يجاتنگ كرتا تخاه اس مظلومه في ال بناء پرعدالت مين دعوى دانز رويا ورن نكاح كامط لبه كيال مدالت كي بيمسم بي في في ال كاح كامط لبه كيال عداد فيصه كرديال اب اگر جم لوگ ال عورت كاعدت گذر في پردوسر في جدنان كردين و كافي دن و نبين؟
الحواب حامداً ومصلياً:

غیر مسلم بچے کا فیسد کی نظر میں شرما کا فی نہیں ، یا تو شوہرے طلاق حاصل کی جائے ، یا کسی مسلم حاکم سے باق عدہ نکات کی سرازیا جائے ، یا ختم کیا جائے۔ اس کے بعد عدت کذار سر وہ میر کی جَاہد کا ت درست بوگا (1)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

> حررها عبدهمود ً شُنُو بی عف مندعنه ، عین مفتی مدرسه می به علوم سبار نیور ، ۲۹ س ۱۳ سیر صحیح : عبداللطیف ، مدرسه مظاهرعلوم سهار نیورب

(۱) المحرشن عارقول مين جبال قاضى شرع نبين وان مين ووادكام بج مجسط يث وغير و جواكو ينمن كي طرف سه اس فتم ت معا مدت مين فيصدكا فتها دركت بين - أرو وصعران مول ورش قاعد و في موافق فيسد كرين قوان و تتم بين قناس قانتي كا تم مقام موجاتا بهمما في الدر المحداد "ويحور تقلد الفصاء من السلطان العادل والحامر ومو كافر أن دكوه مسكيس وعيره" ميكن أرك جدفيه مدكن في مسكس وغيره والمنافق ليس بأهل القصاء على المسلم، كما هو مصرح في حسيع كن الفقه

حق که ترروداومقدمه فیمسلم مرتب کرے ورمسمان یا که فیمدار سایووهاس اتباقی فیمد و فاردی و مسلم یا که تاریخ و است نا بی کردی و مسلمان و تعمل اور منین و فیمر و کومبلت قرمسلمان یا که سام یا که تاریخ و سام یا که تاریخ و مسلمان یا که تاریخ و مسلمان یا تاریخ و میران فیمد تاریخ و مسلمان یا تاریخ و میران و می

في المنحر الرائق ٢٠: "ولوحاء المدعى من الفاصلي سرمنول ثقة مأمون عدل إلى قاض آخر -

## شوہ سے بیان لئے بغیر شرعی پنیایت کافیصلہ طواق

سے ان[۱۹۹۱] کے شخصی محمد عالم جو کہ چودہ سال پہلے پاکستان چلا گیا تھا ،اس کی بیوی جو کہ بیوں ہو کہ سے ان است میں متد مدہ ائز کر ایا کہ وا آباد گرے۔اس ووران میں محمد عالم بیبال آباور چندون تقمیر میں میں متد مدہ ائز کر ایا کہ وو آباد گرے۔اس ووران میں محمد عالم بیبال آباور چندون تقمیر میں میں میں درخواست وی کے مجمد میں جو کی سے میں اور خواست وی کے مجمد میں جو کی سے میں اس کے جو اس میں فی تعبد معمد میں میں درخواست وی کے مجمد

- لاقال، لأنه لايسرند على أن يأتي التاعني بنفسه وتحبر وهو في غير ولايته كواحد من الوعايا بحلاف كريه، لانه كالحطاب من محلس قصائه، اهم وقيله أيضا عن السراح الوهاج ولو شهد شهود يحق ثم مات تقاصي لمشهود عنده، وولى قاص احر الم ينفذ تلك الشهاد حتى تعاد، هـ

ا دیون می کی سیاستان بیان کے معامرت کی میں اس میٹر ہوئے، بین کراس نا ب کا جو سیا آئے کے بعد تورت میں روز ہے موجو چرائز بین زیان کی میان کا الایارہ جاتا ہوئا ہے فیر مفتو ایس ہے۔ ۸ کے امرابی شاعت سریجی ) یا مرده گواهو ن کے سامنے طاق سے بات میں بیشر کی میسی کے محقیق کرئے فتو کی دیے دیو کہ مجمد عاصر کی دیو **ک** عقد فافي رنستي هـ ما و يون کابيان ق<sup>س</sup> ن پر<sup>ي</sup> فيد جواتن به

م کا ما م کی بیوی وفقد تا فی سریتنی ہے آمر کیے ماہ بعد و ماہ اور معار سرہ ہے تیں کے بم نے والی فیل و کی بعد إو ً واتل وي هي و فاوته على . س يرحو ، ت فيسد و يأسره جات أنت أنت أنه أو ١٠ بعريين قر معتبر نه موجار س ت و ما وبحد مجمد عالم ياستان منه آجاتا ہے ورجنات کے مالین نے صافی نبیس وی بلکدان وو نوب و وربائے جنوبی صافی بن ہے۔ تکدید من بیوی اس وقت زون تانی کے آمہ '' بادے اور حاملہ ہے، مدل فتو کی صاور قرما میں کہ منتق عالم ، گواہ ، کون ، کتنا مجرم ہے؟ نیز جو بیہ پیر حوے ، سے اس میامتا مے ؟

همبنتهم مدر ایدکا شف اعلوم باتنا نده شد کی در جوری باشمی<sup>ن</sup>

### الجواب حامداً ومصلياً:

ممرهام ك بين في ك من قر ك المنتقل ورفو سنة وي اوراء الى ب ورشى مين ك سن و ومقد عُا فَى كَ اجِازَت ويدى ، أَمَر سَ سَنْ مُعْتَقِعُ مُدْمَا مُ سِتَدُونَى بِينَ نَبْسُ لِيا ۚ مِنَا قَاشَرُ في مُعْنَى كَا بِيا فِيهِ مِد خَارِف شَاحَ جُوا ، غلط ہوا (۱) ، دوسرا نکاح بھی غلط ہوا (۲) جس کی نامہ اری شرق مینی پریت، وہ عورت محمد ما میں زمجہ ہے۔ اَ سرمحمد عالم کا بیان شرعی تمینٹی نے لیا ہے تو اس کی بوری تنصیل تہج رمعدوم کریں۔ جس کو سوب نے جیمو ٹی کو اہی وی ہے وہ مستنقل مجرم اورمستحق سزا ہیں (۳) ،تگرسزا و بنے کا حق شرحی مینی ونہیں ، اس ہے ہے شوّمت ۱۰ رقوت مزند ہ

<sup>(</sup>١) (تقدم تحريحه تحت عنوان "جعلي قاشي ه أيمدت تي كيم سرهي"

<sup>.</sup> ٢) "لا ينجوز لنمرجن ن شروح روحة عشره، وكذلك المعتدة . ، الفناوي العالمكتربة كتاب اللكاح، باب المحرمات، القسم السادس السحرمات التي يتعلق بها حق العبر، وسنديد (وكذا في ردالمحتار: ٣٢/٣) ، باب المهر، سعيد)

٣- اعلى عبيد لله بن عيمر رضي للديعالي عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -الإشبراك بنائقه، وعقوق الوالبدين، وقتال البفس، واليمين العموس". وفي رواية انس: "وشهادة الرور" بدل بنيس لعشوش منفق عنيه! ﴿ مِشْكُوهُ المصابيح ﴿ لَا أَكَاتِ الْأَنْسَانِ، بَاتِ الْكَيَاسِ وعلامات الفاق، قديمي

نه دري ك السيالة في ميني أن است ب انتفاد مذهان عمر ما

ره چه که دفته پره راهنوم، و ندره ۴ ۱۹۵۰ بید

شوم ئے فرت کی صورت میں فرق کا فلم

سے بتی وہ وخود شی و پاند سرتی ہے بعرش م کے یاس رہنا نہیں ہے بتی واور شوم سی قیمت پر طبع یا صوتی کے سے ر شن نمين هـ ـ قراري هن من بين آخر ين كي ميا صورت على ستى هن؟ كياش كل بنج يت يا قاضى كوتفريق كاحق ها؟ الحواب حامداً ومصلياً:

﴾ بيشوم حقوق ١٠١ مرة ب و زبروت غريق نبيس كي جاسكتي (١)، البيته شوم كوطلاق مير راضي كيا جائے ؛ حوض و یا با موض شو ہر کے ہے ہی سلم راستہ یمی ہے کہ بعوض مہر طلاق دید ہے (۲)۔ فقط والقد تعیالی اعلم۔ حرره عبرتموه فقرانه، دا را علوم و چه ندب

## زوجه کوشوم ہے سیری ندہونے کی صورت میں تفریق کا حکم

سب وال [۷۳۸۸] ، زوج نام وتونبین ہے الیکن عورت کہتی ہے جھے یوں تو سسرال میں بہت کلیف ہے بیکن سب سے بڑی تکیف شوم ک ہے (بیان سے ایبا پیتا چتما ہے کہ زمجہ کی شہوت پورگ نہیں ہوتی )۔اب مجھے ہے ور بردہ شت نہیں ہو سے کا اور میں سی قیمت پراس کے پاس نہیں روسکتی اور شوہ برتفریق کے بے راضی

عن بين عيمير رضيني الله عليهما قال قال رسول لله صلى الله عليه وسلم. الغص التحلال إلى الله بطلاق السين الراماحة، ص ١٥٠ الوات لطلاق، فديسي،

اوصفته به الطلاق، بعض لمناحات النهر لفائق ٣٠٠٠ كتاب لطلاق، وشيديه، وكد في سنن لحفاي ۴۴ م كذب نظامي، دار لكتب العدمية ببروت،

 أ فان بديغالي .. فان حقيم ن لا نفيها حدود بدا فالا حياج عنيهيا فيها أفندت به «رسورة للقرة ٢٢٩». و د تنساق البروحان وحاف ان لا ينفسما حندود الله، قبلا بأس بأن تفتدي تقسها منه بنمال تجنعها بهداية ٣٨٣/٢ ناب الجلع، شركة عيمية ملتان)

نهيں ہوتا۔ تو كيا شرعى پنچايت يا قاضى وقريق كاحق ہے، أرنسيں تو پُتِر كيا شكل ہوسكتى ہے؟ الجواب حامداً ومصلياً:

اً رزوجہ کو وخول کا اعتراف ہے ( گومیری نہ ہوتی ہو ) تب تو اس کو مطالبہ تفریق کا ختیار نہیں، شامی (۱)۔ بیتوض بطد کی بات ہے، نیکن ان حایات میں شومر کوخود خیاں چاہئے وہ یا تو مانات کرے یاز مجہ کے جذبات کالحاظ کرتے ہوئے اس کوآزاد کردے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرر والعبرمحمود تنفريه، وارا علوم ويوبند

پنچایت کاشو ہر کو دویارہ اطلاع کئے بغیر تفریق

سے وال[۱۳۹۹]: ہندوکا نکال زید کے ساتھ ہو اور ڈھٹی بھی ہوئی، پچھ طرصہ کے بعد میں بیوی کے درمیون پچھٹا اتفاقی پیدا ہوگئی، جس کے باعث پونٹی سال تک ہندہ ہے میکہ میں پزی رہی، نہ زید اپنے گھ کے گیا، نے نفظہ کا انتظام کیا، نے حقوق نے وجیت اوا کیا۔

جذا جب زیدا پی ز مجه کوراننی کرے ندا ہے گھر لے گیا ، ندھا تی و ہے پر راننی ہو ، تو ہنچایت کے سر سے مداجب نظام کی اراد و کیا اور ارافعلوم و یو بند سے استفقا ، کیا ، در رافعلوم سے جم ب آیا کے ایک

را) "قلوحت بعد وصوله إليها مره، أو صار عينا بعده أي الوصول. لانفرق لحصول حقها بالوطء مرة" رالدرالسحتار) "وما راد عليها، فهو مستحق ديابة لاقصاءً" ، ودالمحتار ٣٩٥٣، باب العين، سعيد،

معود را مندرین مسمی نوس قرمینی بی ب جس مین امراز مرایب معتداه را تج به کار مفتی وجی شریب کرین و سر می دری دوی کری و دریده بت کری کرشوم ند آباه را تا سے ورندان و انفقاه یا بنیه ندی طرق و یا به و مرب امری مورت میں طوق کا منا به کرر ب اشری امری مورت میں طوق کا منا به کرر ب اشری می می بود کا منا به کرر ب اشری که می بدار ب اشری که می بدار بی با در در این با در در این و افغانده با صول دو و می کنی بدر شری با در در این با در در این و افغانده با حرای کرد به کرد با با در در این می و افغانده با صول دو و در در شری کنی شری می در کرد بی با کرد به کرد به

ا کر نشست میں آم از مرتبی مجمیر موجود رہے ورشوں کے پاس میں تاجبی کے تم پنی دوی و آبوا مروی

طلاق دے کرآ زاد کرو، ورنہ قلال تاریخ تک اگرتم نے پچھ نہ کیا تو ہم تفریق کردیں گے، پھرمقررہ تاریخ تک شوہ نے کونی جو ب وی خیس کن وروو پاروشوہ واخد ن کے بغیر تنہ بی کروی تو شربا وہ تنہ بی معتبر ہونی ورزوجہ کونت حاصل ہو گیا کہ بعد عدت نکاح ثانی کرے(۱)۔فقط والتدتع کی اعلم۔

حرره العبرمجمو دغفرله، دا رالعلوم ديويند -

شوہر بیوی کا معاملہ برا دری کے حوالہ کرنا

سے زاوہ ۱۳۶۰: الیکاڑی ایت عمر کے ماتھ رہے ہے کی اور ان اس باتا ہے اور ان اس بھی جاتے ہیں اور می تھی الا کی ئے و مدرین نے بیام میں مدیر و رق کے ہاتھ میں فیصلہ کے ہے و بیری ورقر ارزامیا بیریو اور میں اس کے اسلامیے کئی براه ری نے کہا کے تم بھی نزے تا معاملہ ہرا وری نے ہاتھ ہیں وید واورا قرار نامہ دیدو کہ برا دری از روئے شرع جو من سب تسجیمے سے مروین بگراز کے والے تا رئیس والے جس کی وجہت براور کی نے بڑنے و و ل سے تطبع تعلق ومدم شه ست تنمی وخوشی ہے کروی وریے فیصلہ کل براوری برز فذا کیا۔ تو کیا مسلمانوں کوانیا کرنے کا شرنا حق ہے اوراس برهمل كرنا ضروري ہے؟

الجواب حامداً ومصلباً:

ا گراز کی بالغدے اوراس کی مرضی ہے ہے ہ یا مارکوس کرنے کے لئے براہ ری کوافتایار ویدیا ہے کہ وہ شریعت کے مندبق جس طرح ہے کروے منصورے قرشہ اس میں سیجھ مضا گفتہ ہیں ،لڑ کے والے بھی اگر لڑ کے کی رضامندی ہے اس طرح برا دری کوا فقیار دے دیں تب بھی درست ہے، کیٹن مجبور کرنے کا حق نہیں ، میں بر دری سب کا میے فیصلہ کے اور کے والوں نے قطع تعلق کرو یا بشر ما کی نہیں ہے واس فیصد و فیمتر کرن ضروری ہے و پھر تھجھا کر دوٹوں کا معاملہ شرعی تھنم کے ہاتہ تھاں رہ یا جائے ،اَس سے ہارہ وُ وَلَى اور مربِهِ تَعلق ف ہے توہ دوسری بات ہے۔فقط والتداهم۔

حرره العيرمحمود ففي عشه، وارالعلوم ويويند ، ١ ٣ ١٠ - ١ - ١-

الجواب سيح : بنده څحرنظ م الدين عفي عنه ، وارالعلوم ، په بند ، ۲ م- ۱ - ۱ - ۲ - ۱ - ۱ - ۲

شو ہر کی زبان میں لکنت کی وجہ ہے مطالبہ آ زاد کی

معرفت مولوی انواراځق په

### لجواب حامداً ومصلياً:

ا شوم کی زبان میں است کی وجہ ہے دورت کو ورق میں کا افتیار ہے، ندو مدک گھر بینھے رہنے کا فتیار ہے، ندا سے کی اور فتیار ہے، ندا ہے کی دوسر ہے مرد ہے کا کی فتیار ہے (۱)، استر بیا ہے کہ میں کر میاج ہے بینی بیوی مہر معاف کرے اور شوم راس کے عمض طلاق و بدے (۲) نظہ

حرره العبرمحمود في عنه، ۱۵/۰۱/ ۸۷ هه

۲۱ قال مديعاتي ، فال حفيم ال لايفسد حدود بد. فلا حداج عليهما فيما افتدت بد. سورة القرة ۲۲۹
 فال حفيم أن لاسقيس حدود الله، فالا باس بأن تفيدي بفيسها منه بمال تحتفها بدا الهدايد
 ۱ ۱ ۹ ۹ ۹ ۲ مات تحتف. مكتبه شوكت عليمه، ملتال

روكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٨٨، الناب الثامن في الخلع وما في حكمه، رشيديه)

# کیاولی کونٹے نکاح کاحق ہے؟

سوال [۱۳۹۲]: ہندہ نے اپنی اڑی زاہدہ کا تکا تی ہرضی زید (اپنے شوہر) محمود سے پر عوایہ ہرکا بعد تکا تے نہا بیت بدفعق اور بدمزائ تکان پر کی زاہدہ بنوز نا ہافد ہے ،اس کی بدمزائی سے نا۔ ال اور پریشان حال ہے، صورت حال دونوں میں ایک دم نباہ کی صورت نظر نہیں آتی ہے ، زید لیعنی باپ اڑک کامن حیث ولی نکات فنج سرسکت ہے بہتیں ،یازید خیار بلوغ پر نکات کے تعمود و سرسکت ہے بنہیں ،یازید خیار بلوغ پر نکات کے تعمود و اس سکت ہے بنہیں ،یازید خیار بلوغ پر نکات کے تعمود و اس سکت ہے بنہیں ،یازید خیار بلوغ پر نکات کے تعمود و اس سکت ہے بنہیں ،یازید خیار بلوغ پر نکات کے تعمود و اس سکت ہے بنہیں ،یازید خیار بلوغ پر نکات کے تعمود و اس سکت ہے بنہیں ،یازید خیار بلوغ پر نکات کے تعمود کی موقوف رکھے؟ بسود تو حرو

### الجواب حامداً ومصلياً:

باپ کی موجودگی میں مال کو ولا یمتِ نکاح حاصل نہیں ،صورت مسئولہ میں بین کاح باپ کی اجازت پر موتوف ہے، اگر باپ نے اجازت ویدی بوتو جائز ہو گیا ، اب نہ خود نسخ کرسکتا ہے، نداس صورت میں بڑک کو خیا بہ بوغ حاصل ہوگا ، بلکہ بین کاح لازم ہو گیا۔ اگر باپ نے اجازت نہیں دی بلکہ رد کر دیا تو وور د ہو گیا ، لیمنی شرعا بید مکاح نے معتبر ہے، نسخ کرانے کی ضرورت ہی نہیں ، بلکہ دوسری جگہ نکاح کرنا درست ہے:

"فدوروح لأسعد حل قيام لأفرت، توقف على جرته، ه". در محتر، "ولا يكول سكوته إحدرة مندك لأبيرص صريح أو دلانة الماراء اه". رد المحتار: ٢/٤٨٦(١) م فظ والله سجانة تعالى اعلم و حرره العبر محمود منا المتدعنة المعين المفتى مدرسه منا المواجع المواجع المعيد احمد خفراد المسجع المعيد احمد خفراد المسجع المعيد المحمد المعيد المعتمد المعتمد

سوال[۱۳۹۳]: مساۃ خالدہ باخد دختر زیدنے خارجائیات کر کدمیر اباپ زیدمیراعقد بمرسے - جس کی کیٹ زوجہ موجود ہے - کردیا ہے، اپنی دالدہ کی معرفت اپنے باپ سے کبالیا کہ میراعقد ایسے خص سے جس کی ایک بیوی موجود ہے کیا کی تو بیس ہر گرزنہ جاؤں گی اور ندمیری رضامندی ہوگی، باپ نے اپنی زوجہ کے ذرایعہ

<sup>(</sup>١) (رد المحتار على الدر المختار: ٣/١٨، كتاب الكاح، باب الولي، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٨٥، الباب الرابع في الأولياء، رشيديه)

روكدا في فناوي قاصي حال على هامش الفناوي العالمكيرية ١٠ ٣٥٦، كتاب الكاح، فصل في الأولياء، رشيديه)

ے فالدہ کو حمینات المایا کہ میں اس بکرے متدنیس کر رہا ہوں اجس کی دوسر کی بیوکی موجود ہے بلکہ بیاد ہ بکر ہے جو آنو رغیرشاه ی شده سے مفر صدیدے کے موصوفہ کا مقد س کی سلمی میں بکرتے کر ایو کیا۔

ا معقد کے جعد بھی خاند ہ ہے ۔ وہ ہ ہ من کیا کہ جھے وہی اطمینا ن کبیل ہوتا ، میں ہرکز شد جا اس کی ، میں نے تهمارے سب کے قسم کھا کراھمینان ویا ہے ہے اجازت ویدی ہواں کی ویدو کے قسم کھا کراھمینان ور یا کہ تم مطمئن رموتمہارے وابدے ایا خبین میاہے جبیباتم کو خیاں ہور ہاہے۔ ہائٹر تمامی امو وہ غیروے کئے ہے

ان سے مدوو فی مدو نے مین منتر کے متعلق کے والدین سے بیشر طرحتی کر رہائتی کہ جمھوسے جو کیا۔ نازیبا حرکت دونی ہے مقد سے کہنے س ہ انظمار جس سے میر استقد کیا جائے ۔ زمی دوہا تا کہ وہ اُنھ کو ذیبل نہ كرات بنين س كري فرف أبرت بيابت في منبين وكن با

م اوج نب کے متعلقین نے نیامد وونکر دونوں ہے اعلمی مصلحة رکتی تنس کا متیجہ ہے ہو کہ نی مدواہ رکبر ائیں بتد انہی سے تنازعہ یا، فیامدو پر برسختی ہے ہی ہے کہ مجھے وکبر کی زوجیت میں رہن منصور نہیں اور نہ تھا اور نہ میں نے رضا مندی فی ہو کی ہے، بیکد شرط کے ساتھ سب کے کئے ہے اقر ارکبا تھا۔ بھرنے کہا میں جو ف جمھی کر ركيور بابهون وكيونكمه مجهوكواس كالزيها حرّمت ستاطان بانبيس كالخاب

بوہ جود کیسے فیا مارہ کے والد کو بکر کی کہلی زمجہ نے بیہ کہا کر ہر صراح تصمینان و رایع تھا کہ بیس ہر طراح سے فہاہ مروب کی ورخی لند و کواپٹی بہت مجھوں گی اور بہوکی طرح رجول گی ، میں خود پیعقداس ہے کرار ہی ہوں کہ میر ہے ا و یہ دلیں ہے ، نیکن جعد میں تارہ ہوا کہ بکر کی زمجہان کی میدوؤں یا تیں دیو سرزی اور فاطرتھیں ، کیوتعہاں کی ليك وختر من من مه موجود ہے اور اس نے اپنے خاوندے تشم تھو كرية عبد كرا ہو تھا كہتم ہو على مير ہے كہنے ير چیو گے، چنا نیجے بَر نے ابتدای ہے وہ برتا ہوش کا کیا جس ہے کہی ہوئی فوش رہے اور فیامدہ و ہر حس تے ہار پایٹ وغیر و کی تکلیف پروونی اوراپا اوراپ اوراپ کا کوصر جبر الین شروع کیا جس سے کہلی بیوی خوش رہے و رک سے

اور دوندراس میں غدم بازی کی بھی ماوت ہے اس سے غارمی تکایف دینے بجاری تکر خود فی مدو ے کہا تھا کہ تمہارے بیماں فیہ محرم وک وار اوک وک سے رہتے ہیں البیشر بیت کے بافل خد ف ہے جس کی پیچھساعت اس نے نہیں کی ، بلکہ پیچھ عرصہ کے بعد اپنی پہلی ہیوی اور بہن وغیرہ کے ابھار نے پر اور خود بدمی ش نہ طبیعت ہوئے کی وجہ ہے تبہت انگانی کے دوشخصوں سے تب رہ نہ نہ ان کا نہ تابیاں ایک شخص کی باہت بھر کہتا ہے کہ نہ باز تعدقات کی بنا پر نہ مدہ شب کواس کے ہم وہ میں سے مکان سے بھاک کئی میں انگرمہ میا بب بنیں وہ سے ب

### الجواب حامداً ومصلياً:

فا مدہ فی جن شرا کے برجازت کا میں ہی ان کے موجود ندہون کی صورت میں بھی کراس کا ت کو چائز قر اردیا خواہ اعزہ واقر ہاء کے کہنے سے خواہ دینوی شرم کی بن پر قو شرباء و کا ت سیجی اور زم ہو کہ ہا ہا کہ وشوار ہے قربہتر ہیں ہے۔ کہ کے طرق ہے شواج سے طابق حاصل کر فی جائے وضع کر رہا جائے (ا)۔ کرشوج س پر وشوار ہے قو بہتر ہیں ہے۔ کہ مسلم کی عدالت میں مقد مدوائز کرنا چاہئے کہ فادال شخص میرا شوج ہے ہمیر ہے حقوق فی توجیت کو او نہیں کرتا اور ناج نز طریقہ پر تکلیف بہت نی ناہا در بدکاری کرتا ہے ، س پر حاکم مسلم و تعالی کے تعلق کی کرنا ہے اور بدکاری کرتا ہے ، س پر حاکم مسلم و تعالی کے تعلق کی کرنا ہے ، س پر حاکم مسلم و تعالی کے تعلق کی کرنا ہے ، س پر حاکم مسلم و تعالی کی تو بالے اور بدکاری کرتا ہے ، س پر حاکم مسلم و تعالی کے تعلق کی کردا ہی کہ اور شوج ہے کہ کہ تھا تی ناش کردا ت سے ماز تی و یا طور ق و یورہ و رہ بردا مرد ہم تفریق کردا ہی ۔ ک

<sup>)</sup> قال الدتعلى، فإن حصه ال لا يقيما حدود الله، فلا حياج عنهما فيما افلدت به م , سورة البقره ٢٢٩)

"واد تساق الروحان وحاف ال لا نقيما حدود الله، فلا باس بأر تصدى عسها منه سمال يحلمها به الهداية: ٢/٣٠٠٣، كتاب الطلاق، باب الخلع، شوكت علميه، ملتان)

(وكذا في الفتاوئ العالمكيرية: ١/٨٨٠، الباب النامن في الحلع، رشيديه)

(وكذا في الدر المحتار: ٣/١/٣، باب الحنع، سعيد)

ں پراً رشوم کوئی ہات افتیا رَبر ہے وہ بہتا ہے ورندی کم مسلم ہا فتیارخود تنم بیل کروے(۱)۔

سرخدف شرائط بوت کی بنا پرخامده ب اجازت نبیس دی بکد نکان کی خبرس کراس کوره کردیا تو وه رو بوگیا اور پیم بکرک بیبان با فاور ربناسب گناه ورجم ام بوا (۲) جس میس خانده اس که والدین ،اعزه ، بکر، س کا عزه سب حسب حیثیت شریک جین اور منارکت واجب ہے۔ فقط والند سبحاث تعالی ،علم۔ حرره العبر محمود گنگو ہی عفا اللہ عن جمعین مفتی مدرسه مظام علوم سبار نبور۔ صبح عبد معیف مدرسه مفام معومس برنیور،۱۲ سا ۱۳ هد۔

جواب صحيح سعيدا حمد غفرايه مفتى مدرسه مظام معومسبار نپور، ۱۲ سا ۶۳ هه

خَدِم نِكَاحَ سَ طرح فَنْخُ سرے؟

سوال [۳۹۹]: کیسورت اپنانگان کی در این کان کی کران پر بفند ہے، فروند و وندوشش کرتا ہے کہ وہ ہوگاروہ کی صورت میں نہیں ، نتی ۔ بیخاصمت سرکاری عدا سے ایک حکم کے پاس ہ ٹی کے سے بھیج دی گئی ہے جہ بھی کے مصرفحت کی چربی ہوگئی ہے ہوگئی ہوگئی ہے ہوگئی ہوگئی ہے ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے ہوگئی ہے ہوگئی ہے ہوگئی ہے ہوگئی ہے ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے ہوگئی ہوگئی

۲ "لاينحور نكاح أحد على بالعة صحيحه العقل من أب أو سلطان بعير إدبها، بكرا كانت و ثيا، فان فعل ذلك فالمنكاح موقوف على إحازتها، فإن أجارته جاز، وإن ردته بطل". ( لفناوى العلمكبرية، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء: ١/٢٨٤، رشيديه)

(وكذا في ردالمحار، كتاب البكاح. باب الولي: ٥٨/٣، سعيد)

الجواب حامداً ومصبياً:

بغیر وجہ نئر کی جائم ،مفتی ، ٹالٹ کے نئے کا ت کرنے ہے نکات کی تابیل ہوگا(۱)، کا بیا کہ شوہ ان فقو سریٹ کا افتایار و سے کر و کیل و مختار بناویا ہو۔ اس صورت میں بیامینا جائے میں نے شوہ فد س بن فد س کی طرف سے اس کے فقط واللہ فد س کی طرف سے درمیان تفریق کروی۔ فقط واللہ سبی نہ تھی میں ملم۔

> حرره العبر محمود گنگوی عفاالله عند، معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نبور-اجوب صحیح سعید حین ففرید، ۲ س ۲۴ هه، صحیح عبد العطیف ۱۳۳ هد.

نابالغ كانكاح باب فشخ نبيس كرسكتا

سے وال [۱۳۹۵]: زید نے اپنی افن سے اپنی ٹابالغ لؤکی کا ٹکال ایک ٹابالغ لؤک سے کرویا ، پہیم مخاصمت ہونے کی وجہ ہے زید نے کہدویا کہ 'میں نے اپنی لڑکی کا ٹکال فنح کردیا' ۔ تو کیا زیدکو ٹکال فنح کرنے کاحن ہے اور کیا ہی وہ قور سے نکال فنج ہوجاتا ہے''

الجواب حامداً ومصلياً:

زید کواس کا حق ہے گرفتو وطلاق دینے کا حق دارہے (۴)۔فقط واللہ سبحان تعالی اسم۔

> حرره العبر محمود ً ننگو جی عن الله عند معین مفتی مدرسه مظام علوم سبار نبور ۱۲۰ جی دی الاولی ۱۲۰ هـ جو ب سیح سعیدا حمد غفرله مفتی مدرسه مظام علوم سهار نبور ۱۵ / جمادی الاولی / ۲۷ هـ

را) "وأم الطلاق في الأصل فيه الحطر، بمعنى أنه محظور إلا لغارص يبيحه، وهو معنى قولهم الأصل فيه لحظر، والإباحة للحاحة الى الحلاص، فإذا كان بلا سبب اصلا، له يكن فيه حاحة إلى الحلاص، بل يكون حيمقنا وسنصاهة رأى، ومبحرد كشران السعمة، واحلاص الإيداء بها وبأهنها و ولادها" ، رد المحتار: ٢٢٨/٣، كتاب الطلاق، قبيل مطلب: طلاق الدور، سعيد)

روكد في لفتاوي لعالمكبرية ٢٠٠١. كناب الطلاق، الناب الأول في نفسيره، رشيديه) ٢٠، " نفق العلماء على ن الروح، لعاقل. لنالع، لسحار هو الذي يحور له ن يطلق وان طلاقه بقع، قادا --

### شوہرفاس ہوجائے توزوجہ کیا کرے؟

سب و ان [ ۱۳۹۱] : مرئی بوقت کا آبا ختی اور کان اس کی او زیت سے بوا، دوسری بات بیا طفق است کی اور اس کیلی بھی دفعہ میں خلوت سے بھی ہو جا کر گھ والیس آئی تو تا راضی ظام کی اور اس کیلی بھی دفعہ میں خلوت سے بھی ہو جا کر گھ والیس آئی تو تا راضی ظام کی اور اس کیلی بھی دفعہ میں خلوت سے بھی لیت ہے، حقہ بیتا بی افعہ میں جا کی بیٹ ہے، حقہ بیتا ہی آئی میں جا ہے ہی گئی گئی ہے ، حقہ بیتا ہے ، مید کا وید دو ہے ، آئی کل جو تماشے سینما و نیم وش کتے ہیں ان میں شرکت کرتا اور شامل ہوتا ہے ۔ ان وجو و سے بزک دو ہر ہ و جانے ہے نا راض ہے اور رہ عیوب بوقت نکاح نہ ہے ، یہ معلوم نہیں کہ نکاح سے نئی مدت بعد حادث ہونے ، یونکورٹر کی اپنے والدین کے ہم او پر ولیس میں رہتی تھی ۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

میوب مذکوره بوقت نکاح موجود نبیل تنے، ہذا نکاح تین بوکیا ، بعد میں عیوب مذکوره پیدا ہوجائے کی بناء پر نکاح باطل نبیل ہوگا،"والکھا، قاعندار هاعد النداء العقاد، الے" در محتار ۲۰ ۸٫۱ ۴۹٫۱ )۔

كان محموناً أو صبياً أو مكرها، فإن طلاقه يعتبر لعواً لو صدر مبه، لأن الطلاق تصرف من المصرفات التي لها آثارها وبتانحها في حباة الروحين، ولا بدأن يكون المطبق كمل الأهنية حتى تصبح تصرفاته " رفقه لسنة، كتاب الطلاق، بات من يقع مبه الطلاق ٢٣٧، دار الكتب العربي بيروت)

"ثانيه أن يكون بالعاً، فلا يقع طلاق الصغير الذي لم يبلع، ولو مراهقاً ممينراً، ولا يحسب عنيه طلاقه حال النصغر مطلقاً ولو كر". (كتاب التقه على المداهب الأربعة، كتاب الطلاق، باب شروط الطلاق: ٢٥٣/٢، دار الفكر بيروت)

روكذا في الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الطلاق، طلاق المحنون ٩ ٢٩٩٢، رشيديه)

"واما شروطه فسمها العقل واللوغ والحرية في العاقد، إلا أن الأول شرط الابعقاد، فلا يستعقد سكن المحون والصبى الذي لايعقال" والفتاوي العالمكيرية، كناب المكاح، الناب الأول. المحاد، وشيديه)

"ولا سدمن اعتبار العقل والنبوع الأنه لاولاية بدويهما" (الهداية، كتاب البكاح ٣٠٩٢. شركة علميه ملتان)

(١) (الدر المختار: ١/٣ ٩ م ٩ ٢ باب الكفاء ة، سعيد) ....

البينة أبرشوم حقوق زوجيت ادانهيس كرتا بكه ظلم لرتا به اهر نباد دشوار ہے تو پھر سی طرح اس سے صرق عاصل کر بی جائے ، یا خلع کر نیا جائے (۱) ۔ اگر بیابھی نہ بیو سکے قوئیجر جا کم مسلم ہاا ختیا رکی ملدانت میں مقدمہ پیش ا رے کہ فار اس تحفیل میں اِشوج ہے اور میں ہے افتوق کو ادانہیں کرتا ،اس پر حاکم شوہ کو بلا کر کیے کہتم پنی زوجہ کے حقوق و کرو،اً براوانبین کرت توطاق بیدو، درنه جمتفرین کردی گے۔ پیمرشوم اگر کوئی صورت فتیار کرلے تو بهتر ورندها کممسلم ان کے درمیان تفریق کردے، پھرعدت گذار کرعورت کود وسری جگہ ڈکاح درست ہوگا ،اس سے مہلے درست ہی نہیں (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرر والعبرمحموداً مُنَّلُو ہی عندا مقدعنه، عین مفتی مدرسدمظ بر معومسهار نبور، ۱۲ ۱۰ ۲۲ دد۔

کیازانی شوہرے علیجد گی کا اختیار ہے؟

سه وال[۵-۹ ۲۳] : مسموة نوري كاشو جريدمعاش زاني بي بمسموة كوم صديب نان وفقة بهي نبيس ديد . ندمس قاس كس تحدر بناجي بتى ہے،اب كان كى وكن صورت :وسكتى ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

بدمعاشی اور زنا کاری یا ایسے دوسر بے خبیث وشنیج کنا ہول کی وجہ ہے شوم سے علیحد گی کا افتیار مہیں ہے، ابت اً سروہ نفقہ نہیں دیتا تو بذریعہ شرعی پنچ بت تفریق کرائی جاسکتی ہے،'' انحییۃ ا ناجزہ'' میں اس کا پورا

= (وكدا في الفتاوي العالمكيرية: ١- ٢٩١، الباب الحامس في الأكتاء، رشيديه)

(وكذا في تبييل الحقائق ٢ ١٨ ٥ مات الأولياء والأكفاء، دارالكنب العلمية بيروت)

(١) قال الله تعالى ﴿ فإن خفته أن لا يقيما حدود الله، فلا حماح عليهما فيما افتدت به ﴾ (سورة البقرة، ٢٢٩)

"وإذا تشاق الروحان وحافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تعدى نفسها منه بمال يحنعها

به". (الهداية: ٣٠٣/٢، باب الحلع، شركت علميه)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية ١٠ ٣٨٨، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار: ٣/١/٣، باب الحلع، سعيد)

(٢) (سیاتبی تحریحه تحت عنوان: '' یازانی شوم ت بیندگی کا نشیار تِ''')

طریقه مذکور ہے(۱)۔اگراآپ کے بیمال شرعی پنچ یت موجود نہ ہوتو ہتو ہاضلام باندہ میں مولانا صدیق احمد عما حب سے مضورہ کر کے ممل کرینں۔ قفظ والمذاتی ن احمہ۔

حرروا عبدتهوا فخرايه والعلوم ويوبند، ۸ ۸ ۳۹۵ اها

شوہر کا سے عہد کے خلاف کرنے ہے ہے انکات

سوال [۱۳۹۸]. آن ہے کی سال پہلے میں ہے مساہ قرضی ہے شاہ کی کہ تھی ہشاہ کی کہ تھی ہشاہ کی کہ تھی ہشاہ کی وجہ کے مدت کروں گا اور ہلا کسی وجہ کے مدت نہیں تھوں کا 'لے بہتو مد صد کرزے کے بعد کیا۔ واساسوں میں انتہا کہ اور نہتا تی شریاہ رکھینا رہ بل فصلت '' وہی ہے ، س کے میر کے سسر کے ساتھ دفیلے تعمق بردھا کر میر سے خار فی کہ اس کے مداکہ کا مدکلوں شروط کے دانے کہا تھا ہے کہا جاتے ہیں ہے ، س کے مداکہ کا مدکلوں شروط کے دکھا۔

مبور ہو کر چندروز کے واسطے کا روبار کیف سسا واطلاع کر کے چنا گیا، کام پر مجھے عدد چھے ماہ گرز گیا۔
جب گھ وہ جن پاہو نچا تو ماسٹر فد کور نے میری منگوحہ سے تعلق پیدا کر کے اس کو بھی میر ہے فہ ان کیا اور میری اس تح بر کوشر طیہ حد، ق بن کر رسر بیگر کے ایک رشوت خور مفتی بشیر سے یا بی سامرو پ ہے کہ فقوی کی سل کر رہا ہفتی نے کہا! عدالت سے فیصلہ کر والو، بیس بھی کھے کر دیتا ہول ۔ چنا نچہ ماسٹر فد کور نے مسم قارضی کو سے کر عداست سے تنہیا کہا! عدالت سے فیصلہ کر والو، بیس بھی کھے کر دیا ہوں۔ چنا نچہ ماسٹر نے رضی کو اپنے نکاح میں لے لیوا اور اور واجی کا کی درخواست دالا کی جس پر بیج نے نکاح سی کر دیا۔ اور ماسٹر نے رضی کو اپنے نکاح میں لے لیوا اور اور واجی زندگی بسر کر نی شروع کی ۔

 ہ مٹری س سیاہ حرکت ہے۔ مسامان برہم بیں اور چونک س نیاہ کارنا مدوری ہے س ہے وہ کسی کودکھلا تانہیں ہے۔ ہم نے علائے والو بندسے انفرادی طور پر دریافت کیا، سب نے کہاوہ تنہاری بیوی ہے وہ مٹرزنا کا مرتکب بور ہاہے۔ ب مرکز ویو بندسے سیامر دریافت صب ہے کہ کیا میری اس تحریرے میری منکوحہ وصد ق بوسکتی ہے یہ بین ؟ اور کیا فریقین کی حاضری کے بغیر قاضی فیصلہ نافذ کرسکتا ہے یانہیں؟ مطبع فرہ کیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اً ربت تن بی ہے قوت ہے کی بیولی ہول قرنین ہوئی ہے۔ براوجہ شرعی نکاح فنخ کرنے سے فنخ نہیں ہوتا (۱) اور دوسر سے نکات کی اجازت نہیں۔ مفتی عداحب کا فنوی یب کبیجییں قوس کے متعلق کہتھ کہا جائے۔ جیسا سائل سوال کرتا ہے مفتی کا جواب اس کے موافق ہوتا ہے۔ فقط والنداسم ۔ حررہ العبر محمود غفر اے، دارالعلوم دیوبرند، کے/ ا/ ۹۲ ھ۔

# بمل شوہرے مطاب ہ طلاق

سوان [۹۳۹] زیدگی شاه می بنده ت و کی ، جب بنده زیدگی شاه مواک زیداند می بازی از بداند می بازی بازی از بداند می بازی بازی استقل اس کے پاس رہتا ہے ، بنده فی زید و بہت سمجی نے کی کوشش کی مگرز بدنیس ، نام بائیم کیا کہ تم اس مرد ہے بھی زن وشوم کے تعلق رکھو، جب بنده تیار شاہو کی تو اس پر بختی کرتا ہے ، اس لئے بنده مجبوراً اپنے مید سرتانی ہے میں جر مرکا شدید اپنے مید سرتانی ہے میں جر مرکا شدید اپنے مید سرتانی ہے اور زید کے ساتھ رہنے میں جر مرکا شدید اندیش ہے ۔ زید کے و و ت سدتا ہے طل ق کا کرشتی ہے اور زید کے ساتھ رہنے میں جر مرکا شدید اندیش ہے۔ سات زید سے بنده مصالبہ طل ق کا کرشتی ہے یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

زیداگرا فعالی خبیشه میں مبتلا موق زوجہ کو جائے کداس کونصیحت کرے اور سمجھائے ،اگراس میں کامیا بی نہ ہوتو اس کو مطالب طرق یہ زمنہیں ،ائیکن اگر وہ زوجہ کوال حرکات خبیشہ پر مجبور کرنے جس سے زوجہ اپنی عصمت وعفت کو مطالب کرنے کا حق حاصل ہے ، ایک حالت میں بہتر یہ ہے کہ خلق حاصل ہے ، ایک حالت میں بہتر یہ ہے کہ خلق کریا جائے ، یعنی بیوی مبر معاف کردے اور شوہر کا دیا ہوا زیور واپس کردے اور شوہر حق زوجیت س قط کردے اور شوہر کا دیا جوا زیور واپس کردے اور شوہر حق زوجیت س قط کردے اور شوہر کا دیا جوا دیا ہوا دیور واپس کردے اور شوہر حق حررہ العبر محمود عفی عنہ ، دار العلوم دیو بند ، ۱۱/۱۸ میں مدرہ العبر محمود عفی عنہ ، دار العلوم دیو بند ، ۱۱/۱۱ میں مدرہ العبر محمود عفی عنہ ، دار العلوم دیو بند ، ۱۱/۱۱ میں مد

حرره العبر محمود هي عنه، دارالعكوم ديو بند، ۲۰/۱۱/۸۵هـ الجواب سيح: بنده محمد نظام البرين عني عنه، دارالعلوم ديو بند په

ظالم شوہر سے طلاق کا مطالبہ

سے والے است الے ۱۳۰۰ : ۱ : ۱ : ندہ کی شادی دوسال ہوئے زید سے ہوئی ، کیجھ دنوں بعد ہندہ کوسسرال دانوں نے طرح م والوں نے طرح حرح کی تکالیف دینی شروح کردیں اور زود وکوب بھی کیا اور ہندہ کے اپنے والدین کے گھر مدور دنت پریابندی اگا دی۔

۳ شادی ہے بیل ہندہ کوزید کے بدعادت وکر دار کا انکشاف نہیں ہوسکا کہ وہ شراب وو گیر منشیات کا عادی ہے، حالت نشد میں والدین کے ایماء پر ہندہ پرزید سخت تشد دکر تا تھا۔

" زید سے ہندہ پرتشدہ کرانے کی غرض ہے اس کے خسر نے زیورات چرانے اور کم کراد ہے کا بھی انزام لگایا اور متعدد طریقوں سے ہریشان کیا، ان نا گفتہ بہ حالہ ت کی بنا پر ہندہ کواس کے والدگھر لے آئے اور اب و ہیں مقیم ہے، شوہر سے طلاق کی خواہاں ہے۔ کیا یہ مطالبہ اس کا جائز ہے؟

 <sup>(</sup>۱) "وإدا تشاق النوحان وحافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تعدى نفسها منه بمال يخلعها، فإدا فعلا ذلك، وقعت تنظليقة بنائمة، ولرمها المال" (الفتاوى العالمكيرية ۱۸۸۱، الدت الثامن في الحلع وما في حكمه، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في فتح القدير: ١١/٣، باب الخلع، مصطفى البابي الحلبي مصر) روكدا في المدوى الدر حالية ٣٠٠٣، المصل لمدادس عشر في الحلع، إدارة القرآن كراچي)

### الجواب حامداً ومصلياً:

۳٬۲۰۱ اگروا قعات مجمع میں تو ہندہ کوئی ہے کہ شو ہر سے مطالبہ کرے کہ آپ مجھے شریفہ نہ طور پر آب و کریں اور ظلم و بے جاتشہ و سے باز آجا کیں ورنہ طلاق و سے دیں (1) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر مجمود عفی عنہ ، دار العلوم و یو بند ، ۱۵/۱۱/۱۵ ہے۔

الجواب سيح : بند نظام الدين عنى عنه ، دارالعلوم ديو بند ، ۱۵ / ۱۱ / ۸۷ هـ

## بیوی کی طرف شو ہرمتوجہ نہ ہوتو کیا کرے؟

سے وال [ ۱۹۳۰]؛ عرض ہے کے محمد ان عمل کی شاد کی ہوئے تقریبا سیارہ مہینے ہو تھے ہیں ہمینان اب تک محمد اساعیل نے اپنی زمجہ سید بینکہ کو چھوا تک نہیں ہے ، نکا ن کے بعد تین چارون تک سید بینکہ نے جہر کر کے محمد اساعیل نے اپنی زمجہ سید بینکہ کو چھوا تک نہیں ہے ، نکا ن کے بعد تین چارون تک سید بینکہ نے کہ وہ میر کی محمد اساعیل کی سر پرست (جو کہ فوو آسید بینکہ کی فالہ بین ) ہے کہا کہ آپ کے اوق سے مانگ میں جانے ہیں ، ایک صورت میں طرف نگاہ اٹھ کر بھی نہیں و کہتے ، پائی کی ضورت میں میرا بیہاں رہنا فضوں ہے ، میں اپنے مینے جانا چا بتی جواں ، جس وقت ضرورت ہوگ وہ فود محمد اساعیل آ کمیں گے۔

اس انظار میں گیارہ مبینے کا عرصہ گذر گیا، درمیان میں لڑئی کے والدین نے اپ وارہ وجمداس عیں کے بارے میں حالات دریافت کئے تو محمداسا عیل نے کہا کدا کر وہ زیاوہ کچھ کریں گے و خندوں کے ذریعہ ہے بانی فی کروں گا۔ ہوئی خندون کے بعد دونوں طرف کے رشتہ وار ذرمہ دارشتم کے وگوں نے بتاج بہوکر شوم بیوئی کو روبرو مبینی کر پوچھ کہ کہ یہ تم کو بیوئ چاہئے یا نہیں؟ شوم نے کہا مجھے یقینا چاہیے ، البندااس کو میرے گھر تھیجدیں ۔ اب بیوئ سے بیٹی کر پوچھ کہ اپنی جان کا بیوٹ کے بعداب مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس بھر با ہے اور مجھے وہاں جانا بالکل پیند نہیں کے ، مید ے والد کو وہم کی ویٹے کے بعداب مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس بھر با ہے اور مجھے وہاں جانا بالکل پیند نہیں ہے ، بندا میں خلع سے کے گئے تیا رہوں ۔ اب س کے خطرہ محسوس بھر با ہے اور مجھے وہاں جانا بالکل پیند نہیں ہے ، بندا میں خلع سے کے گئے تیا رہوں ۔ اب س کے خطرہ محسوس بھر با ہے اور مجھے وہاں جانا بالکل پیند نہیں ہے ، بندا میں خلع سے کے گئے تیا رہوں ۔ اب س ک

(1)قال الله بعالى وقامساك بمعروف أوتسريح بإحسان، ولابحل لكه أن تاحدوا منه انبتبوهن سيشا، إلا ن يتحاف ان لايفيما حدود الله، فإن حفته أن لايفيما حدود الله، فلا حداج عبهما فيما افتدت به الاية (سورة البقرة: ٢٢٩)

"ويحب الطلاق لو فات الإمساك بالمعروف". (الدر المحتار: ٣ ٢٢٩، كتاب الطلاق، سعيد،

جواب میں محمدا ساعیل کہدر ہا ہے کہ میں آسیہ بیٹم کوئییں جھوز ول گا اور اس ضع نامیہ پر رضامند ہوکر دستخط نہیں کروں گا۔

بند میں نارے صورت میں نامیاں روئی میں جد نیکی کی کیا صورت ہے؟ اگر کی کے و مدین چہتے اور کی کے در اور کی کے در ایک کی در ایک کی در ایک کر دائی جائے ہے۔ اور ایک کر دائی جائے ہے۔ اور ایک در ایک جائے در ایک جائے در ایک در ایک جائے در ایک ہورت سے مصلح کر ایک ایک مصلحاً اور ایک در ایک جائے در ا

آرز مدید سپاشی سام کان پرجائے سے اور تاہر تقوقی زود دیت ۱۱ کرتے ہے ہے تی رئیس ہے اور اس کا اور این جان کا انسا اس کو اپنی جان کا انسا ہو ہے تا سی طرح نا خوش مد کر ہے اور بی اس کر میا ہے گئے کرتے خوش کسی بھی طرح شوہ سے طرق مان میں اس کر ہے۔ اور کا مان کا میں اس کر ہے۔ اور کا مان کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کانون پر سی کی کوئی صورت نہیں (۱) نے فتھ ۱۰ مند ہے نہ تھا کی اعلم یہ کا میں کہ میں کا میں کا میں کا میں کا میں کہ میں کا میں کا میں کہ کا میں کا میں کا میں کہتا ہے۔ اور میں کوئی کا میں کا میں کانون پر میں کا میں کرنے کا میں کے کہتا ہے ک

جو ب سي حبيب ارتسي خير سياي، را معلوم ديو بند، السام ۱۹ ۴ هـ احد

اپنی بیوی کود وسرے کے حوالہ کرنے سے نکاح کا حکم

سے وال [۱۳۰۲]: ایک شخص نے تائے زاد بھائی کے ہاتھ میں اپنی بیوی کا ہاتھ و بدیا کہ میں تم کو دیتا ہوں ، ندائی افریق میں میں تاریخ بھی تیوں ، نوائی افریق میں میں میں کہ ہے ، ندخو بیش چری کرسکت ہوں ، غورت بھی تیار ہوگئی اور فیہ شخص نے بھی قبول اسریو ۔ پہنے والے مورو کی بعث ججور کیا ، ندیو ۔ پہنے والے مورو کی بعث ججور کیا ، موجورت اس میں میں ہوگئی ہوں ہے ، نواز میں ہوگئی ہوں سے جرام کاری سیعنے مجبور کیا ، موجورت اس میں میں ہیں ہیں ہوئی تھی ہو ار ہوگئی ہو ار اور کی میں ہیں ، تین ہے بھی ، موجورت اس میں ہی ہے ہیں ، تین ہو اور پہنے کا ار ہوگئی ہیں ۔ نواز میں ہوگئی ہیں ، تین ہے بھی ، تین ہوگئی ہو ار بوگئی ہیں ۔ نواز میں ہوگئی ہو اور بوگئی ہو اور بوگئی ہیں ، تین ہو بھی ہو کیا ہوگئی ہو کہ بیں ۔ نواز کیا اس نے ساتھ رہنا اور شو ہر سے تعلق فتم کرد یہ شریبات کا موجود کیا ہو گئی ہے یا فتم ہو کیا ؟

<sup>.</sup> قال سدعاسي. فإن حقتم ن لا بفسا حدود ند. قار حدح عليهما فيما افتدت بده سورة للفرة ٢٢٩، "وإذا تشاق النزوحان وحافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفدي نفسها منه بمال يحمعها به" (الهداية ٢٠٣٠، باب الخلع، شركت علميه ملتان)

ه کد فی بدر ساخت ۱۹۰۰ د با یجنع شعاد 💎

وكد في هذه ي عالمكترية ١٩١٠ بالله الن في تجلع وما في حكمة رسيدية

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا بن بيوى كا با تصووم سام و ك با تحويل بكراوي النبانى بنا قرار بالما توري الماس عن الماس عن الماس بنا قرار النبانى بالماس توري الماس وومراح آوى سے فور مليحد و بوجانا ضرور الله ورى سے مشوق المانين رسانا قوال وحد قرار الله عن الله الله الله عن الله الله عنده وارالعلوم و لوبنده الله عنده وارالعلوم و لوبنده الله على عنده وارالعلوم و لوبنده الله الله على عنده وارالعلوم و لوبنده وارالعلوم و لوبنده وارالعلوم و لوبنده

شوہر یا کشان جیلا گیا توعورت کوعد م نفقہ کی صورت میں حق فننج ہے یا نہیں؟

سوال [۱۳۰۳] مجھ مس ة فیائتی تیگم کاش به مسمی تبور حسین مرسد ، رُتے تین میں ہے ہو کتا ہے۔ جواہے ور آئی تک نیس کی ابعظ حیات ہے ، کا ورگاہ ڈھے و کتا بت ہوتی رئتی ہے ، تیکن معقول صیف پر ندمیر کی کوئی امداد کرت ہے، ند مجھے وہاں نے جائی کی کوئی تدییر کرتا ہے ، میں بہت پریٹان ہوں ، گذر بسر کا کوئی سیسد نیمیں ہے ، ایک بچھی میرے ہو ہے ، اس کی پر ورش ہ بھی کوئی نہ یے نبیس ہے ، شوہر سے تحریری طور پر طلاق کا بھی

ر "وركسه لفيظ منحنصوص لدر لمحال هوما جعل دلاله على معلى لظارق من صريح أو كباية". (ودالمحتار: ٢٣٠/٣) كتاب الطلاق، سعيد)

روكد في الفدوى العالمكترية ٢٠٠٠، كتاب الطلاق، الناب لاول لح رشيد. (وكذا في مجمع الأبهر: ١/١٣٠، كتاب الطلاق، دار إحياء التراث العربي بيروت)

۲ "لا بحور لمرحل أن ينروح روحة عيره، كد في لسرح الوهاج الصاوى لعالمكبرية، لقسم
 السادس: المحرمات التي يتعلق بها حق العير: ١/٠٨٠، رشيديه)

"ويحب أوَّ فات الإمساك بالمعروف". (الدر المختار: ٣٢٩/٣، كتاب الطلاق، سعيد)

" قال ساتعاسي ادا و داطلقيم سما قلعل احلهل. قالا تعصلوهل ال يلكحل رواحهل ادا تواصو سيهم بالمعروف للي. (سورة النقرة: ٢٣٢) متعدد مرتبہ تقاضا کیا مگرطد ق بھی نہیں ویتا۔ میں ایس حالت میں کیا کروں؟ نکارِ یا فی کے سو کوئی چارہ نہیں ہے، اگر شرعاً اجازت مل جائے تو بذریعۂ عدالت طلاق حاصل کروں گی۔

مسماة فياضي بيكم،مير محد

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا سرعصمت وعفت کے ساتھ گذارا کی کوئی صورت نہیں تو اوا آ آپ بذریعہ عدالت نکاح ہائی کی اجزت صال کر میں تا کہ قانو نی طور پرآپ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جاستے، پھر کم از کم تین دیندار معزز مسلم نول کی کمیٹی بنا کرجن میں ایک عالم معاملہ شناس بھی شریک بول ،اس کے سرمنے اپنا معاملہ پیش کریں ، وہ سمینی آپ سے ہر بات کا شرعی ثبوت حاصل کر کے الحیلة الناجز و میں لکھے ہوئے طریقہ پرتفریق کردے گی ، یہ تفریق طدق کے تکم میں ہوگی (۱) ، اس کے بعد عدت (تین حیف) گذار کرآپ کو شرعا دوسرے نکاح کی اجزت ہوجائے گی (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حررہ العبر محمود فقی عنہ ، دار العلوم دیو بند ، ۲۵ / ۵ / ۸ ہے۔

الجواب صبح جندہ وجمد نظام اللہ بن عفی عنہ ، ۱۲ / ۸ ہے۔

الجواب صبح جندہ وجمد نظام اللہ بن عفی عنہ ، ۱۲ / ۸ ہے۔

( ) قال شیخ لتی نوی رحما مد از وجه معند کواول تول زم ہے کہ کی طرح فاوند سے فلع وغیرہ حاصل کرے ہیکن اگر ہو جوو سی بیغ بیغ کے ( فلاصی کی ) کوئی صورت ند بن سے تو سخت مجبوری کی حالت میں ند بہ یہ لئید پر عمل کرنے کی تنجائش ہے۔ ور صورت تغریق کی بیغ ہے کہ عورت میں جی عب مسلمین کے صورت تغریق کی بید ہے کہ عورت میں جی عب مسلمین کے معاصلی نوا کم اوران کے ند بورنے کی صورت میں جی عب مسلمین کے معاصلی نوا کر اور جس کے پاس پیش بوء وہ محاملہ کی شرعی شہادت وغیرہ کے ذریعہ سے پورٹی تحقیق کرے۔ اور سرح کے باور سے کوئی سے خریج نہیں ویتا تو اس کے فاوند سے کہا جاوے کہ اپنی مورت کے حقوق اوا کرویا طلاق دو، ورند بھی تا روہ فی لیا گرویا طلاق دو، درند بھی تارہ وی اگر ویا طرح فی الفظہ ، وارالا شاعت کراچی)

اوإدا طعق الرحل امرأته طلاقاً دائماً أو رحعياً أو ثلاثاً، أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن نحيص، فعدتها ثلاثة أقراء " (الفتاوي العالمكيرية، الباب الثالث عشر . ١ ٥٢٦، رشيديه)
 (وكدا في فتاوي قضى حال على هامش الفتاوي العالمكيرية ١ ٩٣٥، باب العدة، رشيديه)
 (وكذا في تبيين الحقائق: ٢٣٨،٣٠، باب العدة، دار الكنب العلمية بيروت)

# شوہر پاکستان چلا گیا ہوی کیا کرے؟

الاست فق ایر مندوستان الف ) اگر و فی مرویا عورت ، تحت قی فون مندوستان ہے ہے کتان چار ج کے قو کی شربان ن دونوں کا کا آئے جو نے کا تعم دیا جائے گا؟ اگر با خرش مرداس قانون کے ، تحت پائستان چرا گیااورعورت بیندوستان روجائے تو بیندوستان میں کسی اُور مرد کے ساتھ اس عورت کا نکاح سیجے بوگا؟

(ب) قانون کے وقت سرکار ہند نے زیراوراس کی زوجہ ندیب کو پاستان بھیجے ویا اوران کا شرکا بھی پاکستان چوا گیا اور اپنی عورت ہندو کو وجہ ہندوستانی ہونے کے بندوستان چھوڑ ناپڑے اب بھر کی زوجہ اپنے مک میں دوسرے مردے نکاح کر سکتی ہے یائیس؟

الجواب حامداً ومصلياً:

(غب، ب) محض ، تی بات سے کہ مرد پر سیان یک اور ملک چلا گیا اور وہیں کا ہاشندہ قرار پا گیا اور علی محورت ہندہ وہ تا میں جب تک عورت ہندوہ تا میں جب تک عورت ہندوہ تا میں جا ، ایک عورت کو نکاح ہ فی کا ہر مرز اختیار نہیں ، جب تک شرع طور پر اپنے نکاح سے خارج شہوجائے اور عدت نہ گذرجائے ، شوہ کے نکاح سے خارج ہوئے کے لئے صدق یا خلع یا موت شوہ یا قاضی شرع کی آخریق یا پنچایت شرع کی آخرین ضروری ہے ۔ عورت نہ کورواگر نکاح ہائی کرنا چاہتی ہے تو بہتر یہ ہے کے شوہ سے طلاق حاصل کر لی جاوے ، یا مبر معاف کر کے ضع کرے (۱) ، اگر میں میں کہ میں کہ جو نے طریق کے موافق ضنی کر یا ہا ہوائی میں اسلام ۔ میں میں کا میاب نہ بوو ' حید ، جزہ' میں کہ بوے طریق کے موافق ضنی کر یا ) ۔ والمدتعاں اسلام ۔ حررہ العبر محمود عفی عنہ ، مدرسددار العلوم دیو بند ، ۱۵ / ۱۵ میں الله ہے۔ الله علی عنہ ، دار العلوم دیو بند ، ۱۵ / ۱۵ میں الله الله یا عفی عنہ ، دار العلوم دیو بند ، ۱۵ / ۱۵ میں الله الله یا عفی عنہ ، دار العلوم دیو بند ، ۱۵ / ۱۵ میں الله الله یا عفی عنہ ، دار العلوم دیو بند ، ۱۵ / ۱۵ میں الله الله یا عفی عنہ ، دار العلوم دیو بند ، ۱۵ / ۱۵ میں الله الله یا علی عنہ ، دار العلوم دیو بند ، ۱۵ / ۱۵ میں الله الله یا عفی عنہ ، دار العلوم دیو بند ، ۱۵ / ۱۵ میں کا میں الله الله یا علی عنہ ، دار العلوم دیو بند ، ۱۵ / ۱۵ میں کا میاب کے کہ کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کی کا کھی کا کھی کے کہ کی کا کھی کا کھی کے کو میں کی کو کر کی کا کھی کی کا کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کی کے کھی کے کھی کر کے کا کھی کی کھی کے کہ کے کھی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کو کھی کے کہ کو کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کھی کے کہ کی کے کہ کی کے کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کہ کی کے کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کھی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ

ر ۱) قال الله تعالى ﷺ فإن حفته أن لا يقيما حدود الله، فلا حياج عليهما فيما افتدت به به (سورة القرة ۲۳۹) "وإدا تشاق البروحان وحافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تقدى بفسها منه بنمال يجلعها به". (الهداية: ۴/۳۴، باب الخلع، شركت علميه ملتان)

وكد في الفتاوي العالسكيرية ١٩٠ الباب البامل في الحلع وما في حكمه، رشيديه (وكذا في الدرالمختار: ٣/١/٣) باب الحلع، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (حيله ناحزه، ص. ٣٤، ٣٤، حكم زوجه متعبت في النفقه، دار الاشاعت)

### شوم دوس کی جگد کال کرے رہتا ہے ،تو بیے بیوی کیا کرے؟

سول الدویری سے زیادہ ہو گئا ایک مورت منگوری جس کا کان میں برس کے ہوگی ورس کا شوہ چوہ و بعدافی بیتہ کے اور ویش کی فقدرے قبیل روانہ میا ارتا ہے جو منگوری سے زیادہ ہو کیا سے اور مورت سے خوراکی اور ویش کی فقدرے قبیل روانہ میا ارتا ہے جو منگوری سے نام کافی ہوتا ہے جس کی بنام پر مشقت بھیلتی ہے۔ اس مقت منگوری کی جم بجیس ساں ہے، یش فی شہر بیت کا زیانہ ہو ورشو ہو اس کوافی بیتہ بدتا بھی نہیں اور ندھ کی ایت ہے ورویاں دوسری شاہ کی کر الی ہے جس سے تین اوار ویش اور میں دوسری شاہ کی کر الی ہے جس سے تین اوار ویش اور بیاں اور بیاں سے تین اور ویش اور بیاں اور بیاں میں سے تین اوار ویش اور بیاں اور بیاں سے تین اور دیس اور بیاں سے تین اور دیس اور بیاں اور بیاں دوسری شاہ کی کر الی ہے جس

ایک صورت میں منکوحہ ند کورہ اپنے زون کے شدا ندست ما جز ہے جوواتعی ایک نسان کی صورت میں بھی برداشت نہیں کرسکتی، ہنداس کے فزد کی کیا صورت ہیں برداشت نہیں کرسکتی، ہنداس کو فزد کی کیا صورت ہے، کیا جاتم کے روبروکسی امام کے فزد کی اعمام اربحہ میں سے فنج ہوسکتا ہے؟ فقط۔ بیسوا تو جرو۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

سرعورت عفت کے ساتھ اسپ می ش کرے اپنے نورووش کا انتظے مزمین کرسکے اور با کل عاجز ہو چکی ہے قاس کے ساتے بہتر صورت میں ہے کہ کسی طرح الابنے دے کر ایا منت اپنے شوہر سے صدق ماس کر ان با بختاع کرے۔ یا منت اپنے شوہر سے صدق ماس کر ان باید شہب مالکید ) کرے۔ گر بوجود نتبانی کوشش کے بیادشو راہ رہ ممکن موقو پھر سخت مجبوری کی حالت میں (بنا ہر شہب مالکید ) اس کی بھی گئجائش ہے کے عورت ما کم مسلم باختیار کی مدالت میں مقد مد پیش کرے اور بیان دے کہ فد س شخص میر شوہ ہے وریاہ جود قدرت کے بیرے حقوق وانہیں کرتا اور ندھد ق و بیان ہے۔

ت پرجائم و قاعدہ تمام و قعات کی تختیق و تنتیش کرے وائر و کا دعوی سی میں ہوتو شوہر کو طلب کرے کے کہ بت ہوتو شوہر کو طلب کرے کے کہ تم بنی زمجہ کے حقوق اوا کرویا طانے قل وے دو ورند جم تفریق کردیں گئے گھر گروہ کو کی صورت و م حقوق یا طلاق کی افتیار کرے تو خیر ورند کا کم مسلم ہا افتیار تفریق کردیا اس کے بعد عورت عدت گذار کردو مرا نکاح کر سکتی ہے (1) ۔ فقط واللہ اعلم۔

> حرره عبدهمواً مُنَّلُو بی عفا ابدعنه معیمن مفتی مدر سه مظ م معوم سبار نبور ۱۰ م ۵۹ ه۔ الجواب صحیح: سعیداحمد غفر له ،۱۳/۴/ ۵۸ ه۔ ص

لليح عبر مطيف، ١١ رئي ثاني ١٤هـ

<sup>(</sup>۱) ال عورت ل رماني به المساه من ويتناق مريح به ويتا يا يا كان فاه ندوني بار طني يا بواه ب أروه منك ال

# مجننگن ہے نا جائز تعلق کی وجہ ہے نکات سے نہیں ہوا

سوال [۱۳۰۷]: زیدکا ایک بخشن سناج برتعلق بوگیا، زیدال کولے کرفرار بوگیا، معلوم بواکد زید انجنس کے ساتھ فنہ برکا گوشت ھایا، نیم زید گیا و سربخشن کو س کے گھروالے کے حوالہ کرویا۔ اب زید کے سس روا۔ اس کے ساتھ پنی بیٹی کور کھنے پر بہ سرنتا رئیس ہیں، ورس کی دیوی بھی اس کے ساتھ رہنے پرتا رئیس ہے۔ اگر دیوی اس کے پاس رہے تو کوئی حربت ہے؟ اگر دیوی چھنکا راحاصل کرنا چاہے تو سی تھم ہے؟ فتھ۔ المجواب حامداً و مصلیاً:

# ز بیرک ان کمینداو دفخش حرکات کے بعد بھی اس کا نکال پٹی بیوی ہے فتم نہیں ہوا( )۔ زید کے ذیمہ

ی پر بھی شرخاوند کونی صورت قبول ند کرے وقو قاضی کیک مینیئے کے من بدر تھا رکا تھم اے اس مدت میں بھی گر س کی شکایت رفع ند ہوئی تواس عورت کواس با نمپ کی زوجیت سے انگ کرا ہے۔

کے من فی الروایة النائیة النائیة النائیة الدری المری کان کی کی التراس عامی الروایة النائیة الدر کی کروے و کی الدر الله النائیة الروایت مطالبہ ترک کروے و کیجہ تنزین جائے گی الدر حیلہ ناج وہ منائی المراس عائی کا جواب آئے کے بعد عورت مطالبہ ترک کروے و کیجہ تنزین درکی جائے گی الدر حیلہ ناج وہ منائی المراس عامی وارا با شاعت کراچی )

. ١) "وركبه لفظ محصوص هو ما تُعل دلالةً على معنى الطلاق من صريح او كناية" (الدر المحتار مع ودالمحتار: ٣٣٠/٣، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر: ٣٨٠/١ ٣٨٠، ٢٦١، كتاب الطلاق، دار إحياء التراث العربي بيروت) روكد في بدانع الصديع ٣ ٢٠١٠، كناب الطلاق، فصل في ركن الطلاق، دار الكنب لعيمية ببروت ر زم ہے کہ بھی قوبہ رے اور دل ہے نہ دم ہو(۱) اور آئند و بھی فعل حرام اور اکل حرام کے قریب نہ جائے (۲) ، پھر ہوی کو بھی اس کے پاس رہنا ورست ہے۔ جب تک شوم طلاق نہ دیدے پھرعدت نہ گذر جائے ، ہوی کو دوسری جگہ نکاح کاحق نبیس (۳)۔ فقط والنداعلم۔

حررة العبرمجمود ففريه، رانعلوم ويوبنده ۱۲/۳/۱۸ هـ

اجواب صحيح بنده محمد نظ م لدين ادارا علوم ديو بند، ١٦ ٣ ٨٨ هـ

شوہر کے نامر دہونے کی جالت میں غیرمرد سے علق قائم کرنا

سوال[20 مرئی ایروسال گزراء میری شاوی شوی شام احمد کے ہمراہ ہوئی کہ جس کو عرصہ تخیینا بارہ یا تیرہ سال گزراء چندروز و مجھ کومیر ہے شوہر ندکور نے اپنی زوجیت میں رکھ جس سے معلوم ہوا کہ وہ قابلِ عورت نہیں ہے، چندروز کے بعد مجھ کوشو ہرنے میرے والد کے حمر پریو شچا دیا اور ہٹوڑ کوئی خبر اخراجات کی نہیں گی۔میری شادی سے بیشتر دوش ، کسمی خدم احمد کی ہو چکی بین ، دونوں ہویاں بوجہ نامر دہونے کے اس کے گھرسے چلی گئیں ، وردوسری جگہ دونوں نے باین اپنی شادی سے جائی گئیں ، وردوسری جگہ دونوں نے اپنی اپنی شادی کر ایس مردوسری کے ساتھ مجبور ہوکر ، پنی گزر ہسر بحیثیت

ر ، ، "واتبه قدوا على أن النوبة من حميع المعاصى واحبة، وأنها واحبة على القور لايحور تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرةً أو كبيرةً" (شرح النووى على صحيح مسلم، كتاب لتوبة ٣٥٠، قديمي) (٢) قال الله تعالى ﴿ ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشةً وساء سبيلا﴾ (الإسراء ٣٣)

> وقال الله تعالى ﴿ إنما حرم عليكم المينة والده ولحم الحرير ﴾ ( لبقرة ٢٢٣ ) وقال الله تعالى ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المنطقرين ﴾ (البقرة: ٢٢٢)

"وقال السبي صلى الله عليه وسلم "التائب من الدنب كمن لا دنب له" (مشكة المصابيح، القصل الثالث، باب الاستغفار و التوبة، ص: ٢٠٦، قديمي)

") "أم مكرح مكوحة العير ومعتدته، فالدحول فيه لا يوحب العدة إن عنه أنها للعير، لأنه لم يقل أحد محوره، فيسم يسعقد أصلاً" رود المحتار " ١٣٢٣، كتاب الكاح، باب المهر، مطلب في للكرح الفاسد، سعيد)

و كلدا في التناوي العالمكيرية ١ - ٢٩٠، القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق لعير، رسيديه) , و كذا في يدانع الصنائع: ٣١/٣، فصل في شرط أن لا تكون مكوحة الغبر، دار الكنب العدميه بيروت،

مزدوری کریے کرتی رہی۔

جب بہت زیادہ مجور بوٹی تو میں نے ایک شخص سے اپناتعلق پیدا کرلیا اور نظام احمد و مطبع کردیا کہ جب تم مجھ کو میں نے اپنا انتظام خود کر رہا ہے بتم مجھ کو طن ق دے دو تو میں اپنا عقد کر وں ، چند مرتبال با تعد ہے اس کو مطلع کیا گیا ، گرگوئی جواب ند آیا۔ مخرکا راس شخص سے جس سے میں نے اپناتعلق کیا تھی ، اس کے نظفہ سے ایک بچے پیدا ہوا جو کہ حیات ہے۔ اس کے بعد بچر شخص سے جس سے میں نے اپناتعلق کیا تھی ، اس کے نظفہ سے ایک بچے پیدا ہوا جو کہ حیات ہے۔ اس کے بعد بچر معدوم سے کہ میرکی و کر وار اس سے طل ق جابی ، گروہ طلاق نہیں دیتا ہے اور اس کو عرصہ نوس سے خوب معدوم ہے کہ میرکی یوی جائز نہ جائز کر رہے اپنا گزر بسر کر رہی ہے اور ایک بچے بھی بیدا ہوگیا ہے ، پھر بھی طماق دسے سے گریز کرتا ہے ، کہ بھی طماق دسے سے گریز کرتا ہے ، اس کو ایک ضد ہے۔

اگرس کلہ ہے فتح از دواج کی باہت عدالتی کاروائی کرے اور عداست میرے حق پر فیصد کردے ور روبروے عداست کے غدام احمد مذکور اپنی زبان سے طلاق نہیں دیتا تو فیصلہ کے بعد بموجب شرع محمد ک کے سے حجو ہیز کی جاوے ؟ چونکہ شوہر اپنی زبان سے طلاق طلاق طدق بیوی کے حق میں آدانہ کرے تو کس طرح سے طدق بوج ہے گی ؟ سنا گیا ہے کہ مسئد ہے بھی بہت ہے کہ اگر کسی کی بیوی بد اجازت اپنے شوہر کے غیر مرد کے مار سے بوج و سے کہ بین چی جاوے قو کا ج سے باہر بوج تی ہے؟ بیا کیک بہت اہم بات ہے کہ ندہ ماحمد قوصد ق من مداست میں دے گا اور شرق بنی ہے ہے۔ تو سائلہ اپنا عقد ٹائی کس طرح سے کر سکتی ہے؟ اور شرس کداس کے شریعی جا ور شرم کرتی ہے۔ تو سائلہ اپنا عقد ٹائی کس طرح سے کر سکتی ہے؟ اور شرس کداس کے گھرییں جانا جا بہتی ہے اور شرم کرتی ہے۔ اور شراک کی عدالتی کا روائی کرنا جا بتا ہے۔

سانداس امرک استدع کرتی ہے کہ کونسافتوی اس امرین اجازت ویتا ہے جس ہے سا کمدندام احمد ک
پابندی سے محفوظ رہے اور سانداپنا عقد ہ فی کرے؟ چونکہ یہ بات اکثر مشہور ہے کہ کوئی ایسا کام کہ جس سے شوہر
کی ناراضکی ہویا س کی عزت میں فرق آجاوے اس کی ہوک ندرہے قو نکاتے ہے ہم ہوجاتی ہے اور سائد کا واقعہ اس فقرہ سے زیادہ الرکھتا ہے۔

قانون ورشری میں بہت فرق ہے، مدانت کے فیصے پر مام کان نہیں پڑھا سے ہیں، چونکہ شرع مخاج ہے ہوم کی زبان سے طاق کے کئر کا محمدی میں اس الرصاف نفظوں میں مکھا ہے کہ 'جومورت اور مرو بر کا آ کے زن و شوم کی ص آ رہت موں قو ہ نند کا آ کے بوٹ اور جو بچہ بید بوکا وو پنوب ہے سیجے اسٹیب اور دارٹ نز کے کامستن وؤ ' کے سا حد نبہت اوب کے ساتھ تنج کرتی ہے کہ ساتھ مصیبت زود عورت ہے رسائلہ کے حتی میں اس ام میں فتو کی عزایت مرحمت کیا جاہ ہے تا کہ اس عذا ہے سے مجات ہو صل مورق فقط والسلام ہے۔

محکمه منوننج معرفت مفتی فیان۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

جب سک تمہر را شوہ ندم حمد حدق ندو ساس وقت تک تمہر را ناہ س کسی دوسری جگد درست نہیں (1)۔

ور بیابات کہ یہ کا مجس سے شوہ کی نار انسٹی ہو، یاس کی سفت میں فرق آج و سے اس کی بیوی کر سے تو نکاح سے باہر ہوجاتی ہے با کل فاط ہے، شرمان اس کی کوئی اصل نہیں ، پس تمہر را سی فیم شخص سے تعلق پیدا کر سے مجت
کرن قصا حرم ورزن سے (۲) داور جو بچدا س جرام کاری سے پیدا ہوا ہے اور فدم احمد کہتا ہے کہ میر شیس ورثم کو قرار ہے کہ دوہ ظفہ حرام ہے تو اس کو فلام احمد سے ترک سے پہر نہیں سلے گا ، اور شاوہ اس کا بیٹا ہے اور اس سے نسب فاہرے نہیں ہوگا ہے اس کے فلام سے نام طرح جس شخص سے فلام سے نام ہوا اس کا بھی بیٹانہیں ، اس سے ترک سے سے بید ابوا اس کا بھی بیٹانہیں ، اس سے ترک سے سے بید ابوا اس کا بھی بیٹانہیں ، اس سے ترک سے سے بھی وارث نہیں ہوگا (۳)۔

, "و لا ينحور للبرحل أن ينزوج روحه عيره، وكذلك المعتدة", القدوى العالمكيرية ٢٨٠،
 القسم السادس، المحرمات التي يتعلق بها حق العير، وشيديه)

(وكذا في رد المحتار: ٣٢/٣ ا ، باب المهر ، مطلب في النكاح الفاسد، سعيد)

وكذا في فتاوي قاصي حان عدى هامنش الصاوي لعلمكيرية ١ ٣٩٦، كناب اللكاح، داب المحرمات، رشيديه)

۲)قال شاتعالی و الا تقربوالردانه کان فاحشة و ساء سیلاً و ساورة الإسراء ۳۴
 ۳) "فندو رسی دامراً فا فحمت، ثم دروحها فولدت این حادث به القل می سته شهر، لم شت

سسه مسه مسه ما العاوى لعالمكولة الما من الما من الما و ا / ۵۳۰ الباب الحامس عشر في ثبوت النسب، وشيديه اورتمبارے شوہر نے تم ہے ایک مرتبہ بھی صحبت نہیں کی اورتم کو کا جے تبال ہیں کا عمر نہیں تھ کہ غلام
احمد نامر دہ ہوا ور معاوم ہونے کے بعد تم نے اس کے ساتھ باوجود نامر دہونے کے رضا مندی فاہر نہیں کی بعنی یہ
نہیں کہا کہ فیر جیس بھی ہے اس کے ساتھ زندگی ٹر اردول گی یتم کو چاہئے کہ تم عد لیے مسلمہ میں بعنی ہا کم مسلم
بافت یرکی عداست میں مقدمہ پیش کروکہ میراشو ہر نامر دہ ہا ایک مرتبہ بھی جھے ہے جی عنہیں کر سکا۔ اس پر ہا کم مندمہ احمد نے اقراری تو ایک سال مدت علی تے کے دیدے، اگر اس
مدت میں میں بی کر کے صحبت کر نے پر تو در ہو گیا جب تو فیر، ورنہ دا کم مسلم باافتیار تفریق کردے ، اس کے بعد
عدت گڑار کردومر کی جگہ نکاح درست ہوگا (1)۔

ا کرجا تم مسلم ہا اختیار ند ہو، یا وہ شریعت کے مطابق فیصلہ ند کرے تو چند معزز دیندارمسلم نول کی ایک جماعت بھی بیسب کا مرکز سکتی ہے اور س جماعت میں کم از تم ایک معاملہ شناس معتبر عالم کا بھی ہونا ضرور کی ہے اور رس یہ حبیدنا جز دکو بھی بخور دیکھیا ہے و ۔۔(۲)۔اس میں اس مسئلہ کوخوب تفصیل ہے کہ بھا ہے۔

(۱) "إذا رفعت المرأة روحها إلى القاضى و ادّعت أنه عيس و طلبت الفرقة، فإن القاصى يسأله هل وصل إليها أو لمه ينصل، فإن أقر أنه لم ينصل، أجله سنة جاءت المرأة إلى القاصى بعد مصى الأحل وادعت أسه لم ينصل إليها الراحتارت الفرقة، أمر القاصى أن ينطبقها طبقة بائنة، فإن أبى، فرق بينهما، والفرقة تطليقة بائنة "رافعتاوى لعالمكبرية ا عهد ١٥٢٨، يدب في العين، رشيديه) (وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار: ٣/٢٩ ٣/١، ٥٠٠، باب العنين، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/ • ٢٣، ٢٣٣، باب العين، دار الكتب العلمية، ببروت)

٣٠ لحسه للحرة للحليلة العاجرة، ص: ٥٠ . ١٥٣٠ روي عين وقم ، دار الإشاعت كراجي،

کر لی جاوے (۱) ، اس کے بعد عدت تر ارکر نکاح ٹانی کرلیا جائے۔اور جونا جائز تعلق قائم کردکھا ہے ہے کہیرہ گناہ م ہے، اس کوفورا چھوڑ نا واجب ہے اور تو بہ فرض ہے (۲) ۔ فقط والقد سبح نہ تعالی اعلم حررہ العبر محمود گنگوہی معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سبار نپور ۴۲ محمادی اثنائیہ ۵۹ ھے۔ عبدہ طیف ، مظاہر علوم سعید احمر نفرلہ مفتی مضاہر علوم سبار نپور ۴۲ م ۵۹ ھے۔ مختی کرنے والے شوہر سے علیجد گی

سبوال (۱۳۰۹): میری لڑکی کوگھر پر چارسال ہو گئے جیں ،اس کی سسرال والے بہت تنگ کرتے جیں ، نہ کھ نے کو دیتے جیں ، نہ پہنے کو اور اس کو مار ڈالئے تک کا ارادہ کرلیا تھ ، اب لڑکی وہاں پر سمی حال میں جانا نہیں چاہتی ،اب بھی اس کی جان کا خطرہ ہے ، ہم غریب آ دمی جیں ، اس صورت میں سپ فور اُس کا نکال منظ سرویں تا کہ لڑک کو دو سری جگہ بٹھ سکول ۔ فقط۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

آپ کی ٹر کی کوشو ہر ہے الگ کرنے کی دود جہیں ہوسکتی ہیں: ایک میہ کہشو ہر نامر دہوتو اس سے لئے بھی فوراً علیجہ گی نہیں ہوسکتی ، بلکہ اس کے لئے تعدالت یا شرعی پنچا بہت میں درخواست کی ضرورت ہوگی ،شو ہر کوا کیب سال کی مہدت علاج کے لئے دی جانے ،اگر بجر بھی دوجہاع پر قد در ند ہوسکا تب علیجد گی کا تھم کیا جائے گا (۳)۔

(١) قال الله نعالى: ﴿ فإن حفته أن لا يقيما حدود الله، فلا جماح عليهما فيما افتدت به ﴾ (سورة البقرة ٢٢٩) "وإدا تشاق النزوحان و خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تعدى نفسها منه بمال يحلعها

به". (الهداية: ٣٠٣/٣)، باب الخلع، مكتبه شركة علميه، ملتان)

(وكذا في الدر المختار مع ردالمحتار: ٣/١/٣، باب الخلع، سعيد)

(وكدا في الفناوي العالكميرية ١٠ ٩٨٠، الباب الثامن في الحلع و ما في حكمه، رشيديه)

(٢) قال الله تعالى ﴿ يا يها الدين اموا تونوا إلى الله تونة نصوحاً ﴿ (سورة التحريم ١٠)

وقال الله تعالى. ﴾ إن الله يحب النواسي و يحب المتطهرين ﴾ (سورة القرة ٢٢٢)

(٣) "وإدا كان الروج عبيماً أخله المحاكم سنة، فإن وصل إليها فيها، وإلا فرق بيهما إدا طلب المرأة دلك، وتدك الفرقة تطليقة بائمة" (الهداية ٢٠٠٠، ٢٠٣١، ١٠٣١، باب العبن وغيره، شركت عدميه ملتان) وكذا في تبين الحقائق: ٢٣٠/، ٢٣١، ١٩٠١، العنين، دار الكتب العلمية بيروت)

ووسری دجہ بیہ ہوسکتی ہے کہ لڑئی پر مار پٹائی اور تختی کی جاتی ہے، خرج نہیں دیا جاتا ہے، وہ نفقہ سے مجبور ہے اور است کی ضرورت ہوگی ، پھر سر شو ہر تختی سے باز تجاہ ، بہتری میں درخواست کی ضرورت ہوگی ، پھر سر شو ہر تختی سے باز تجاہ ، بان نفقہ دینے کا بان نفقہ دینے کا وحدہ مرلے قوش کر کے قوش کی کوئی نہیں رہے گا۔ اس وہ تختی سے باز ندائے اور مان نفقہ دینے کا وعد و ندکر ہے قامیار کی کوئی نہیں اللہ میں اور کی کوئی نہیں اللہ میں اور کی کوئی نہیں اللہ فقط واللہ میں ادا تھا گی ان اور کا بالے فقط واللہ میں ادا تھا گی ان کا ہے گی کا حق نہیں اللہ میں اللہ میں

ترره العبرمحمود عفى عنه، دارالعنوم ديو بند، ۲۲/ ۱۱/ ۸۵ هـ الجواب سيح : بنده محمد نظام الدين عفى عنه، دارالعلوم ديو بند-الجواب سيح : سيداحمه على سعيد، نائب مفتى دارالعلوم ديو بند-الجواب سيراحمه على سعيد، نائب مفتى دارالعلوم ديو بند-

مظلومه كى گلوخلاصى

سوال [۹۴۰۹]: کیاماں باپ کوشرعان بات کا اختیار ہے کہ اپنی کڑی کوشو ہر کے مکان ہے، س ک سختیوں کی بنا پر نکال لیج نمیں اور وہ پیچارہ مجبور یوں کی وجہ ہے پچھ نئے سر سکے؟ فقط۔ المستفتی احتر محرفیعیم بستوی ،موضع گرھی۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر شوہر نا قابل برواشت بختی کرتا ہے تو بہتریہ ہے کہ اول اس کو سمجھ یا جائے ،ا اُسروہ بازنہ آئے تو سی طرح لالجی وے کریا دیا وُڈ ال کراس سے طلاق لے لیج ئے ، یا خلع کرلیا جائے (۲)۔ اَسرید دشوار ہوتو عورت

(۱) '' کورت (زوجهٔ معنوت ) اپنا مقدمه قاضی اسلام یا مسلمان حاکم اور بصورت ند بوٹ حاکم عند مسلمین کے سامنے پیش کر ہے ، پیر شختین کے بعد شرقی شہاوت ہے جب کورت کا دعوی صحیح ثابت بوجائے کہ ووجو دؤسعت کے فرج ٹیس ویتا تو اس کے بعد شرقی شہاوت ہے ۔ حقوق اوا کرویا طلاق دو ، ورث دیم تفریق کرویں گے۔ اس کے بعد بھی اگرو و خاوند کی حورت پر تمل ند کر ہے ۔ اس کے بعد بھی اگرو و خاوند کی صورت پر تمل ند کر ہے و قاضی ، یا شرع جواسے قائم مقام ہوکر طلاق واقع کردئے'۔ (حیالے فالم خاجزہ میں اسک سک میں کہ ذو جہ متعیت فی المعقمة، دار الاشاعت کو اچی)

ر ٢ ) قال الله تعالى ﴿ قِال حقتم أن لا يقيما حدود الله، قلا حماح عليهما فيما افتدت به ﴾ (سورة النقرة ٢٢٩) "وردا تشاق الروجان وحافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تقدى نفسها منه نمال بحلعهانه" = جا تم مسلم کی مدریت میں مقدمہ پیش کرے ، وجورہ کے مشور داور فنو کی کے واقحت فیصد کردے گا(۱) ، بجوس کے شور کے گھر سے کالنانبیں جا ہے ، کیونکہ اس جدائی سے شوم کو بھی اذبیت ہوگی اور بیوی کو بھی اور دوٹول کے حقوق ضائع ہوں گے۔فقط والنّدسجانہ تع لی اهم۔

حرر دا عبد محمود منتوی عنا ابلاعنه، هین مفتی مدرسه مظام معوم سبار نپور، ۵ سم ۲۸ ۵ ه

### حرمت مصابرت سے تفریق

سب وال[۱۰۰] ؛ مسمة في الممدائية شوم زيديه عظم ين سكونت كي اوريدرزيد سمي عم بهي جمره يهم خودز پرسئونت پذيريت په پهچوم صد بحدمه و فاحمه بيغ ميئه چا کرخسرخوه فم ومتهم کيا که مير په خسر عمر ت بنکا ہ ہر مجھے بکڑ اورار ، وہد کا رکھتا ہے اور وہ یا واوم وجو بنیس ، بلکہ عام وگ کیتے میں کہ و قعی پیروا قعد درست ہے و ا عَرَشَ بِدِينِي كُونَى نَهِينِ بِحَصُومِت مِينِ سب اوَّ الْكَشِينَ أَمَا بَيْنِ \_ بِنْجِايِت كِي زوجِهِ في عمه كوشوم سے حجتر ميا يعني جو طلاق حاصل کے ولی نکال نیم پڑھا نا جائے ہیں۔ جواب تح رفر ماویں؟ ۴۱ شعبان ۱۲ه ہد۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا أبرزيد ُومساة في طمه كَ قُولِ كَ عبد قَلَ كاليقين ياظن ما اب سنة وووزيد يرتر مرده في اليكن اس سنة ' کا ل نہیں تو ہے ، جب تک متا رکت ومنا رفت اس طرح شدہ وجائے کد زید کہدوے کہ میں ہے جھے وچھوڑ ویا ، یا ط، ق دیدی، تیم ادل جہاں جا ہے تکاح کر لے اوراس کے بعد عدیتے گذر جائے ،اس وقت تک ، وسری جگہ کاح ورست نہیں۔اگر زید کواس کے صدق کا یقین اورنظن مالب نہیں تو و دحرام ہی نہیں ہوئی ،انبڈااس کا دوسرا پیا ح درست کہیں ،اس کے بیئے زید کی طرف ہے طاق ومفارقت ضروری ہے۔اس کے بغیر اس کے بخار تا تی میں تُمْرَ تَ مَرِثُ والسِالَ مِرْمسِدِ بِالنِّنْدَ كَ يَا وَيُووَثُمْ لَيْكَ بُولِ سُلَّةٍ عَبْلَارِ بُولِ سُلَّانَ وَقَرْبِهُ مِنْ الرَّمْ سَد

الهدایه ۴ ۴ ۴۰۰، شرکت علیه ملیان

روكدا في بدر المحدر ٣٠٠، باب لجنع، سعيد)

<sup>(</sup>۱) از وحد التعالث آنشا بـــ اتفاقعي بـــ وحد منت زار . وو مرق بكيد كان ارستي شنا أبدا حيساميه بما حبره اص اسماء المحمد، حكم روحه صعب في لنفقه ادار الالشاعب كواچي)

"وثب ت المحرمة بمسها مشروط بأن يصدّقها أو يقع في أكبر رأيه صدقُها، وعلى هذا يبعى أن يقن في مسه إلى : لا يحرم على أمه والله، إلا أن يصدفوه، أو يقع على صهما صدقُة". فتح القدير : ٢/٣٦٧/٢)-

"وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها متروح محر المعد مسرك وإنقضاء العدة، والمساركة لا تتحقق إلا بالنول الاستعالية العالم مسيلك، الخ"، ردالمحتار: ٢ /٤٣٧ (٢) وفقط والله بيجان تعالى اعلم محرره العبر محمود منظوري عفا الله عن مفتى مدرسه غلام بعلوم سبار فيور، ١٢٥ الم الاهده الجواب سيح سعيدا حمد غفره، السيح عبرا لعطيف، أنهم مدرسه غلام بعوم بهر مضان ١٩٥ هد تين طلاق كي بعد بيمي شو برن حجمود إلى وارشخص سيح بواسلام قبول كرنا كه مرا ميرانكاح وين وارشخص سيح بواسلام قبول كرنا كه ميرانكاح وين وارشخص سيح بواس

اس كے شوہر ئے اپنى عورت سے سامان جبيز سے كونداور تمام طاباتى اور فقر كى زيورجرا كے كر يجھ تو

را) رفتح القدير ٢٢٢ ، كان النكاح، فصل في المحرمات، مصطفى النابي الحدي مصر)
(وكذا في مجمع الأنهر: ١/٣٢٤، باب المحومات، دار إحياء التراث العربي، بيروت)
رم) رد المحتار على الدرالمحتار ٣٠٠، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، سعيد)
روكدا في الفتاوي العالمكيرية ١ ٣٠٠، الباب النامل في النكاح الفاسد وأحكامه، وشيديه)
(وكدا في الفناوي لتاتار حائية ٣٣٠، الفصل الناسع في النكاح الفاسد واحكامه، إدارة القرآن كراچي)

فر وخت آرد یا اور آپنتی روئی رکتا و یا وجب اس آن زاه جائے اس سے بیانها کے جی سے باپ کا دیا ہمواس و ن جہنے ہے ہ میں ہیں کہ خد کئے کرون نہیں جی ہتی واس آن وا مک میں ہموں تو اتنا کہنے پرشوم نے اپنی زاوجہ کوخوب ورا وربیہ کو ا الاجب میں تیا ہے جہنے کا وا مک نہیں تو نیج میں تیم انہی وا میں نہتی بنتی اب میرے گھر سے تو نکل میں نے جھے کو حارق وئی وجاتی وگا وگا کہ کے کہ الحارق وئی اس سے آئیو مرتبہ بیوم کہدویا۔

عورت نے اس واقعہ کی تحریری اطابات اپنے باپ کودی تو عورت کے الدے واقعہ طابا تی کواپنے داماد

سے دریافت کی تو داماد نے مید بیان کیا کہ ب شک میں نے ساتھ آٹھ مم تبدیہ کہددیا کے 'میں نے جھ کوطلاق

دی''، طاباق دی میس میں نے قربیا خداق ہے کہا تھا، کیونکہ میں نے اپنی زمجہ کوکوکی زیادہ نہیں مار تھا تب بھی اس
نے آد ہے دان تک رونا بند نہیں کیا۔

ائر، س حدق وہندہ کے عزیز واحب نے اس کویہ بن پڑھا دیا ہے کہ طل ق کا اقر ارکرنے ہے قاتے کی روجہ آرادہ وجہ نے بالکہ اس کو نہ بنگی ہے کہ خوب نگی اور کی تھے خوب نگی اور کی تھے خوب نگی اور کئی تھے خوب نگی اور کئی ہے کہ خوب نگی اور کئی ہے کہ خوب نگی اور کئی ہے کہ کورت کا شو ہر طلاق سے مشکر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ خورت کو زندگی ہجر مقیدر کھنے کی ضرورت سے جاتی ق نہ دول گا۔

اب عورت نے اس خیاں سے کہ فساو زوجین بڑھ چکا ہے اور اب اس شوہر کے پاس اپنے سے
ارتکاب زنا کا ہوا کرے گا اور پھر مصائب ہے انداز وسالِق سے زیاوہ شوہر کی جانب سے ہوتے رہیں گے اور وہ
ہرواشت نہ ہوتیس گے قو خووش کرنی پڑے گ اور اس وجہ سے اس عورت نے شوہر کے مظالم سے رہائی حاصل
کرنے کی نیت سے ریکلیات کنم اوا کرو ہے کے '' میں قر آن کو کل موالی ہو گرنہیں وہ تی اور مذہب اسلام سے بیزار
ہورہ بین سمام کو س مجہ سے ترک کرتی ہوں تا کہ گا لم شوہ سے نکال میں مقید رکھے جائے اس برتر مشورہ
کی ضد سے نیج سکواں جومیہ سے بدول نے باہم مشورہ سے آرایو ہے''۔

اب اس عورت کے والد نے نہایت تین کی ہے اسدہ منی تن کے دیکی ادراس کی کھولی وراسلام ترک برٹ کی خرابی سائر پنی اختر و مسلمان بنالیا ہے ، تعربہ معمرت پر اتنی ہے کہ آ مر مجھ کواس فعا مرشوم کی حور تکی میں رہے جائے کی تن فعامی نہ ہی جائے ، میں تحریری احد بات نے اربید میسیائی ، یا آ رہیڈ مروہ ہے امداد طلب برٹ ان ہے ساتھ شامل وجا و رہ ہے ہے ہے کہ ایس تحقید ان کارٹرس مسلمان سے میں انکار ترویا جائے۔ بندا دریافت صب اولاً بیام ہے کہ بیخورت کلمات کم بیالاے مطقہ بھوگئی یانہیں؟ ٹانیا عورت کا بشرط بالا اسلام قبول کرنا سے جا بیا ہم ہے کہ بیخورت کلمات کم بیالا اسلام قبول کرنا ہے ہے بابر شرط اسلام قبول کرنا ہے جا بیا ہم طراسلام قبول کرنا ہے ہوئے ہوئے اس عورت کی فیر میں میں متنی بوگ ؟

محرضمت ملدوازش جبها نيوريه

### الجواب حامداً و مصلياً:

ا ... صورت مسئولہ میں عورت کے سامنے طلاق دئی ہے، مذاعورت کو ہے مزہ کڑ ہو نزئیں کہ سی طرح اس طلاق دینے والے کواپنے اوپر قابودے(۱) اگر اس ص.ق وین کے یواقر ارکرنے کے مماز کم وومعتبر دیندار گوہ موجود میں تو ہا قاعدہ عدالت کے ذریعہ ہے، یو پنی نت کے ذریعہ سے عورت اپنا فیصلہ کر کے علیحدہ ہوسکتی ہے کہ سے کفرید نوبا نا عدہ عدالت کے ذریعہ سے منتخ کرانے کے لئے مفتی ہے تول کی بناء پر کلمات کفریہ کو زبان سے اواکر ناء پر کلمات کفریہ کو زبان سے اواکر ناء پر کلمات کے فرید ہے کے دریعہ سے فیصلہ کو نیاء پر کلمات کے فرید ہے کے دریعہ سے فیصلہ کو ناء کر ناء کر کا بیات کے ذریعہ سے فیصلہ کو ناء کر ناد کے دریعہ سے فیصلہ کو ناد کو دریعہ سے فیصلہ کو ناد کو ناد کر ناد کر ناد کر ناد کر ناد کر ناد کو ناد کو

(۱) "سمعت من روحها به طلقها، ولا تقدر عنى معه من نفسها الا بقتنه، لها قتله بدواء حوف لقنصاص، ولا تقتل نفسها وقال الأورجدي ترفع الأمر لنقاضي، فإن حلف ولا بينة، فالإثه عبيه" ولدرالمنحتار) قال لعلامة اس عابدين رحبه الله تعالى "رقوله لها قبله بدواء) قال في لمحيط ويسعى لها أن تقدى بمالها أو تهرب منه" رزدالمحنار، كتاب الطلاق، باب الرحعة، قبل باب الإيلاء

(وكذا في الفناوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ١/٢٥/١، وشيديه)

۲٫ "ولو شهد عدها عدلان على الرصاع بيهما أو طلاقها ثلاثا وهو يحجد. ثه مان أوعان قبل الشهادة عد القاصى، لا يسعها المقاه معه و لا قبله. به يفتى" رالدر المحار، كتاب البكاح. باب الرصاع ٣٠٠٠ سعيد، القاصى، لا يسعها المقاه معه و لا قبله. به يفتى "رالدر المحار، كتاب البكاح. باب الرصاع ٣٠٠٠ سعيد، "قصاء البحكم في البطلاق و البعناق و البكاح و الكفالة بالمال و البعس و الديون و البنوع و البكاح و الكفالة بالمال و القصاص و ارش الحانات وقطع بدعمدا ببينة عادلة حابرًا. اذا و افق رأى لقاصى و افتح.

روكد في الهدامه، كتاب ادب القاصي. باب التحكيم ٣٠٠٠. مكتبه شركة علميه ملتان)

القدير، كتاب أدب القاضي، باب التحكيم. ١٨/٤ ٣، مصطفى البابي الحلبي مصر)

الكلم لكلم للسب بكفر ، فقال له رحل كفرات بهذه الكلمة فقال كافر شده كبر ، يكفر ، الفناوى -

حاصل پاجائے۔

۲ ان مرقبول کرنے ہے ہے شرط پیش کرنا تخت جہات اور حماقت ہے، بلد شرط تحجہ مید اسلام فرخن ہے۔

۳ سد ساحی قران با میں میں تین کینی ہے ، سرام مرزم ماہ معتبر گوام ہو آئی کے موجود میں قوتین این بد رسرمورت وورد مری جکہ نواج نے سن درست ہے انوادان کواروں کے سامنے صل قروی ہو یاصل کا اقرار یا سر(۱) کے فقط واللہ بھی شاتی میں علم ہ

حرره عبدتمود ننون عفا مندعنه معین مفنی مدرسه مظاهر ملوم سبار نپوره ۵/ جمادی الاولی/۵۹ هـ

عبدالعليف، مدرسه بنراب

بہور ہڑئی اً سراسلام قبول کر لیاتو شوم کے نکاتے سے نکل جائے گی یا نہیں؟ سے وال [۱۲]: " سرداؤوی بہوراتوم کی لڑکی اسلام قبول کر لیاتو وہ اپنے شوم کے کات سے نکل جائے ٹی بندیں؟

الجواب حامداً و مصلياً:

مجھے اس قوم کے عقائد کا حال معلوم نہیں ،مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی غیرمسلم عورت اسلام قبول کرلے اوراس کا شہ ہر س،م قبوں نہ کرے قرتین حیض گذرنے پر اس کا بکال ختم ہوجائے گا(۲)، بھر تبین حیض عدت واجب

- السر رية عملى هنامش الفناوي العالمكيرية، كناب الفاط تكون إسلاماً او كفرا أو حطاً، الحامس في الإقرار بالكفر: ١/١٣١، رشيديه)

وكد مالا بدميه فرسى. باب كلمات كفر او فياوانج بوهاني، ص ١٢٣، مكتبه شركة عنسيه منتان، (١) قال الله تعالى: ﴿والمطنقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء﴾ (سورة البقرة: ٢٢٨)

وفال الديمالي و لني ينسل من المحيص من نساكم إن ارتبنم، فعديهن ثلثة اشهر، و لئي لم يحضن، وأولات الأحمال أحلهن أن يصعن حملهن، (سورة الطلاق: ٣)

(٢) "لو أسلم أحد المحوسيين في دار الحرب، بانت منه بمضى ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر قبل إسلام
 الاخر إقامة لشرط الفرقة ". (رد المحتار: ٢/٣)، مطلب في فرق النكاح، سعبد،

موں ۱۰س کے بعد اوس سے کاٹ کی اجازت ہوں ۔ فقط والد تی ں اہم ۔
حررہ عبد محمود فقی عند ۱۰ معلوم او یو بند ۳۰ ملاحد الجواب سے جہد نظام الدین عفی عند ۱۰ دارالعلوم او یو بند ۱۳۰ / ۸۷ هـ در وجد رصبی کا حکم

الجواب حامداً ومصلياً;

وں س کا تا کو تعلیم کراسکتی، کوئی سبیل خبیں جو س کے کہ بڑکا ہوٹے ہوکر خود ہاتی دیے(۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم یہ

حرره العبرمحمود كننكو بيءغدا ملدعند

الجواب صحيح: سعيداحمد غفرله، صحيح: عبدالعطيف بمفتى مظاهرعلوم ... ماندان

شو ہر نابالغ زوجہ بالغ

سسوال[٣١٣]: عورت جوان موه خاوند بچههٔ بالخ جواه ره وعورت زن کاری کری بگ جاوی اور

(1) "وسو أن رحلاً طلق مراة الصبى، فقال الصبى بعد بنوعه أو قعب الطلاق الذي أوقعه فلان، يقع ولنو قال أحرت دلك، لايقع شي (1) لعاى العالسكيرية، كناب الصلاق، لناب الأول، فصل فينس يقع طلاقه وفينمن لايقع طلاقة: 1/٣٥٣، وشيديه)

وكندا في النسخيط البوهابي، كتاب الطلاق. الفصل البالث في بيان من يقع صلاقه ومن لا قع طلاقه ٣٣٨/٣، مكتبه غفاريه كوئبه) بی گئے بگ جاوے توشر ما سعورت کا تکائے سی دوسرے مرد سے بوسکتا ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب تک ترکابانی بوکر طابق ندوے یا ضعی ندکرے مورت کا کان دوسری مبدد رست نہیں (۱)۔ فقط واللہ سبحاند تعالی اعلم۔ حرر دا معبد مجمود خفر الدید



(۱) "الابحوز للرجل أن ينروح روحة عيره، وكدلك المعدة (الفتاوي العالمكيرية، كتاب النكاح، لاب التالث، لفسم لسادس لمحرمات اللي بنعلق بها حق العير، ٢٨٠، وشيديه) (وكبدًا في بندائع الصنبائع، كتاب السكاح، فصل في شرط الروحة ١/٣ ١ ٣٥، دار الكتب العلمية، بيروت)

روكذا في رد المحتار، باب العدة، مطلب في الكاح الفاسد والباطل: ٣٠٣ ا ٥، سعيد) روكدا في النحر الريق، كاب الطلاق، باب العدة ٣٠٣٠، رنسديه)

# فصل فی زوجة المفقود و الغائب (لا پتة اور عَائب شخص کی زوجہ کابیان)

### زوجيه مفقود

رشيدا تهرا مدمحر صديق بشاح سهارت بوريا

### الجواب حامداً ومصياً:

مسلما مفلقو و تال فلتها ت حفید ت الله الرت و آن یه تقول پر فلق کی و یا ت و بندا صورت مسلوله میں عورت افاضی شرعی یا حاکم مسلم و اختیار کی عدارت میں مقد مد پیش کر ب اور گواہوں کے فرر جد ہے اور کر سے کر سے کہ فلا میں شخص میر الشوام ہے اور سے مفتو و ہے اور س نے میر سے کوئی فلیل کی فلیل کے فلا کا مار ہے و فول سے مفتو و ہے اور س نے میر سے سے کوئی فلیل کی فلیل کے میں اللہ میر سے یا س کا ن اور فلیل کی اللہ میر سے یا س کا ن اور فلیل کا فلیل کی وجہ سے زیر یشان جوں۔

س پر م اس منفو ا می تاریش و بیتی و بیتی و بیتی و بیتی و بری بوری بوری تاریش و بیتی و باید مالیوس به و جائے تواکر من سب سمجھے تو اس عورت کو ایک سال تک انتظار کا تکم و سے گا و انتظار کی مدت پوری کرنے کے احمد کاح فنج کرو سے تا۔ س سے بحد کر ضوعت سین بیتی س فی ورت سینی ہے قامدت کنر ریز ورنہ دن دہ بن و و ورت دوسری جَبِه مین سَرَسَتی ہے(۱) یہ فتط ۱۱ ساز میں اللہ ہی شد تی تی اعلم یہ

حرروا عبرمحموداً مُنْلُوبي وغار ملدعند الأرجب المرجب

تعلیم عبدا مطیف ، مدر سده قطام علوم سهار نیور ، که ریب ام جب-

اينيا

سے وال [۱ ۲۰ ] ؛ ایک از کا دوسال ہے ، پند ہے جس کا کوئی پیٹیس ہے ، نہ کوئی خط و کہ ہت ہت ہے ۔ اس کی منکوحہ ورگزت (۲) بھی کر ہیں ہے ، باویس کی معرفت بھی تفتیش کر ٹی ہے ، اس کا کوئی پند نشان نہیں ہے ۔ اس کی منکوحہ سے واسطے کیا فتو می ہے گئتی مدت تک انتظار کر ہے؟ اور منکوحہ کے عمرا شار و سال کی ہے ، منکوحہ سے وارث ہیں گئی ہو ہے ہوارٹ ہیں ہے ہیں کہ روکیس ۔ علما ہے دین ہے ، نتی ہے کہ س کا کوئی راستہ سمان تجوئین کر ویس کہ وین کے این بیس اور نکاح کر ہے تو تعنی مدت میں کر ہے؟

عبد، جا فظ محمدا برا تيم بقهم خود \_

### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ بیں نورت کو چ بن ( کے ) جا کہ مسلم یا افتیار کی مداحت بین مقدمہ پیش کرے اس رہند شخص سے اپن نکان گواہوں کے ذریعہ سے نابت کرے اور جا ہے۔ اس بین نکان گواہوں کے ذریعہ سے نابت کرے اور حفیہ بیان وے کہ استے زہ نہ سے میر شو ہر نا نب سے مند مجھے خری وے کر گیا ہے، نہ کسی کو نفتہ کا کھیل بنا کر گیا ہے، نہ وہاں سے بھیجن ہے۔ اس برحا کم ازخود اس کوائی شرائے ورجب تدش کے بعد ما ویں بوجائے واجا کہ اس مورت کوچ رس ب انتھ رکزے کا تھم دے،

( ) "قبال مالک و الأوراعی إلى اربع سبين، فينكح عوسه بعدها كما في البطم، فنو أفتى به في موضع الصرورة يسعى أن لا بأس به عنى ما أض ( ) حامع الرمور ( ٣٩٠٣، كتاب المفقود، سعيد)

ا فينو افتني مفت به الى نقول الإماد مالك في موضع الصرورة بأن لم يكن لعرسه مربى ولا اقتندار لها عينر التروح، يستعني أن لا بأس به أى بهندا الإفتاء " (عواص النجرين ٣٩٠٣، كتاب المفقود، سعيد)

(و كذا في إعلاء السن: ١٣ / ٥٥ ، كتاب المفقود، الحواب عن حجح الطاهرية، إدارة القرآن كواچي) (٢) "كُرْ بُ ١٥ ، أَمَا أَمِر حُلِينَ مِنَا مِنَا مِنَا مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ مَا مِنْ مِنْ مِنْ مَ پی اً سری مدت میں آج ہے قو خیر ، ورند جا تم اس کی موت کا تنم اگاد ہے گا ،اس ہے بعد عورت و مدت و فات گذار کر دوسری جگہ نکاح کرنا جائز ہوگا ،اس سے پہلے جو نزنبیں۔ چارسال انتظار کی مدت تھم جا کم کے بعد سے معتبر ہوگی اس سے پہلے جو مدت گذر چکی ہے اس کا کوئی امتیار نہیں۔

اگر سی جگدها تم مسلم ند بویده تربیعت کے موافق فیصلہ ندکر بے تو چندوینداروں کی ایک جماعت بھی بید کام نبی مروبے سیتی ہے اوراس جی عت میں تم ، زَم ایک معاملہ شاس ما مرکا بھی بونا ضروری ہے (۱) باور رسا بہ حیلہ نا جز و کو بھی دیکھیے ہیں جاوے ، اس میں خوب تفصیل ہے تعدایہ (۲) ، وو کتب خانہ بحوی سہار نیور ہے بھی مات ہے۔ فقط واللہ سبحا ند تعالی اعلم۔

> حرر دا عبر محمود مَنْهُ و بن منه المدعنه معين مفتى مدرسه مظام بغلوم سبار نپور ۱۰۰ بها دى الثانيه ۱۳ هـ هـ صحيح صحيح :عبد اللطيف ۱۱/ جما دى الثانيه ۱۳ هـ

> > الضا

سے ان [ ۱۳ ] ایک از کا قد با خدیم قد باخدیم قد باخدیم قد باخدیم قد باخدیم قد باخدیم مال کی جاہراس کی شاوی کوتر یہ پانچ چھرس ساکا طرصہ ہوگی ہے ، اس عرصہ بیس صرف دوم حبدا ہے خاوند کے بیب س گئی ہے ، کی باختہ دو باختہ کے لئے شروع شروع شروع میں اس کے بعد سے لؤکی اپنے والدین کے پاس ہے اور اس کے والدین نے خط و کتابت بھی کی مگر کوئی جواب نہیں اور ندکھا ، و کیئر سے کی مگر کوئی جواب نہیں اور ندکھا ، و کیئر سے وغیرہ کا انتخا م کرتا ہے اور والدین نب بیت درجہ غریب بیس ، اس لؤکی اور دومر سے بچول کی پرورش بہت دشوار ہے اور والدین نب بیت درجہ غریب بیس ، اس لؤکی اور دومر سے بچول کی پرورش بہت دشوار ہے اور والدین نب بیت درجہ غریب بیس ، اس لؤکی اور دومر سے بچول کی پرورش بہت دشوار ہے اور والدین نب بیت درجہ غریب بیس ، اس لؤکی اور دومر سے بچول کی پرورش بہت دشوار ہے اور والدین نے دومر تبہ خود جا کر تلاش کیا ، مگر نہیں سلے ۔ ہر بات سے مجبور بوکر بیدر یا فت طلب بوا ، البذا گذارش

(۱) "فلو 'فتى مصت به 'ى بقول الإمام مالك في موضع الصرورة بأن له يكل لعرسه مربى، ولا اقسدار لها عبر التنزوح، ينسعى أن لا بأس به أى يهدا الإفتاء" (غواص البحرين ٣٩٠٣، كتاب المفقود، سعيد)

(وكذا في جامع الرموز: ٣٩٠/٣، كتاب المفقود، سعيد)

(وإعلاء السنن: ٣ / ٥٥/ كتاب المفقود، إدارة القرآن كراچي)

رام روالحبية الناحرة لتحليلة العاجزة، ص ١٦٠، ١٦، حكم روحة مفقود، دار الإشاعت كراچي)

ہے کہ اس معاملہ میں شرع شریف کا کیا تھم ہے؟ حوالہ کتب ستاس کا شرقی فیصد تھ رفی ہویں۔ الحواب حامداً ومصلیاً:

این صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس شخص ہے کی طرح استہما کریا ہوا را کرہ یا ۔ بی وے کر صول ق حاصل کر فی جائے یا خطع کر رہا جائے او خطع کر رہا جائے ۔ اگر اور وہ میں ہے کہ استہما کی عدا ت میں مقد مد چیش رہ کہ اور فی الم المواد یا طلاق میں اشورہ ہے اور وہ میں ہے۔ فیق کر ایس کے کہ یا تم پی زوجہ کے حقوق ادا کروہ یا طلاق اب وہ ، ورند ہم تفریق کرد ہیں گرد ہے کہ اور دیا تھا مسلم تفریق کرد ہے اور دیا کہ اسلم تفریق کرد ہے کہ اور دیا کہ اور دیا کہ مسلم تفریق کرد ہے کہ دور دیا کہ دیا کہ دور دیا

کرش ہر مفقو والخبر ہے قوعورت بھوئ وائز کرے کہ فلال شخص میں اش ہ ہے اور تنی مدت ہے ، نائے ہے۔ نہ فقہ والے بنائی کا ہے۔ نہ وہ اسے کہ بنی تا ہے، نہ کی وُشیل بنایا ہے، ججھے نکاح والی کی سخت شر ورت ہے۔ حاکم واقعات کی شخص کر ہے، آر معارت کا بیوان سیم فی بہت ہوتا والی کر ہے، دہب اس کے معنے سے یا مکل ما یہ جو جانے قوچ رس ای مدت ہوئا رک ہے مقم رکزوے والی میں اگر ووس کی اور میں اگر ووس کی مدت ہوگا رک ہے معنی مقرر کردے ووس کی جدانا کی ورست ہوگا۔ اگر واسم کم من سب سیم مقرر کر سکتا ہے۔

سرک جگدہ کممسلم با ختیار ندہو، یا ہ وشریت کے مطابق فیصلہ ندکرے قرچند معزز مسلمان وینداروں ک کیپ جماعت بھی میدکام کرسکتی ہے (۴)۔ اس جماعت میں کم از کم ایک معاملہ شناس معتبر مالم کا ہونا بھی

ر ۲ (وقال مائك و لاور على اللي أربع سين، فيلكح عوسه بعدها كما في للطه، فنو فلي ما في موضع الصوورة، يتبغى أن لا باس به على ما اطن". (جامع الرموز: ۳۹۰/۳، كتاب المفقود، سعيد) وكذا في غواص البحرين: ۳۹۰/۳، كتاب المفقود، سعيد)

ضروری ہےاور رس ایہ حبید نا جزو کو کھی بغور دیکھ لیا جائے ،اس میں اس مسئلہ کو پوری تفصیل سے لکھا ہے (۱) ،اس پر سہار نپور ، دیو بند ، تق نہ بھون کے علماء کے متفقہ دستخط میں ،اور رسالہ سب خانہ بحوی سبار نپور سے ماتا ہے۔ فقط وا منداهم ۔

> حرر والعبرمجمود گفتگو بی عفا الله عنه المعین مفتی مظان ملوم سبار نیور ، ۱۰ ۱۰ ۱۲ هه الجواب صحیح سعیداحمد نحفر له ، مسلح عبرا مطیف ۱۰ شوال ۱۲ هه۔

> > زوجه مفقوو

سے وال [۱۷۴]: ایک عورت کا فی وند مفتو داخیر ہو گیا اور بعد تلاش کے نبیس مدیہ ہیں ورت منگی مدت گذار کر عقدِ ثانی کرلیو ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایک عورت کو چاہے کہ جب انتظار کرئے تھک جائے اور عبر وشوار جو جائے قو جا کم مسلم واختیار کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرے کہ جب انتظام میراشوہ ہاور سے عرصہ سے مفقود ہے، اب مجومین تنظار کی قوت نہیں نکاح والی کی شخت ضرورت ہے۔ اس پرجا کم اس کو تلاش کرا کے جب ملفے سے والی ہوجائے تو جا کم عورت کوچارت کوچار مرائے کا تعمر دے، اس مدت میں اگروہ ہے والی مسلم عورت کوچار مرائے کا تعمر وارث کی تحقیم عورت کے تعمر ورث کا تعمر جائے ہوئے کہ اور موت کا تعمر جاری کردے، اس کے بعد وہ عورت عدت گذر رکر ووئم کی گروہ دوسری جگری کہ جا کہ با اختیار بھورت ندکورہ دوسرا نکان جا کرنیں، جگدہ وعورت بہتے ہی شوہ کے تکانے میں رہے گا۔

مسلم حاتم کو بینجی اختیار ہے کے ضورت وقت کالیاظ کرتے: وی بعد تلاش وہ ایوی فورا ہی عدت گذار نے کا حکم دیے دیے اور کوئی مدت جارسال یا اس سے کم انتظار کے لئے مقر رند کریے (۲) نظ واللہ سبحاث تعالی علم ر حررہ العبر محمود گنگو ہی عفا اللہ عند ، معین مفتی مدرسہ مظام رملوم سبار نبور ، یویی۔

<sup>= (</sup>وإعلاء السنن: ١٣ / ٥٥/ كتاب المفقود، إدارة القرآن كراچي)

ر ۱) والحدم الباحرة للحليلة العاحرة، ص ۱۳ ۱۵ مكم روحة مفقود، دار الاساعت، كواچي) (۲) بو ب بين يُمدا كول مت يورس ياس عام التحارك لله مشر ندارك التي فغا ننا بظام سيموكاتب به ياحظرت=

### ز وجہ مفقو دائنبر کے لئے سہولت

سے ان آھا میں اور ان کیا ہے۔ اس میں منتو اور ان کیا تا ہے۔ اس کے ان استان ان کیا کا ان کیا ہوت کو اور ان کا ان کر سوتی ہے۔

ایک سو ایس تک انتخار مراہ جا ہے ، اولی کہتا ہے جب اس کے فاہ ند کے جم عمر عموان مرجوہ ایں تو اعل کر سوتی ہے۔

اللہ جم میٹر شرح ہے کہ مراش کی اس کے مرائے کا تعلم کی اس اور مورت اس افت تک جوان جو سی مسد کی اجب جو مصوبات خورت ان وقت تک جوان ہو۔

اللہ مصوبات خورت ان وقت نے دن بھیتن پڑتا ہے ، کیجھٹائ ہیں ان میں جوش اطامی ان کا بھر راہ وہ نا ممکن ہے ، سست صداف کہدو یہ جھٹا گائے ہی شرکرے ۔ اسملام ایک فائد کی فدائب ہے ، اس میں خورت کے جذبات کی سویت کی تی ہے۔ اس میں خورت کے جذبات کی سویت کی تی ہے۔ خروہ کس طرح اس حقیقت سے شجات یا وے ؛

۲ مر و کوقی طرح سیورت حاصل بین ، و دانی دیوی کو جب جیاب و رجس طرح بی جیند و کرسکتا ج، مگر خورت ب چاری ک سے قید ہے ، صدق میں قو وہ مجبور ہے ،ی ، فنع میں بھی اس کو مبورت نہیں ، اس میں بھی میں قیود میں کہ جن کی وجہ ہے وہ کی طرح مرد کے بنجہ ہے نہیں کال سکتی ،شریعت میں برداشت ہے زیادہ تکیف نہیں دی گئی۔ و سلام۔

= مفتی صاحب رحمہ مند تعالیٰ کی فر تی رائے ہے، کیونکہ تھیمال مت اشرف علی تھا ٹوی رحمہ مند تعاق نے حید ناجز و میں شرور کی قرار دیاہے فرماتے ہیں

'' زمج مفقور کے سے مالئید کے نزو کی منقود کی زوجیت سے عیکدہ ہوئے کی دارالاسلام بیل تو پیصورت ہے کہ عورت قاضی کی عدست بیس مدافعہ کر سے اور بذر یعد شہا ہے شرعید بیٹا بہت کر سے ہیم اٹائل فلال شخص سے ہوا تی (اگر تکاح کے بیٹی واوم وجود شہوں تو اس معامد بیس شہادت والتما میں بھی کافی ہے، جیلی شہات ما میں باد پر بھی شہادت وی جاشتی ہے ) کسم فی المستقی للساحی المالکی ہے اور استان کتاب الاقصیة (عرع) و أما اللکاح ففی لعندہ عن سمجوں ، قال حل مصحاسا بقونوں فی اللک ح اور استان حرد فی الحیوان أن فلال تروح فلالة وسمع الرفاف فعد أن يشهد أن فلالة ، وحدة فلال، الح

ی بعد زاں قاضی خود بھی منقودی ہے ہوں جارت کر ہے، بعد زاں قاضی خود بھی منقودی تنتیش ہوں شکی در ہے۔ مد جب بیتہ سٹنے سے ویوں جو جو ہے کو چار مہال تک مزیدانظار کا تھم کر ہے، پھراگران چارس کے ندر بھی منقودی بیتا نے چھے قامفقو دُواس چارساں فامد ہے گئم ہوئے پامردو تھوڑیا جو سے گا۔ ورٹیزان چارس لے ختم ہوئے کے بعد چارہ دول ون مدے وفات کذر کر مورت وووں فی جُہاری ہے کو فقتیار سوکا انے (حیدہ جزوہ تھمز وجہ مفقود ہیں جو ہو۔ اس کا جو رہ اس کی جندی رہیں ا

الجواب حامداً ومصلياً:

۲۰۱ عورت کوایی صورت میں آیک سومیں یا نوے برس تک انتظار کرنا ضروری نہیں ، بلکہ عورت کی سبوت ہے ہے مئے مند منظور خبر بنع ، نیم ، ساده م منطق ہورے میں یا مقبم طریق پر کھے وہ ہیں جس پر علائے تھا نہ مجلون ، علائے وبو بند وعلائے سہار نپور کے متنقہ ، سنتہ میں ، اس کو منگا کر رئیجئے ، ہم طرح ہے عورت کی مجالیف کے بیش نظر سہولتیں اس میں درج میں (۱) ۔ وہ رسالہ ارالعلوم و یو بند اور کتیب ، م طرح ہے عورت کی مجالیف کے بیش نظر سہولتیں اس میں درج میں (۱) ۔ وہ رسالہ وارالعلوم و یو بند اور کتیب خانہ بحو یہ سہار نپور سے ملتا ہے ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اسلم ۔

حررہ العبر محمود گنگوی عفا اللہ عند ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ۔

الجواب صحیح سعید احمد غذر لید کہ ۲ کہ ہے۔

صحیح : عبد العطیف ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، ۸/صفر / ۸۵ ھے۔

ز و جہ مفقو و کا حکم

۔۔۔۔۔وال[۱۳۲۰]. اگر کسی عورت کا شوہ فر ارہوا ارپیۃ ونشان ندہوؤ کتنی مدت کے بعد کا ت ٹانی سر سکتی ہے؟

(۱) "زوج مفقود ك ين با كيد كزا كيد مفقا وك زوجيت يعلي دومون كور راسارم بين قويه صورت به كورت قاضى كي مدالت بين مدافع كرياه ريد شبادت شرعيدية ابت كريد ويا الكال فلال في سند مواقل (اگر كاح كيبني كرد كريد الكال فلال في سند مواقل (اگر كاح كيبني كورو و و و و اما النكاح ففي .لعتبة عن سحون وقال: في المستقى للباجي المالكي: ۲۳/۵ ، كتاب الأقصية "وفوع و أما النكاح ففي .لعتبة عن سحون وقال: حل اصحاب يقولون في المك ح ادا استشر حمره في الحيران ان فلاماً تروح فلامة و سمع الرف في فعه أل يشهد أن فلائة زوجة فلان ، الخ")

الحواب حامداً ومصنياً:

عاتم پوری جبتی کے بعد چارسال می مدت مقر رکزے کا اس سے قبل بین زیانہ گذر پر کا بہو س کا استبار نہیں۔ اگر چارسال مقرر کرنے میں حاکم عورت کے حق میں نا قابل بروشت اشوار ن کا تا ہے قاس سے کم مدت بھی مقرر کرساتا ہے۔ اگر کی جگد حاکم مسلم با اختیار ند ہو، یا وہ شریعت کے موفق فیصد ند کرے قابد معزز وویند رمسی نوں کی ایک جی حت بھی بیاتنام کا مرکستی ہے اور اس جی عت میں کم از کم کے فہیم معتر معامد شناس عام بھی جونا ضرور کی ہونا ضروری ہے اور رسالہ حیلہ نا جزو کو بھی ضرور و کھے بیا جائے اس میں س کو پوری

ر ) "وقال مالك والأوزاعي: إلى أرمع سنين، فينكح عرسه بعدها كما في النظم، فلو أفتى به في موضع الصرورة بسعى أن لا بأس به على ما أطن" (حامع الرمور ٣٠٠٠، كتاب المثقود، سعيد)

"قلو فتى مفت به اى بقول الإمام مالك في موضع الصرورة بأن له يكن لعوسه مرسى، ولا قتدار لها غير التزوج بنبغى أن لا بأس به: أى بهنذا الإفتاء" (غواص المحرين؛ ٣٩٠،٣، كتاب المفقود، سعيد)

اقلت: ولمالك أن يقول ال التلاء السراة بالربا صياعها، فإن حبف على امر ة المفقود السلاء ها بالرب، كان حكمها حكم صاله العلم ومدهب لحقمه في الدب وإن كان قود رو به ودرانة ولكن لمت حرين مناقد احاروا الافناء بمدهب مالك عبد الصرورة بطرا الى فساد الرمان الماعلاء السنن الدارة القران كراچي)

تفصیس ہے لکھا ہے(۱)، و ہرسالہ دارالعلوم ؛ بو بنداور کتب خانہ بحیوی مہار نپور سے ملتا ہے۔ فقط داملہ سبحانہ تغالی اعلم۔

> حررہ العبر محمود گنگوہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور۔ جواب سے عید احمد تعفریدا تعمد ، صحیح عبد ، مطف، ۹ تعفر ۱۳۵۹ ہے۔

> > الضأ

سے ال آ ۱۹۴]؛ میری بعشیر و مسری قاصد رانسا ، کا نکاح قد بدوسال کا عرصہ بواسمی محمد حمد سے بوا، بعد از نکاح مسمی محمد احمد اپنی زوجہ کو اپنی زوجہ کو اپنی نے وجہ کو اپنی کے متعدد کا وقریب ایک سال جیوز کر ۔ پہتہ ہو کیا، متعدد کا وشوں کے ووجہ واس کا مبنوز پہتیں کے وہ کہ اس ہے ، اس او ہنگل کو قریب ایک سال سمی میں میں میں میں نے واس کی کوئی مصدقہ خبر ہے اور شدی اس کی طرف سے زمجہ ند کورہ کے نان و فنظند کی کوئی خبر لی تنی ۔ زوجہ اور اس کے وارشین از حد پریشان جی اور معلوم کرنا چاہتے جیں کے اس سسسلہ میں چھنکارے کی کیا صورت ہوگئی ہے اور شرکی طور پرا دکا ہائے ہیں ؟

مجرا ساعيل براورمساة صدرالتساء-

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا اُرعورت گذارونیں کرنگتی قوحا کم مسلم با ختیاری مدانت میں مقدمہ بیش کرے کہ فدن شخص میر شوم ہے جو کہ اتنی مدت ہے! پنتا ہے، مجھے نکاح ٹانی کی سخت ضرورت ہے، س پرجا کم مسلم باقا مدہ واقعات ک

تحقیق کرے، اگر مورت کا بیان میں خابت ہوتو شوہ کو تلاش کرائے بھمل تفتیش کے بعد جب منے سے وہ وی ہوجہ نے تعدید ہو ہوجہ نے تو عورت کو چیدا ورمدت حسبِ صوابد پیرا تظار کا تنام دی۔ اگر اس مدت انتظار میں بھی ندآیا تو اس پر فوت کا تھم گائے ، س کے جدعدت موت جا رماد دی دن گذار کر دوسمری جگدنگان درست ہوگا۔

ا سرک جگیدی تم مسلم با ختیار ند ہویا ووشر بعت کے مطابق فیصد نہ کرے تو چند معزز ویندار مسمانوں ک ایک جن عت بتاور پنچ بیت بیاسب کا مرسکتی ہے اور اس میں تم از تم ایک معاملہ شناس معتبر عالم کی شرکت بھی ضروری ہے (۱) نقط والمتدسیجا ندتی کی اعلم۔

حرروا عبدتمود نففرايب

# شوہر دوسرے ملک میں ہوتو سنخ نکاح کرنا

سے وال [۱۳۲]: نینب کی عمر ۱۳۵۰ سال اور زید کی عمر سائھ سال ۔ نینب کی شادی ۵۵ ویس زید کے ساتھ مولی اور زید ملک برجو شل رہتا تھا، وہاں کا باشندہ بھی تھا، لیکن زینب کے والدین نے زید کے ساتھ کا حکر دیا اور دوم رہتہ آئے گئے اور ۱۳ وسے بیس آئے اور شین سال سے خرچہ دیا اور جو ۔ دولا کے ہیں۔ خط یہاں سے طلاق کے سنے جاتا ہے، لیکن پچھ جواب نہیں آتا۔ اور زینب نان نفقد اور شہوت نفسا نیدسے پریش ن یہاں سے طلاق کے سنے جاتا ہے، لیکن پچھ جواب نہیں آتا۔ اور زینب نان نفقد اور شہوت نفسا نیدسے پریش ن ہے، ایک صورت میں کا نگر ایس ور نمنٹ کے یہاں وعویٰ کر کے نکاح شرا سیاج ایک اور کو کی صورت سنخ نکاح کی ہے جو مناسب ہوتھ میڈر ما کیں۔

عبدالرحمن بمبيء

### الجواب حامداً ومصلياً:

اً رباعصمت زندگی گذار تا دشوار ہے تو سمجھا کرلا ہے دیکر ،خوشامد کرکے غرض کسی طرت شوم سے طلاق

( ) 'وقال مالك والأوراعي إلى أربع سبين، فينكح عرسه بعدها كما في البطم، فلو أفني به في موضع الصرورة، ينبعي أن لا بأس به عني ما أطل" (حامع الرمور ٣٠٠، كتاب المعقود، سعيد) (وكذا في غواص البحرين: ٣٩٠/٣، كتاب المفقود، سعيد)

(وإعلاء السنن: ١٣ /٥٥، كتاب المفقود، إدارة القرآن كراچي)

روالحبلة الناحرة للحبيبه العاجرة. ص ٦٢٠ د١، حكم روحة مفقود، دار الإشاعت كراچي،

حاصل کر لی جائے ، یاضع کرلیا جائے اس طرت کہ بیوی مہر معاف کردےاورشو ہرحق زوجیت ختم کردے (۱)، پھرعدت (تنین حیض) گذار کرعقد ۂ ٹی کی اجازت ہوگی (۲)۔

اً راس میں کامیا بی ند بہوتہ پھر زوجہ کی طرف ہے حاکم مسلم بالختیار کی عدا سے میں مقدمہ پیٹی کیا جائے کے فاد سی میں کامیا بی نی بہوتہ پھر نے جو کہ تن مدت ہے میرے حقوق زوجیت نہیں اوا کرتا ، مجھے نکال ٹائی کی سخت ضرورت ہے۔ حام جملہ واقعات کی شرعی تحقیقات کے بعد شوم کو اطلاع دے کہ تم اپنی بیوی کے حقوق اوا کرویا س کو طلاق وو، ورند بھم تفریق کرویں گے۔ اور پہومن سب مدت مقرر کردے کہ اگر اس مدت میں بیوی کو بد نے یاخود سے کا متنظ مرکز جائے و کرسے اور بیا کہ اگر تا فی مدت میں کوئی کا متنظ مرکز جائے میں میں کو جو تی بیاخود سے کہ جم تفریق کردیں گے۔ اور بیا کہ اگر تا کہ مدت میں کوئی کا متنظ میں بیوگ کے میں بوگ ہے بیا گردیں گے، پھرا گرشوم نے چھونہ کیا تو حاسم با اختیار خود تفریق کردے ، بیتفریق میں مولی تی کردیں گے، پھرا گرشوم نے چھونہ کیا تو حاسم مسلم با اختیار خود تفریق کردے ، بیتفریق میں مولی کے بعد عدت ( تین چیف ) دوسرے نکاح کا اختیار ہوگا۔

اگر کسی جگدی تم مسلم با اختیار ند ہویا وہ شریعت کے مطابق فیصد ندکر ہے تو چند معزز ویندار مسمی نول ک پنچ یت بھی یہی کام کر سکتی ہے، اس بنچ یت میں کم از کم تین معزز ویندار مسلمان ہوں اور ایک معتبر معامد شناس عالم بھی شریک ہونا چاہئے۔ رس لد' الحیلة الناجز ق'' کا مطالعہ بھی بغور کرلیا جائے ، اس میں اس کی تفصیل مذکور ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود فففريه-

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى ﴿ فِإِن حَفْتُهُ أَن لا يَقْبِما حدود الله، فلا حياج عليهما فيما افتدت به ﴾ (سورة النقرة. ٢٢٩)

"وإذا تشق النووجان وحافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تقدى بقسها منه بمال يخلعها به". (الهداية: ٣/٣٠) كتاب الطلاق، باب الخلع، شركت علميه ملتان)

(وكذا في الدر المختار على تنوير الأبصار: ٣/١٣، باب الخلع، سعيد)

(٦) "إذا طلق الرحن امرأته طلاقاً بائناً أو رحعياً أو ثلاثاً، أو وقعت القرقة بسهما بعبر طلاق وهي حوة ممن تحيض، فعدتها ثلاثة أقراء " (الفتوى العالمكيرية ١ ٢١٥، الباب الثالث عشر في العدة، رشيديه)

روكذا في فياوي قصى حان على همش الفياوي العالمكيرية ١ ٩٣٤، كناب لطلاق، باب العدة، رشيديه)

روكذ في العباوي الناتر حاسة ٣ م٥، الفصل النامن والعشرون في العدة، إذارة القرآن كواچي)

(٣) (حيلة ناجزه، ص: ٣٤، حكم زوحة متعبت، دار الإشاعت كراچي)

### روجیہ مفقود کے نکاح کے بعدوالتی مفقود

# الجواب حامداً ومصلياً:

ار مورت نے باقد مدو بعد مرافعہ ہمنیش کی مدت معینہ تک انتظار کیا ہے اور قاضی سے تھم ہموت معینہ تک انتظار کیا ہے اور اس سے بعد مفقو و معینہ تک مدت مدت وفات مذار رائی آئی کی ہوچکا ہے اور اس سے وخول بھی ہوچکا ہے اور اس کے بعد مفقو و بات اور اس سے وخول بھی ہوچکا ہے اور اس کے بعد مفقو و بات کی مدت ہو ہا کہ مند نے بندہ کا بات بہت ہو ہو کا اور مورت بہتے ہی شوہ کو بات ہو ہو گا کہ البت بہتے شوہ کو بات کی مدت بوری نہ ہوجائے اور شوہر ٹانی پر مہر لازم ہوگا ،

ا ومن دین قبل این حسف حسه که بعدی از تسفیاد یاد قدم بعد ان تروحت و حسه بعد سریف میشود یاد قدم بعد ان تروحت و حسا بعد بعد سریف میشود می سای به بعد بردیری لافل و هذا مدال شعایی ۲ ۱۳۵۴ (۱۰)-

الموالية الموالية المستوار على الله تعلى عليه على سهده في ما أه المعقود لله تمين من على الله هذا المراجع على فواله في ما أه المعقود لله تمين لله هذا المراجع على الموالية على الموالية على الموالية المراجع الموالية المراجع الموالية المراجع الموالية المراجع المراج

المسران الكرى للعاامة المعالى كدت لطاق كدت لعدد والاستراء ١٣٦٢، مصطفى
البابي الجلبي مصر)

وبهذا كان يأخذ إبراهيم رحمه الله تعالى، فيقول: قول على رضى الله عنه أخبُ إلى من قول عمر رضى الله عنه أخبُ إلى من قول عمر رضى الله تعالى عمه، وبه نأخذ أيضاً؛ لأنه سس نها تروجت وهي منكوحة، ومنكوحة الغير ليست من المحللات، بل هي من المحرمات في حق سائر الناس، كما قال الله تعلى " ه و نمحصدت من مساء ، فكيف بستنم تركب مع نماي "

ورد حسر الأول سمهر ولكن يكول للكاح منعقداً بيهما وكيف يستنم دفع سهر الله فراء ولدل بعضه وكامل مملك أنها دول روحيا اكالمنكوجة إد وطئت بسها وعرف أن سصحيح أنهما روحة الأول ولكن الايقرب كونها معدة بعره كالمنكوجة إد وطئت بالشهة ودكر عبد سرحيس س أن سي أن عمر رضى لله بعالى عنهما رجع عن ثلاب قصيات إلى قول عنى رضى لله تعلى عنه ، عن امراة أنى كنب و سنقه دروجها و ممرأه سي تروحت في عدتها و الها مسوط سرخسى : ١٩٧/١١)

وقال في الحيلة الدحرة 'وم في تعدمگيرية " ١٧٣ (٣) عن تدتر حدية. "في عدد روحت معد مصل مدده، فهو 'حق ميه، ون نروحت في مسل به عليه، ه". في عيه عيه مقابلة تصريح المبسوط" (٣) د فقط والله سخانه تعالى اعلم محرره العبر تمودكنا و بي عقال لله عند معين مفتى مدرسه مفاج مؤمس رنيور ١٣ ٢٣ هـ هـ المجاهدة الجواب سجح : سعيدا حد غفر له مسلم عبد اللطف ، ٢٣/ و ي الحجار همه المجاهدة عند المحد الجواب سحح : سعيدا حد غفر له مسلم عبد اللطف ، ٢٣/ و ي الحجار همه هما

مفقو د کی واپسی زوجہ کے نکاح ثانی کے بعد

سه وال[۲۲۴]: ایک خنی کورت کاشوم عرصه ۱ سال بیدمفر ورج توایی صورت میں خورت

<sup>(</sup>١) (مبسوط السرخسي: ١١/٣١، كتاب المفقود، مكتبه حبيبة، كوئمه)

<sup>(</sup>وكذا في إعلاء السس: ٣ / ٢٢ ، باب إذا قدم المفقود الخ، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>٢) (الفتاوي العالمكبرية: ٢/ • • ٣، كتاب المفقود، رشيديه)

روكذا في الفتاوي الناتار خانية ٢/٦ ١ ٢ ، الفصل الأول في تفسير المفقود، إدارة القرآن كراچي) (٣) (الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة، ص: ٢٤-٩٠، والهي مقتودكا كام، دار الاشاعت)

کان ہی کی کرشتی ہے یا نہیں جسیبا کہ جامع الرموز ، وقتا وئی ہزاڑ یہ بیل تجو میر ہے ، لیعنی چارسال کے بعد عورت نامان ہی کی کرشتی ہے ورفتو کی موجود او وقت میں امام مالک کے قول پر ہے ، اگر القاتی سے نکالے ٹائی کے بعد اس کا پہند شوج تے جانے قوالی صورت میں بیوی کا حق وار پہند شوج ہوگا ، یا عقد ٹائی والا شوج شرعا عورت کو س شوج کے جان رہن چاہیے۔ حفی قاضی شرام مالک کے فتا وی کے لیاظ سے نکالے ٹائی پڑھا و سے قو درست ہوگا پہنیں ؟ فقط۔

# الجواب حامداً ومصلياً:

مفقو دائنم کی زوجہ کے متعلق تفصیلی تلم یہ ہے کہ اگر وہ عفت اور صبر سے زند کی بسر کر علق ہوتو فیبا، وربہ
اس کو چاہیے کہ دکا مسلم با اختیار کی مداحت میں مقدمہ پیش کرے کہ فد ل شخص میراشو ہر ہے، جواستے عرصہ سے مفقو د ہے، نہ مجھ کو نفقہ و ہے کر کیا ہے، نہ وہاں سے بھینج ہے، نہ کس کو فیل بنایا ہے، مجھے نکائی ٹائی کی سخت مضرورت ہے۔ اس پر حاکم واقعات کی باق مدر تفتیش کرے۔ ما وی بوجائے تو عورت کو ہم/سال تک انتظار کا تکم دے اس سے مہلے جس قدر مدت گذر چکی ہے وہ کا لعدم ہے۔

اً راس مفقود پرموت کا گئی مدت میں وہ مفقود آئی تو خیر ورنہ جا کم مسلم ہافتیار اس مفقود پرموت کا گئی لگا دے ، ہجرعدت گذار کرعورت کا دوسری جگہ نگال درست ہوگا۔ اً برج کم من سب اور مصلحت سمجھے تو چار میں سے کم مدت بھی فیضا رکے ہے مقرر کرسکتا ہے۔ پیمر آئروہ مفقودوائیں آجائے خواہ نگاح ٹانی سے قبل یا بعد میں ، بہرصورت وہ عورت اس مفقود کول جائے گی اور شوم ٹانی کے چار نہیں رہے گی۔ لبتہ شوم ٹانی ہے فلوت صحیحہ ہو چکی ہے وال کا اس سے حجت و فیمرہ درست ہے۔

اس مسئد کی بوری تفصیل رس لدالحیلة ان جزة سلحدیلة العاجزة میں مرقوم ہواوراس برحضرات علامے تھا ند بھوٹ او بوند اوس برحضرات علامے تھا ند بھوٹ او بوند اوس رنبورے متفقہ استان بین (۱) ۔ فقط والند ہوں نہور۔
حررہ العبر محمود گنگوہی عفا اللہ عند معین مفتی مدرسہ مظام رعلوم سہار نبور۔
الجواب سے معید اور ففر اید، مستجمی عبد العطیف عفر ہے۔

# مفقو دکی واپسی نکاح ثانی کے بعد

سبوال[۱۳۴۵]؛ زیرت کا ت بنده کے ساتھ کی ورہ جمریتے رہے، کی ورہ جمریتے رہے۔ کی ورق کے بعد زید تاریخ می شرک کے پرویت چائے کے بعد میں شرک کے پرویت چائے کے بعد بالک یہ پیتا ہو کی اور فرچ و فید و بھی تنظیم کی رہی ہوں کا چھوڑ و یا ور بہ جمری براد کی یہ بیتا ہو کی میں ہوا ور بائی ہیں ہوری ورب کی جھوڑ و یا ور بہ جمری میں ہور کے بیتا ہی ہوری ورب کی بیندہ بیندہ کی بیتا ہوری کی میں ہوری ور بائی ہوئے کے بعد تقریباً آٹھ سال کے زید کا پیتا معلوم ہوا اور اس کی والدہ زید کے پاس پرولیس جی رہی ہیں۔ جاگ گئی ، تقریباً جین سال تک زید کے پاس پرولیس جی رہی ۔

ہندہ ابھی تک زوج ٹانی کے پاس رہتی رہی اب تقریباً ایک ماہ ہوتا ہے کدزیز بمعدا پی والدہ کے مکان سے میں مبدوجس نے کا ت ٹونی کیا تھا، اینے پہلے شوب یعنی زید کی تدسن کرزوج ٹی ٹی کھانے ہی کہا کہ کرزید

= (ب) فا برہے کہ جب تجدید کا صنبیں تو پھرتجدید مہرکہاں۔

(ق) دامر ساشور کی مدت گزار تا واجب به جب کند مدت شخش فر مواس والت تک شدم و ال کن س کے پی ب با م جرگز جا برشین ہے، بغد پوری منتیاط ، زم ہے، او وہو المصوح علی عوله (ولا بھو مھا الأول حتی سقصی عدتها من الاحسر) ورمدت میں جو تفییں اور سام تح میں ہے، اور باب کی اور کی جن گرمامہ ہے تا اندوجس اور ترقیق بیش میا ہاتی را جاہوں کرز والته عدت کہاں گزارے اسواس کا جا اب ہے کہ شام اول کے بال گزار کی گا۔ (حیار ناجز وہ والیمی مفقول کے
دکام ایس 19 وہ کہ دار ایر شاعت اکر ایجی)

قال الله تعالى عرو لمطلقت يتربص بالفسيس ثلثة قروء بدرسورة النقرة ٢٢١)

وق ل الله تعالى ﴿ وَلَنِي ينسس من المحيص من بسانكم إن ارتبته، فعدتهن ثلثه أشهر والتي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (سورة الطلاق: ٣)

قال العلامة اس عابدين رحمه الله تعالى (قوله وكدا موطوءة بشبهة أو لكاح فاسد) أي عدة كل منهما ثلاث حيص" وردالمحتار، كناب الطلاق، باب العدة، مطلب حكاية شمس الأثمة السرخسي: ٩٠٣ ه. معيد)

ا قبال عاد روحها بعد مصى المدة، فهو أحق بها، وان تروحت فلا سيل له عبيها" (الفدوي العالمكيرية، كتاب المفقود: ٢٠٠٠/، وشيديه) ے مکان پر آئی اور بہت کریپروزاری کرے رہنے کی ورخو ست کی زیدے اپنی منکوحہ بیوی چنی جندہ کورکھ ہیا۔

- ا زيدكا كان قائم ب يالبيس؟
- ۲ براوری نے جو نکاح کی اجازت وی اس کا کیا تھم ہے ، کیابراوری پرتو ہے ، زم ہے؟
  - ٣ بندواتني مدت جوزوني تاني كياب راي ، منهار بيوني يانيين؟
  - الله الزيدات جو بشره كوركان الساكونكان فاني كالشاورت سے يانبيس؟
- ۵ زیداب اً سرایلی منکلوحه کا دعوی کرے اور رکھ نے قرنگات ٹانی کے صحیح کے نہیں ویازونی ٹانی کوحد ق دینے کی ضرورت ہوگ ؟
- ٣ جو نکاح زوج خانی كے ساتھ جواء اب اس نکاح ميس شامل رہے اور بد ديب شرقی نکاح كا حكم صاور کیا۔ان کے نئے کیا قلم ہے؟
- ے کاح ٹانی جس کے ساتھ ہوا ہے ، اس کوطال ق وینے کی ضرورت ہے ، یا بلاطلاق زیدا ہے واس ر کھ سکتا ہے ، یا نکات ٹانی قائم رے گا اور زوج اول کا کہ تھی نہیں رہا؟ فقط یہ

خا وم القوم محمر عبد الغفور غلى عند السعطان يوره المحسد شاه تنخب

### الجواب حامداً ومصلياً:

جسعورت کا شوم منقوداور یہ پیتا ہوجائے اس کے لئے شرعی میتھم ہے کہ جا کھمسلم ہافتیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے اوراس مفقو و کے ساتھ ایٹا نکاح فوجت کرے اور کیے کہ اسٹیز زمانہ ہے اوپیعا ہے و ندمجھے 'غقہ دے رئی ہے، ندک وفیل بن کرئیا ہے، نہ وہاں ہے بھیجتا ہے، جھے نکاح کی سخت ضرورت ہے۔اس برحا کم مسلم یا تا عدوو قعات کی نفتیش کرے اوراس مفقو کو تلاش کرائے ، جب بوری معی کر کے اس کے ملئے سے مایوس موجائے توعورت وقیم اے کہ جاریاں تک بھی رئیں رئیں۔ اس عرصہ بین آمرہ ہے گیا تو خیر اور شاجا رساں پورے ہوٹ پر س مفقوہ کے متعلق موت کا تھم کاہ ہے، پتر مورت مدت و فات کند برکردہ مرک جکید کا ل کرسکتی ہے،اس سے میں عورت کو عال تانی ہ افتیار نہیں۔

ا سرسی جکدی منسلم یا افتایا به نده و یا و و شرحت کے متابق فیسد ند کرے تو چند و پیدار ہوشیار

مسلما نوں کی ایک جماعت بھی بیسب کام سرستی ہے جس میں آم از آم ایک معتبر معاملہ شناس ما کم کا ہونا بھی ضروری ہے(1)۔

پن آرصورت مسئولہ میں برادری نے طریقین ندگورہ پرائ مورت کو عقد ہ فی کی جازت دی ہے تو ہے اور ت معادل میں شرکت مرائی ورث ان ہائی درست ہا اور اس میں شرکت کر فی والے گذار ان ہیں ترک والے گذار ان ہیں کا رہوئی ، لبتہ زید کا پہنے معلوم ہونے کے بعد بہندہ کوشو ہر جانی کے بیہاں رہان ہ جائز تا کی بیوں کے فقود کی واپسی پر نکاح ہ فی باطل ہوجا تا ہے اور عورت اسی مفقود کوئل جاتی ہے اور تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور تو د باطل ہوجا تا ہے ، طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی (۱)۔

(۱) ولا يصرق بينه وبينها ولو بعد مصى أربع سين، حلاقاً لمالك". الدرالمحار) قال العلامة بن عابدين رحمه نه تعالى "رقوله, حلاقاً لمالك) فإن عده تعتد روحة المتقود بعد مصى أربع سين، وهو مدهب لشافعى لقديم أو الرحوع إلى رأى الحاكم قلت وبطير هذه المسألة عدة منمسدة لطهر لتى بنعت برؤية الده ثلاثة أيام، ثه امتد طهرها، فرنها تبقى في بعدة ربى أن تحيص فلاث حيض وعد مالك رحمه انه تعلى تنقصى عدتها بتسعة أشهر وقد قال في لبر رية بنوى في زماننا على قول مالك وقال الراهدي كان بعض اصحابا يفتون به، لنصرورة المردالمحدر، كناب المفقود، مطلب في الإفتاء بمدهب مالك في روحة لمنقود ٣ د ٢٩١، ٢٩١، سعيد)

"ورد حكم بموته، اعتدت امرأنه عدة الوقاة من ذلك الوقت "، المناوى العالمكيرية، كتاب المفقود: ٣٠٠٠، وشيديه)

(وكذا في الحيلة الناجزة، حكم زوجه مفقود، ص: ٣٠، دارالإشاعت كراچي)

(۲) "عاب عن امرأت فتروحت احر وولدت أولاداً، ثه حاء لروح الأول، فالاولاد لتابي على الهدهب الدى رجع إليه الإمام، وعليه الفتوى" (الدر لسحتر) قال العلامه الم عادس رحمه الماتعالى "رفوله عاب على المواله) شامل لما إذا بعها موته و طلاقه فاعتدت ويروحت، ثهانال حارفة" رد لسحار، كتاب الطلاق، الدة. قصل في دوب السعب، مطب في ثوب كرامات الاولياء والاستحدامات ٣٠٠٥، سعيد)

"فين عدد روحها سعد مصى المدد، فهو أحق بها، فإن تروحت فلا سيل له عديه" رالهاوي العالمكيوية، كتاب المفقود: ٢ / • • ٣٠، وشياديه) اگر بر دری نے طریق نہ کور پر عورت کو نکاح ہی نی کی اجازت نہیں دی ، بلکہ طریق نہ کورے خلاف یعنی بد مفقو دَ و توش کے اور بدیدت انتظ رمقرر کے اور بدیجم موت وعدت لگائے ویسے بی عورت کے کہنے پر عقید ہی نی راجزت دے دی ہو شرع بیاج ازت معترضیں ۔ ایسی اجازت دینے والے اور عقد اللی میں شرکت کرنے والے ، نیز بندہ اور شوم ہی فی (اگر مسندے واقف سے ) سب گذگار ہوئے سب کو قوبدا زم ہا اور بندہ برستور سابق زید کی بیوی ہے ، تجدید نکاح کی ضرورت نہیں (ا) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔ حررہ عبد محمود گنگو بی عف اللہ عند معین مفتی مدرسہ مظام موم سہار نپور ، ۱۲ ا ۵۲ ہ د۔ الجواب سیح سعید حمد غفریہ معین مفتی مدرسہ مظام موم ۱۹ اور عجم ۱۹ ہو۔ اللہ دو۔ الجواب معیم معید حمد غفریہ سعیم قاضی

سدوال[۱۳۴۷]: اگرنکاح درست ند بوقواب وه عورت کیو کرے اور نکاح خوال اور دیگر شرکاء کے لئے کیاا دکام ہیں؟

# الجواب حامداً ومصلياً:

کاح کا حال معلوم ہو چکاہے، اگر مسئد معلوم ند ہوئے کی وجہ سے ایسا کیا ہے قوشو ہر ٹانی اور عورت کو ملید علام ہو جاتا ہے۔ اور ٹکا ہے تو ال اور شرکاء سب کو کوشش کر کے شو ہر بی ٹی اور عورت میں ملیحد گی ک

( ) قال العلامة الالوسى رحمه الله تعالى "التوبة ما استجمعت ثلاثة أمور أن يقبع عن المعصية في يسده عنى فعيها، وأن يبعره عرماً جارماً عنى أن لايعود إلى مثلها أبداً إن كانت المعصية في حالص حق الله تبعالى فقد بكتى البده كما في ارتكاب الفرار من الرحف وتركب الأمر بالمعروف ورن تعدقت سحقوق العاد، لره مع البده، والعره إيصال حق العبد أو بدله إليه إن كان الذب طلماً. كما في العصب والقتل العمد وعارة الماري اتفقوا على أن لتوبة من حميع لمعاصى واحبة، وأبها واحبة عبلى لنفور، لا يحور تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرةً أو كبيرةً" (روح المعاني، (سورة النحويم: ٨): ١٩٨/١٩ ا ، ١٩٥٩ ا ، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(٣) "ولا يفرق بيه وبينها ولو بعد مصى أربع سين حلاف لمالك 🔞 لدر لمحتار - قال العلامة اس 😑

کوشش کرنا ضروری ہے نیز تو بداستغفار کریں۔ اگر مسکد معلوم ہونے کے باوجودایدا کیا ہے تو کوشش مذکورو میں کدگر کے ساتھ طی ارسان تو ہو بھی واجب ہے، سب کے سب گندگار ہوئے (۱) دفقط وابقد ہی نہ تعال نلام۔ حررہ العبد محمود گنگو ہی عفا اللہ عند معین مفتی مدرسد مظام علوم سہار نپور۔ صبحے :عبد اللطیف، الجواب مجمح: سعید احمد غفر ا۔ واپسی مفقود

سے وال[-۲۴۲]: ساخر قدیمی دو جاروا قعات ایے بھی ہوئے ہیں۔عوام الناس دریافت کرتے ہیں کہ ہالفرض اس عورت کا پہلا شاوندوالیس آجائے تو اب وہ اول الذکر فاوند کے پاس رہے یا مؤخرا مذکرے؟

= عابدين رحمه الله تعالى "رقوله. حلاقاً لمالك) فإن عنده تعتد روحة المفقود بعد مصى أربع سين، وهنو مذهب الشافعي القديم أو الرجوع إلى رأى الحاكم قلت ونظير هذه المسألة عندة مسمندة المظهر التي بلغت برؤية الده ثلاثة أياه، ثم امتد طهرها، فإنها تبقى في العدة إلى أن تحيص ثلاث حيض وعند مالك رحمه الله تعالى تنقصي عدتها بنسعة أشهر وقد قال في البر رية الفتوى في رماسنا عنى قول مالك وقال الراهدي. كان بعض أصحبنا يفتون به، للصرورة" (ردالمحتار، كناب المعقود، مطب في الإفتاء بمدهب مالك في زوجة المفقود، مراه ١٩٩٠، ٢٩١، سعيد)

"وإذ حكم بموته، اعتدت امرأته عدة الوفاة من دلك الوقت" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب المفقود: ٢٠٠٢، وشيديه)

(وكذا في حيلة ناجزه، حكم زوجه مفقود، ص: • ٢، دارالإشاعت كراچي)

(۱) "غاب عن امرأته فتروجت بآخر وولدت أولاداً، ثم حاء الروح الأول، فالأولاد لبناسي على المدهب الدي رجع إليه الإمام، وعليه الفتوى" (الدرالمحتار) قال العلامة ابن عبدين رحمه الله تعالى "(قوله عاب عن امرأته) شامل لما إذا بلغها موته أو طلاقه، فاعتدت وتروحت، ثه بان خلافه" (رد لسحتار، كتاب الطلاق، ماب العدة، فصل في ثبوت السب، مطلب في ثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات: ۵۵۲/۳، معيد)

"فيان عاد زوجها بعد مصى المدة، فهو أحق بها، فإن تروجت فلا سبيل له عليها" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب المفقود: ٢٠٠٠/، وشيديه)

الجواب حامداً ومصبياً:

صورت مذکورہ میں تر بہر شوہ تب ہے ہے تو کا آٹائی کو کا عدم قرر ویا جائے گا اور وہ عورت پہلے ہی شوہ رہائی فو کا عدم قرر ویا جائے گا اور وہ عورت پہلے ہی شوہ رہائی فہ ہوں جائے گا اور وہ عورت ہے ہٹوہ رہائی گل مدت نہ تر رجائے ہٹوہ رہائی کی مدت گذرے کے بحد شوہ اول کو صحبت و غیر و کی اجازت ہوگ (۲) نقط والمند اعلم میں معنی مفتی مدر مدونظ ہا معوم سہار نیور۔

ا جواب معید حمد نفرید، ۲۵ مه ۵۹ هدر

صحيح :عبدالعطيف، مدرسه مظاهرعلوم سبار نپور، ٤/صفر/ ٥٨ هـ-

(۱) ' پيد كار قائم رئے ، تجديد كار كن م دئين كرچ اس ئى اندست صحبت بھى بولچى دو و هو لىمستىداد مى قولە: (تود إلى زوجها الأول، ومن قولە: (ولا يقرمها الأول، الحن) رحيلة ماحرد، والچى منقودك كام، ص 4 لا، دارالإشاعت)

"فين عاد روحها بعد مصى المدة فهو أحق بها، فإن تروحت فلا سبيل له عليها" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب المفقود: ٣٠٠٠/، وشيديه)

(۲)'' دوسر ہے شوہ کی عدت گزار ناوا جب ہے، جب تک عدت فحق نہ مواس وقت تک شوہ اول کواس کے پاس جانا ہر گز جا مز نہیں ، بلکہ پوری اختیاط ارزم ہے''۔ (حیلہ ناجزہ، الہی مفتوہ کے احکام بھی ۲۹، دارانا باش عت کر چی )

قال العلامة اس عابدين وحمه الله تعالى ", قوله وكذا موطوء قابشيهة أو بكاح فاسد) أي عدة كنل منهسد ثنلاث حيص" وودالمحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، مطب حكية شمس لأثمة السرحسى: ١٠٣٠، سعيد)

قال الله تعالى: ﴿ وَالْمُطَنَقِتُ يَتُرِبُهِنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلَثُهُ قَرُوءَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٨)

وقال الله تعالى عام لني يسمس من الحيص من بسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلثة اشهر والني لم يحصن، وأولات الأحمال أحلهن أن يصعن حملهن الاسورة الطلاق: ٣)

قال لعلامة للمرعيساني رحمه الديعالي واداطلق لرحل امرأبه طلاق باب أو رجعيا و وقيعيت بنصرفه بسهما بعير طلاق، وهي حره ممل تحيص، فعدتها للله اقراء ، لهداية، كناب لطلاق، باب العدة: ٣٢٢/٢، مكتبه شركة علميه ملتان)

و د بلغ لمرأة صلاق روحها، و موله، فعليها العدة من توهمات أو صفي، لأن العدة للست لا =

زوجه مفقوو

سوال[۱۳۲۸]: ایک عورت کبتی ہے کہ میرے گذراوقات کا کوئی ڈرایونہیں کہ میرا ڈاوندعرصہ ہ سال سے چورگ کرکے چار گیا ہے اور جومیر از یورہے وہ بھی لے گیا ہے۔اب میں نکال کرسکتی ہوں یانہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

ایک و تو گوچ ہے کہ مسلمان و کم کے بیبال مقدمہ پیش کرے کہ قد ل شخص میرا شوہر ہے، استے زہانے ہے۔ فید استے ہیں ہوں ہے۔ میرے فرق کا نہ کسی کو فیل بنا کر عیا ہے، فیدوہاں ہے بھی بنا ہے، فیدو کی جب میرے فرق کا نہ کسی کو فیل بنا کر عیا ہے، فیدوہاں ہے بھی بنا ہے، فیدو کا شخص کر استے، جب ملنے ہے ہوں، مجھے نکاتے ہی کی ضرورت ہے۔ جا کم ان سب واقعات کی تحقیق کرے اس کو تلاش کرائے، جب ملنے ہوئی کو جو کہ کہ تو کو رت کو کھی کر رہے کہ چارس اس تک انتظار کرتی رہے، اگر اس مدت میں بھی نہ آئے واس پرموت کا تکم کردے، گروند کے گروند کی کہ بنا کر ترائی ہوئی کے موافق فیصلہ نہ کر ہے تو برادری کے معزز لوگ بھی میسب اگر سی جگہ میں اس میں کم از کم ایک معتبر معاملہ شن سی مرکا ہونا ضروری ہے (۱) ۔ اور رس لہ حیلت این جزو کو بھی و کی میں کر سے جی اس میں اس مسلکہ کو فوج ہوا واضح کیا ہے (۲) ۔ فقط والقد اعلم۔ حرروا عبر محمود میں اس مسلکہ کو فوج باللے فی مدرسہ مظام میں مسیم بار نیور، ۱۵ ما سے دھو۔ المحمود سیم عفالمہ عندہ معین المفتی مدرسہ مظام علوم۔ المجواب میں معید عفر لدہ مسلم علی میں اس مسلکہ عبداللطیف، مدرسہ مظام علوم۔

= مدة صربت لها لماحزة عمل الطلاق" (المحيط الرهاني، كتاب الطلاق، باب العدة " ٣٣، رشيديه) (وكذا في تبييل الحقائق، كتاب الطلاق، باب العدة ٣٠ ٢ ٢١، دار الكتب العلمية بيروت)

روكدا في التتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، باب العدة ١ ٥٢٦، رشيديه)

(١) "وقال مالک و الأوراعی إلى أربع سنيس، فيمكح عرسه بعدها كما في النظم، فلو أفنى به في موضع
 الصرورة. يسعى أن لا بأس به على ما أطن" (جامع الرمور ٣٠٠ ٣٩٠، كناب المفقود)

(وكذا في غواص المحرين: ٣٩٠/٣، كتاب المفقود كراچي)

(وإعلاء السنن: ١٣ /٥٥، كتاب المفقود، إدارة القرآن كراچي)

(٢) رالحيلة الباحرة للحبيلة العاحرة. ص ١٢-٢٦، حكم روحة مفقود، دار الإشاعت كراچي)

یفی ا

سوال (۱۳۲۹). چسدے سفر درکشتی سوار شدند، اکبوں تحمیماً مدت دو سال می باشد که هسمه الفار مع کشتی مفقود الحر هستند، وازهر گونه تفتیش وحستحوار حالت حیات و مسمات شان هیچ حبرے و نشانے بیست حالاً نو زوجهٔ مفقود الخبر عقد نکاح جائز و درست می باشد یانه؟ بینوا بالبرهان محرکه شه ترحس المستشتی: عبدالرجی ولدعیدالرجن بلوچ، ماکن شهر کراچی -

### الجواب حامداً ومصلياً:

برائے زوجہ مفقود الخر افضل واحس آنست که بصبر وعفت زندگی بسر کنند، تاآنکه شویش بار آید، یا حبرے راست ازو بگوش رسد اگر نتوا ند، پیش حاکم مسلم بنااختیار دعوی کند که فلان شخص زوج من است واز چندین مدت غائب است، و سه مسرا نفقه داده رفته است، و نه ارسال می کند، و به کسے ضامن کرده است، پس مرا اجارت نکاح ثابی باید داد، و بر دعویش ثبوت شرعی گدارند حاکم مسلم باضابطه معامله را تحقیق بموده، اگر رن رادعویش صادق باشد، شویش راجستحو بماید، و چون مایوس گردد، زن رابرائے انتظار زوح تاچهار سال حکم کند.

اگر دریس مدت باز آید فیها، ورنه حکم بمرگ زوحش صادر نموده، زن را برانیے عدت امر فرماید، پس زن عدت گدار ده نکاح ثانی تواند نمود اگر حاکم مسلم با حتیار مصلحت بیند، در مدتِ انتظار تخفیف بکند(۱) فقط والتری ندی ن اللم مسلم حرره اعبر محمود گنگوی عقاالله عند معین مفتی مدر سدم فاج سوم سی رنیور، ۱۲۵ هده معید احمد غفراد، صحیح عبد النطیف ۲۵۰ جمادی ۱، وق ۵۵۸ هد

<sup>( )&#</sup>x27;'زا جد مفقوا کے سے چارس کے مزید انتخار کا تھم سے صورت میں قوبا قاقی ضروری ہے، جب کہ عورت اتنی مرت تک صبر بچنی ور دفت ہے ساتھ گذر ہے، بیکن گریے صورت ممکن نے ہو چنی عورت اندیک اتنا ، دھا ہر سے اوراس نے ایک عرصۂ وراز عند مفقوا کا اتنا کا رسے نے بعد مجبور موراس جاسے میں ورخواست وی موجب کہ صبر سے جا جزیو کی اتواس صورت میں اس کی عد

یہ بھی گئی نتی ہے کہ ذراب ما تک ہے موفق چارس کی معیاد میں تخفیف کروی جائے ، کیونکہ جہ عورت کے اہما ، کا شدید اللہ بیٹہ بھوتو ان کے نزویک کم از کم ایک ممال صبر کے بعد تفریق جائے۔ گرما ہے سہ رنبورد ، فو ب صور قوب میں چار ہی سال کرت کے مزید انتظار کوشر طافر ماتے ہیں ، اور الیہا کر ناف م ہے کہ زیا واحقی ھائی بات ہے ، کیفن جہال قواری تو یہ ہے نہ بیشہ قوئی انتظام بالزنا کا ہوتو ایک ممال کے قول پر بھی ھائم کو تھم کردیے کی عملی شرماہ مدالتہ تعال کے ساتھ ہے ، بہانہ تعاش نہ ہی طرحا مدالتہ تعال کے ساتھ ہے ، بہانہ تعاش نہ ہی طرحا مدالتہ تعال کے ساتھ ہے ، بہانہ تعاش نہ ہی طرحا مدالتہ تعال کے ساتھ ہے ، بہانہ تعاش نہ ہی طرحا مدالتہ تعال کے ساتھ ہے ، بہانہ تعاش نہ ہی ساتھ ہے ، بہانہ تعاش نہ ہی مزید جائے گئی تا ہوتو ایک مال کے قول پر بھی ھائم کو تھم کردیے کی عملی ہی مار بد

"رقوله حلافاً لمائک) فإن عدد تعتد روحة المفقود عدة الوفة بعد مصى أربع سيس لكمه اعتبرص على الداطه بأبه لا حاحة للحمى إلى دلك أى لأن ذلك خلاف مدهبا، فحذفه أولى وقال في لدر المتقى ليس بأولى، لقول القهستاني لو أفتى به في موضع الصرورة لابأس به عني ما أطن، اهـ" (رد بمحتار، كتاب لمفقود، مطب في الإفتاء بمدهب مالك في روحة المفقود، ١٩٥٣، سعيد) مرجعة سوال وجواب چنراف ايك شي شرساربوك، اباتة يأدوسال كاع صرائذ راك تماماف الوارم مشتى كالهنة بين اور جرتم كن تن شاورجيتوك بوجودان اولول كن زندگي وموت كيارك شي تهدي يعد شيال سكار تواب مفقود الخبركي وموت كيارك شي تهديد شيال سكار تواب مفقود الخبركي وموت كيارك شي تهديد شيال سكار تواب

جسسواب، مفتودا تخبر کی بیون کے لیے بہتہ تو یہ بیار مفت کے ساتھ زندگی گذارہ جب تک کاس کا شوبہ اوٹ نہ ہے۔ یاس کے بارے بیس کو کی صحیح اطلاع مثل جا کے اورا گراییا نہ کر سکے تو با اختیار مسلم حاکم کی تعدالت میں وجوی دائر کرے کہ فلا بی تخبی میر شوہ ہا اور تن مدت سے فلا ب بند میر خرچہ ہے کہ بیارے، نہ بیت بند ہی کو قدمددار بنا کر سکیا ہے۔ انہذا مجھے نکا ہے طاقی کی جازت میں جا سے اور بیا کہ شرق وہ جا کہ شوبہ کا انتظام کی شوبہ کا انتظام کی ساتھ ہوئی کا شرق ہو جا کہ مسلم باضا بطہ معاملہ کی شخین کرے۔ شرعورت کا جوی ارست ہوتو کی مشوبہ کو تا ش کرائے اور جب ما بیس ہوجائے تو عودت کوچار سال تک شوبہ کا انتظام کرنے کا تھم وے۔ اگر اس مدت کے دوران شوبہ لوٹ آئے تو ٹھیک ہے، ورشش ہوگی موجہ کا فیصد کرے عورت کو مدت کی مدت میں گذار نے کہ تھی کہ کہ اسلام باختیار مسلم باختیار مسلمت سمجھے تو انتظام کی مدت میں شخفیف برست ہے۔ اگر میں تم مسلم باختیار مسلمت سمجھے تو انتظام کی مدت میں شخفیف برست ہے۔

# زوجية مسجوان

جوشفی قصد یک حرکات کا ما دی جو کرچن سے بار بارجیل خانہ جا ہا ہا جا اور ایک حاست میں ہوئی کا ان فقدا داند کرسکتا ہوتو اس کی جیوی کو اپنی مجبوری اور پریشانی کی مجہسے جن حاصل ہے کہ سی حرث ان اس ہے کہ سی حرث ان اس کے فقا داند کرسکتا ہوتو اس کی جو سے سی محد سے دشوار ہوتو اپنی حاسم مسلم بااختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کر سے اور ووج کا ممسلم جبر اس شخص سے صدق داروں ویک معورت سے اس کے نان فقد کا انتظام کرائے تا کہ ووزیریشانی سے رہائی پاسکے (۱) نقط والمذہبی خدتوں احم۔ حررہ العبر مجمود گنو ہی عنوالہ ویک مدرسہ مظام موسم سیار پنورہ ۱۵ / ۳/۱۵ ہے۔ حرجہ المحت میں مقت مدرسہ مظام موسوم سیار پنورہ ۱۵ / ۳/۱۵ ہے۔ حرجہ المحت میں مقتی مدرسہ مظام موسم سیار پنورہ ۱۵ / ۳/۱۵ ہے۔ حرجہ معین مفتی مدرسہ مظام موسم سیار پنورہ ۱۵ / ۳/۱۵ ہے۔ حصلے عبد مطیف ۱۵ رہے اللہ اور کے دیو۔ المحت المحت المحت میں المحت المحت میں المحت المحت المحت المحت میں المحت المحت

(۱) از اجه المعتب واال قر رام ہے کہ کسی طرح فاوند سے ضع وغیرہ حاصل کر ہے ۔ یکن کر باہ جود وشش کے (فرص کی ) ولی صورت ندین سند قر چرہ ورت پنا متدمہ قائن اسلام یا مسمان حاکم اور بھورت ندین ندین ہے ۔ ہماء سامین کے سامنی کے سامنی کر سامنی کے برائی اور ہے ۔ یہ جود وسعت کے فرح نہیں ایر ہوگئی اور ہوگئی اور ہوگئی کے ایمان کا معرف کے باہ جود وسعت کے فرح نہیں ایر ہوگئی اور ہوگئی کہ ہوگئی اور ہوگئی ہوگئی اور ہوگئی ہوگئی اور ہوگئی ہوگئی اور ہوگئی ہ

# فصل في زوجة المتعنت (زوجة متعنت كابيان)

#### ز وجه متعنت

سے وال [ ۱۳۳۳]. زیرک از کان باخد کائل عمر کے بائٹی ترک ہے ہوا، آپھوم صد بعد هم نے بید حرکت کی کہ اپنی زوجہ کو جس کی بڑئیاں موجود میں بوجہ بیاری کے اپنے گھر سے نکال کراس کے بھی ٹی کے بہالی چھوڑ تیا، پھوڑ تیا، پھراس کے بات کی گھر فہر نہیں لیا، اوراکی کنواری لڑئی نجے براوری کی اس نے باپ کو پچھ رو پیدو پیر ہے تیا وراس سے نکال کریا۔ اس کے بعد زیر اور عمر میں جھڑٹا ہونا شروح بوگیا، جوزیور بوقت نکاح عمر نے زیری لڑی کو ویا تھا، وہ زیر نے عمر کوامانت کے طور پروائی ویدیا تھا، زیر نے عمر سے زیورہ نگا تو وائی نہیں دیا۔

عمر نے برادری کے بچھلوگ زید کے پاس بھیج کہ اب لڑکا لڑکی بالغ ہو گئے ہیں، لڑکی کو بھیج دوتو زید نے تشمر کھا کر بہ کر ان بھیجوں گا، بھر نے زیداور عمر کو سمجھا کر خلع پر راضی کر لیا۔ براوری کے پچھلوگوں نے زید کو بہری دیا ور کہ کر نے توزید نے خلع سے انکار کردیا اور کہ ناشرون کیا کہ میں نے نکات بی کہنیں کیا۔ وس سال کی بات ہوگئی ، لکھا پڑھی کچھنیں ہوئی تھی ، نکاح میں جو وکیل وگوا و تھے وہ کہتے ہیں ، جمیں بچھ یا دہیں ۔

اب صورت حال ہیں ہے کہ عمر مڑے سے طان ق نہیں ولوا تا ۱۰ رزیدلڑی کو وہاں بھیجنا نہیں جو ہتا ورند مڑی وہاں جانے پر رضا مند ہے۔ کیا ایک صورت میں تین تنوہ میوں کوسر پنج بنا دیا جائے جو سالم بھوں ویان میں کم زکم ایک میا میں ہم زکم ایک میں میں کم زکم ایک میں میں کا رہ ہے۔ کی ورخواست بڑی کی طرف ہے کریں ورخلع ہے اگر اور کا ۱۱ کارگر و ہے دورص تی ندویوں و

ى أظ مبدا مجيد صاحب ، شاملي روة م فلقر تعرب

الجواب حامداً ومصلياً:

خنع کے بےشوم اور بیوی دونوں کارضامند ہوناضروری ہے، زبردی خلع نہیں کرایا جاتا(۱)، شوم کر بیوی کور کھنے اور حقوق زوجیت اداکر نے کے لئے تیار ہوتو کچر پنچ بیت کوطایق دینے یا تغریق کرنے کاحق نہیں۔ و بنداعتم۔

> حرره العبرمحمود ففي عنه، دارالعلوم ديوبند، ۱۶/۹/۹هـ الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين ففي عنه، دارالعلوم ديوبند، ۱۶/۹/۱۸ هـ

> > الصيأ

سوال[۱۴۳۴]: کیافرہ نے بین اس کے رام اس مندمیں کدایک نابا غیر کی شاوی ایک ناباغ شرکے کے ساتھ ان کے اولیاء نے کردی ، ۸ برس کے بعد معتبر خبروں سے معلوم ہوا کہ وہ لڑکا مندرجہ ذیل اوصافوں کے ساتھ منصف ہے:

ا-لباس عورتول كااستعال كرتا ہے اورز بورجھى پېنتا ہے۔

۲-صبح وشام بازار کی تفریح مثل زنان بازاری کے کرتا ہے۔

٣-لواطت جيے افعال قبيحہ ميں مبتلا ہے۔

٣- ايک شخص کوبطورشو ہرا ہے مکان ميں رکھے ہوئے ہے۔

۵-ان بد کار ایوں کے سوا اُور کو نئی پیشہ نہیں ہے ،اس سے اس کی گز راوقات ہو تی ہے ، یہ ں سے بہت دورر ہتا ہے ، ریل سے جانے میں صرف ایک طرف کا کرایہ کے/روپے ہے۔

ر کی اب بالغ ہو گئی ہے، ائر ک کے تھر والول نے متعدد خطوط اور بیام کے ذریعہ اس وفیر دی اور بلایا و

را ، 'هو رى لحمع إرالة ملك البكاح المتوقفة على قولها" والدرالمحتار ٣٩٩٠. ٣٠٠. كناب البكاح، باب الخلع، سعيد)

(وكدا في الفتاوي العالمكيوية ١٠٩١، الناب النامل في الجلع وما في حكمه وشيديه،

لحمع عقبة بعنقر إلى الإيحاب والقبول، شت الفرقة، ويستحق عليها لعوص الفدوى التاتار خانية: ٣٥٣/٣، القصل السادس عشر في الحلع، إدارة القرآن كراچي)

لیکن وہ اس طرف بالکل الثفات مبیس کرتا اور کہتا ہے کہ میں نہیں جاسکتا اور طاباق بھی نہیں دیتا، ٹرک والے بڑی مصیبت میں بھینے ہوئے ہیں۔الیک صورت میں ان کے درمیان کس حرت تفریق ہوئتی ہے؟ تحریر فرما دیں اور ان کی پریش نیول کودور فرما کرعندانڈ باجور ہول۔

المستقل محدر مان المتعلم مدرسه مداية مسلمين مربى \_

الجواب حامداً ومصلياً:

آ رشوہ پنی زوجہ ونہیں رکھتا اور نباہ دشوارے قربہتر ہے ہے کہ کی حرق روپ و ہے کر اور اسلام مندی ہے، یا زورہ ال کرحال کی جائے کا جائے اور بیان و یا جائے کہ یہ بیٹی کے حقوق او نہیں حاکم مسلم ہا فقتیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا جائے اور بیان و یا جائے کہ یہ شخص اپنی تیوی کے حقوق او نہیں کرتا اس پرحاکم مسلم ہا قاعدہ واقعہ کی تفقیش کر کے شوج ہے کہ کیتم اپنی زمجہ کے حقوق و اور کھن نہیں چاہتے تو طلاق و یدو، ورشہم تفریق کردیں گے۔ پس آ سرخوب کونی صورت افتیار کر لے تب قر فیرور ندی کرمسلم بافتیار تفریق کردیں گے۔ پس آ سرخوب کونی صورت افتیار کر لے تب قر فیرور ندی کرمسلم بافتیار تفریق کردیں گے۔ پس آ سرخوب کونی صورت افتیار کر لے تب قر فیرور ندی کی مسلم بافتیار تفریق کردیں ہے۔ بیس آ سرخوب کونی حورت کا میں مقدولہ بائیں رہے کے میں میں کونی کونی کردیں ہے۔ بیس کونی کونی کونی کردیں ہوئے کی ہونے کی وجہ سے عدت واجب نہیں (۳)۔

, ١) قال الله تعالى ٥ فإن حفته أن لا يقيما حدود الله. قلا حياج عبيهما فيما افتدت به ٥ (سورة البقرة ٢٢٩)

قال الممرعيب من رحمه الله "وادا تشاق الروحان وحافا أن لا بقيم حدود ند. دلا بأس بأن تفدى نفسها منه بمال يخلعها به". (الهداية: ٣٠٣/٢، باب الحلع، شركت علميه)

(وكدا في الدر المختار: ٣/١٣م، باب الحلع، سعيد)

(۲) از مجد معلوت او و ن قو از سبح که کی طرح خاده دین فنی و نیم و ن صل کرید الیکن اگر به جود وشش که فرصی کی کو ف صورت شدین سکوتو پچر محقق این مقد مدقائلی استام پر مسمون و کم و روسه رہ درسون و کم کے نام دی مسلمین کے سامنے پچش کرے ۔ پچر محقق کے بعد شرحی شہادت سے بہلورت کا بعمی کی خارت وجائے کہ باہ جو او بعث سے فرن نہیں و پر قو اس کے خاوند سے کہ جاو ہے کہ اپنی محورت کے نقوق او اگر و بوجا ق وہ و رائد امرائی فی دوری کے دار الم می اگر وہ خاوند سے محکم زوجة منعمت فی المفقة ، دار الاشاعت کو اچی )

٣٠٠٠ ربع من النساء لا عده عشهل السطيقة قبل لدخول، والحرسة دخيب داريا دمان، اهـ١٠ الفناوي

اَرَ سَى جَدُونِ وَارِمعزز مسلم ند بوی ووش سے موافق فیصلہ ندکرے تو چندوین وار معزز مسلمانوں کی ایک جی موت بھی بیستر عالم ہوتا بھی ضروری ہے اور جی موت بھی بیستر عالم ہوتا بھی ضروری ہے اور رسا ہے دیا ہے ناجز ، جنی نندوی میں کم از کم ایک معاملہ شناس معتبر عالم ہوتا بھی ضروری ہے اور رسا ہے دیا ہے ناجز ، جنی نندوی معین مفتی مدرسد مظاہر معوم سہار نیور ، ۹ ۱ مدھ۔
اجہ ہے بین معید احد فنرے ، سیمی عبد العطیف ، ۹/شعبان / ۹۲ ہے۔

ا يسا

سے ال [۲۰۳۳]: ایک نزی کش کی ایک مستورالحال ہے کردی ، بعد میں اس کافسق و فجور ظاہر ہوا وروہ نزی نیک اور شریعت کی پابند ہے ، شری ہات ، تلا نے پراس لڑکی کوزووکو ب کرتا ہے اور نہا بیت تنگ کرتا ہے ، یہ ب تک فریت ہادو نئی تنی کہ اب نہاو مشکل اور لڑکی کی ترواور جان جانے کا خطرہ تو کی ہے اور وہ ضلع کرنے سے انکار کی ہے۔ اب شریعت میں اس لڑکی کی نجات کی کیا صورت ہے؟ فقط۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

سوال بہت مجمل ہے نہ یہ معلوم کہ کائ تابالنی کی جاست میں ہوایا بعد بلوغ ،اور سی وں نے کہ ہے یا خووش ک نے کہا ہے ، سرولی نے کیا ہے توہ ہولی ہے ودادا ہے یا کوئی اور یہ بند بوقت نکائی کی شرط کی گئی کھڑکا صاب ہے یہ کوئی شرط نبیس تھی کہ سوال میں بیسہ تفصیل ورج ہوتی ، تاہم اہما نی لی جواب بیہ کہ:

مرشو ہر تقوق ن زوجیت اوانیم سرتا اور بلا وجداؤیت ویتا ہے قرزود کو چاہئے کہ حاکم مسلم ہا ختیار ک معدا سے میں مقد مد چیش کرے کہ فی سے تفصی میر اشو ہے ، میر سے تفوق اوانیم کرتا ۔ اس پر حاکم شوہ کو بار کر گئی ہے کہ کہ مجہ دورت ہوتی قال ہوا کہ اور بلا وجدا فیت دیتا ہے قرزود کو چاہئے کہ حاکم مشوم کو بار کر است میں مقد مد چیش کرے کہ فی سے تفقی میر اشو ہے ، میر سے تفوق اوانیم کرتا ۔ اس پر حاکم شوم کو بار کرتے گئے کہ مجہ ذیت و بیت سے باز آنا کا اور اپنی زوجہ کے تفوق اور کرویا جاتے تا ہوں ور ند ہم تفریق کروی سے اگر شوم حقوق اوا کرتے گئے میں اور بار میداؤیت و بیتا ہے ور ند کی کرویا کہ مسلم اگر شوم حقوق اوا کرتے گئے میں اور بار میداؤیت و بیتا ہے ور ند کی کرویا کہ مسلم اگر شوم حقوق اوا کرتے گئے میں دیتا ہے دیتا ہوتی کرتا ہا کہ در نہ کی کرویا کرتے گئے میں دیتا ہوتی کرتا ہے کہ در ندی کوئی کرتا ہا کہ در ندی کرتا ہا کہ در ندی کوئی کرویا کوئی کرتا ہے کرند کی کرتا ہا کہ در ندی کرتا ہا کہ در ندی کرتا ہا کہ در ندی کرتا ہے کہ در ندی کرتا ہا کہ در نویا کوئی کرتا ہا کہ در ندی کرتا ہا کہ در نوبا کوئی کرتا ہے کہ در ندی کرتا ہا کہ در ندی کرتا ہا کہ در ناز کرتا ہے کہ در نوبا کوئی کرتا ہا کہ در نوبا کرتا ہے کہ در ناز کرتا ہے کہ در نوبا کرتا ہے کہ در نوبا کرتا ہا کہ در نوبا کرتا ہا کہ در نوبا کرتا ہے کہ در نوبا کرتا ہے کہ در نوبا کرتا ہا کہ در نوبا کرتا ہے کہ در نوبا کرتا ہا کہ در نوبا کرتا ہے کہ در نوبا کرتا ہا کہ در نوبا کرتا ہے کہ در نوبا کرتا ہا کہ در نوبا کرتا ہے کہ در نوبا کرتا ہا کہ در نوبا کرتا ہا کرتا ہا کہ در نوبا کرتا ہا کہ در نوبا کرتا ہا کہ در نوبا کرتا ہا کرتا ہا کہ در نوبا کرتا ہا کہ در نوبا کرتا ہا کرتا ہا کہ در نوبا

<sup>=</sup> العالمكيرية: ١/١١هـ، الباب الثالث عشر في العدة، رشيدته،

روكد في الفتاوي سيارحاسه ٢ سـ شفيل ليامل و لعشرون في العده، ادارة القرآن كواچي) انظر رقبه، ص ٢٣٠٠، رفيم لحاسبه ٢٠

باختیارخودتفریق کردے، اس کے بعد عدت گذار کرزوجہ کو دومری جگہ نکاح کرنا درست ہوگا (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود خفرايد

الضأ

سے وال [۱۳۳۷]: میاں بیوی میں تناز عجو کر بڑھ کیا اور بیوی کوا تی جان کا خطرہ ہو کیا اور اپنے فاوند کے بہاں بوجہ خطرہ جان کے نہیں جاتی اور اس کا خاونداس کو طلاق نہیں دیتا اور نہ خرج ،اس قصہ میں پانی چھرس ل گذر گئے ورلڑ کی نوجوان ہے، بغیر کا آ کے گذران مشکل ہے۔اس صورت میں شریعت شریف کیا فیصلہ ویت ہے۔ کردیا جائے۔

# الجواب حامداً ومصلياً:

ایک صورت میں بہتر ہے کہ کہ کو چائے دیا دیکر یا ڈراکر طاباق حاصل کر بیج وے ، یا خدم کر بیا جائے (۲) ۔ اگر بیا تا ممکن ہوتو پھر بیوی کو چاہئے کہ حاکم مسلم کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے کہ فابا شخص میرا شوہر ہے اور میر ہے حقوق ادائیوں کرتا۔ اس پر حاکم با قاعدہ واقعہ کی تحقیق کرے ، اگر عورت کا دعویٰ صحیح ثابت ہوتو شوہر ہے ہے کہ تم یا اس کے حقوق ادا کرویا طلاق وے دو، اگر وہ کسی بات کو اختیار کرے تو خیر ورنہ حاکم مسلم تفریق کردے ، اس کے جدعورت عدت گذار کر دوسری جگہ ذکاح کر سکن ہے۔

الركسي حبَّه وسممسلم با فتتيار نه بهوا يا ووشريعت كے موافق فيصله نه كرے تو چند دين دارمعز زمسهما نوں كی

(١) (الحيلة الباحزة للحليلة العاحزة، ص ٢٦، ٢٧، حكم زوحة متعن، دار الإشاعت كراچي) (٢) قبال الله تبعالي ﴿ قبال حفتم أن لا ينقيما حدود الله، فلا حباح عليهما فيما افتدت به م (سورة البقرة: ٢٢٩)

"وإدا تشق الروجان وخاقا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تقدى بفسها منه بمال بحلعها به". (الهداية: ٣٠٣/٣)، باب الخلع، شركت علميه)

روكدا في التساوي العالمكترية ١ ٣٨٨، الناب الثامل في الحلع وما في حكمه، رشيديه) (وكذا في الدر المختار مع ردالمحتار: ٣/ ١ ٣٣، باب الحلع، سعيد) ایب جماعت جمی یا سب کام سر منتی ب وراس جماعت بین کم از کم ایک معامله شناس معتبر عالم کا بونا بھی ضروری ے ور یا بدایعہ نا جزاہ و فورے دیکھے لیاجائے کہاس میں اس و فصیل ہے لکھا ہے(ا) فقط واللہ اعلم۔ حرو عدم محود مد بي عفد القدعنه معين مفتى مظ ہرعلوم سہار نيور ١٢/٢١/ ١٥٥هـ اجواب تن على مدنعفر ما المستحق عبدا ملطيف، مدر سدمظ هر غلوم سهار نبور ، ٢١ ، كي المجيد ١٥٥ هـ ما

سه وال[۱۳۳۵] ، بندو پسر میرانگریم سے میر انکاح : واتنی مهات سال اس کی زوجیت میں رہی ، ت درمیون میں جھیے طرن طرن کی تکایت کیائی پڑی ، ندمیرے تقوق اوا کر سرکا ، ورا فارق بھی اچھے نہیں۔اب وو ما ال المستليل المن المركز هر مول وندمير ون الم المقلول المائية و يتا من المائي المائية المراكزة من المائية المراكزة المراكات المراكزة ا اور سر سر المراح المراج المن المن المراج ا صورت :وننتی ہے!

# الجواب حامداً ومصلياً:

ً رنباه دشتا رجو نیا ، بهتا میدے که کی طرت سے سمجھا کریا ڈارا کریالہ کے دلا کرطند قل حاصل کر لیجائے ، یا خدم کری جائے ، اس طرح کد محورت این عبر معاف کردے ، یو گوندرو پیپادیدے اور شوم ایسے حقوق زوجیت س قط کروے۔اگر میمکن نه جوتوعورت حاکم مسلم یا فتایار کی مدالت میں مقدمہ کرے کہ میراشو ہمیر ہے حقوق اود نبين كرتا، ندطاق ديتا ہے۔ س برحاكم شوم كو بلاكر كے كہتم يا تو حقوق ادا كرويا طلاق ديدو، ورند جم تفريق كردين كَداس براً رشوم منتوق ادا كرئ ئے لئے تيار ہوجائے باحد ق ديدے تب تو خير ، ورندہ كم مسلم تغریق کرد ہے اس کے بعد مدت کڑا رہے مورت وہ وسر کی جگہہ کا کے کرنا درست ہوگا (۲) ہفتے و متداعم پ حرره العبدمحمود كَنْنُو بي عفاالله عنه، معين مفتى بدرسه مظا هرعلوم ،٢٦/١١/٢٩ هـ ـ اجواب في معيداند ففرار . الشيخ مبدا مصيف بمثل مرسوم \_

<sup>(</sup>١) (راجع الحاشية آتية آلفا)

<sup>(</sup>۴) "زاجهٔ معنی می رقع بر منه به ای می ناد ندیستنده نیم می مسل می بیشن که ماه جوه وفتش میه (خاصی ق) وفی مع الشارة إن مشيعة اليتر عن الأمنية من الأمني الأمن الأمن المساورة في من أن من المناطقة المنطقين من من المنتيط

ز وجد معتقضت

= پیش رے۔ یہ تحقیق کے بعد شرق شاہ منا ہے جب مورت وہ مون تن تا ہم وہ وہ سے کہ باہ جوہ وہ عنت کے تابیل ہے وہ قائد کمی اس کے خاو تھ سے کہاجاوے کے اپنی عورت کے حقوق ادا کرویا طلاق دوہ ورشاتفریق کردیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ خاند کی صورت پر شمل ندید ہے۔ وہ قائد کی عدد ہی اگر وہ خاند کی صورت پر شمل ندید ہے۔ وہ قائدی یا شرعاً جواس کے قائم مقام ہو، طدق واقع کردیے اے (حیار تا بڑہ وہ سے سے میں کے اوج کہ مقام ہو، طدق واقع کردیے اے (حیار تا بڑہ وہ سے میں کہا جواس کے قائم مقام ہو، طدق واقع کردیے اے (حیار تا بڑہ وہ سے میں کہا جی )

الگ ہے، نہ قوش تا ہے، نہ می بیوی سسال جاتی ہے۔ سس ل واسے بیوی کاس سسد میں چھٹیں کہتے اور جب س کے بیر بیاجا تاہے قربیں آئے۔

ن حات میں آرزید طاق شاور قرائید کی تیوی کومندرجہ با حالات کے تحت جازت نہیں کہ وہ اپنا خلع کر لے از اور اجی زندگی آرام سے گذر ہے ، گر اپنا خلع کر لے از دواجی زندگی آرام سے گذر ہے ، گر سب رائیکا ک بی دواجہ والدین ہیں کے حدورجہ کوشش کی کیشو ہو گئیں جوجائے ورشاس لڑکی کا کوئی اور نہیں ، یہ صرف اکلوتی ٹرک ہے ، نہ کوئی ہی گئی ہے ۔ اس لئے گذارش ہے کہ اس سلسلہ میں مسئلہ بیان فرما کیں تا کہ کارروائی کی جاسکے ۔ فقط۔

# الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئور میں ایک نوتی نونی کارروائی کی ضرورت ہے، وو بیا کہ عدات میں درخواست وے کرخود مختاری کی است و سے کرخود مختاری کی اور نواست و سے کرخود مختاری کی اور نیا کے فرا بعد سے بید چیز ہو بھتی ہے، اس کی ضرورت اس لئے ہے کہ بعد میں شو ہرکوعدالت میں جانے کا موقع ندر ہے۔

شری طور پراس کاحل ہے ہے کہ ایک شرعی پنچا بیت بنائی جائے جس میں چند معزز باشر عافرا وہوں اور کم از م ایک ما مرمع تبر معاملہ شناس بھی ہو، اس پنچا بیت میں لئری در نواست دے کہ فد سطحنس میر اشو ہر ہے جو کہ اتن مدت سے جھے خفتہ نیس دینا، میرے حقوق اوائبیس کرتا، میر افیصلہ کیا جائے۔ پنچا بیت جملہ امور کی تحقیق تفتیش کرے شوہ کو بارکر کہ کہ تمہاری ہوی کی ہے درخواست ہے، تم اس کوشریفا نہ طور پر تب دکرویا طلاق دے کر آزاد کر وو، در نہ جم تفرق کردیں گے(1)۔

اً رشوم آبو قررت پررض مند جو قواست ایک اقر اربیا جائے ، مثناً اس طرح کے اکرتم نے بین وہ تک خرج نفقہ ندویا قوتمبدری جوئی کو افتیار جو کا کہ وہ اپ اوپرت اقلی وہ تلح کرے ، اس طرح کی اس کو ہموت حاصل جوجائے گی کہ دوتین وہ تنگی برداشت کرئے اپنے اوپرت قی واقع کرئے کی (۲)۔ کرشوم آبو کرنے پررضا مند

 <sup>(</sup>١) و يَكِ (الحيلة لساحرة للحليلة العاجرة للشبح النهالوي، ص ١٠٠٠ مكم روحة متعس في
 النفقة، دار الإشاعت كراچي)

٢٠/١١) عبتُ عنك سنة أشهر والهابصال بك نفسي ونفقي في هذه المده، قامر طلاقك بيدك اثم -

نه ہوتو شرعی پنچایت تفریق کروے، پھرعدت گذار کردوسری جگہ نکاح کا اختیار ہوگا۔

املاه العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۹/۵/۲۹ ۴۰ اهه

الضأ

سے وال [۱۳۴۷]: ۱ سرانف کی زوگ اپٹے شوہ کے جور اضم کی مجہت اپٹے شوہ کے بہاں عرصہ سے سے فوج کے بہاں عرصہ سے سینجی شاہیں گا اور اپنے والدین کے بہاں پڑگ ہے، اس کا شوم اس کو فان و نفقہ بھی نہیں ویت ہے ور زر کہتھی سی تا جا اس کے وواجے شوم سے حدق بین چا ہتی ہے تو ووجہ ق س طرح حاصل مرحکتی ہے؟

محرعمر، ساكن: سهار نپور ـ

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ..... حاکم مسلم بااختیاری عدالت میں مقدمہ بیش کرے کہ فلا شخص میہ اشوہ ہاور میہ ۔ نقوق کو ادا بیس کرتا۔ حاکم با قاعدہ دافقہ کی تحقیق کرے اور شوہ کے بیتم اپنی بیوی کے تقوق و کرو کر حقوق ادا میں کرتا۔ حاکم با قاعدہ دافقہ کی تحقیق کرے اور شوہ کو بائے سرتھ ہان و بائی بیوی کے تقوق و کروں مند مند مبیل کرتے تو طلاق دے دوہ ورنہ ہم تفریق کردیں گے، اکر شوہ ان و و بایق جی مند ہوجائے اور اقر ارکر لے تو فیر ، ورنہ حاکم مسلم بااختیار تنہیں کروے بینی شوہ کی طرف سے مورت و صابق دے۔

<sup>-</sup> عناب عسها ولم تصل اليها بفسه ووصلت بفقيه، كان الامر بيدها" رالفناوى العالمكترية - ٣٩٩، القصل الثاني في الأمر باليد، وشيديه)

وے،اس کے بعدعورت عدت طلاق گذار کردوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔

سرک جگدی مسلم با افتیارند بوه با وه شریعت کے موافق فیصد ندکرے و چند معز زویندارمسما نوب ک ایک جماست بھی بیسب کام کرسکتی ہے اور اس جماعت میں ممازم کی فیہیم معامد شناس معتبر مالم بون بھی ضروری ہے اور رسمالہ حید ناجز و کو بھی نسرورہ کیوانیا جائے ،اس میں اس کو بوری تفصیل سے کمھاہے (۱)۔

بہتر قویہ ہے کہ کی ذرایعہ سے سمجھا کریا! چی اے کریا خوف دل کراس سے طلاق لے لی جاوے یا خلع کرنیا جائے اگر میدد شوار ہموق صورت بالہ پڑمل کیا جائے۔

الجواب صحيح سعيدا حمد غفرك. فصحيح عبدالعطيف، ٢١ جمادي الثانيه ٥٦ هـ

الضأ

سو ال [۱۳۳۸]: زیدکا تکارجندو کے ساتھ عرصہ تقریباً پی نی سال کا ہوا، اس عرصہ میں زید کا ہرتا و بندہ کے ساتھ عرف ہیں بھی بھی ہمان کا مزام بھی لگایا ہے اور یہ الزام خط میں بھی بھی بھی ہے اور یہ بندہ کی سکھ ہے کہ وہ بندہ اور اس کی (س) خالہ کو (جس کے ببال بندہ نے پرورش پائی ہے اور اس نے بندہ کی عرصہ ساڑھے چا مکان پر بندہ رہتی ہے گوئی ہے دروے گا۔ نیز زید نے بندہ کی عرصہ ساڑھے چا مہال سے کوئی خیر خبر نہ لی اور نہ یہ معلوم کہ زید کہاں ہے۔ ان چند خطوط کا خدا صد جو ساڑھے چارس قبل ہے جھے سے حسب فیل ہے ا

(۱) "زوجه مععوی و اس قرار مرب که ی حرال خااند سے ضع افید و حاصل کرے ایکین اگر با اجوا و شش کے (فرصی کی ) کوئی صورت ندان سے تو ایم عورت اینا استدار مدافت سی سرام یا مسلمان حاکم اور ایسورت ندان سے تو ایم عدم سلمین کے سرام یا مسلمان حاکم عورت ندان سے تو ایم جوارہ عدمت کے فرح نہیں و یہ قوار کا میں کرے کے بات جوارہ کے معرف کی سرام کا معرف کا بات کے خااند کے بعد جوارہ کے بات کا جوارہ کا میں اور ان کے خااند کے بعد جوارہ کے بیا کورت کے تقوق اوا مراہ یا جوارہ فران کرتے ہی کردیں گے۔ س کے بعد بھی شراہ و خاند کی معرف کردہ کے بعد بھی اس کے ایم مقام میں جوارہ کی انتقاد اور انتقاد انتقاد اور انتقاد اور انتقاد اور انتقاد اور انتقاد اور انتقاد انتقاد اور انتقاد انتقاد اور انتقاد انتق

#### خط بنام رشته دار:

''عموه وبلی میں وجو کہ زیاد و ہے اورشریف وگ کم میں۔

خارے باس میری زمجہ کو اپنے مطلب کے سے رکھا ہے، زمانہ مصب ہر سرے ہی خرج لیتی ہے اور برچینی سے بھی سرے ہی خرج کی شوم سے بھی خرج لیتی ہے اور برچینی سے بھی بیسہ کماتی ہے، ان بیواں کہ کیا کرواں، رو پیلے بھی بر باد بیوا اور عورت بھی برچین ملی ہے۔ میری تقدیری کا چکر ہم تو ملی ہے۔ میری تقدیری کا چکر ہم تو سے کی برجی و ایسی کے کہ برجم تو کے کہ برجم تو کے کہ برجی و ربیوں گئے کی بڑی ہم تو کے کہ برجم تو کے کہ برجی و ربیوں گئے کی بڑی ہے۔ میری تقدیری کا چکر ہم تو کے کہ برجی اور بیانی کے برجم تو کے کہ برجی اور بیانی کے کہ برجی کی برجی کے کہ برجی کی برجی

### خط بنام رشته دار:

''دل نے شک کیا کہ شاید خالہ جان نے وہلی میں کہدویا ہوگا کہ اس کے خاوند کے پاس شملہ بھیج ویا ہو۔

کے پاس شملہ بھیج رہی ہوں اوراس کو سی دوست کے ہمراہ بغرض کی فی بھیج ویا ہو۔

خالہ کے نام: ایک نہایت چالاک عورت ہے جونہ کس سے پردہ کرتی ہے اور نہ بین نجی کو پردہ کراتی ہے۔ جو ان کی بھانجی کی تی ہے اور کھلاتی ہے، آپ کو معلوم نہیں رات کو یہ بھانجی کو کہاں اور کس کے یاس لے جاتی ہے'۔

#### خط بنام دوست:

''اب تو مبرادا کرے اس کو طلاق دینے کے لئے بالکل تیار بول، کیونکہ ایک عورت کو اپنے گھر رکھنا اپنے لئے موجب ندامت خیال کرتا ہوں۔ ایسے واقعات بھی و کیھنے میں آئے تیں کہ (ایک قریبی رشتہ دار کانام) پیر اور (ایک رشتہ دار کانام) سے اس کا ناجا کر تعنق ہے۔ اگر انہوں نے نہیں بھیجا تو میں ماہ اکتو بر / ۱۳۳۳ء میں خود دبلی جاؤں گا اور اپنی مارضی زوجہ کو بھی بمعداس کی خالہ (خالہ کانام) کو گولی ماردوں گا اور میں بہنی کی خالہ (خالہ کانام) کو گولی ماردوں گا اور میں بہنی کے خالہ کانام) کو گولی ماردوں گا اور میں بہنی کے خالہ کانام) کو گولی ماردوں گا اور میں بہنی کے خالہ کر حالے کانام) کو گولی ماردوں گا اور میں بہنی کی خالہ کی خالہ کر خالہ کانام) کو گولی ماردوں گا اور میں بہنی کے خالہ کر حالے کانام) کو گولی ماردوں گا اور میں کہنی کے خور حال کانام) کو گولی ماردوں گا در میں کہنی کے خالہ کر حالے کانام) کو گولی ماردوں گا در میں کہنی کہنی کے خور حال کانام

جب کہ ہندہ ان تمام الزامات سے بری ہے اور ایک شریف خاندان کی شریف تر کی ہے اور جب کھیلے

کی صورت میں اپنی جان و مال ہے ہ گرمطمئن نہیں ہوسکتی ۔ تو کیا الیں صورت میں ہندہ کو ق ضی ہے ت پر پ نکاح کرائے اورزیدسے کل مہروصوں کرنے کا حق منج نب شرب شہیف حاصل ہے؟ الجواب حامداً ومصلياً:

ا آ برکونی نیاه کی صورت نبیس تو بهتر بیاہے کہ سی طرح ان کی دے کر ، یا دیا واڈ اس کرزید سے صرق ہے ہ جائے ، یا خلع کر میر جائے ، ان ووٹو پانسورتو پا ہیں تا نشی کی نشر ورت نہیں۔اً سرطلاق اور خلع دشوار ہوتو کچر س کی جان کے قطرو کی بن ءیر جا کم مسلم با اختیار کی مداحت میں مقدمہ پیش کرے ، جا کم مسلم ہندہ کے دعوی کا ثبوت اور زیدے جواب طلب کرے ،اگر تحقیق تفتیش کے بعد ہندہ کا دعویٰ کیے ثابت ہوتو زید کوفہما نیم کرے ، پاس ٹرزید ہندہ کے حقوق اوا کرنے کا پختہ وعدہ کرےاور ہندہ ک جان کا خطرہ کسی طرح زائل ہوجائے تب تو خیر، ورنہ یعنی ء ''مرزیدادائے حقوق کا وعدہ نہ کرے تو پھر جا تھمسلم زید ہے کیے گئم بندہ کے حقوق ادانہیں کرتے اور ہندہ کی ج ن کا خطرہ ہے، ہذاتم اس کوط ق دے دو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے۔اس پرزید طلاق دے دے تب تو خیر ، درندها تممسكم بااختيارتفريق كردي-

مہرے متعبق پیرہے کہا ً رخلوت صیحہ ہوگئ ہے تب تو پورامہ الازم ہوگا جو کہ طلاق اور کئے کی صورت میں ہندہ وصوں کرشتی ہے(۱)۔اورخلع میں اً برمبر کا ذکر ستوط یا وصول کا آیا ہے تو اس کا متب رہوگا ،ا اُسرکوئی ذکر س قط كرث يا وصول كرث كانبين "ياسي، بمكه عن خلع كاايجاب وقبول بو كياسيا ورسجيحاس ميس لينه وييغ كا ذكر نبيس

<sup>(</sup>١) "والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والحلوة الصحيحه، وموت أحد الروحين (لفتاوي لعالىمكينزية، كتاب السكاح. الساب السابع في المهر ، القصال الثاني فيما يتأكد به المهر والمتعة ا /۳۰ ۳ ، ر شیدیه)

وإن طبلقها قبل الدحول والحبوة. فيها بصف السمى " رهداية، كتاب البكاح، باب المهر ۲/۲۲، شركة علميه

ن الحدوة توحيب كيمال المهر والعدة". (خلاصة الفتاوي، كتاب البكاح، الفصل التاني عشر في المهر، ومايتصل بهذا مسائل الحلوة: ٣٨/٢، امجد اكيدَّمي، لاهور)

آیا تو مہر نہیں لے سکتی ، بلکہ وہ ساقط ہوجائے گا(۱)۔اگر ضلوت میچھ کی وبت نہیں آئی تو نصف مہر میں وہی خصیل ہے جواو پرکل مہر کی ندکور ہوئی۔فقط والتد سبحانہ تعالی اعلم۔

> حرره العبر محمود گنگوبی عند الله عند معین مفتی مدرسه من برعوم سبار نپور، کیم جمادی اشانیه ۵۵ هه۔ صحیح عبد اللطیف، ۲ جمادی شانیه / ۵۷ الجواب صحیح: سعید احمد غفر له۔

> > اليشا

سے ال [۱۳۹]: ۱ ع صدفاها فی س کا ہوا کہ بہندہ کی شادی زید کے ساتھ ہوئے کے بعد زید کو برقتم کی تکیفیں روحانی وجسم فی وین شروع کیس ،مثلا زدوکوب کرنا، کھانے کی ایڈاء پہو ٹیچانا، گھر سے نکال دینا وغیرہ، برقتم کی افریت دین۔

۲ شردی ہونے کے بعداس کا بھی تھم ہوا کہاس کا ایک غیرعورت سے تعنق ہےا وراس کے اش رہ پر وہ ہندہ کوطرح طرح کی تکیفیں ویتا ہے۔

سے زید کا بید دوسرا نکاح تھی، پہلی ہیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے ورث ، ہے معلوم ہو کہ ان تکلیفول کی وجہ ہے اس کا انتقال ہوا ہے اور مرتے وقت اس عورت نے بید وصیت کی تھی کہ اگر میرا شو ہر میرے جنازے پرشریک ہوا تو میں حشر میں وامن گیر ہول گی۔

س زیدے ہارے میں ہاوؤق ذرائع ہے بیابھی معلوم ہوا کہ وہ اندمی بھی ہے اور ہندہ اس کی

ب " لذلت لو لوحالعها ولم يدكر العوص، ذكر شمس الأنمة السرحسى في بسحته أنه يبرئ كل واحد منهم عن صاحبه، وذكر الإماد حواهر رادة أن هذا أحدى الروايتين عن أبي حيفة رحمه الله، وهو الصحبح" (حلاصة الفتاوى، كتاب الطلاق، العصل التالث في الحلع، الحنس الاول في المقدمة الماء امحد اكيدهي لاهور)

"ولوقال احملعي مفسك فقالت حلعت نفسي منك، واحار الروح، حار نعير مال" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع: ١/١ ٩٣، وشيديه)

" حندهی - دلأمر - ولم بسم شيئا فقبلت، فياه حلع مسقط" رالدرالمحتار مع رد لمحتار، كتاب الطلاق، باب الخلع: ٣٢٠/٣، سعيد)

تصدیق کرتی ہے۔

ے زید کے مندہ و مار پر نکار، یا تنی، چنانچے مندہ موصدا کیا ساسے اپنی مار کے یاس متیم ہے ورزید سنے تھنٹی کا انوی دائر کررکھا ہے وفل است دریافت کیا آیا قامیدجو ب دیتے بیں کے قرش ناشریف میں کوئی ذرضع كاموجوبنين ييهيه

مند،جہ ہا صورت کے بوت بوے شری حکم بیاہے ور یا ہند دُون کا حق ماصل ہے یا ہیں؟ فقط ب الجواب حامداً ومصلياً:

اً برنباہ دشوارے و بہتر صورت ہیہے کہ کی طرت ۔ بی دے سریاڈ را سرزیدے صرق ہے لی جائے ، یو ظع کر بیرجائے ہے '' میں ایک ایک آئے ہے۔ اوالوں حاصلہ اُن لایقیما حدود اللہ فالا حداج علیهما فلما فيدت به ﴾ (١) الى وفع كيت بين ما أرطوا قي يخلع مين كاميا في شابوة عورت حا ممسلم كي مداحت مين مقدمه چیش کرے وہ وہا قاعدہ حقیق کر کے زید ہے کہے کہ تم اپنی زوجہ کے حقوق ادا کرویا طلاق وو، ورند ہم تفر کی کر دیں ھے۔اگر زید کوئی صورت افتایا رکر لے تو خیر ، ورنہ حاکم مسلم تفریق کردے ،اس کے بعد عدت گزار کر ہند ہ کو دوسری جگہ پرنکاح کرنا درست ہے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرره العبرمحمود كنگو بي معين مفتي مدرسه مظا برعلوم سبار نپور، ۵/۲/۵ ههـ الجواب صحیح «سعیداحمد غفرایه» مستحیح عبداللطیف ، مدرسه مظام علوم سبار بپور ، ۵ بخیادی ال نبیه ۵۷ ه۔

# سبو ال[٥٠٨٠]: ﴿ وَنْ تَحْصُ سَى مجدة التِي زوجِهِ كوند لے جانا جا انتا ابوا ورندوہ طلاق دے اور عرصه

ر ، رسورة البقرة ٢٢٩)

۴۱) ' روحه معصف و و روه ت که کی طرح فاوند سے فقع و فیرون مل کرے بیٹن سر پاوجوروشش کے ( فدرصی کی ) وقی صورت نہ بن کے تو تھر مورت پٹا متد مدتی ضی اسام ہے مسلمان کا کہ اور بھورت نہ او نے کا کم کے بندا ہے مسلمین کے راحقے پیش رہے۔ پر تحقیق کے بعد شریق ثبارت ہے جب بورے کا دمونی تک غیرے ان جائے ایود واقعت کے قریق نہیں ویڈ ق اس كے خواقد ہے أبها جو وے كدا ين موت ہے ہے اتنا تى ١٠ مرم يات تى ١٠ مرد ين تاريخ ہے اس نے بعد أتني أن ١٠ مرد ندى صورت برخمل شائر ہے قائلنی دیو شربا جوائی ہے قائم مقام جورتا تی واقع سروے 'الے (حیبہ نابز ورس عالے بہتے جمر ' وید معون في افتداء برات وسيرين } بارہ سال کا ہو گیا ہو، یا پانچ سال کا ہو گیا ہوتو اس عورت کے لئے کیا تھم ہے؟

الحواب حامداً ومصلياً:

عا کم مسلم بااختیار کی عدالت میں مقد مدق تم کرے جا کم اس کو مجبور کرے گایا و داپنی زمجہ و لے جب یہ طماق و ہے ، ورند جا کم تفریق کروے گا ان کہ اللہ تعالی اسم۔ طماق و ہے ، ورند جا کم تفریق کروے گا (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اسم۔ حررہ العبد محمود گنگوہی عفااللہ عند ، معین مفتی مدر سیر مظام معلوم سہار نیور۔

الضأ

سوال استرائی استرائی استرائی استرائی و فی مردش کے موافق ایک عورت و کا تا میں اور نے کے بعد صرف تبن یو ور ماہ زندگی بسر کی جسر کر با جو نے جارہ اندگی بسر کی جسر کر با ہے اور اس کے ساتھ در بتا ہے۔ کا حروالی عورت کو تشریباً پوٹے چورس است چھوڑ رکھ ہے، شہر کی ندین کے اور اس کے ساتھ در بتا ہتا ہے۔ کا حروالی عورت کو تشریباً پوٹے چورس ال سے چھوڑ رکھ ہے، شہر کی ندین کے ہم طرح سمجھ یو بہیں مان استر کا رجم ور وکیل کی جانب سے نوش وگ کی عورت کو بخوشی اینے گھر ہوا کر رکھیں اور نام وفقہ ویں برونوں صورتیں بیند ندیموں تو طلاق ویں اور مبر ۱۹۲۵ روپیدا واکریں ۔ خاوند نوش کی مانتا ہی نہیں۔

(٢) ١٠ شير مَا تَى، كِ كَاكِي مُورتُ \* \_ (فيروز اللعات، ص: ٢٠٨، فيروز سنز، لاهور)

طرق حاصل کرے دوہم ہے کشخنس ہے شاوی کرے ، یاذیت کی زندگی گنزارے؟

۳ ندوب میں این مجبور یوں کی صورت میں ایک متم رسید ہوئر کیوں کے لئے ہو عزت زندگی بسر کرنے کے سے کون می راہ شریعت «قد ہتل تی ہے؟

\* شاوى ك وقت صرف چاليس روپيده ايت كاز ورجواا يا سيان زيورات وعطيات ميل شاركيا جي ان زيورات وعطيات ميل شاركيا جي كايانبس؟ ورجو چيز كيات شاوى ميل خاوندا يا تقا موقع پا كرخاوندان كيارون و ك سياد الحواب حامداً ومصلياً:

ا گروہ حقوق زوجیت ادا کرنے پر آمادہ نہیں تو بہتر صورت ہے کہ کسی طرح کی کھ لائے ورکریا ڈرا کرطل ق حاصل کی جائے ، یا خلع کر لیا جائے ، یعنی زوجہ اپنا مبر معاف کردے اور شوم راپنے حقوق زوجیت عورت سے سرقط کردے۔ اگر یہ دشوار بہوتو زوجہ کو چاہے کہ حاکم مسلم با ختیار کی عداست میں مقدمہ پیش کرے کہ فد س شخص میراشو ہر ہے ، وہ میرے حقوق کوادانہیں کرتا ، اس پر حاکم شوہر کو ہے کہ یا تم پنی زوجہ کے حقوق کوادا کرویا طلاق وے دو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے۔ آئر شونہ کسی بات کواختیار کرے تب تو بہتر ہے ، ورنہ حاکم مسلم اپنے اختیار سے تفریق کردیں ہے بعد عوررت کوعدت گذار کردو سری جگد کائی کرن شرعاً درست ہے (ا)۔

جو کپٹر ااور زیورشو ہر کی طرف سے زوجہ کو دیا جا تا ہے، اگر بطور مبک دینے کا روائ ہے تو وہ زوجہ کی ملک ہے بشرطیکہ شوہ نے اس کے خلاف کی تصریح نہ کی ہو، اگر مستعار دینے کا رواج ہوتو وہ مستعار شار ہوگا

 (١) "السختار للفتوى أن يحكم بكون الحهار ملكاً الإعارية؛ الأنه الظاهر الغالب إلا في بلدة جرت العادة سدفع المكل عباريةً، فالقول للأب. وأما إذا حرت في البعص يكون الحهار تركة يتعنق بها حق الورثة، وهو الصحيح". (ردالمحتار، كتاب المكاح، باب المهر: ١٥٤/٣) معيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الكاح، باب المهر: ٣٢٥/٣، وشيديه)

روكدا في الفتاوي العالمكوية، كما ما الكاح، الناب السابع في المهر، القصل السادس عشر في حهار البت: 1/٣٢٤، وشيديه) بشرطیکه شوهر نے اس کے خلاف کی تقریق ندگی ہو (۱) میر بسرحال واجب ہے (۲) ۔ فقط والقد تعلی اعلم۔
حررہ العبرمحمود منظوبی عفا القد عند معین مفتی مدرسه مظاہر معوم سبار نبور ۲۰۰۸ ۱۲ ہے۔
الجواب صحیح : سعیدا حمد غفر لہ مفتی مدرسه مظاہر علوم سبار نبور ۱۳ ا/ ۱۲ ہے۔
صحیح : عبد العطیف ، مظاہر علوم سہار شیور ۲۲/ شعبان / ۲۱ ہے۔
شوہر نہ بیوی کو بلائے ، شہ طلاق و بے تو وہ کیا کر ہے؟

سوال [۱۳۴]: زیداپی بیوی نیب کوهر کے بیکن جالات کا موافق ہونے کی وجہ نید نید نید کے بیوی کوطری طرح سے ستانا، بارنا، بینیا شروع کرویا۔ نینب چاہتی ہے کہ چند دفوں کے لئے والدین کے پاس بھیج وی جائے ، بیکن اس ابتلاء میں قریب قریب چارسال کا عرصہ ہوگی اور زید نے کوئی توجہ نیس کی ، بعد اصرار تھوڑے دفوں کے بئے نینب کومیکہ بھیج ویا، لیکن چند یوم گذر ہے بھی نہ تھے کہ زید واپس مینے ہو پچاگی، والدین نے یہ کہ کرا بھی چندون آور رہنے دو پھر لے جانا، اس کے نتیجہ میں زید نے دوسری شادی کرلی اور ب نیب کوسی قیت پر لے جانے کے لئے تیار نبیس ، نہ طواق ویتا ہے ، نہ خلع پر راضی ہے اور نہ بی تفریق کی کسی صورت پر راضی ہے اور نہ بی تفریق کی کسی صورت پر راضی ہے اور نہ بی تفریق کی کسی صورت پر راضی ہے۔

(۱) "زوجه معتنت کواوں تو از ارم ہے کہ طرح خاوند ہے فتع و فیم و حاصل کرے ہیں اگر باوجود کوشش کے (خلاص ک ) کو کی صورت شدن سے تو گھرعورت پنا مقدمہ قاضی اسمانہ ان حاکم اور ایھورت شدنو نے حاکم کے جماعت مسلمین کے ماضے پیش کرے ۔ پھر شخص کے بعد شرعی شہرہ و سے جہ عورت کا دعوی سے گھ تابت ہوجات کہ باوجود و سعت کے تربی ہیں ویت تو اس کے فاوند ہے کہ جو دے کہ پنی عورت کے حقوق واکروی طور تی دو اور نہ تقریق کردیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ خاند کی صورت پر عمل نہ کر سے قاضی ، جو دے کہ پنی جواس کے تم میں مورت پر عمل نہ کر سے قاضی ، عام ہو اور ان تھ کروں اللہ علی اور ویت کہ کہ باوجود و بعد بعد تا تی ان المجد و بنا کہ بیا حدی معان شلاث " (البحد الوائق ، کتاب السکاح ، باب المجد (عمل ۲۵۱) ، و شید دید)

"المهر يتأكد شلاث بالوطء، وموت أحد الروحين، وبالحلوة الصحيحة" (فتاوى قاصى حدى على هامش الفتاوى العالمكيرية ، كتاب البكاح، باب في ذكر مسائل المهر ، فصل في الحلوة وتأكد المهر: ٢/١ ٣٩، وشيديه)

روكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب البكاح، باب المهر: ٣/٣ • ١ ، سعيد)

کی المریس میں بیت میں کے چنے ہے جان چھڑائے کی کوئی صورت ہے؟ والدین سخت پریشانی کے مامیں بہتاں میں بہتاں اللہ اللہ بین کہ گھر میں رکھی جاسک، جبکہ قدم قدم پر فلٹہ کا شدید اندیشہ ہے۔اب عورت کب تک انتظار کر ہے، اور کیا ایسی صورت کے تحت فیج جا کے عدالت یا گاؤں کے پنچ بیت کی طرف رجو س کی جاسکتہ ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

نینب کوابدین کوچاہی کے ساس کے قوہر کے مکان پر پہونچانے کی کوشش کریں، اگرزیدر کھنے کے آبادہ ندہ توقواس سے کہیں کہ دہ طاق قاصل کرنے کی کوشش کرے اگر اس میں بھی کامیا بی نہ ہوقی چر حاکم مسلم بااختیار کی عدا مت میں مقدمہ چیش کرے کہ فال سے فعل میراشو ہر ہے وہ میرے نقوق ادا کرانے جا کیں، یا پھر مجھے نکاح فال شخص میراشو ہر ہے وہ میرے نقوق ادا کریا ہے میں میا پھر مجھے نکاح فال کی اجازت وی جائے ۔ اس پرعدالت جماد امور کی باق عدہ تحقیق کر سے شوج ہرے کہ کہما پی ہوی کے جملا خوق ادا کر ویا اس کو طلاق و بدو، ورنہ ہم آغر این کردیں گے۔ اگر شو ہر کوئی صورت اختیار نی کردیں گے۔ اگر شو ہر کوئی صورت اختیار نی کردیں گے۔ اگر شو ہر کوئی صورت اختیار نی کردیں گا مسلم باختیار تفریق کردیں گے۔ اگر شو ہر کوئی صورت اختیار نی کردو ہر کی کا جازت ہوگی گرا ہی جائے کہ مسلم کی اجازت ہوگی (۲)۔ اس کے بعد عدت طراق تین جیش گزار کردو ہر کی جائے گاح کی اجازت ہوگی (۳)۔

(۱) قال الله تعالى: ﴿فَإِن خَفْتُم أَن لا يَقْيِما حَدُود اللهُ، فلا جَاحِ عَلَيْهِما فَيِما افتدت به بِهِ رسورة البقرة ٢٢٩) "وإذا تشاق النزوحان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس مأن تقدى نفسها منه بمال يحلعها به". (الهداية: ٣٠٣/٣، باب الخلع ، شركت علميه)

(وكذا في الدر المختار مع ردالمحتار: ٣/١/٣، باب الحلع، سعيد)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية ١٠ ٣٩٩، الياب الثامن في الحلع وما في حكمه، رشيديه)

(٢)'' رُوجِهُ معتنت قضائه قانشي كے بعد عدت گذار كر ٠٠ م ئ جَّد ش٠ كَ رَسَى ہے'۔ (حيسلية ناحزه للحليلة العاحزة،

ص: ٤٦٠ حكم زوجه متعبت دار الإشاعت كراچي)

(٣) "وإذا طبق الرحل امرأته طلاقاً بائناً أو رحعيا أو ثلاثا، أو وقعت الفرقة بيهما بغير طلاق وهي حرة ممس تنحسص، فعندتها ثلاثة أقراء" (لفناوى العالمكبرية ١٥٢٦، الدب الثالث عشر في العدة، وشيديه)

ا گری کم مسلم با اختیار ند ہو، یا وہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو چند معزز مسلم نول کی پنچ نیت بھی سے مراب ہو بیام کرستی ہے، اس پنچ بیت میں کم از کم ایک معاملہ شناس معتبری م کی شرکت بھی ضروری اور لازمی ہے، رس بہ "الحیدة سد حزة" کا مطالعہ بھی بغور کر لیا جائے ،اس میں تفصیل مذکور ہے۔ فتظ والمتدتق کی اسلم۔ حررہ العبر محمود عفی عشہ وارالعلوم و بو بند، اا/ ا/ ۸۸ ھ۔

ا جواب سيح : بنده محمد نظ مرايدين عفي عنه ، دارالعلوم ديو بند ، ۱۱ ا ۸۸ هـ ـ

جس عورت کواس کا شو ہر نہ رکھتا ہواس کوکسی ہندو کے حوالہ کر دینا

سے وال [۱۳۶۳] : ایک عورت کو نکال کے جارس لی ہوگئے ، نداس کوشو ہرطلاق ویتاہے ، ندگھر میں رکھتا ہے ، ایک بچد ایک شخص رکھتا ہے ، ایک بچد ایک شخص کے بیمال دوسری جگہ جل گئی ، قریباً سنجھ ماواس کے پاس رہی ، جس شخص کے میہال دوسری جگہ جل گئی ، قریباً سنجھ ماواس کے پاس رہی ، جس شخص کے مربیس رہتی تھی ، ووشخص قصاص دینے کو تیار ہول تو ایک جگہ شروی کا سلسلہ تھا ، اس جگہ بہت دور دور ہے لوگ اسکتھ ہوئے ، اس جگہ برای شخص کو بلایا گیا جس شخص کے گھر بیس عورت موجود تھی ۔

ق بد کرے جو وگ پہنے اکشے ہوئے ہے ان میں سے ایک فیض پریذیڈن مقرر کیا گیا ، پریزیڈن مقرر کیا گیا ، پریزیڈن مقرر کیا گیا ، پریزیڈن نے اس فیض کے سے عورت کو بدیا تو عورت ایک جندو کے سے رد کردی گئی ، اسلام اس کو بہت برامحسوں ہوتا ہے۔ پریزیڈن نے بہتھی تھم جاری کردیا ہے تو اس فیض سے سب دشتہ برادری نے قطع تعلق کردیا اورا لیک سو رو بہیجر ماندلیا جاوے گا۔ اب اس عورت کے واسے شریعتِ اسلامیہ کیا کہتی ہے کہ عورت ای طرح رہ ہے گیا اسلام میں لیجائی جائیگی ؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اصل میں جس کی وہ عورت ہے اس پر زور وینا جا ہے کہ وہ اس کور کھے یا اس کوحل تی دے کورت کا سسی غیر شخص کے بیاس رہنا حرام ہے۔عورت کو سسی ہندو کے سپر دکر وینا نبایت شخص ترین اور خصر ناک من ہ ہے ، اگر عورت نے مذہب اسل مکو جیوز کر ہندو مذہب کو اختیار کر لیا ہے تو اس کے ذمہ فرش ہے کہ وہ بورہ اسد مقبول

<sup>-</sup> روكدا في فناوى فاصى حان على هامش الهندية ١٥٥٠، كناب الطلاق، باب العدة، رشيديه) روكدا في الشاوى المتارحانية ٣٠ ٥٣، كتاب الطلاق، الفصل الناس والعشرون في العدة، إدارة القرآن كراچي)

ر ب اید رہن حرام اور کن قبیرہ و ہے (۱)، بہر حال اس کے ذمد فرض ہے کہ ہندو کے یہاں سے اپنے شوہر کے یہاں کے ورقبہ کرے، نیز تجدید ایمان بھی کرے (۲)۔ اگر شوہر ندر کھے بلکہ طلاق ویدے تو پھر کسی دوسہ نے سمان سے باقا معدہ کات کرئے۔

آرعورت نود ہندو کے بہاں ہے آئے پرتیارت ہوتا ہرادری اور پریزیڈن کے قسدواجب ہے کدوہ

کوشش کر کے زیرہ تی عورت کوہ ہاں ہے تکال کرشوہ کے حوالہ کردیں۔ اورجس نے اس عورت کو ہندو کے بہر دیا

ہے، اس کے قسد فرض ہے کے ملی المعادان تو ہر کر ہے اورجس نے بہاں وہ عورت رہتی ہے اس کو بھی تو ہد کرنا
واجب ہے (۳) کہ اور کیصد روپید جر ہانہ جو پریزیڈنٹ نے کیا ہے وہ بھی ناجائز ہے، مال کا جرم نہ شریعت میں
ہر کرنا جا کرنا ہیں۔ اگر ہے جرمانہ وصول کریا ہے تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔

فیصلہ کرنے کے لئے کسی معتبر عالم کو مقرر کر لیاجائے درنہ فیصلہ سے پہلے یا قاعدہ پورے داقعات ہتلا کر معتبر عام معتبر عالم کو معتبر عالم کو معتبر عام کے فیصد شریعت کے مطابق ہو ، محض جابوں کا جمع ہو کر کسی جابل کو پریزیڈنٹ بن کر فیصد کرنا انتہائی جہالت ہے ، کیونکہ اپنے فیصوں میں وہ شرعی احکام کی رعایت ندر کھ سکے گااور اس بڑمل جائز ند ہوگا۔ فقط والمداعلم۔

حرره العبدمجمود گنگوی عفاالله عنه بمعین مفتی مدرسه مظاهر علوم سبار نپور، ۴۰ هه-الجواب سیح : سعیداحمه غفرایه مفتی مدرسه مظاهر علوم سبار نپور، مسیح :عبداللیطف ، ۴۳۰ ربیج الثانی ۴۰ هه-

( ) "عس عسر رصى الله تعالى عنه عن السي صلى الله تعالى عليه وسلم قال "لا يحلون رحل بالمرأة إلا كان ثالثهما الشيطان". (مشكوة المصابيح، كتاب الكاح، باب النظر إلى المحطوبة، الفصل الثاني: ٢٩٩٢، قديمي)
"الحدوة بالأجنبية حرام". (الدر المحتار، كتاب الحطر و الإباحة، فصل في النظر و المس.

. ٢) قال شاتعالي ، وما أيها الدين أصوا توموا التي الله تومة مصوحات (سورة المحريم ١٠)

وم فيه حلاف، بومر بالاستعفار و لنوبة " , لدرالمحتار) "(قوله والنوبه) أى تحديد الإسلام س الالنساط وملا يوحب الكفر، فقائد يقر عبى حاله، ولا يؤمر بتحديد النكاح، ولكن يؤمر بالاستعفار، والرجوع عن ذلك". (و دالمحتار، باب المرتد: ٣/٤٣٤، سعيد) (٣) قال الله تعالى: ﴿استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ﴿ (سورة النوح: ١٠) وقال الله تعالى: ﴿يأيها الذين امنوا تونوا إلى الله توبة نصوحاً ﴾ (سورة التحريم: ٨)

### نفقدنه دينے سے طلاق نہيں ہوتی

سبوال[۱۳۳۳]: اسمریم کا نکاح محمداسحاق کے ساتھ عرصہ بیں سال پہلے ہوا تھ جبکہ مریم کی عمر سبیل سال پہلے ہوا تھ جبکہ مریم کی عمر ساست سالتھی، وہ نا بالغظی ۔ بعداز شادی آئ تک محمداسحاق مریم کوایئے گھر نہیں لے گیا، نہ کوئی نان و پارچہ دیا، نہ دخق زوجیت ادا کیا۔ اب مریم بالغہ ہوگئ ہے وہ اپنا نکاح ثانی ویگر شخص کے ساتھ کرنا چاہتی ہے، مریم عدا ت ہے بھی سزاد کردی گئی ہے۔ کیا ایک صورت میں مریم نہ کورکو طلاق شرعا نہو گئی ؟

### بذريعهُ پنجايت تفريق

سوال[۱۳۴۵]: ۲....مریم اپنانکاح دیگر مخص سے کر علی ہے؟ ۱۳۰۰ مریم اپنے سابق شوہرسے مہروصول کر سکتی ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا اتنی مدت تک نان پارچدندوینے ، خیرخبر ندلینے ، حق زوجیت ادانہ کرنے سے شرعاطلاق نبیل ہوئی (۱)۔

#### ۲ ....انجى نېيىل كرسكتى ـ

۳ اً رخلوت صحیحہ بوچکی ہے تو پورے مہر کی حقدار ہے ورنہ نصف مہر کی حقدار ہے (۲)۔ مسم قامریم کوچ سے کہا ہے اس شوہ رہے طماق حاصل کرلے یا خلع کرلے اس طرح کہ مہر معاف کردے اور شوہر حق

(١) "ومن أعسر بمنفقة امرأته لم، يفرق بيهما" (الهداية: ٢ ٣٩٩، كناب الطلاق، باب الفقة، شركت علميه ملتان)

(وكدا في الفتاوي الناتار حالية ٣ ٣ ١٣ ، بوع في الاحلاف بس الروحين الح، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في تبيين الحقائق: ٣٠٨/٣، باب الفقة، دار الكتب العلمية بيروت)

ر ٢ ) "ويتاكد عمد وطئ أو حلوة صحت، أو موت أحدهما، ويحب بصفه بطلاق قبل وطئ أو حبوة" (الدرالمختار: ٣/٢ ا ، ٣٠ ا ، باب المهر، سعيد)

, وكدا في الفتاوي الناتار حالية ٣٠ ١٣١، ١٣١، بوع في بيان ما نستحق له حميع المهر، إدارة القرآن كراچي)

زوزيت ساقمه رويه (۱) يه كراس يش د مياني نه زموتو پند عنوز ديند رئسلمانو ساني پينچايت يش مساوة مريم اپناييه معامدة في رساور وفيايت الهيدة بزوالين كتابوئة حريق كموافق فيهدروب الن كابعد مرضوت صیحه مه چکی تقی تو عدت محمد ایک ورنه بغیر عدت می دوسرا مجاح کرنا درست بوگا . پنجایت میس کم از کم ایک معامله شن سمعتبر ما من شرّ ت جنی نه وری ہے۔ رسالہ '' حیلہ ناجزہ'' کا مطالعہ بھی بغور کرایا جائے ، اس میں تفصیل لده در نند (۲) به فتره الهدلان محمر

الرره العير تكوه تغرب وارا عنوم ويزيره والاهاب

ا جُوا ہے میں بندہ ممر کی مسد بن ٹنی عند ارا حدوم او بند ، ۵ او ۱۵ ہی۔

## نفقہ کے دعوی میں مکطرفہ بیان ہے خلع کی ڈگری دے کر نکاح فیخ کرنا

سے ال 🗗 ۲۶۶]: میری منگوحہ بیوی نے مدامت عمریزی پانیا ب مندمیں دعوی اس بن ویر کیا کہ چونکه میم بے شوم نے را مدازع صدینا رہنے تمن سال نان ولڈنٹہ وانہیں کیا ، مذرجیجے کاٹ ٹانی کی اجازت و بدی جائے۔ مدانت نے میری حاضری کا تمن جاری کیا، جو تک میں نیے ملک میں تھا، میں نے جوائے کر رہی روانهٔ مداحت کیا جو کی خاص دجہ سے مداحت میں چیش کیس کیا گیا۔ میں کی بیوی نے جوفتو کی عداحت میں پیش أبياء س مين صرف يتنج ريب كما أرشوم ويوي كة حقوق وأريف السالطار مرب اورخري يهمي شوب توجدا في توسفتي ستايا

پیشتر من کے بیلدا متامیر انکال منتخ کرے مدانت نے جمحہ سے وفی تح ربطب نبیس کی کیفری یہاں او سرواه رآئنده وینے کا معده َسره یا طابق وه چونکه میر اجواب وحوی عدایت میں پیش نبیل ہوا، عدیت ہے سمن

قال شابعالي: قال حفيم ن لا نفيما حدود لما قالا جناح عليهما فيما فبدت به م سورة البقرة: ٢٣٩)

و ۵ نستاق الروحان وحافا ان لا يقيما حدود الله، فا ٩ من بان بقيدي بقسها منه بمال بجلعها به". (الهداية: ٣٠٣/٢) باب الحلع، شركت علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٨٨١١)، الماب الثامن في الحلع وما في حكمه، رشيديه) (٢) (الحلة الباحزة للحليلة بعامات عن على عن حكم زوحة متعبث، دارالإشاعث كراچي)

بذریعهٔ اشتبار جاری کرے بیکطرفه و گری وے کرمیری بیوی کو کاح ثانی کی اجازت و بدی۔ بید کاح ثانی جائز ہے بانا جائز واگرنا جائز ہے تو کس طرح عدالت کوکرنا جاہئے تھا؟

ازيغدان

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اً سرجواب وعوی میں طواق تر برنیس کی قرطان قواتی نہیں ہوئی ، شوہ کے ہوئے ہوا تا اور قال کی جانب سے طواق ویٹ کا اختیا رنیس (۱) را البت اگر مدات مسلم ہور س بات کا اختیا رہے کہ شوہ پرزور ڈال کر نفقہ ولائے ، اگر نفقہ ولائے ، اگر نفقہ ولائے کی وجہ سے قدرت ند ہوق نفقہ کی حسب حیثیت مقدار متم رکزے شوہ کا مام پر قرض بینے کی عورت کو اجازت و بدے ، اگر مالدار ہے بھر نفقہ نیس میں قو عدات اس کے مال کوفر و بحت کر سے اس سے عورت کو نفقہ و ب اگر مدالت کوش میں کو نفتہ شوہ کو قیم شوہ کو قیم شوہ کو قیم کی دار کے میں کوفر و بحث کر ہے۔ اگر مدالت کوش میں کو نفتہ و سے مار قال کے کہ کرے۔ اگر شوہ حقوق بھی اوال میں اور نفقہ و سے بار کی طری راضی نہ سوق مدات زیرو تی شوہ سے طار قال و در دے یا خلاق کر اس سے بہتے جار انہیں بھر کے بار نہیں کا در اس سے بہتے جار انہیں بھر کے بار نہیں بھر کے بار نہیں بھر کو باس سے بہتے جار انہیں کے در در در کو اس سے بہتے جار انہیں

"ومن أعسر بنفقة امرأته، لم يفرق بيمهما، ويقال لها: استديني عليه". هدايه: ٢ ٢ ٤ (٢) ـ "وله متع على إلدو عبه مع بسد ، لم يعرق، ولبيع لحدكم علمه لد له وعمروم

( ) قال السيندسانق "والحمع يكون نتراضى الروح و لروحة، فإذا له يتم لسراصني منهما فللقاصى إلى السيندسانق "والحمع بكون نتراضى الروح و لروحة، فإذا لم يتم لسرام الروح بالحمع الأن ثانتا وروحته رفعا أمرهما للسي صلى الله تعلى علمه وسلم و لرمه لرسول بأل يقبل الحديقة ويطلق" (فقه السنة ٢٠٩٠ كناب لظلاق، دارالكتاب العربي)

"لبس للحكمين أن يبطلق أو تحتلعا بدون رصا الروحين خلافاً لمالك في قول على رضى الله تعالى عنه في الرحل "حتى تقر تمنل لدى قرت به" دليل على ان رصاه سرط لنفرقة، فيه لم يوكنه للطلاق وبقوص أمره إليه، لايتقد طلاقه" راحكه القران ٢٩٠٢، إدارة القرال كراچي) (١) (الهداية: ٣/٩٣١، كتاب الطلاق، باب النفقة، شركت علميه ملتان)

روكدا في الفناوي الناتار خالية ٢١٣٠ وع في الاحلاف بين الروحس في دعوى لبسار والإعسار. إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٠٨/٣، باب النفقة، دارالكتب العلمية بيروت)

في نفقتها، فإن لم يجد ماله، يحبسه ولا يفسخ". فتح القدير: ٢ /٣٢٩(١)-محمورً تُشُوبي ١٨، ٣ ١٨ هـ

> صحیح: عبداللطیف، مدرسه مظاہر علوم سہار نپور،۲۲/ رہیج الاول/۵۳ ھ۔ زوجہ کا نفقہ کتنے روز تک بندر کھنے سے تفریق ہوسکتی ہے؟

مدوال[۲۳۴]: كتف دنون تك زوج زوجه كانان دنفقه بندكردي توقع نكاح بوسكنا ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس کے لئے کوئی مدت نہیں، جب برداشت سے باہ ہوجائے تواس کوئی ہوجائے گا کہ سلم عداست یا اس کے قائم متن مر (شرعی پنچ بیت) کے ذریعے تفریق کرالے، سے مالکید سے لیا گیا ، نفرورت شدیدہ میں اس پر عمل کیا جاسکتا ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرليه دارالعلوم ديويند

انتظام نفقه کے باوجودطلاق حاصل کرنا

مدوال[١٣٢٨]: محمرا على يأستان جلاً ميه بإني بارياسپورث سة آيا وركامه كاهل زوجيت ادا

(١) (فتح القدير: ٣/ ٩٠/٠ باب النفقة، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية ١٠٥٥، الفصل الأول في نفقة الروحة، رشيديه)

 کیا اور نفقہ بھی بڈریعۂ ڈاک بھیجتار ہاہے۔اب شوہر کاملہ زوجہ کو ااجور بلار باہے، مگر زوجہ نہیں جانا جا ہتی اور کار كرتى ہے اور شوہر كافر چەنجى نہيں لين چو ہتى ہے۔ توشر مااب كان تنج ہوسكتا ہے يانہيں ؟ فقط۔ الجواب حامداً ومصلياً:

جَبُدِ مسه ة كامله في في كوشو هر ك حرف ہے خرچہ كل ماتار باہ، رہنے كا بھى انتقام ہے، شوہر وقتاً فو قتا " تا مجھی رہتا ہے اور کوئی مجبوری نہیں تو مسہ قاکوں نکاتے کا کوئی حق حاصل نہیں(۱)۔اً سرشوہ رہے یہ س سے ہی ہوئی اشیاء خرچەوغيرەلين نبيس چەبتى اورجدائى چابتى ہے تو خطابينى كرمېرمعاف كرڪ حد ق حاصل كرے(٣)۔ جب شوہر طن ق دیدے گا تو عدت (تنین حیض) گندار کردوم بی جگهه نکاح کی اجازت بوجائے گی (۳) به فقط والتداهم به حرره العبرمجمود عفي عنه، دارالعلوم ديو بنند، ١١/ ١٤/ ١٨ هـ الجواب سيح : بنده محمد نظام الدين عفي عنه ، دارالعلوم ديو بند ..

#### ☆.....☆....☆

(١) "إن سببه للحاجة إلى الحلاص عبد تباين الأحلاق وعروص البعضاء السوحية عدم إقامة حدود الله فحيث تبحرد عن الحاجة المبيحة له شرعاً، ينقى عني أصله من الحطر". ررد المحتار ٢٢٩١، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق: ٣/٣ ١ ١٩، كتاب الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية: ٣٣٣/٣، كتاب الطلاق، إدارة القرآن كراجي)

(٢) قال الديمائية فإن حفته أن لا يقيما حدود شه فلا حياج عليهما فيما افتدت بده رسورة البقرة (٢٢٩)

"وادا تشدق النزوحان وحاقا أن لا يقيما حدود الله، قالا بأس بأن تقدى نفسها منه بمال يجلعها به". (الهداية: ٣٠٣/٠)، باب الخلع، شركت علميه ملتان)

(وكدا في الفناوي العالمكبرية ١٠٧١، الناب النامل في الحلع وما في حكمه، رشيدته)

(وكذا في الدر المحتار: ٣/١/٣، باب الخلع، سعيد)

ر٣) "وإذا طبيق البوحيل اميرأته طلاقاً بائياً أو رجعياً أو ثلاثا. او وقعت الفرقة بينهما بعير طلاق، وهي حرة ممل بحيص، فعدتها ثلاثة أقراء" (التناوي العالمكيرية ١٠١١، الناب الثالث عشر في العدة، رشيديه) (وكذا في الدر المختار: ٣٠/٤ م، ٩ ه ٥، باب العدة، سعيد)

روكذا في فناوي قاصي حال على هامش الهندية ١٠ ٥٣٩، كتاب الطلاق، باب العدة، رشنديه)

# فصل فی زوجة المجنون و العنین (دیوانه اور نامردکی بیوی کابیان)

## زوجه بمجنون كاحتم

پونکہ بندہ کی میں مال کی ہا اور اندیشہ ہے کہ اس کو اختیا تی الرحم کے دور ہے ہم وی شہوج کیں جس ہے اس کی صحت پر برااثر پزنے کا اختیال ہے اور نا قابل طلاق بھی جوج ہے گی۔ یک جات میں بندہ کی گوفی صی زید ہے کو کو میں میں وقت بندہ اپنے والد کے گھر آئی ہوئی تھی ، جب اس کو بیخبر معلوم ہوئی کی کوفی صی نید ہے کہ اس وقت بندہ اپنے والد کے گھر آئی ہوئی تھی ، جب اس کو بیخبر معلوم ہوئی کے کہ زید کے دور نے میں فتور سے بی قاس نے زید کے تھ جانا پہندئیں کیا بوجہ جنون کے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر جنون خطرناک ہے کہ جس کی ہجہت بندہ وشوع کی جانب سے ناتا ہا برداشت اذبیت (مشل قتل و فیم ہے کہ برداشت اذبیت ا وفیم ہ کے ) پہو نیجنے کا اندایشہ ہے ، یا بندہ کے اپنی عصمت کی حفاظت ہشوار ہے ، یا نفتہ کی وجہ سے شخت مجبور ہے اور شوہر کا الیا جنون معلوم ہونے کے بعداس نے شوم کے ساتھ رہنے کی صراحة رضا مندی ف ہندی کی اور جہ کے ودواعی جہ کی جھی اس نے اچازت نہیں ، کی کہ جس سے والتا رضا مندی پائی جائے قرش ما بندہ کو اختیار کے مدالت میں مقد مدیبیش کر سے اور بیون و سے کہ فد ل شخص میر ا شو ہر ہے اور وہ مجنون ہے جس سے نا قابلِ برواشت اذیت پہو نیخے ہ قوئ اندیشہ ہے، نیز میرے تقوق ں ادا کیگی پر قادر مبیں ہے۔

اس پرج آمس کی تحقیق کرے کہ جب مورت کا دعوی ثابت ہوجائے تو جا آمشوہ کے ون کوشم دید سے کہ سکستان تک اس کا مدیق کی جائے ہا گا روہ سال ہجم بعلائ کے بعدا چھے ہوگی تو خیر ور زیدس کہر پورا ہونے پر عورت کو اختیارہ یدے ، آگر عورت اس مجلس میں جدائی کا مصالبہ کرے تو جا محسلم ہا ختیار تفریق کردے ۔ س کے بعد عورت عدت گزار کردور میں جگہ اگاح کر سکتی ہے (۱) ، اس سے پہلے جس قدر مدت حالت جنوان میں گذر چھی ہے اس کا مقتب ر زید ہوگا ، بلکہ جا کہ محکم کے بعد سے ایک سال کا گزار نا ضروری ہے ، ور س سال ہجم میں ہجمی عورت کی حرف ہے والیا خرف مندی شوج کے سے تھد رہنی ند پائی جائے ور نہ ہجم عورت کو قتیار ندرے کا حرف سے احد نیادالیا رضا مندی شوج کے ساتھ رہنی ند پائی جائے ور نہ ہجم عورت کو قتیار ندرے کا حرف کے درنہ کھر میں اس کا مقتب رندرے کا حرف کے درنہ کا میں کورت کو اللہ مندی شوج کے ساتھ در بنی ند پائی جائے ور ند گیر عورت کو قتیار ندرے کا (۲) )۔

#### ء سرکی جگید پری همسهم وافتیار ندجوه یا وه شریعت کے موافق فیصد ندکرے تو چند معزز دیندارمسلد، نول

را) "قال متحمد رحمه انه إن كان الحنون حادث نؤخله سنة كالعنة. ته ينجيّر المرأة بعد لحول إداله يسرأ وان كان مطفا، فيو كالحب، وبه نأحد " را لفناوي العالسكيرية (١٠٥٠ - ١٠٠١ النابي عشر في العنين، رشيديه)

"و د كان بالروح حنون او برص أو حدام قالا حيار لها عبد أبي حيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقبال محمد رحمه لله لها المحيار، الأنه تعدر عليها الوصول إلى حقها لمعنى فيه، فكان بمنزلة المحت والمعنة، فتحير دفعا لنصور عها حيث الاطريق سواه العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير: ٣/٥٠٣، باب العنين، مصطفى الباني الحلبي مصر)

روكدا في المسوط للسوحسي ٩٢٥ كتاب اللكاح، باب الحيار في اللكاح، عقاربه كوسه ، وكدا في المسوط للسوحسي ٩٢٥ كتاب اللكاح، باب الحيار في اللكاح، عقاربه كوسه ، وكدا في الحينة اللحينة العاجرة، ص ٥٠ حكم روحه محبون، دار الإشاعت كراچي ، وكان وابتيد التنجيس من وقت المحاصمة وادا وحدت روحها عيبا واحرت لمرافعة الى رمن . لايسقط حقها، وإن طال الرمان مالم تقل رصيت المهاه معه وكدلك لو اقدت معه مطوعه في المسقط حقها، وإن طال الرمان مالم تقل رصيت المهاه معه وكدلك لو اقدت معه مطوعه في المساحعة وعبرها (الهاوي النان رحاسة ٥٠ ٩٠ ٩٠ مصل في العين والمحبوب، إدارة القران ) وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١ / ٢٩٠ م٠ ١٠ الياب الثاني عشر في العين، وشيديه ) (وكذا في فتح القدير: ٣٤ م٠ ٢٩٠ باب العين، مصطفى البابي الحلي مصر)

ک ایک جی عت جس میں ماز کم ایک معامله شناس معتبر عالم بھی شریک ہو بیاکا م کرسکتی ہے۔ اور رساله "حید به اور وارا سروه" کو بھی ضرور کیوریا جائے ،اس میں اسکوخوب تفصیل کے ساتھ لکھا ہے (۱) وہ کتب خانہ بحوی سہار نیور اور دارانعلوم و بو بندسے ملتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واتحکم یہ

حررها معبد محمودً مُنتُوبي عقد مندعنه، معين مفتى مدرسه مظام معوم سبار نيور، ١١ ١١ ١٠ هـ هـ ـ

كذالك الحواب على مذهب المالكبة واختاره العنما، في دنث الزمان لعضرورد. معيداحمنفريد. صحيح:عبداللطيف١٦/محرم/٤٦هـ

ایش

#### لسهالك أرحس ترجيه

مسوال [۱۰۵۰]: ایک محرت کشوم کاد مانی شادی کی تین ما و بعد خراب ہو گیا اوراس کود نیا وما نیم کی مصل کوئی خبر شدری ماس کا باقاعدہ یا گل خانہ میں رکھ کرمانی تا بھی کرایا گیا ، مگر کوئی فائدہ ناہ او ماگی کو اندہ میں رکھ کرمانی تا بھی کرایا گیا ، مگر کوئی فائدہ ناہ او ماگی کو اندہ ناہ ہو کا کہ دو پہیا پیشن کردی جواس کے بھائی وصوں کرے اس کے رفزی کرتے ہیں۔

اب اگراس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنی عورت کو طابا تی وید ہے قر کہتی قر کی پیتہ کو ایخی کر کہتا ہے کہ میں طابا قنامہ ہے اور کبھی الشخصا ومیوں کی حرب کہتا ہے کہ میں نے شریعت کے مصابق حدیق اللہ میں بیا کہ میں نے شریعت کے مصابق حدیق میں ہے تھی ہے تھی کہتی کہتی تھی ہے تھی کہتی کھی تھی ۔ مصابق حدیق میں ہے تھی کہتی کھی تھی کہتی کھی تھی ہے تھی کہتی کھی تھی کہتی کھی تھی کہتی کھی تھی کہتی کہتی کہتی کہتی کھی تھی کہتی کہتی کہتی تھی کہتی تھی کہتی تھی کہتی کھی تھی کہتی کہتی کھی تھی کہتی کہتی کہتی کہتی گئی کے اس کے بیار کر جنگل کی طرف نگل جاتا ہے دیمون کو فی خاص افاقہ نہیں ہے۔

ابذائی میں صورت میں س کی طابی ق شرعاطان ق شم رکی جائند ہے۔ یا نہیں اور نیا اس کی طرف سے س کے بھائی بھی طابی ق وے سکتے میں یانہیں؟ اورا کر کوئی صورت نہیں توعورت جوان ہے اور ساس س سے شوہ کا و ماغ خراب سے فتند کا اندیشہ ہے والیک شکل میں کیا کیا جائے گافتا۔

محریشیراز جنگیازی بندخ سیالدوث، ۱۵۰ ستم سالایور

الجبلة الدخرة للجليلة العاجرة، ص ١٠٠٠ م ١٠٠٠ حكم روحة متعلت في النققه، د رالإشاعت كراچي)

الجواب حامداً ومصلياً:

اس کے بھی کی وغیرہ کو کی اس کوطلاق نبیس دے سکتے ،اگراس نے اپنی عقل وہوش کی دریتنگی کی حاست میں طدیق دی ہے تو وہ شرعاً واقع نہ ہوگئی اوراگر بحالت جنون طلاق دی ہے تو وہ شرعاً واقع نہ ہوگی (۱) وراس کا اندازہ وفت طلاق کے دیگرامور واحوال ہے ہوسکتا ہے۔

بھورت عدم وقوع طلاق اگر جنون خطرناک ہوجس سے کہ عورت کوتن یہ تاہا ہر داشت اذبت کا اندیشہ ہوتو عورت کوجیا ہے کہ حاکم مسلم ہافتیا رکی عدالت میں مقدمہ پیش کرے کہ میراشو ہم مجنون ہے اور اس کا جنون ایس خطرناک ہے کہ قتل کا اندیشہ ہے۔ اس ہر حاکم واقعہ کی باتی عدہ تفتیش کرے اور ایک سال کی مہمت مجنوں کو علاج کے لئے ویدے ، اگر سال بھر تک ملاق کرے اچھ ہو گیا تو خیر ، ورندسال بھر گذر نے پر دوبارہ ورخواست وے اور حاکم عورت کو اختیار ویدے ، پھر عورت اس میں فرقت کو اختیار کرائے ، اگر مجس برخ ست ہوگئی ، یا عورت نوویا سی کے افعالے کے کھڑی ہوگئی اور فرقت اختیار نہیں کی تو عورت کو اختیار نہ دے کا مورث کی مورث کو اختیار نہیں کی تو عورت کو اختیار نہیں کے ان کے کھڑی ہوگئی اور فرقت اختیار نہیں کی تو عورت کو اختیار نہیں کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی کے کھڑی کی کو کی کھر کی کھرن کی کھر کی کھر کی کھر کی کورٹ نہ کو کی کھر کی کھر کی کھر کو کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کے کھر کے کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کے کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کے کھ

اً سرسی جگہ ہ سم مسلم با اختیار نہ ہویا وہ شریعت کے موافق فیصلہ نہ کرے تو چند معزز دین دار مسم نوب کی ایک جی عت بھی معتبر معاملہ شن س ما مہمی ہونا کی ایک جی عت بھی سیسے کام کر سکتی ہے اور اس جماعت میں کم از کم ایک معتبر معاملہ شن س ما مہمی ہونا ضرور کی ہے اور س لہ حبید نا جزو کا بھی بخور مطاعد کیا جو ہے ، اور صورت مسئولہ میں بھنر ورت شدیدہ حنفیہ نے مالکیہ کے لئے جب پرفتوئی دیا ہے (۲)۔

(١) "وأهله زوح عاقل بالع متيقط لا يقع طلاق المولى على امرأة عنده والمحنون والصني"

(الدرالمحتار على تبوير الأبصار: ٣٠/٠ ٢٣٢، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية ١ ٣٥٣، فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لا يقع طلاقه، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٣/٣، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية بيروت) (٢) "قال محمد رحمه الله إن كان الحون حادثاً يؤخّله سنةً كالعنة، ثم يحيّر المرأة بعد الحول إذا لم

(۲) "قال محمد رحمه الله إن كان الحون حادثا يؤخله سنة كالعنة، ثم يحير المراة بعد الحول إذا لم
 يسرأ وإن كان مطقاً، فهو كالحت، وبه تأخد " (القتاوى العالمكيرية ال ۲۲ ۵، الناب التني عشر في العين، وشيديه)

"وإدا كان بالروح جنولٌ أو برص أو جداه، فلا حيار لها عبد أبي حيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد رحمه الله: لها الحيار؛ لأنه تعدر عليها الوصول إلى حقها لمعنى فيه، فكن سمنزلة = بہر صورت اگر خلوت تعیمی ہے ہے تو ہونی قو مدت واجب نیس۔ وراکر بعد خلوت تعیمی کے تفریق میں ہولی قو مہر یہ کل جولی قو مدرت و جب ہے۔ مہر کا تھی میں ہے کہ اگر جنون کی مجہ سے خلوت تعیمی ہے ہے تفریق بولی قو مہر یہ کل ساقہ ہوجہ نے گا اور اکر بعد خلوت تعیمی کے مونی ہے تو پورام ہر از زم موگا (۲) کہ فتھ و سد ہی نہ تھی والعمر مرد والعبد محمود گذائو ہی عفا اللہ عند معین مفتی مدر سامن ہم سوم سہار نپور ۱۲۱ ہے 8 کہ ہو۔ الجو ب تعیمی معین مفتی مدر سامنا ہم سوم سہار نپور ۱۸۱ ہے 8 کہ ہو۔ الجو ب تعیمی معید حمد نفرانہ معین معلم عبد العطیف مدر سامنا ہم سوم سہار نپور ۱۸۱/ مرجب/ 8 ہو۔

- البحث و لعبة، فتحير دفعا للصرر عنها، حيث لا طريق سو ١٥ , العدية على هامش فيح لقدير ٣٠ ما العين، مصطفى البابي الحلبي مصر)

و کدا هی السعده الماحوة للحلیلة العاحوة، ص ۱۵۰ عکه روحه محدون، در الاشاعت کراچی)
روکه هی الحیده الماحوة للحلیلة العاحوة، ص ۱۵۰ حکه روحه محدون، در الاشاعت کراچی)
(۱) دوجه معنت و ۱۰ قر زمت که ی من کامند سخت انجه و کرب بیمن کروه بود وشش ک ( ندسی ن ) ول صورت شدن کنی قویت و ۱۰ قریم بیمن کرده بیش مدن سخت بیش مدن کنی مندن کنی و بیمن مندن کنی و بیمن مندن کرده بیش کرده بیش کرده بیمن کرده بیش کرده بیمن کرد بیمن کرده بیمن کرد بیمن کرده بیمن ک

أوبها لسهر كاملاً، وعليه العدة الاحساع ال كل الروح قد حلائها وال لم بحل بها، قلاعدة عليها، ولها نصف السهر كاملاً، وعليه العدة الاحساع الكاني عشر في عليها، ولها نصف السهر إن كان مسمى" العدوى لعالمكبريه ٢٠٠٠ العصل الثاني عشر في العين، وشيديه)
 العين، وشيديه)

#### زوجه مجنون

سوال [ ۱ ۲۳۵]: کیا فرمات ہیں مالائے وین و مفتیان شرع متین اس مسئد میں کہ زید کو جنون ہو کر اس کال چھس ل ہو کرسا قوال سال گرزر با ہے اوراس کی زوجہ بہندہ جوان اور بالغ موجود ہے، بہندہ کا ڈریعۂ پرورش سواے زید کے اور کوئی نہیں ، آئی تک اس کی زندگی بیژی مشکل اور حسرت سے گزرتی رہی ہے، وراب مال ک مختاجی سواے زید کے اور جوائی کی امنگ کے تحت بدکاری و بدفعلی کا اندیشہ پایا جاتا ہے۔ آیا ایک موجودہ میں دہ عقد نکاح کانی کرسکتی ہے یانیں؟

بینة محبوب علی بموثر ذرائیور، ذیز کی خارتهایت سر کار بیشی نظام ،حبیر تر با دو کن به

#### الجواب حامداً و مصلياً:

صورت مسئولہ میں عورت کو جائے کہ ہا کہ مسلم ہاافتیا رکے یہاں دعوی کرے کہ فالی سفت میراشو ہم مجنون ہے، تعلقات زوجیت پر قا درنہیں اور مجھے صبر نہیں ہوسکتا، زنا کا سخت اندیشہ ہے۔ اس پر ہا کم اس مجنون کے حال کی تحقیق کر کے غفریق کردے گا ،اس کے بعد عورت مدت کڑا رکر دوسری جگہ تکا تی کرستی ہے ،

"ق محمد رحمه الله تعلى: إن كان لحس حادثاً يؤخله سلة كالعلم، ثم أيحتر للمرأه بعد للحول إداليه يسرأ، وإن كان مطلقاً فهو كالحب، وله بأحد، كدا في لحوى لعلسي". الفتاوى العالمكيرية: ٢/٤٤/١) والتراعلم.

حرر د العبرمجمود غفي عنه-

عبد للطيف عفد متدعنه، للحيم عبدار حمن عفي عنه، ١٣٠ ما ١٥٠ هـ

وكدا في الفتاوي الباتار حابية ٣٩٥، الفصل السابع والعشرون في العين والمحبوب و لحصى.
 إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>١) (القتاوي العالمكيرية: ١/٢٦٥، الباب التاني عشر في العنين، رشيديه)

روكدا في العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير ٣٠ د٣٠، ناب العبس، مصطفى البابي الحسى مصر) روكدا في المستوط للسرحسي. د ٩٢، كناب البكاح، ناب الخيار في البكاح، المكتبة العفارية كونيه) روالحينة الباحرة للحليلة العاجرة، ص ٣٤، حكم روحة محبون، دارالإساعت كراچي)

الضأ

سوون[۱۳۵۳]. ایک شخص تقریع چیرسال سے مجنون ہو گیا ہے اور معمولی علاج بھی کیا گیا ، اگر کول کے فائد وہمری جگہ بٹھا تا چا ہا ، اگر اس کے گاؤں کے فائد وہمری جگہ بٹھا تا چا ہا ، اگر اس کے گاؤں کے لوگ آڑے اور اس مجنون کی بیوی کوزبروئ اس مجنون کے باپ کے بیبال بھیج ویا اور وہ مجنون ہاپ کے پاس رہتا ہے ، اور اس مجنون کی بیوی کوزبروئ اس مجنون کے باپ کے بیبال بھیج ویا اور وہ مجنون ہاپ کے پاس رہتا ہے ، اور اس مجنون کی بیوی کونٹر بیا چھ سال سے جو کے وہ مجنون ہا ہی ہمستری تو کیا رہتا ہوگئے۔ وہ مجنون مجنون کو کیا رہتا ہوائی ویو گئی ہیں رہتا ہے اور اس کی بیوی کونٹر بیا چھ سال سے جو کے ہوگئے۔ وہ مجنون مرکباری ہوگئے ہیں رہتا ہے کہ میری کو گئی ہیں کہ دویتا ہے کہ میری کو گئی ہیں کو گھلا قائمیں دی ۔

ب اس مجنون کا باپ اس کی بیوی کا است جیموئے نزک سے نکات کر نہ چا ہتا ہے، مگر لوگوں کے کہنے سننے سے مسئد پوچینے کے لئے آیا۔ اس سننے خوض ہے کہ بیر مجنون اگر طلاق و سے تو طلاق ہو سکتی ہے کہ بیر کی اگر سات کے میں ہاگر اللہ اللہ و سے یا نہیں ؟ فقط ۔ طلاق و سے یا نہوں ؟ فقط ۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اً مرحات جنون میں طاق و \_ گاتو طلاق واقع نہیں ہوگی ،اً مرافی قد کی حاست میں و \_ گاتو وہ تع جوجائے کی ا

"ولا يتمتع صلاق التصبيلي وإن كتان يتعلقبل، والتحجنور، اه". الفتاوي نعامكيرية ٢٠ ١/٣/٣ )-

بغیرطراق کنکاح مطاقاً حرام ہے: "لا یہ جبوز لرجل أن يتزوج زوحة غيره، و كذلك معتدة، كد مي سبر ج عدج، اه". الفتاوي العالمكيرية: ٢٨/٢(٢)-

را ربعتاوي لعالمكيرية العدم، كدب الطلاق، قصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لا يقع طلاقه، رشيديه) (وكذا في الدر المختار: ٢٣٠/، ٢٣٢، كتاب الطلاق، سعيد)

روكذا في تبيين الحقائق: ٣٣/٣، كناب الطلاق، دار الكتب العلمية بيروت)

ر٢) (الفتاوي العالمكترية ١٠٢١٠ القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق العير، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في رد المحتار: ٣٢/٣ ) باب المهر، مطلب في البكاح الفاسد، سعيد)

روكدا في بدانع الصدائع ٣٠ ١ ١٠٥. فصل في شرط أن لا تكون مكوحة العير، دار الكب العلمية بيروب

صورت مسئوله میں عورت کو چاہئے کہ حاکم مسلم با افتیار کی مدالت میں مقدمہ پیش کرے، حاکم کو بعد تحقیق آ کر ثابت ہو کہ جنون حادث ہیں تا ایک سال کی مدت مزائ کے لئے ویدے، اس ملاح میں اگر اوچھا ہوگیا فیرے، ورنہ عورت کو فیرے مار دوسری جگر فیر ، ورنہ عورت کو افتیار کر دوسری جگر مدت کو افتیار کر دوسری جگر مدت کو افتیار کر دوسری جگر مدت ہوگا۔ اگر جنون مطبق ہے تو فورا تفریق کردے ا

"إن كمال محمول حادثاً عِوْ خَلَه سَمةً كالعمة، ثم تُحيِّر المرأة بعد بحول إد بم يسر". وإل كان مطبقاً، فهو كالجبّ، وبه ناخذ، اله". الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٢٦/١)ـ

یہ سب پچھ عورت کے مطالبہ پر ہی ہے ،اگرعورت اسی مجنون کے ساتھ دینے پر رضا مند ہوتو پھر مقدمہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔فقط والند تعالی اعلم۔

> حررها عبدمحمودعفا متدعنه،مضابر معومسهار نپور۔ الجواب صحیح:سعیداحمد غفرلہ۔

> > بضأ

سے ان [۱۳۵۳]: عواے وین شرع متین اس مئلہ میں کیا فروٹ بیل کے مبادہ کی شاہ کی تیں کے مبادہ کی شاہ کی زید کے ساتھ تین سرل ہوئے ہوئی، چند وہ جدز پر کا دماغ خراب ہو گیا اور اس وقت تک صحیح الدماغ نہ ہوں کا معد نہ معالجہ بھی کیا گیا۔ ہندہ ایک نہایت ہی غریب لڑکی ہے ، کوئی ذریعۂ معاش نہیں ہے ، زید کے اجھے ہونے کی امید محمی نہیں ہے ، اس وجہ سے ہندہ اپندومر اعقد کرنا ہے ہتی ہے کہ عزیت سے ایپنے دن گزارے۔
المرقوم: عبد الغفور ، الم بور ، کا نیور ، الم جون / حون / جون / ج

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا گرخطرنا کے جنون ہے جس ہے سخت مصرت کا اندیشہ ہے ، یا ً سزارہ کی صورت نہیں اور جنون کے بعد

(١) (الفتاوى العالمكيرية: ١/٢١١، الباب الثاني عشر في العنين، رشيديه)

روكدا في المسوط للسرحسى ٩٢٦، كتاب البكاح، باب الجيار في البكاح، المكتبة لعفارية، كوئمه) روكدا في العاية شرح الهداية على هامش فتح القدير ٣٠٤٠، باب العيس، مصطفى البابي الحلبي مصر) روكذا في الحيلة الباجزة، ص: ٥٣، حكم زوحة محنون، دار الإشاعت كراچي) ے اب تک نہ زبان سے عورت نے کہا کہ میں ای شوبہ کیسا تھ گزارہ کرلوں گی، نہ شوبہ کوہمہستری وغیرہ پر بخوشی قابودی قوعورت کو جھتے کہ مسلم بالختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے، حاکم واقعات کی تحقیق کے بعد ایک سال کی مہدت ملائ کے بعد ایک سال میں ملائ کر کے اس کو سخت ہوگئی تو بہتر ہے، ور نہ اگر ایک سال میں ملائ کر رہے اس کو سخت ہوگئی تو بہتر ہے، ور نہ اگر ایک سال میں ملائ کر رہے خواہ اس شوبر کے ساتھ رہو خواہ میں جد و واسمینے دو ایک سال کی مردی جائے ، اس تفریق کے بعد معدت تین حیض مرد کر دوسری جگہہ نکار ورست ہوکا (ا)۔

اً رَسَى جَدِه مَم مَم مِهِ اختیار ند ہو، یا ووشیعت کے موافق فیسد ندکر ہے وَ چند معز زاور دیندار مسم، نول کی بیت جماعت میں کم از کم سیک معاملہ شن سمعتہ عالم ک کی بیت جماعت میں کم از کم سیک معاملہ شن سمعتہ عالم ک شرکت بھی ضروری ہے۔ اوراس معاملہ کو شخیر نے کے بیت رسولہ "نحیسة سد حرق کا مطالعہ بغور کرلیا جائے ، اس میں اس کی پوری تفصیل مذکور ہے (۲)۔ فقط واللہ بیان ندتوالی اعلم۔ حررہ العبر مجمود غفر لہ۔

الضأ

سدوان [۱۳۵۳]: بنده کا عقد اوایت اب صغی میں زید کر می تھے کردیا گیا، زید مجنون اور مطبق بوگیا اور مطبق بنده بوگیا اور عرصه از حدائی سال سے اس کے مان مقالیم میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہیں کیا گیا، اس اثناء میں بنده مذکورہ سن بنو بوٹ کوہمی پہو گئی گئی۔ اب زید کے افاقہ سے یاس بی ہاں صورت میں ہندہ کے لئے مذہب حنفی کے مطابق کیا جا وجوئی ہوگئی ہے؟ سے اسے معتسرہ، والے حرو یا بورہ سکوں وجوہ مستبشر قد فقط۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرزید کوجنون مطبق ہے تو شرعاً ہندہ کو اختیار ہے کہ قاضی شرعی یا حاکم مسلم بااختیار کے بیباں دعویٰ

<sup>(1) (</sup>راجع، ص: ٢٦٤، رقم الحاشية: 1)

 <sup>(</sup>۲) (التحييلة الناحرة للحليله العاحزة، حكم روحة محبول، ص ۵۰، وحكم روحة منعنت، ص ۵۰، دار الإشاعت، كراچي)

کرکے اپنا نکاح فتنح کرالے، چوں کہ جماع یا خلوت صحیحہ کی نوبت نہیں آئی (جبیہ کے سوال ہے معلوم ہوتا ہے) اس لئے ہندہ پرعدت بھی واجب نہیں بلکہ سنخ کے بعد فور اُنکاح کرسکتی ہے:

"قَالَ منحمدر حمله لله تعالى: إن كان الحلول حادثاً يؤخِله لللهُ كالعلة، ثم يُحيّر المرأة بعد بحول إذ للمسرأ. وإن كان مطبقاً، فهو كالحث، وبه بأحد، كد في تحاوي القدسي". الفتاوي العالمكيرية: ٢ /٥٥٢ (١)-

"للووحينات بيميز أة روحها محبوباً، حيرها القاصي للحال، ولا عرجن، كدا في فناوي قاضيخان". الفتاوي العالمكيرية: ٢/٢٥٥ (٢)- فقط والله سجاندتعالي اعلم. حرر دالعبرمحمودً مُنَّوبي عفي مندعنه معين مفتى مدرسه مفتا برملوم سبار نپور ، مَم . جما دى اثنا نبير ۵۲ هـ. تشخيح بنده عبدالرحمن غفرله، مستحج عبدالبطيف،عفا مندعنه. ٩٠ جمادي الثانية ٥٣ هـ. سیجے ہے: سعیداحم غفرلہ، مدرس مدرسدمظا ہرعلوم ۔ زوجه مجنون اورغنين كاحكم

سدوال[١٣٥٥]: عورت نوجوان ہے،اورخاوند مجنون ہوجاوے، یا باعل ہے کا رہوجاوے، توشرعاً الیی عورت کا نکات کسی صورت ہے اور دوسرے مردہے ہوسکتا ہے یانہیں؟ فقط واسلام۔ ا سائل:اعظم على ،موانه،ضنع رهتك ، پنجاب ـ

#### الجواب حامداً ومصلياً:

عورت کوشو ہر کی کسی ہیم رک کی وجہ ہے نکات فٹنج کرائے کا اختیار نہیں ،البیتہ اً برعنین ہوجہ و ہے اوراہھی تک جماع کی نوبت نہیں آئی تھی تو عورت حاکم مسلم بااختیار کی عدالت میں دعوی کرے وہ تحقیق کے بعد شوہر کو ا بیب سمال کی مدت مدین کے لئے و ہے گا ،اگر سمال مجتر میں شو ہرا جیما ہو گیا فیمھا ،ورنہ ونول میں تفریق کرد ہے گا ، تب وہ عورت دوسری جگہ نکاح کر سکے گی۔

<sup>(</sup>١) (الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٦١، الباب الثاني عشر في العنين، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) (الفتاوي العالمكيرية، باب العين: ١/٥٢٥، وشيدبه)

<sup>(</sup>وكذا في المبسوط للسرخسي، باب العين: ٥ /٩٤ عقاريه)

"ورن كان سروح حدل أو برص أو حداه، فلا حيار لها، كدا في لكافي. قال محمد رحمه لله لله الله عدالية و لله الحدالية الله يحير المرأة بعد لحول إذ له يسرأ ورن كان مصفّاً، فهم كالحداء كذا في لحاوى القدسي" (١، ٥٢٦) لفتاوى لعامكيرية ، ٢ ١٥٥(١) ـ "بووحدت المرأة زوجها محبوباً، حيرها لقاصي للحال، ولايؤحل، كذا في فتاوى قاضيخان". الفتاوى العالمكيرية ، ٢ ١٥٥(١) ـ فتط والمترسانة في لا الممر محبوداً المراه في فتاوى قاضيخان". الفتاوى العالمكيرية ، ٢ ١٥٥ (٢) ـ فتط والمترسانة في لا الممر

صيح :عبداللطيف، ١٠/ربيج الاول/٥٣ هـ

### زوجهٔ مجنون نا مرد کی تفریق کی صورت

سے وال [۱۳۵۲]: "ایک شخص نامرد ہے تو قاضی نفرین کردے گا وریتفریق طلاق ہوگئ" اور یہ نذکورہ بلا مسند ارمختار کا ہے۔ قاضی سے کون سا قاضی مراد ہے اور کیا قاضی صاحب کے عدوہ اس کے والد یا جماعت کے معزز اشخاص یا چیش امام صاحب بھی تفریق کراسکتے ہیں یا نہیں؟ اور مجنون نامرد کو عرصہ تین سال کا بحر ہا ہے۔ باطاق کی کیا ہوگئی ہے؟ اس میں درج بحر ہا ہے۔ باطاق کی کیا ہوگئی ہے؟ اس میں درج کرد سے افتاد

<sup>(</sup> ا ) (الفتاوي العالمكيرية: ١ /٢٦٩، الباب الثاني عشر في العنين، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في المبسوط للسرخسي، باب العنين: ٩٤/٥، الغفارية، كوتنه)

<sup>(</sup>٢) (الفتاوي العالمكيرية، باب العنين: ١/٥٢٥، وشمديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بندوستان میں حکومت کی طرف ہے جو دکا مرمسی ن و پنی نگنفر وغیر ومتمر میں ان کا فیصد بھی اً سر حکام شرعید کے موافق ہوتو شرعاً معتبر ہے (۱) اوراصل قائنی شرقی قریبال مفتود ہے، س لئے اس کے والد یا پیش امام کا فیصلہ شرعاً معتبر نہیں ، اگر کسی جگہ حاکم مسلمان یا اختیار شہویا ، و شریعت کے موافق فیصلہ شرکرے تو چند معزز و بندار مسمی نور کی ایک جی حت بھی قائنی کے تائم متا مہوکر فیسد کر سکتی ہے اور اس جی حت شرکم از کم کیک معامد شن س معتبر ما میکا ہون بھی نے ورق ہے اور رہی الہ حیلہ نا جزو وکہتی و کیچہ لیا جاوے۔

اس میں بید مسد نیز اس قشم کے دوسے مسائل بوری تفصیل وشرط کے سے ندگور میں۔ نام و ک تنفیل وشرط کے سے اور علی ہے۔ اور علی مطالبہ کے مطالبہ کا مطالبہ اور سے کیساتھ رہے ہیں ماری کا مطالبہ اور سے کیساتھ رہے ہیں ماری کا طالبہ ناکر ٹامھی ضروری ہوتا ہے۔ (۲) نظاماندی کا ظالبہ ناکر ٹامھی ضروری ہوتا ہے۔ (۲) نظاماندی مطالبہ عند معین مفتی مدرسد مظاہر علوم سبار پٹورہ ۱۱/۲۸ ہے۔ جواب سیحے: سعیداحمد غفر لد، مدرسد مظاہر علوم سبار پٹور، ۱۱/۲۹ ہے۔ سعیداحمد غفر لد، مدرسد مظاہر علوم سبار پٹور، ۱۱/۲۹ ہے۔ سعیدا علی نیورہ ایو تی ، ۱۱/۲۹ ہے۔ سعیدا علی نیورہ ایو تی ، ۱۱/۱۱/۲۹ ہے۔

", وحماكمه، هنو امنا الإماد أو النقاصي أو الحكه، اما الإماد فقال علماء ل حكم السبطان العادل ينقذ". (ردالمحتار: ٣٥٣/٥، كتاب القضاء، سعيد)

وكدا في الفتاوى لعالمكبرية ٣ - ٣٠٠ كان أدب الفاضي، الناب الأول لح، رشيدية)
روكد في لشلى على تبيس الحقاس للربلغي د ١١٠ كناب الفضاء، دار الكنب العلمية بيروت)
٢ ، "وإذا كان لنروح عليسا، أخله المحاكم سنة، فإن وصل إليها فيها، وإلا فرّق بيهما د طست المرة دلك، وسك الفرقة تطليقة بائنة " را لهداية ٢٠٠٠، ٢٢١، باب العين وعبره، شرك علمية مدان روكذا في تبيين الحقائق: ٣ ، ٢٣١، ٢٣١، باب العين، دار الكتب العلمية بيروت)
روكذا في الفتاوى العالمكبرية: ٢٢١، ٢٣١، الناب الثاني عشر في العين، رسيدية

### شوہ یا گل ہو گیا تھا گراب اچھا ہو گیا اس کی بیوی کا مکات

سے ال آ۔ دیم الزو جو آیا ہے میں الزو کا میں نفی جس کی جم میں سال ہے ہوٹی ن کی شاد کی آئی تقریباً چورسال سے جعفر کی طریق کے دوسال کے بعد مزک کا دول نے خراب ہوگیا تھا وعلی نے کیا گیا وہ اس کی حاصہ کی دوسال کے بعد مزک کا دول نے خراب ہوگیا تھا وعلی نے گیا گیا ہوئی وجواس میں ہے بھر لڑکی کے والدین اب اس سے طریق و دول کی دوسر کی جگد کرنا چاہے گئی کا دوسر کی جگد کرنا چاہے گئی کا دوسر کی جگد بھی دویں ۔ ایک حاست میں لڑک کا طریق دورو دو دو دو دو دو دو دو دو دورو کی اور کی دوسر کی جگد بھی دویں ۔ ایک حاست میں لڑک کا کا دوسر کی جگد بھی دویں ۔ ایک حاست میں لڑک کا کان دوسر کی جگد بھی دویں ۔ ایک حاست میں لڑک کا کان دوسر کی جگد بھی دویں ۔ ایک حاست میں لڑک کا

#### الحواب حامداً ومصلياً:

اس بیری کو در با می می بیری کے حقوق اور اس بی جوی کو فرو سے طواق ہے کا حق میں اس بیری کو اس کی جو اس کی جو اس کی خدواری خود میں اس بیرے بھٹی عالم غیب نہیں ہے ، مثل اگر کو کی شخص نیز برکا گوشت خرید کرا ہے اور مفتی سے بجے کہ بید بکری کا گوشت ہے ، مثل اگر کو کی شخص نیز برکا گوشت خرید کرا ہے اور مفتی سے بجے کہ بید بکری کا گوشت ہے ، اور بکری کو شرعی طور فرج کیا گیا ہے ، بیرحلال ہے یا جرام؟ ظاہر ہے کہ مفتی فتوی دیدے کا کہ بیرحلال ہے با جرام؟ ظاہر ہے کہ مفتی فتوی دیدے کا کہ بیرحلال ہوجائے گا، بید وہ فتر بیری کا گوشت ہیں کہ بیری نیزی کی بیرین ہے وہ گوشت نہیں ہے گا اور نہ ہی حلال ہوجائے گا، بید وہ فتر بیری کا گوشت نہیں ہے گا اور نہ ہی حلال ہوجائے گا، جدوہ فتر بیری گوشت ہی رہے گا اور ترام بی بوگا۔ فقط والمند تی لی اعلم۔
جو اب شیح بندہ محمود بنی عندہ و رابعلوم و یو بند، ۱۱ ما میں میں بیری عندہ کا را اعلام دے۔

= ساته رب برس ك تسان دن و برقی شروید كرس وقت سان هرك مدت تزرت ك بعد قاضي مورت و فقیار و به توسع ما به توسع به توسع ما به

#### زوجه عنين

سے وال [۱۳۵۸]: عرصة تخمینا چارسال کا مواایک تورت کی شادی کورت کی شادی کورت ایام شادی میں وہ فورت این شادی ہے۔ جب بھی تقریباً ایک یا ڈیڑھ ماہ دور کر آتی ہے۔ جب بھی تقریباً ایک یا ڈیڑھ ماہ دور کر آتی ہے بھر سے بھر سے مورت سے سی تسم کی کوئی بھی راہ ورسم نیس رکھنا۔ اور اب فورت اپنے بھی ہوں بوپ کے مکان پر تقریباً تمن سوب ہورت ہے۔ شوہ چوں کہ نام و ہان سے وہ اس کو لیج بانبیس چاہتا اور نداس کو کورت کا دوسر کی جُمد کا ک سروین جو نزے یا نبیس کا دوسر کی جُمد کا ک سروین جو نزے یا نبیس کا دوسر کی جُمد کا ک سروین جو نزے یا نبیس کا دوسر کی جُمد کا ک

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس عورت کو چاہئے کہ حاکم مسلم کی عدات میں مقد مد پیش کرے ، حاکم شوہر سے دریافت کرے ، اگر وہاقر ار کرے کے میں ہمستر کی پر قد در نہیں ہوا قوا کیک سال کی مہدت علی نے کے نے دیدے ، اس مدت میں مدو نی کرے اگر کرے اگر جم کی پر قد در ہوگیا تو خیر ، ورندعورت کی دوبارہ درخواست پر جب کہ شوہ بھی اس کی تقعدیق کرتا ہو تفریق کردے ، اگر ایک مرتبہ بھی جم کی کرایا تو عورت کوئی فی حاسل ندرے کا۔

اً گرشو برعورت کی تر و پیراور جماع کا دروی کر ہے قو س کی دوصور تیس بیس ایک بید کی عورت با کرہ ہوئے کی مدعی ہوت ہو قائم مسلم دوتج بدکار دین دارعور توں ہے اس کا معائد کرائے، اگر دہ کہیں کہ بیہ باکرہ ہو گئیر شوبہ کوعلائ کی معبلت دے دے اگر دہ کہیں کہ بیہ باکرہ نیس رہی تو شوبہ ہے صف نی جائے کہ اس نے جماع کی ہیں ہے، صف کر میٹ برعورت کوهن تنزیق باتی ندر ہے گا، اگر وہ صف ند کرے قو ایک سال کی مدت ما ای تے کے دیدے۔

واسری صورت میں کہ کورت ہا کرہ ہوئے گی مدگی شہوتو اس صورت میں شوم سے حف لے کہ س نے جہا تا کیا ہے ، اگر حف کر ۔ قرحق تفریق نیز ہے کا ، اگر شوم حف ندکر ۔ قرایک س کی مہات ہا ، ت ک لئے وید ہے۔ عورت کوختی تفریق ان شرا نظ ہے حاصل ہوگا: ا - نکاح ہے پہلے اس کے نامروہوئے کا علم شہو۔ ۲ - نکاح کے بعدا بک مرتد بھی جماع ندکیا ہو۔ ۳-نام دہونے کے علم کے بعد سے عورت نے اس کے ساتھ دہنے پر رضا کی تفہ تئ ند کی ہو۔

۲ - ساں مجر گذرت پر ہ کم مسلم جب عورت کو حق فرقت دے قرعورت فور فرقت کو ختیار

کرے(۱)۔ پوری تفصیل اس مسلم کی "حب ہ ۔ حرہ" میں ہے، مقد مدے وقت ہا کم مسلم کواس کا مطاعہ کرنا

جا ہے: ۔ بہتر قویدہ کے کسی طرح اور کئی وے کریا ڈرا کراس سے طابق ہے کی جائے ، پھر مدت گذار کردوس کی جگمہ نکاح ورست ہے۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرر دو، عبد محموه آننگوی عفدا متدعنه معین مفتی مدر سه مظام معوم سهار نپور ، ۱۰ ۹ ۱۰ ۱۵ ه. ص

صحیح:عبداللطیف،۱۰۱/شوال/۲۵ هه۔

زوجه مجنون وعمنين

سوال [۱۳۵۹]: چه می فرمایند علمائے دین دریں مسئلہ که شخصے مسمی عند القدوس را تخمینا ار سه سال جنون لاحق شد، بعد تعنیش وتدارک کماحقه دریافت شد که بعضے مکالمه اش اگر چه موافق قیاس میشود، اما اکثر اقوال وافعال اروے حلاف عقل ورانے صادر می شود، ورعبت معاش وحانه داری ورغبت زن وشوئ از وے بالکنیه

(۱) " دا رفعت المرأة روحها إلى القاصى، واذعت اله عين وطلبت الفرقة، في القاصى يسأله هل وصل إليها او له يصل قل اقر أنه له بصل اخله سنة سواء كانت المرأة بكرا أه تيم وال أنكر وادعى الوصول لها، فإن كانت المرأة ثياء فالقول قوله مع يمينه أنه وصل إليها، فإن حلف بطل حقها، وإن بكل يوخل سنه وال قالت أما بكر بطر إليها النساء، وامرأة تحزئ والاثنتان أحوط وأوثل فان قس إبها ثبث، فالنقول قول الروح مع ينمينه، فال حلف، لاحل لها، وال بكل يوخله سنة وإلى قس هى بكر، فالنقول قولها من غير ينس إن علمت المرأة وقت البكاح أنه عين لا يصل إلى النساء، لا يكون له حق لحصومة وال لم تعلم وقت البكاح وعلمت بعد دلك، كان لها حق لحصومة، ولا ينصل حقها منزك الحصومة (العناوي العالمكرية عالم عدد الكام النابي عشر في لعين، رشيدية) وكد في الدر لمحيار العناوي العالمكرية (عدد ما عدد العدد) سالتان عشر في لعين، رشيدية)

ر كد في تنسل لحقائق ٣٠٠، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠١ العنس، دار الكنب العنمية سروت،

. وكدا في تحييه للحرة للحديد للاحرة، ص ٥٠ - ١٥ - رويا الأنتاع الإشاعة كواچي، ساقط گردیده. و زنش را تحلیه داده هم امتحال کرده شد، ارال طرف بیز عین یافنه، و تا ایس مدت از دیوانگی رنش را بان و نفقه هم نمی دهد، حتی که اگر باوجود آن امور سه گانه. یعنی جنون و عین و عدم ادائے نفقه زنش را احتیار فسخ نکاح بداده شود صرور بالنضرور بفسق و فحور مبتلاگردد، و ساعت افلاس و تنگ دستی نوبت بدریوزه گری خواهد افتاد. پس بحسب مذهب حقیه رنش را می رسد که بسبب جنون و عینیت شوهر و عدم حصول نفقه نکاح حود فسخ نموده، شوهر دیگر نکاح کند یا نه؟

مورسدگاند میں سے مدم حصول نفتہ شریا موجب تفریق نیں نیں. "ومیں عصبر سیف میر سے، مہ یفرق بینهما، ویقال لها: استدینی علیه"، هدایه، ص: ۹۱۹ (۱)۔

اور عنین ہونا بھی فی الحال موجب تفریق نہیں، کیونکہ اگر نکات سے پہلے سے عنین ہے ورعورت کو بوقت نکات س کاعلم تھ تب تو عورت کواس کے نشخ کا کوئی حق باتی نہیں رہا:

"إن علمت المرأة وقت النكاح أنه عنينٌ لايصل إلى الساء، لا يكون لها حق الخصومة". الفتاوي العالمكيرية: ٢ /١١٥٥ (٢)\_

ى طرح الرنكاح اور بهاع ك العد عنين بوات ب بهي تفريق نبيس ك بالتي .

"فلوجت بعد وصوله إليها مرةً أو صار عساً، لا يمرِّق بعدد أي عاصم لحصول حقها

<sup>(1) (</sup>الهداية: ٣٣٩/٢، كتاب الطلاق، باب النفقة، شركة علميه ملتان)

روكدا فني النفدي لتنتارحانية ٣٠١٣، نوع في الاحتلاف بين الروحين في دعوى اليسار والإعسار. إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق: ٣٠٨/٣) باب الفقة، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٢) (الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٢٣، الباب الثاني عشر في العين، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في ود المحتار على الدر المختار: ٣٩٥/٣، باب العين وغيره، سعيد)

روكد في لفناوي النادرحانية ٢٠٠٠ القصل السابع والعشرون في العيس الح، ادارة القران كراچي،

بالوطى مرةً" درمحتاره ص: ٢٥٤ (١)ـ

اً رعنین پہنے سے تھا اور علم بعد نکاح ہوا، تب البتہ قورت کومطالبہ کاحق حصل ہے: "ورن سہ تعدہ وقت نسک ح و عدمت بعد دلك، كان لها حق الحصومة ولا يبطل حقها بترث لخصومة ولان صل سرمال مالمہ نرص بدنك، كذا في فتاوى قاصى حال المنتاوى العالم كيرية: ٢١٤٥ (٢) ـ مال سرمال مالمہ نرص بدنك، كذا في فتاوى قاصى حال المنتاوى العالم كيرية (٢٥٥ و ٢٥) ـ اس كی صورت بيہ كدما كم مسلم بااختيار كی عدالت میں عورت وعوى كرے كميراشو برعنين ہے، وو اس كوايك س س كی مدت علائے کے لئے متعین كردے كا ،اس مدت میں اگرا چھا ہوگي فہر، ورن تفریق كردے كا الى كوايك س س كی مدت علائے کے لئے متعین كردے كا ،اس مدت میں اگرا چھا ہوگي فہر، ورن تفریق كردے كا الى عورت مطالبہ تفریق كا كيا:

"وإد كن نبروح عميماً، أنجله الحاكم نسةً، فإن وصل إليها فنها، وإلا فرق سهما إد طلبت المرأة ذلك، وثلك الفرقة تطليقة بائنة". هدايه: ٢/١٠٠١-

اور سیتفریق طلاقی بائن کے حکم میں ہے،اس وقت سے ندت گزار کر دوسری جگد تکاح کر سکتی ہے۔
امرسوم میں بھی تفصیل ہے وہ یہ کشیخین کے نز دیک تو تفریق نیس کی جاو گئی،البندا، م محمد رحمد ابتد تعی ف کے نز دیک اگر جنون حاوث ہے، فنبہ ورندعورت کو فسح کے نز دیک اگر جنون حاوث ہے، فنبہ ورندعورت کو فسح نکاح کی ختیار دے دیا جائے گا، کوئی مبلت نہیں دی جائے گی اور اس وقت سے عدت طلاق گزار کرعورت ووسرا نکاح کر سکتی ہے اس سے قبل نہیں:

(١) (الدر المحتار: ٩٥،٣) باب العنين وغيره، سعيد)

(وكذا في الفتاوي التاتارحانية ٣٠ ١ ٥، الفصل السابع والعشرون في العين، إدارة القرآن كواچي)

(٢) (الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٢٣، الباب الثاني عشر في العين، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق ٣٠ ٢٣٩، باب العين وعيره، دار الكنب العلمية بيروت)

(وكذا في الدر المختار: ٩٥/٣، باب العين وغيره، سعيد)

روكدا في الفناوي التاتار حاسة ٣٩٠، القصل السابع والعشرون في العبين. إدارة القرآن كراچي)

(٣) (الهداية: ٢/ + ٢٢، ٢١، ١٢)، باب العنين وغيره، شركت علميه ملتان)

(و كدا في تبييل الحقائق ٣٠ ١ ٢٣٠، ٢٣١، باب العيل وعيره، دار الكتب العلمية بيروت)

(و كدا في العدوى العالمكبرية ٢٣٠، ٥٢٣ ، الباب الثاني عشر في العيس، رشيديه)

"قى محمد رحمه الله تعالى، بلكن بحول حدياً، بؤخمه سنة كالعنة، ثم لحير بمرأة بعد بحول إدا لم براً وبلكل مصفاً، فهو كبحت، وبه بأحد" بفدوى لعالمكبرية ٢ ٢٤٢ (١)-

شافعی المذہب قاضی کا تلاش کرنا ضروری نبیس بکد قاضی حنی المذہب یے فیصد کرسکتا ہے۔ فقط واللہ سبحاند تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودحسن سنَّنسُّو ہی عند الله عند، معیمن مفتی مدرسه مظاہم علوم سبار نپور، ۲۰ ۱۱ ۵۲ هـ

جواب سے ہے۔ ہندوستان میں چونکہ قاضی حنفی المذہب نُج زنبیں ،اس لئے سی مسلمان ما تم مجاز کا فنخ و تفریق کر ن کافی ہے۔ سعیداحمد ہمفتی مدرسہ ،۲۱/ ڈی قعد ه/۵۲ھ۔

صحیح عبدا مطیف، ناظم مدرسه مظ برعلوم سبار نپور، ۲۵ فی قعده ۵۲ ه۔

### زوجه عنين

سے وال [۱۳۲۰]: میری ایک ہمشیرہ کا نکاح چھوٹی عمر میں میرے چپازاد ہیں گی کے ساتھ ہوا، بالغ ہونے پرش دی ہوئی، ش دی ہونے کے بعد تقریبا دوماہ میری ہمشیہ واس کے گھر رہی، بعد میں وہ اس کو چھوڑ کر کہیں باہراہے بھائی کے پاس چہ سیا، اب بھی وہ اس جگدر ہتا ہے۔ بعدہ زبانی ہمشیر ومعلوم ہوا کہ وہ عنین ہے، بالک نامردہے، اس وجہ سے وہ مجھے اس جگہ چھوڑ کریباں سے چلا گیا ہے

اب اس کو بہاں سے گئے ہوئے تقریبا ساڑھے تمین سال گزر چکے ہیں، اس عرصہ میں نہ تواس نے میری ہمشیرہ کے لئے کچھ خرج مجھیجا ہے اور نہ خوداس کو لینے کے لئے آتا ہے اور نہ وہ نان ونفقہ ادا کرتا ہے، نہ عورت حفظ وآبرو کے ساتھ کسپ معاش پر قدرت رکھتی ہے اور نہ اس کے سوا اور کو کی میری ہمشیہ ہ کے نئے خرچہ کا انتظام کرتا ہے اور نہ اس کے سوا اور کو کی میری ہمشیہ ہ کے نئے خرچہ کا انتظام کرتا ہے اور شوہر سے میں دور ہے میں اہتلا ئے معصیت کا قوی اندیشہ ہے۔

نیز آپ میں بہی نا رافعگی و کا وش کی وجہ ہے بھی وہ میری بمشیر ہ کو نہا بیت حقیر سمجھ سرؤلیل وخوار سرر ہا ہے۔شادی ہونے سے بہیں ہم کواس کے عنین لیتنی نا مر دہونے کی اصل حالت معلوم نیتھی کہ ہم ہمشیرہ کی شادی اس کے ساتھ نہ کرتے ، ب بموجب رفق رز مانہ میری ہمشیر ونہا بت ستم رسید دہے اور ہے ہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) (الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٦١، الباب الثاني عشر في العين، وشيديه)

سائل کے الدین نبریت ضعیف بیں اپنی ٹرک کی میدہ ت و کھیے کردن بدان قریب الم کے الدیک بیں ورساتھ ہی بدعہ بمشیر و سائل بھی نبریت مجبور بوکر آل جناب کی خدمت اقدس میں التجا کرتا ہے کہ ایک جات میں ایت شوہ و بموجب شریعت و بی سر ہے یا نمیں؟ اکر شرعا کوئی سزا شد ہو سکے تو کیا عورت اس کی مضمی نہ قید ہے رہا ہو شکی تو کیا اس ال فرماویں تا کہ بندہ بھی مضمی نہ قید ہے رہا ہو شکی ہے یا نبیس؟ اگر اس کی رہائی ہو سکے تو برائے خد فتو کی ارسال فرماویں تا کہ بندہ بھی خوش حال رہ کرا پنی بقایار ندگی کو اچھی حالت میں سرانجام بمعہ عیال دیکرآ نجناب کے ہے اور آپ ہے و ب بچوں ہے تا وہ گورے۔

فيم وزغال وبهاورخال به

#### الحواب حامداً ومصبياً:

صورت مسولہ میں تورت وقت ہے کہ ہا تم مسلم بالفتیاری عدالت میں مقدمہ پیش کرے کہ فلال شخص ہے میرا نکان ہوا ہے اور ، و میر سے تقوق نان و نفتہ و فیہ وادا نہیں کرتا ، اس پر حاکم اس کو بلا کر کے کہ یاتم اپنی زوجہ کے تقوق نان و فقہ و فیہ اوا کرو، اگرا وانہیں کر سکتے تو طلاق و یدو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے۔ اس پراگروہ کو فی صورت افتیار کرے تو بہت ہے لینی یا اوائے حقوق کے لئے تیار بوجائے یا طلاق و یدے ، اگر وہ کوئی صورت افتیار ندکر نے تو بہت ہے لینی یا اوائے حقوق کے لئے تیار بوجائے یا طلاق و یدے ، اگر وہ کوئی صورت افتیار ندکر نے تو حاکم مسلم با افتیار خورت فی ایش کرد ہے ، اس کے بعدعدت گز ار کرعورت کو دوسری جگہ نکات کرن شرے ورست ہے (۱)۔

اً مرش دی کے بعد ایک مرتبہ بھی جی تا تیمیں کر رکا اور متاب نے رض مندی ظام نہیں کی لیعنی میڈیں کہا گا۔ کہا گرچہ میراشو ہرنا مروب ہے تا ہم میں اس سے راضی ہوں اور اس کے ساتھ وزندگی ہر کروں کی وقتر عاعورت

کوئی حاصل ہے کہ حاکم مسلم کی مدالت میں دعوئی کرے کہ میراشوں نامروہ ۔ س پر حاسم مثوں ہے عورت کی تھد بی کرے کید سال کی مدت شوں کو حد نی کے ہے ویدہ اگر سال بھر میں ملائی کرکے اچھا ہو گیا اور جمان کرنے پر قاور ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گئی ہو گئ

اگریسی جگہ جا کم مسلم باالختیار ندہوں یا وشر ٹے مصابق فیصد ندکرے و چند معزز و پند رمسی نوں کی ایک جی عت بھی میسب کام کرسکتی ہے ، گراس جماعت میں کم از کم ایک معاملہ شناس معتبر مالم کا ہونا ضرور فی ہے۔ ایک جماعت میں کم از کم ایک معاملہ شناس معتبر مالم کا ہونا ضرور فی ہے۔ اس میں اس مسئلہ کو تفصیل ہے لکھا ہے ، وہ رسالہ کتب خانہ بھی کی سہار پیورے ملتا ہے۔

سب سے بہتراہ رہیں قریہ ہے کہ اس شخص سے سی طرح سمجھا کریالا کی وے کریے ڈرا کرطلاق لے لی جائے دفتو تی ساقط کروے (۲)۔ جائے یا جائے یا جن عورت اپنے حقوق ساقط کروے (۲)۔ فقط واللہ لقعالی اعلم ۔

حررها عبد محمودً منتوی عفی متدعنه معین مفتی مدرسه مفام بعوم سهار نبور، ۲۱ ۱ ۵۹ هـ الجواب صحیح سعیداحد خفرایه ۲۳۰ ۱ ۵۹ هـ، صحیح عبدا مطیف ،۲۳۰ ۱ ۵۹ هـ

( ) "إدا رفعت المرأة روحها إلى القاصي، واذعت أنه عبن وطلت الفرقة، فإن القاصي يساله ها وصل إليها أو لم مصل" قبان أقر انه لم يصل، اخته سنة حاء ت المراة إلى القاصي بعد مصى الأحل وادّعت مه لم مصل إليها أو أقر الروح أنه لم يصل إليها، حيرها القاصي في الفرقة ان المحل وادّعت مه لم مصل إليها أو أقر الروح أنه لم يصل إليها، حيرها القاصي في الفرقة ان المحل وادّعت مه لم مصل إليها أو أقر الروح أنه لم يصل إليها والموقة المدينة المحل إليها أو أقر الروح أنه لم يصل إليها والمحل في الفرقة المدينة المحل إليها أو أقر الروح أنه لم يصل إليها والمحل المحل المحل

احسارت النفرقة أمر القاصي أن يطنفها طنقة باسة، قان ابي قرّق بسهما، والفرقة تطليقة باسة " ( لفناوي العالمكيرية: ١/٥٣٣، ٥٢٣، الباب الثاني عشر في العبين، رشيديه)

(وكذا في الدرالمحتار: ٣٩١، ٩٩٨، باب العين، رشيديه)

(وكدا في لدنارحابية ٣٠٠، ٣١، القصل السابع والعسرون في العين، إدارة القران كراچي. ٣١) قال الدنعالي ١٩١٥ حصم أن لالقيما حدود الله، فلاحياج عليهما فيما فندت بدر سورة لنفرة ٢٢٩

الصا

سے وال [ ۲۴۲] ، زید کا نکائی عرصہ دوؤ حد کی سال سے زبیدہ سے مواتق ، شپ زفاف میں بی زید قادر بدخول ند ہوا۔ چندع صد قوز بیدہ کو پر دہ عیب خودخود سے عذرات میں رکھا، مگر آخر کا رزبیدہ کی حدب جبر پراس کا راز کھل گیا کہ زید عنین ہے ، نداختشار ہے ندزور ۔ زبیدہ نا راض ہوکر خانۂ پدر میں آگئی اور زید کو علائ کرائے کی بدایت کی گئی ، آخر علی ت سے بچھ فائد و نہ ہوا ، عصہ ڈیڈھ سال کا ہوا زبیدہ فی نئہ والدین میں رہتی ہے ، زید بود بن قابل ہونے کے زبیدہ کواسے بیمال لیجائے کی خواہش مندئیں ۔

اب عنین جوق در بدخول نہ ہوسکت ہوا ور نہ انتشار موتا ہے، زبیدہ کے حق میں شریعت کیا فیصد صاور کرتی ہے۔ نہیدہ کے د کرتی ہے جب کہ وہ نیچ نکاح کرا نا جا ہتی ہو، وقت نا زک ہے، زبیدہ نکارِ ٹانی جا ہتی ہے، نیچ کا تے سئے کیا تھم شری ہے؟ کیونکہ زبید حقوق زوجیت کے قابل نہیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر بوقب نکاح زبیدہ کوزید کاعنین ہونا معلوم تھا، یا بعد معلوم ہونے کے ایک دفعہ بھی نبیدہ نے زبان سے زبید کے ساتھ در کروں گی سے زبید کے ساتھ در سے پر رضامندی ظاہر کروی ہے، مثلاً اس طرح پر کہ اب تو ہیں اس کے ساتھ بسر کروں گی خواہ ہیں ہی بوو فراہ ہیں ہی بوو فراہ ہیں ہی بور فرموش ربنا کافی نہیں، بلکہ رضا کی تصریح ضروری ہے )، یا زیدا یک مرجبہ بھی جماع کرچکا ہوقو ان سب صورتوں میں زبیدہ کو فنخ کاح کرانے کا حق حاصل نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بات نہیں تو زبیدہ کو چاہا! جو ہے کہ مسلم بافقتی رکی عدالت میں مقدمہ بیش کرے، حاکم زید کا بیان کے اگر وہ بیان کرے کہ ہاں! میں واقعی عنین ہوں، میں کید وفعہ بھی جماع پر تا در نہیں بواتو حاکم اس کو ایک س س کی مہلت علاق کے سے ویدے اگر سال کھر میں علاق کرے جو زید کے ساتھ در دید ہے کہ تو اگر جا ہے تو زید کے ساتھ درہ اور جا ہے تو شیخہ و بوجہ۔

اً مروہ میں تحد تی جا ہے ورائ مجس میں میں تاتا تھ تا ہے قوج کم زید سے ہے کہ تواس کو طلاق ویدے اً مر وہ طلاق ویدے قوعورت مدت مزار کر وور کی جگہ کائ کرسکتی ہے، اگر وہ صدیق نہ وے قوج کا کم مسلم خود تفریق کرد ہے(۱)۔ چونعہ خلوت صحیحہ ہو چکی ہے اس لئے طلاق اور تفریق دونوں صورتوں میں عدت واجب ہوگی اور زید کے ذمہ مربھی واجب ہوگا (۲)۔

سرح کم مسلم ند ہویا وہ شریعت کے موافق فیصلہ ندکرے تو چند دینداروں کی جماعت بھی ہیکام کرسکتی ہے اور اس بندہ عت میں کم رنگ معاملہ شناس عالم کا ہونا بھی ضروری ہے، اور رسالہ "حیلے ناحزہ" کو بھی ضرور کی لیا ہوا ہوں ہیں اس کی اس کے معاملہ شناس عالم کا ہونا بھی ضروری ہے، اور رسالہ "حیلے ناحزہ" کو بھی مات ہے۔ اس میں اس کی تفعیل ہے تعدیا ہے کہ تنہ خوبی سہار نپور ہے بھی مات ہے۔ اس رسب سے بہتر اور سہل ہے کہ کسی طرق ایا تی دے کریا خوف والگر زید ہے طابی ہے وے یہ وے یا خدم کریا جووے (س)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبر محموداً نئو بی عندا مندعت معین مفتی مدرسه مظام ملوم سبار نپور، ۲۶ جمادی ارولی ۱۵۳ هے۔ صحیح عبد مصیف عندا مدرسه مظام ملوم سبانپور، ۴۴ جمادی الدوی ۱۵۴ ھے۔

### زوجهٔ عنین کے واسطےعدالت کا فیصلہ

سے وال [۱۴ ۱۶]: عرصة تقریباً تین سال سے ساجہ اور کامقد مدصدر شاہ بور جناب سب ایج صدحب کے بال ہے اور حقوق زوجیت ادا کرنے کے نا قابل ہے ، جس پر صدحب کے بال ہے اور حقوق زوجیت ادا کرنے کے نا قابل ہے ، جس پر عدر ست موصوف نے مدی منیہ کا ڈاکٹر کی معالئہ کرایا اور ڈاکٹر صاحب کی شہاوت بھی لی گئی ، اور چند دیگر شہاوتیں بھی ہو کیں۔

<sup>(</sup>١) (تقدم تخريحه تحت العنوان السابق: "(وديم تين")

 <sup>(</sup>٢) "ولها المهر كاملاً، وعليها العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلابها" (الفتاوي العالمكيرية المراه الفصل الثاني عشر في العين، وشيديه)

روكدا في الفتاوى التاتارحانية ٣٩، الفصل السابع والعشرون، إدارة القرآن كراچي) ٣١) قبال الله تبعدلي ﴿ فِإِن حَفْتُم أَن لايقيما حدود الله، فلا حياج عليهما فيما افتدت به ﴿ (سورة النقرة ٢٢٩)

قال المسرعيساني رحمه الله "وإذا تشاق الزوحان وحافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تعدى نفسها منه نمال بحلعها نه" (الهداية ٢٠٣٠، باب الحلع، شركت علمه ملتان) (وكذا في الدرالمختار على تنوير الأبصار: ٣/١/٣، باب الخلع، سعيد)

ق آئة کابیون پیرے کے مدتی مدیہ کو انتش رئیس ہوتا ، اور حکیم بیٹائی کابیان پیرے کہ ہم نے مدعی علیہ کاپندرہ روز تک مدی کی ، بیتھ فی کدونہوں ، میری نامروی کا موز تک مدی کی بیا ہے۔ اور تکارے سامنے مدعی علیہ نے اقر ارکیا کہ بیس نامروہوں ، میری نامروی کا علاج کیا گیا گیا کہ بیس نامروہوں ، میری نامروقر ارویا جو تا علاج کیا گیا گیا کہ مدعی علیہ کو نامروقر ارویا جو تا ہے ، بیس گیا کہ مدعی علیہ کو نامروقر ارویا جو تا ہے ، بیس میں وی کہ تاب سب نجے صاحب نے فیصلہ کیا کہ مدعی علیہ کو نامروقر ارویا جو تا ہے ، بیس میں وی کہ تاب سب نجے صاحب نے فیصلہ کیا کہ مدعی علیہ کو نامروقر ارویا جو تا ہے ، بیس میں وی کہ تاب سب نے صاحب نے فیصلہ کیا کہ مدعی کا کہ تاب سب کے جناب سب نجے صاحب نے فیصلہ کیا کہ مدعی علیہ کو نامروکر کی میں وی کے دس سال بعد شاہ بی کی گئی۔

بعدائ کے مدعی سے اپیل میاں وائی مشش نجے صاحب کے پاس دائر کردی اسٹن نجے نے بیفیصد صادر فرمایا آئر چہدی علیہ نامر دہے، مگر میں و برخاد ف مدعیہ کے فیصلہ سب بی کا بحال رکھا۔ بعدائل کے مدعی مذکوروا پیل ہائی کورٹ نے یہ فیصد صادر فرمایا کہ مقدمہ اندر مذکوروا پیل ہائی کورٹ نے یہ فیصد صادر فرمایا کہ مقدمہ اندر میں دائر کردی ، بعد ملاحظہ مشد کے بائی کورٹ نے یہ فیصد صادر فرمایا کہ مقدمہ اندر میں وائر کردی ہے، مدئی مایہ نامر دہے، عدالت کو الممال تھی ہوگئی اور مدی علیہ حق روجیت کے ادا کرنے کے نا قابل ہے اور مدعیہ کے بیان سے اور ذاکٹری بیان سے نامروی مدعی علیہ کی ہالکل ثابت ہے۔

مدی عدیہ چین عدامت نہیں ہوتا ہے، ان کی تھیل بذریعہ بمن اورا کیسا شتبہ رجاری کی جاوے، مرح ضر ہووے تو تشخیص دوبارہ ان کی مروی طاقت کی کی جاوے، چونکہ شرع محمدی میں ہے کہ دوبارہ تشخیص کی جاوے، اور بموجب شرع محمدی کہ مدی عدیدا پی طاقت ثابت کرسکتا ہے اور مدی عدید کواکیک سال کی مہدت بررے مدن وی گئی ہے۔

ابس ل گذشتہ ہو چکا ہے، اگر مد کی مدید حاضر عدالت ہووے ہو شخیص کی جوت ورنہ بیان مدعیہ کے رق اللہ میں بیجے کے پاس جودے۔ بعداس کے سل سب بیجے کے پاس جودے۔ بعداس کے سل سب بیجے کے پاس جودے۔ بعداس کے سل سب بیجے کے پاس جودی میں ہوا۔ فقور ماس نے تعمیل سمن پاس آئی ، جن ب سب بیجے صاحب نے اصالة تعمیل کردی ، ایک سمن جاری کریا بنام عبدالغفور ماس نے تعمیل سمن سے گریز کیا۔ بعداس کے اشتہ را خیار جاری ہوا ،عبدالغفور مد کی علید وید کا ودائستہ پیش عدالت نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد سب بیجے صاحب نے یہ فیصد صاور فرما کا کردی ہوگا ہے اور اس جو صوت نے وقت عقد نکاح نام وقتاء اور اب حق حقوق نروجیت اوا کرنے کے نا قابل ہے۔ بیان مد کی حلف کئے گئے ، اب فیصد بحق مد کی تا گابل ہے۔ بیان مد کی حلف کئے گئے ، اب فیصد بحق مد کی تا گابل ہے۔ بیان مد کی حلف کئے گئے ، اب فیصد بحق مد کی نا قابل ہے۔ بیان مد کی حلف کئے گئے ، اب فیصد بحق مد کی نا قابل ہے۔ بیان مد کی حلف کئے گئے ، اب فیصد بحق مد کی نا قابل ہے۔ بیان مد کی حلف کے گئے ، اب فیصد بحق مد کی نا قابل ہے۔ بیان مد کی حلف کے گئے ، اب فیصد بحق مد کی نا قابل ہے۔ بیان مد کی حلف کے گئے ، اب فیصد بحق مد کی نا قابل ہے۔ بیان مد کی حلف کے گئے ، اب فیصد بحق مد کی نا قابل ہے۔ بیان مد کی حلف کے گئے ، اب فیصد بحق مد کی نا قابل ہے۔ بیان مد کی دورانستہ بیان مد کی دورانستہ کی مد کی نا قابل ہے۔ بیان مد کی دورانستہ کی مد کی نا قابل ہے۔ بیان مد کی دورانستہ کی دورانستہ کی تا قابل ہے۔ بیان مد کی دورانستہ کی مد کی نا قابل ہے در بیا اوران کے فیصلہ کیا ہو کی دورانستہ کی دورانستہ کی دورانستہ کی دورانستہ کی دورانستہ کی دورانستہ کے دورانستہ کی دورانستہ

فسوت: بانی کورت کی طرف ہے ہر ماہ میں سمن جاری ہوتا رہا ، بعدا کیہ سمال کے اشتہ راورا خباری نوتا رہا ، بعدا کیہ سیار کی طرف نوش جاری رہے ، مدی مدیر عدالت نہیں ہوا اور اکیہ سمن رجستری شدہ مدی مدیر موضع پہونچ ان ہور کی طرف ہے مکرر ، بید پھر بھی حاضر عداست نہیں ہوا۔ اور سب جج اور سب بج صدر شاہ بور بھی ایک سمن اور اکیہ اشتہ رمد تی عدیہ کوروا نہ کیا ، و ید و دوانستہ بیش عداست نہیں ہوا بوجہ نامر دی کے۔ ویگر دیا عالم ہے ہم کوفتوی مدے ، اس طرت برچونکہ مجسٹریٹ مسلمان با اختیار نے فیصلہ فنج کا تیا ہے ، اہذاتھ جا کم نافذ ہوگا۔ پس ہوا ہو یہ کوئی مدی مدید کا جو فرنگہ ہوگیا ، بعد عدمت نگاح مدعیہ کر کئی ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

(۱) "إذا رفعت المرأة روجها إلى القاصى، واقعت أنه عبن وطبت الفرقة، فإن القاصى يسأله. هن وصل إليها أو لم يصل في أقر أنه لم يصل، أحلّه سنة، سواء كانت المرأة بكراً أه ثيباً. وإن أبكر وادعى الوصول إليها، فإن كانت المرأة ثيباً، فالقول قوله مع يمينه أنه وصل إليها، فإن حلف بعض حقها، وإن نكل يؤخل سنة وإن قالت أنا بكر، بطر إليها النساء، وامرأة تحزئ والاثنتان أحوط وأوثق، فإن قس: إبها ثيب، فالقول قول الروح مع يمينه، فإن حلف لاحق لها، وإن تكل يؤخنه سنة. وإن قل هى بكر، فالقول قولها من غير يمين إن علمت المرأة وقت البكاح أنه عين، لا يصل إلى النساء، لا يكون لها حق الحصومة، وإن لم تعلم وقت البكاح وعلمت بعد ذلك، كان لها حق الحصومة، ولا ينظل حقها بترك الحصومة، والا ينظل حقها بترك الحصومة " (الفتاوى العالمكيرية ا ٢٠٣١، ٥٣١، الناب الثاني عشر في العين، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/٠٠٠، ٢٣٠، ١٢٠، العين، دارالكتب العلمية بيروت) , وكذا في الحيدة الباحرة للحليلة العاحرة، ص ٥٠١، ٣١، زوب مثين وتم ١٥٠ الاشاعب كراچي، اگران میں سے ایک شرط بھی مفقو دہوتی ہے و تھم تھی نہیں ہوا، مثن اگر وقت نکاح عورت و تھم تھ کہ شوہرنا مرد ہے، یا بعد علم ہونے کے اس طرح کہا کہ جیسہ بھی پچھ ہے میں اس کے سرتھی ڈرندگی گذار دوں گی ، یا کم ایک مرتبہ بھی جماع کر رہا ہے، یا ملاخ کی مدت ایک سال دہ کم نے نہیں دی ، گراس مدت میں ایک مرتبہ جماع کر لیا یا دہ کم خیر مسلم ہے (ا) ، یا حاکم بغیر شوہر کی موجودگی کے یا اس کے غیر حاضر ہونے کی صورت میں فیصد مقدمہ سنایا ہے تو یہ تھم شرعا نافذ نہیں ہوا ، پھر یا تو طریقت نذکورہ کے موافق فنج کر دیا جائے ، یا شوہر سے طلاق فیصد مقدمہ سنایا ہے تو یہ تو مرحواہ ڈانٹ کرخواہ ال آلی دے کر ، یہ صورت سب سے بہتر ہے (۲)۔

رسالهٔ ''حید ناجزه' میں اس مسئلہ کومع جملہ شروط کے خوب تفصیل ہے لکھ ہے (۳) ،اور سائے تق نہ محصون دیو بند ،سہار ن پور کے اس پر دستخط ہیں۔ققط واللہ سبحانہ تعالی اسلم۔ حررہ العبر محمود سنگو ہی عفا اللہ عنہ ،مدر سدمظام علوم سبار ن پور ،۱۳ م ۵۹ ھ۔

ز وجه عنین کی درخواستِ تفریق پرشرعی پنچایت کے چند سوالات

سوال [۱۲۲۳]: مندرجد ذیل صورت میں آپ کی رائے گرامی شریعت کی روشنی میں متلوب ہے:
ہندہ ایک پردہ نشین بالغدف تون ہے، اس کا نکاح زید ہے ہوا، زید پیدائش عنین اور نا کارہ ہے، ہندہ
اس کے عیب پرتقریبا تین سال تک پردہ ڈالتی رہی، کیونکہ زید نے اس سے اپنے علاج کرائے کا وعدہ کیا۔ دو
سال بلکہ اس سے زائد عرصہ گذر گی مگر زید اپنے اس عیب سے بری نہ ہوا، ہندہ اس حال میں اپنی زندگی گذار نے
سے قاصر ہے۔

<sup>(</sup>١) "وحاكم هو إما الإمام أو القاضي أو الحكم، أما الإمام فقال علمانيا: حكم السلطان العادل ينفذ" (رد المحتار: ٣٥٣/٥، كتاب القضاء، سعيد)

<sup>(</sup>وكدا في الفتاوي العالمكيرية ٣٠٤، كناب أدب القاصي، الباب الأول الح، رشيديه)

<sup>&</sup>quot;ولايكون التناجيل إلا عسد المسلطان يحور قضاؤه" والفتاوي التاتار حالية، الفصل السابع والعشرون في العنين: ٣٨/٣، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى. ﴿ فِإِن حفته أن لايقيما حدود الله ، فلا حاج عليهما فيما افتدت به ﴾ (القرة ٢٢٩) (٣) (حيلة ناجزه، ص: ١٥٩، ٥٣) أوجة عنين كاحكم، دار الإشاعت كراچي)

نیز زید کے گر بیوہ ، ت بھی اس کے خے انتہائی ناسازگار ہیں، جن کی وجہ سے اس نے اسپے والدین کے سامنے اس راز کوافشاء کردیا، ہندہ کے باپ نے زید سے اپی لڑکی کی طلاق کا مطالبہ کیا، اور جولوگ اس پراثر انداز ہو سکتے ہتے ان کے ذریعہ اپنی بات پہو نچائی، مگر ذید کسی صورت میں بھی طلاق دینے کے لئے آمادہ نہیں ہوا۔ آخر کا راز کی نے مجبور ہوکر ایک شرئی بنچایت میں اپنی معاملہ بطور وعوی بیش کیا ہے جس میں، س نے زید کے ناکارہ ہونے کا اظہر رکیا ہے اور بتایا ہے کہ زید نے اس سے شادی صرف اس لئے کی ہے کہ وہ جہز کا مال حاصل کر لے، ورنہ وہ زن وشو ہر کے بہمی تعنقات سے بے پر واہ اور ناکارہ ہے جس کا اظہر رخود زید کی زبانی شرئی پنچایت میں ہو چکا ہے۔

شرعی پنچایت کے اراکین نے اس درخواست کے بعد ہندہ کا صفی بیان لیا جو درخواست کے موافق ہے۔ اس کے بعد انھوں نے زید کے نام ایک نوش جاری کیا جس میں درخواست کے مضمون سے باخبر کیا گیا ہے ، اور کہا گیا ہے کہا گرآ پ کواس میں کوئی عذر بہوق آپ فلال تاریخ میں اراکین کے سامنے اپنا مذر کھیں ، اور کوئی عذر ند بہوتو بھی شریف لاکیں تا کہ معاملہ کی نوعیت بہجنے میں مدو ملے ، اگر آپ تشریف نیس لاکیں گو آپ کوئی عذر ند بہوتو بھی شریف لاکیں تا کہ معاملہ کی نوعیت بہجنے میں مدو ملے ، اگر آپ تشریف نیس لاکیں گو آپ کے خود ف فیصد کر دیا جائے گا اور بہندہ کوا جازت و یدی جائے گی کہ وہ عدت گذار نے کے بعد دوسرا نکاح کر کے اور آپ سے مصالبہ مہر کر سکے نے نیرکواس نوش جاری کرنے کے بعد اب بنچ بیت کے سامنے چند سوا ، ت آپ جن میں آپ کی درائے گرامی مطلوب ہے :

ا ... اگرزیدنونس وصول کرتا ہے اور تاریخ مقرر برآج تا ہے اور اپنے عنین ہونے کا منگر بھی نہیں ہے سیکن طدق دینے برراضی نہیں۔

۲ نوش وصول کیا اور آیا ، مگر میڈیکل سمر فیفکیت بیش کرتا ہے کہ وہ تُھیک ہے جبکہ آن کل رشوت کا بازار ًسرم ہے ، سی ڈا مٹرسے کھوانا کوئی دشوار نہیں۔

الا ... ، توثس وصول كيا مكرآ مانبيس -

٣ ..... نوٹس وصول کرنے سے اٹکار کرویا۔

مندرجہ ہا!صورتوں میں ہے اگر کوئی صورت چین آئے تو شرعی پنچ بیت اس میں کیا کرے کہ وہ خدا کے یہاں بری الذمہ : واور اس معصوم عورت کو بھی ثبہ ت حاصل ہو؟ امید ہے کہ جواب باصواب سے

تو زين كالاواسوم لا

لياقت حسين ،صدر مدرل مدرسه رحمانية عربيه ، بالوژب

محوب حامداً ومصياً:

- ا الأوائية سال مهدت مان كيت وي جائه
- ۳ سارنیکین کافی نبیس، بکدیوی سے جماع کرنے سے شبوت ہوگا۔
- ا دوبارونوش ایاجائے اوراس میں کھودیا جائے کہا گرتم ندائے تو ہم مجھیں گے کہم رکھنا نہیں جائے ہوئے گئے رکھنا نہیں جائے بدیا تعلق زوجیت نتم کرنا جائے ہوراس پرہم تفریق کردیں گے(1)۔

میں اور جو پیچھ جواب و ہے اس کو قلم بند کریں منزید نیز نہیں ت کے لئے ''الحیلۂ الناجز ق''سما منے رکیس (۲)۔ فقط واللہ نتو کی الم ہے حرروا عبر مجمود خفراہ، در اعموم دیو بند ۲۳۳ ۲۲ ۱۳۹۵۔

\$ \$ \$ \$ \$

(۱) "إذا رفعت المراة زوجها إلى القاضى، واقعت أنه عنين وطلبت الفرقة، ون القاصى يسأله هن وصس إليه أو له يصن" فإن أقر أنه له يصل، أجلّه سَنة، سواء كانت المرأة بكراً أم ثيباً، وإن أنكر وادعى الموصول إليها، فإن حلف بطن حقها، وإن الموصول إليها، فإن حلف بطن حقها، وإن المحلل سوحن سنة و ن قالت أن بكر، بطر إليه النساء، واحراة تحرى والاثنتان أحوط وأوثق، فإن قلل بها تسب في معول قرل الروح مع يمينه، قإن حلف لاحق لها، وإن نكل يؤجّله سنةً. وإن قلن: هي بكر، في القول قوله من عبر سنس إن علمت المرأة وقت النكاح أنه عين، لايصل إلى السناء، لا يكون بها حق لحصومة و ن نه بعده وقت لنكاح وعلمت بعد ذلك، كان لها حق الخصومة، ولا يبطل حقها مترك الحصومة و ن نه بعده وقت لنكاح وعلمت بعد ذلك، كان لها حق الخصومة، ولا يبطل حقها مترك الحصومة و ن نه بعده وقت المراة وقت النائي عشر في العين، وشيديه) وكذا في الدر المحتار: ٣/ ٣ ٩ ٨ ٩ ٣ ، باب العين، سعيد) وكذا في تبيين الحقائق: ٣/ ٣ ٣ ، ٢ ٣ ، باب العين، دار الكتب العلمية بيروت) وكذا في لحيدة لل حرة للحديدة لعجره، ص من من المورة وكذا في لحيدة لل حرة للحديدة لعجره، ص من العربية عرفه الحرفة الحرفة المورة المورة الاساعت كرجي) (وكذا في لحيدة لل حرة للحديدة إلى من عرفه الحرفة الحديدة إلى من المورة المورة الاساعت كرجي) (راجع وقم الحشية: ١)

# فصل فی زوجةِ المجذوم (جذامی کے شخ تکاح کابیان)

### ز وجه مجذوم کوخیار تفریق

سے وال [ ۲۰۹۰] ، استریک کان نابالفائن صغیر و کست میں کے مدین کی و ورت اور استان و کست سے دو کر دریا کان کے بعد کار نابلفائن کے بعد کار نابلفائن کا کہ بعد کا کہ جا کرنے ؟

۲ صفیے ہوں ہاں پہلے بھی کی دوسر فی مجہ ہے بھی خاناف تھی ہے ہے اپنے شوم کی مجبور کی کی مجبور کی کی مجبور کے کی مجبور کے کی مجبور کی کی مجبور کے کی معرف کے مقابلے کا موش کھی بالدر اور ووا پڑائر کی کی بہتری کے شام میں اجازت در ہار تکارت ہو ہزات رہے اور دووا پڑائر کی کی بہتری کے شام میں اجازت در ہار تکارت ہو ہزات رہے ہو کا در چی ہے۔

م رئی صغیم دانپے شوہ سے سطر ن میندر دروسکتی ہے جب کده دیسے تعلقی واپنا شوم پہندند کرتی ہوجس کے ساتھداس کا نکاح برواجہ دروومننظ ہے! مصلع فر ما کرممنون فر ما نیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب كه نابالغد كا نكاح ال ك ياب أياب وشريه و وين او كيا، و بال عدم رضا أياني معتبر نهيل ( )\_

ا (وحاصمه اله دا كان المروح للصغير والصغيرة غير الات والحد، فلهما الحيار بالبلوخ و لعنه
 له". (ردالمحتار: ٣٠,٥٠) كتاب الكاح، باب الهلي، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في المحر الرائق: ٣, ١ ٢١، مات الأولياء والأكفاء، رشديه) . . .

ورکوڑھ کی ہجہ سے اوس وصنیف رحمہ المذبق ہی کے زو کیے بڑک کوشنج نکاح کا بھی حق حاصل نہیں ، البتہ اوس مجمد رحمہ المدبق ہیں سند کی اور اصلی ہے کہ اس کی صورت ہیں ہے کہ حاکم مسلم بااختیار کی عدالت میں مقد مد پیش کی ہو ہو ہے کہ کیا ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو

"ورد كال المروح حدول أو برص أو جذام، فلا خيار لها، كذا في الكافي. قال محمد رحسه لله تعديد المرأة بعد الحول إذ لم يسر أورن كال المجول حادثاً يؤجل شنة كالعنة، ثم تحيّر المرأة بعد الحول إذ لم يسر أورن كال مصلف، فهم كالحد، ولما الحد، كدا في الحاوى لقدسي". المعاوى عالمكيرية ٢٠١٥٤٢ (١)-

"فال محمد رحمه بنه تعالى إلى كال بالروح على لا سكله بوصول إلى روحته ا فالمرأة محيرة العدديك يسطر ، إلى كال بعيب كالحلول لحادث و سرص ولحوهما ، فهو والمعلمة سواء فيلتر حولاً . وإلى كان لحيل مصداً ، أو له برص ولا يرجى سرئه ، فها والحك سواء وهلي سلحسر : إلى شاء ت رفيت بالمقام معاء وإلى بنا تا رفعت الأمر إلى الحاكم حتى يفرق بينهما ، اهـ (٢).

روكدا في تبيس الحقائق ع د٠٥، باب الاولياء والأكفاء، دار الكبب لعلمية بيروت

<sup>(</sup> ا ) (الفتاوي العالمكيرية: ١ / ٢ ٢ ٥، الباب الثاني عشر في العبين، وشيديه)

روكذا في الدر المختار: ٣/١ • ١/٣ باب العين وغبره، سعيد)

ركد في قساري فناصني حال ٢٠٣١، كناب النكاح، باب العيس، فصل في الحيارات التي تنعلق بالنكاح، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) (الحيلة الناجرة للحليلة العاجزة، حكم زوحه محبون، ص ٥٠، تم بحد مرجع هذه العدرة،

اگر کسی جگہ جا کم مسلم با اختیار نہ ہو، یہ وہ شریعت کے موافق فیصلہ نہ کرے تو چند وین وارمسلمانوں کی ایک جماعت بھی سیاکہ مسلم با اختیار نہ ہو، یہ عت بیس ایک آم از آم معاملہ فیم عام ہونا ضروری ہے اور رس یہ '' دیلہ نا جزو'' کو بھی ہم خرتک ضرور بخوار و کیوالیا جاوے ، اس بیس جوشرا کا زوجہ مجنون کے متعلق لکھی بیس وہ زوجہ کر گرور کے سیاح سے ایک سے متب بیس ، ور رسالہ سیار نیور کتب فیانہ جنوی سے میں سے ۔ فیت واسد م

ا عبد محمود منتوى معين مفتى مدرسه مظاهر عنوم سباريور٢٢/٥٥٥٥ هـ

ا جواب صحيح اسعيدا حد عُقراله، الصحيح الأبهر مصيف المدرسة منظ - عوم ٢٦٠ جمادي ١٠١ عال ١٥٥ هـ -

## شو ہر کو جذام ہوتو خلاصی کی کیا صورت ہے؟

سوال [۷۳۷]: ایک مروک سات سرب سے جدام کام من کا ہے، و کیون ساس سے جہوت سکتی ہوت سکتی ہوت سکتی ہوت سکتی ہوت سکتی و واس کے بات کے باس اتنا خرچہ بیس سدوہ سے بات ہیں ہوں سے بات کے باس اتنا خرچہ بیس سدوہ سے بیٹی ہوں سے جہوت کراپن خرچہ بیس ساتنا ہوں کے بات آزاء کر ہے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اً راس من کی بجہ سے عورت کوس تھے رہ نا دھوا رہ اور داشت نہیں کر سکتی ، یا شوہ اس کے ساتھ الیں حرکت کرتا ہے جوشر با حرام ہے تو کسی طرح ٹورٹ کر کے شوہ سے حل ق حاصل کر ہے ، چاہی ہی کے بدر مدین ہو جائی ہیں کے بدر مدین کر کے شوہ طرق ، ید ہے (۱) ، اس کے بعد مدین کو رکز کر رکز کا جو بھی تارہ ہے اور اس کے بدلہ میں شوم طورق ، ید ہے (۱) ، اس کے بعد مدین کو رکز ووسری جگدنگا ج کر سکتی ہے۔ اگر اس میں کا میا لی ندم قومسی ب حاکم میں نام معتبر ال معمل ما جا معمل بن جا معمل بات کے معمل بن جا معمل بن جا معمل بات حاکم معتبر ال معمل بات معمل بن جا معمل

(۱) قال الله تبعالى ﴿ قِان خفته أن لا يقيما حدود الله. فلا حدج عبيها فيه فيدت به سورة لفره و ٢٠٩

قال العلامة المرغيباني أو ادا تسافي الروحان وحافي لا يقيب حدود الله، قال باس بال تفتدي نفسها منه بمال يحلعها به". (الهداية: ۳۰۳، ۴، باب الخلع، شركت علميه ملتان)

(وكذا في الدر المحتار: ٣/١/٣) باب الحلع، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٨٨٨، الناب الثامن في الحلع، وشيديه)

کوسب می ست بند گرفتوی کے وراس فتوے کے مقابق فیصد کرد ہے۔ فیظ واللدی نہ تعانی علم حمیر والعبرمحمود فقی عنه ، دارالعلوم وابو بند ، ۲۹ می ۲۸ میں۔ الجواب سیحے : بند و نظ م الدین عفی عنه ، وارالعلوم ویو بند ، ۸۸/۵/۲۸ ہے۔

### زوجهٔ مفعوج

### الجواب حامداً ومصلياً:

اخارق کا تقاضا قریجی ہے کہ اِن مصیبت اور بیاری کی جاست میں شاہر کی خدمت کرے اس کوراحت ہادو نیچ نے اینکن پھر بھی ووا لک دونا می جاہتی ہے قوش ماس کوهل فشخ پردو پنچنا ہے۔ اچھا قریہ ہے کہ ور خفقہ کو معافی کر کے اس کے بدلے میں طاق الے (۱) کر چہ ہیارو پہیا بین شوی کے قل میں درست نہیں ہوگا۔ گرکسی

أ قال مه تعالى ٥٠ ل حصيمان لا يقدما حدود مه قالا حداج عبيهما فيما افندت به، تبك حدود مه
فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله، فأولئك هم الظلمون أن (سورة القرة: ٢٢٩)

"عن ابن عباس رضى الله عبهما إن امرأة ثابت بن قيس آتت النبي صلى الله عليه وسله فقالب برسول الله تدس معد عبه في حلى ولا دس ولكني كره لكفر في الاسلام، فقال رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه حديقيه "فالت العه، قال، سول الله صلى الله عليه وسلم في المحديثة وضعه نضية المحدد المحدد عدد وضعه نضية المحدد المحدد عدد وضعه وضعه نضية المصحد المحدد عدد المحدد عدد وضعه المحدد المحدد المحدد عدد وضعه المحدد المحدد المحدد المحدد عدد وكناب المحدد المحدد المحدد وكناب المحدد المحدد وكناب المحدد وضعه المحدد المحدد وكناب المحدد المحدد وكناب المحدد المحدد وكناب المدد وكناب المحدد المحدد وكناب وكناب وكناب وكناب المحدد وكناب المحدد وكناب المحدد وكناب المحدد وكناب المحدد وكناب المحدد وكناب وكناب وكناب المحدد وكناب وكناب وكناب وكناب المحدد وكناب وكنا

روسين بنساني ٢٠٠٠ كاب الطَّرَاق، بات ما جاء في التجلع، قديسي)

حاکم شوم کوملا میر میراست کرت دریافت کرب آرشام اس بیان کی تعددی در قرار بر بوده می موجود میران تعددی در تا امر می موجود می موجود میران میران میران میران میران کا موجود برای موجود میران میران میران کا موجود میران میر

سرسی جگہ ہو اُ مسلم ہو تغلیار ند ہو قومسلم جی عت ( جانیا میں ) دو معز زو بادر رو س آن دورانیو س سیسی میں میں م سے آم ایک و بندا رمعا مار فہم ما لم و بین بھی ہو، مید بچاری تنفیل کے میں باق کام سرستی ہے (۱)، نیوسس کے سے

ر الدرفعت لمرة روحها لى نقاصى و دعت باعس وغلب غرفه فالاقاصى يساله ها وصل سها و لم يصلاف اقر أنه به يصل أحله سه سواء كالم لمر فالكرا فالمد وال بكر وادعى توصول لبها فال كالمت نمرة ثيما فالقول قوله مع يميله الدوصل أنها فالحر فطا وقال بكل توجل سلم وال فالمت أنا بكر نظر إليها البساء، وامرأة تحزئ و لاسال حرط والل فال فل إنها ثيب، فالقول قول الروج مع يميله فإل حمل لاحمالها والا بكل تؤجله سلم وال قلل هى بكر فالقول فولها من غير يمس العمل المحالية والمائل المساء الا بكول نها حق الحصومة والله بعده وقت الكاح وعدمت المحالة والحصومة، ولا بنظل حقها بشرك الحصومة والله العالمكيرية. ا ۱۳۲۱ ۱۳۵۰ ۱۴۲۳ بالنالى عشر في العين، رشيده،

''الحيلة الناجزة'' كامطالعه كرنائجى مفيد ب(۱) ـ فقط وابقد تعال اللم ـ محمدا ساعيل سورتی منتعلم دارالا فتاء دارالعلوم ديو بند، ۸۶/۴/۲۱ هـ ـ الجواب صحيح: العبرمجود ففي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۸۶/۴/۲۲ هـ



= ,وكدا في تبين الحقائق: ٣/ ٢٣٠، ٢٣٣، باب العبين، دار الكتب العلمية بيروت،

را) قال النسخ المهابوى الزوجه النين والنياشاء من التحدق والفتي ريندش و كراته الداوس به بهل شوايات من المحاورت و المحال من المحاورت و المحال المحاورت و المحال المحاورت و المحال المحاورت و المحال المحاورت و المحاورة و الم

# باب الشهود في الطلاق

(طلاق میں گوابی کا بیان)

## كياطلاق كے لئے گوائى ضرورى ہے؟

سوال[۷۳۲]: طلاق کے ثبوت کے لئے گواہ ہونا چاہئیں، نیز گواہ عادل ہونا شرط ہے یا نہیں؟ عبدالغفور مظام ری، آسام سلہٹ۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

قضیء جموت کے لئے وو عادل گواہ شرط میں (۱) اور دیائے جموت کے سینے ایک عادل گواہ بھدخود عورت کاسٹنا بھی کافی ہے۔اورعورت کو جب کہ خود سٹے یا ایک عادل گواہ اس کے سامنے بیان کرے وہ خود قاضی کے تھم میں ہے۔

"والمرأة كالقاضى لا يحل أن تمكّنه، إذا سمعت منه ذاك، أو شهدله شاهد عادل عمدها، اهـ". عالمگيري(٢)-

(۱) "و سصابها رأى الشهائة) لعيبرها من الحقوق، سواء كان الحقامالا أو عبره، كلكاح، و طلاق، و
 وكالة، و وصية رحلان، أو رحل وامرأتان" رالدرالمحار ۵ ۲۵، كناب الشهادات، سعيد،
 (وكذا في محمع الأنهر: ٣/ ٢٦١، كتاب الشهادات، المكتبة العفاريه)

ر العناوى العالمكيرية السحام كناب الطلاق، العصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه) وكدا في رد المحار ٢٥١٣، كناب الطلاق، مطلب في قول المحران الصريح يحناج في وقوعه ديانةً إلى النية، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق: ٣٣٨/٣، كتاب الطلاق، باب الطلاق، رشيديه)

روكدا في تسس الحقائق ٣٠١٣، كتاب الطلاق، باب الطلاق، دار الكب العلمية بيروت)

س ٔ واپند شهر الدرت و یا جا مزخیس و الدسیمانداندی و امام حمره و عبر شهره کنوی عفوا مدعند العیمن مفتی مدرسه نی م عدم سهار نپور به اجو ب سیم عیداحد ننم به امنتی مدرسه مفتام عدوم سهارن پور ۱۳۳۰ هد

حلاق کے بعد شوہ مِنکر ہو گیا

اس پر جہا تگیر خان نے کہا جو تمہارا بی جائے مرو، اس پر امیہ قدم نے پنی منکوحہ کو مخاطب کر کے کہا: دو تمین طلاق پر میں نے چھے کو چھوڑا' کچھ اسک کنگر مجھیائک کر کہا'' حجھوڑی''، دوسر الچھینک کر کہا'' حجھوڑی'' کچھ کت ہوا '' جھوڑی'' چارکیا'۔

وسر آواه ند من سمد ند وروی والده نه بهمی بعید یکی شبادت بیان کی تیس اشد من طمه ند کوره که والد نے بھی بعید یکی شبادة بیان کی ، چوتن گواه ند من اطمه کا بی نی جب تگیر اس نے بھی عید و بی شبادت وی ساب یہ اللہ من اللہ بوت وی شاب یہ فرمانے کہ اس صورت میں والدین کی آوای او یا وی میں - بوجودی اند بوت کے منظور میں کا دوسراعندالاحناف ایک مشت تین طوق و سے سے سے بی مغط واقع بونی یا نبیس افقط مصلیاً:

ترمسه قاندام فاطمدك ماشفه بيوا قعد ثبين آيا ہے اور س خود تبين طلاقي و ساہے قو شربا س ك

ے جائز نہیں کا پنا او پرامیر قلم کو قابودے بند جس طرح بھی ممکن ہواس سے ملیحد کی افقی رَبرے ورہ مرا پنا او پرقابودے بند جس طرح بھی مکن ہواس سے ملیحد کی افقی رَبرے ورہ ہوا ہے۔
او پرقابو ندوے ، کلہ علی رو سمحت روا )۔ بی اُن کی گوائی شرعا قابل قبول ہے، کلہ علی اور مسی قامبر خاقوان و اُنوں شد ورعا ول ابندی اللہ میں گوائی قابل قبول نہیں جس طرح کے اور اللہ میں گوائی قابل قبول نہیں جس طرح کے اور اللہ میں گوائی قابل قبول نہیں جس طرح کے اور اس کی گوائی قابل قبول نہیں جس طرح کے اور اس کی گوائی قابل قبول نہیں جس طرح کے اور اس کی گوائی قابل قبول نہیں جس طرح کے اور اس کا گوائی قابل قبول نہیں جس طرح کے اور اس دو کی تقییج کی گئی ہے۔

"رجل شهد عليه بنوه أنه طلق أمهم ثلاثاً و هو يجحد، فإن كانت الأم تدعى فالشهادة باصعه، وإن كانت تحجد فالشهادة جائزة، الح. وهذه من مسائل جامع الكبير، الح. وفي سمحيط سرهاي معرباً إلى فتاوى شمس إسلام أورحدى، "ل لأم إد ذعت عملاق، تُقس

(١) (رد المحتار ٣ ٩٩٣، باب التعليق، مطلب فيما لو اذعى الاستشاء وأبكرته الروحة، سعيد)

"والمرأة كالقاصي لا يحل لها ان تمكّنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدلٌ عندها" والفتاوي العالمكيرية. ١ ٣٥٣، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)

(وكذا في البحرالرائق: ٣٣٨/٣، باب الطلاق، وشيديه)

(۲) "وتحور شهادة الأح لأحته، كندا في منحيط النسرحسي، وشهادة الأح لأحيه و أولاده حائرة"
 (الفتاوى العالمكيرية ۳ ۲۰۰، الفصل الثالث فيمن لا تقبل شهاته، رشيديد)

(وكذا في المحيط البرهامي ١٠ ١٩٥١، الفصل التالث في بيان من تقل شهاديه، مكيبه عفاريه كوليه) (٣) "أقل ما ينحور في حقوق الساس فينما بينهم من الطلاق والعناق شهادة رحلين أورحل

وامرأتين" (المحيط البرهابي ١٠١٠)، الفصل التابي في اقساد الشهادة الح. مكتبه عداريه كويبه,

روكذا في تبيين الحقائق: ١٥١/٥ ، كتاب الشهادة، دار الكتب العلمية، بيروت

روكذا في الفتاوي العالمكيرية ٣٥١ ٣٥، كتاب الشهادات، الناب الأول الح، رشيديه)

(٣) "والولد لأسويه وحدّيه و عكسه وأحد الروحين للآحر، لقوله عبه السلام الاتقبل شهادة الولد لوالده، ولا الوالد لولده، ولا المرأة لزوجها". (تبيين الحقائق: ٢٥/١٥) ، كتاب الشهادة، باب من تقبل شهادته و من لا تقبل، دارالكتب العلمية، بيروت)

روكدا في الفناوي العالمكيرية ١٠ ٣١٩، القصل النالث فيمن لا تقبل شهاته، رشبديه)

روكدا في المحبط البرهاني. • ١٩٥٠ الفصل الثالث في بيان من تقيل شهادته ، مكبيه عفاريه كويبه)

سهادتهما، قال وهو لاصح الله دعوها عوا، قال مولانا، وعلمي أن ما دكره في لحامع أصح، هـ الا لحر ۱۱۱، محتصر (۱) م

بندا حوط بیہ بے کہ جب تک امیر قلم خود طاق کا اقرار نہ کرے یا کوئی اور گواوش تی میسر ندآئے قومسو قا غلام فی طمہ دوسری جگہ نکاح ند کرے اور اپنے اوپر امیر قلم کو جمائ و نیے و کن قدرت ند ے دعند حناف تین طاق قیس واقع ہونے میں کوئی شہزیں (۲)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اسم۔

حرره العبدمحمود غفريه-

شوہر کا طلاق کے بعدا نکاراور ً بواہ کا گوابی ہے امکار

سے والے [ ۲۳۱ ]؛ سومہ کا تا محمد ابراہیم کے ساتھ بیوروز کے بعد محمد برائیم سومہ تو کلیف دینے نگا، سومہ اپنے میکہ جلی آئی، دو تین سال تک سی طرح گزر گیا۔ پھر کسومہ کی والدو نے محمد ابرائیم سے کبا کہ محمد ابرائیم سے کبا کہ محمد ابرائیم سے کبا کہ محمد ابرائیم کے کہا تھی ہے ، زیورویدو انہیں قوص ق دیدوں گا، چنا نچہ زیوراس کو دید والوراس نے طلاق دیدی۔ جس کے واقعمہ یونس اور بدھو بیں مردو بہندو بھی موجود تھے۔ گر ب محمد ابرائیم افکار کرتا ہے کہ بیش نے طلاق نیس دی۔

ہڈا دریافت کرتا ہوں کے محمد وس کی جانیہ ہے طابق اسے طابق ٹابت ہوگی یا نہیں؟ ور بندوک و ہی اس معا مدیس معتبر ہے یا نہیں؟ کیونکہ دوسر اگر واد بدتنو بدل کیا ہے وہ جتا ہے کہ بیس گوابی نہیں وول گا۔ ایسی صورت میں سومہ میر عقد کر نموتی ہے یا نہیں؟ نیز کسومہ کی والدہ کی گوابی اس موقع پر شرعاً معتبر ہے یا نہیں؟

<sup>)</sup> لبحر لو نق به ۲۲ ، ۲۷ ، کتاب الشهادات، باب می نقبل شهادته و من لا تقبل رشیدیه را وظهر و احد، فادا فعل دلک، وقع الطلاق، و کان عاصدا دالهدیه، کتاب الطلاق، باب طلاق السنه ۲ د۳۵ سرکة عیسه مثنان، و کتاب الطلاق، باب طلاق السنه ۲ د۳۵ سرکة عیسه مثنان، و کندا فی لفت و ی لفت و کنده و وصفه و حکیمه و وصفه و و مناب و مناب الطلاق الدب الأول فی نفیسره و رکه و سرطه و حکیمه و و صفه و تفیسیمه ایج مناب و سیدیه

وكد في فاوي فاصي خان بهامش بقاوي تعالمكبرية، كاب لطلام ١٥٥٠ رشندية

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر کسومہ کی طرف ہے شرعی پڑھا ہے بین طان قی کا مقدمہ پیش ہے اور واوس ف محمد یونس باتی رو گیو ہے ہوتو گوائی ہے ثابت مان کر پڑھا ہے اس کے چی میں فیصلہ نہیں کر ۔ گوائی ہے ثابت مان کر پڑھا ہے اس کے چی میں فیصلہ نہیں کر ۔ گوائی ہے واو کے تو نام متا منہیں ، نام جو کی گوائی اور سومہ کی الدو ک گوائی اس صورت میں مفید نہیں ، اہذا آ رمجم ابرا جیمائتم کھا کر طان قی کا انکار کرے گا تو اس کا انکار معتبر مانا جائے گا ، کیکن آگر بدھو کے سامنے طاب قی وی گئی ہے تو اس کا گوائی ہے انکار کرنا کتمان شباوت اور بڑا گناہ ہے وو کا تک موالہ اللہ ہے الآیہ (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرليه وارالعلوم ويوبند ٢٠/٥/١٢ هـ

الجواب سيح : بندنظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ٢ ا/ ٩٢/٥ هـ-

## بیوی نے طلاق کوسنا، شوہرمنکر ہے

سے وال[۱۴۷۰]. زیدا پی زوجہ کو تنگ کرتا تھ ،اس کا باپ نے تھر۔ نے کے بے کی اور زید پر اپنا ارادہ ضاہر کیا قرزید نے کہا کہ 'تم اس وقت اگر لے جاؤے گئو میں آزاد کر دول گا' میہ سننے کے بعد زوجہ کے

( ) "(و) مصابها (لعير ها من الحقوق، سواء كان) الحق (مالاً أو عبره كمكاح وطلاق ووكالة ووصية واستهلال صمى) ولو ( للإرث رحلان) (أو رحل وامرأتان)". (الدر المحتار ( ١٦٠٠، كذب الشهادات، سعيد)

روكدا في الفتاوي العالمكيرية ٣ ١ د٣. كتاب الشهادات، الباب الأول في تعريفها الح. رشيديه) اوكذا في البحر الرائق: ٣/٤ - ١ ، كتاب الشهادات، رشيديه)

(٢) "لا يسميس عدى الشاهد، لأنه عبد طهور عدالته والكلام عبد حداثها حصوصا في رماننا أن الشاهد
 محهول الحال". (البحر الرائق: ٤/٤٠) ، كتاب الشهادات، رشيديه)

وقال أموحميهة رحمه الله تعالى لا يحور الحكم بالشاهد واليمين، بل لابد من شاهدين وحلافهم في الأموال، فأما إذا كان الدعوى في غير الأموال، فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق" (مرقة المفاتيح شرح مشكوة المصابح مد ١٣٣١، باب الاقصية والشهادات، الفصل الأول، رشيديه) رس مسورة القرة: ٢٨٣)

بای نے کہ پیسے اندان و انتظام ایت ارتباط میں گرزید نے اب تیں مرتبہ کا ایس صافی اسے چکا ہوں الد المجد کا بات کی است کی است کا بات کے اس نے سرف بیا بہا تھا کہ است کے اس نے سرف بیا بہا تھا کہ است کے اس نے سرف بیا بہا تھا کہ است کے است کے است کے بیان کی تا میڈ کرتی ہے اور است کا میں است کی است کے است کے است کے بیان کی تا میڈ کرتی ہے اور است کی تاریخ کے بیان کی تا میڈ کرتی ہے اور است کی تاریخ کے بیان کی تا میڈ کرتی ہے اور است کی تاریخ کے بیان کی تا ہوئی کے تاریخ کی بیان کی تا ہوئی کے تاریخ کی تاری

وفق الهمركا ندهبيديه

الجو ب حامداً ومصلياً:

جب الله منت منت المسلم الله من المواد المنت المان منت من المباوية المراكب المراكب المراكب المراكبة المراكبة ال الدرت المانة المراكبة الموجود والعمورت المحمى الورث من البينة على زيد منت المجتوع أن جوافتي الكي جواب

اً ''رووعاوں گاوہ عورت کے پائے موجود میں قومغلظہ ہو پھی واب بورحد لہ تجدید 'کا ٹی ٹائیں ، بکیدا گر حلالہ ہوج ئے توشرعا نکاح جدیدورست ہوسکتا ہے:

غوب تعالی (۵۰ محل ۱۰ مل معد حتی تلکح روحاً عد مرّه هد بذه ص: ۳۱۹(۲)۔ قررہ هیرگھوو آئٹوی۔ عد

على العلى المرغفرله، السيح :عبد البطيف ، **٢٩ اصفر/٥٣ هـ** 

عوامان عفت ومعصيت ميس تقابل

سے وال کے ۱۹۶ بھٹل کو و کہتے ہیں کہ تعلقات از دوائی شوہ کے نتھال تک یاتی رہے، بیا و ہ

<sup>)</sup> لفدوى لعالمكبرية كناب لطلاق الباب لبابي في إيقاع الطلاق الم ٣٥٠ رسيدية والمراه بالمائة الم تحل لله حتى تبكح زوجا غيرة نكاحا صحيحا، وسدحل به بالمطلاق تسافى الحرة أو ثبتين في الأمة، لم تحل لله حتى تبكح زوجا غيرة نكاحا صحيحا، وسدحل بها بمطلقها والموساعها والاصل فيه قوله تعالى المجان طقها، فلا تبحل به من بعد حتى سكح روح عبرة و لمرد لطبعة لبابه الهداية، كناب الظامى باب لرجعة ١ ٣٩٩، شوكه عممه والحدة المائدة المائد

زوجین کی مفت نی وائی و ہے۔ ہے جیں۔ ٔ واہان طلاق عورت ومردلوامورنا جائز وحرام کا مرتلب بتلا رہے ہیں۔ یک صورت میں ً واہان عفت کا قول معتبہ ہے یا گواہانِ طلاق کا ،اوراس مدعی کا جواہے مردہ بھائی کومرنے کے بعد حرسکا راہ رف نن کرد رہاہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

حرره عبرمحمود كنگوى عفالىلەعنە، ٢/١/٨٥ ھ

تصحيح عبر مصيف، ٩ محرم ١٨ هديد

## ا قرارز وج کے بعد گوا ہوں کی ضرورت نہیں

سے وال [ ۱۳ ۲ ایک شخص نے اپنی نیوی کو حال کے ور ایک میں کے ور ایک میں کا میں کا میں ہے ہور کا میں کا میں سے اپنی نیوی کو کا ایک میں کے ایک میں اس میں اپنی کے اس میں ہور کے ایک جوز و کے ، اگر تم کو بیوی رکھن ہے قوا کیا میں اس میں بیٹ کے ایک بیگہ زمین و سے کر میں ہور کے کہ اس وقت شوہر نے کہ کہ کہ اس حال میں ضرورت پڑے قونیس اول کا ، مہرکی بابت روپید یوا کیک بیگہ زمین و سے رفعت کردوں گا ہوا کی اس منعقد کی ورش ہے ہور یوفت کیا گیا تو س کے بعد ما الم صاحب نے فیصل کے لئے جس منعقد کی ورش ہے ہے وریوفت کیا گیا تو س کے لئے خیرات کا اس حرح نی ہوئے کہ میں اپنی نیوی سے بھی بھی جھڑ اجو تا ربت ہے ، آئی میں نے نصاب کے نصاب کے بعد میں ب فیصل کے بین خیرات کا اس حرح کی تھے گھر میں نہیں رکھوں کا ، طلاق ، حد قی تین طابق و یوا ' د

ید بات شوہ نے تین آ دمیوں کے سامنے کبی اور دیگر حضرات بھی وہاں پر موجود تھے جنہوں نے س بات پر شہا ہت وی کہ وقتی شوہ نے طلاق وی ۔ اب سوال بدہ کہ زید کی بیوی پر صدق ہوگی یا نہیں؟ جب کہ طروق نامہ میں بھی شوم نے تین طارق کھی ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جب كه شوم كابيان خود تنين طابق كالصيب مين كوني شرطبين كي بني، كواو كي نفر درت نبيس، طابيق

ر) الاشدة والطائر، ص ۲۲۳. كدب القصاء والشهادات والدعاوى فديمي،

مغدظه واقع بوًى (۱)،اب بغير حديد آو بارونكاح بهى درست نبيل (۲) ـ فقط واللَّد تعالى اللم ـ حرره العبدمحمود غفر له دارالعلوم ديو بند،۱۹/۸۸ ههـ ـ

الجواب صحيح: بند ه نظام الدين عفي عنه، دارالعبوم ويو بند، ۱۹/۹/۱۹ هـ

## ا قرارطلاق کے بعد گواہ کی نشر ورت بیں

سے ان اسل میں جا کہ بندہ اسٹ بی بیوی بندہ اوک وہ ات ہے کہ اور ہمکی وطان ق ہے ، آو اپ وہ پ کے کہ اسٹ بیا کہ ان بندہ اسٹ بیا کہ بیان اسٹ کے اسٹ کا کوئی معتبر ور نشاشہ دسٹ میں ہے۔

میں جو بی جا کہ بندہ اسٹ بیاب کے بیان اسٹ میں جس میں قریب دوسوآ وقی منتے مار نے کے لئے وہمکی کی وہ بیان ایک مدت کر رکئی ان بیدا کی فیمن او تاہے ، شدال نے کی وہ بیان ایک مدت کر رکئی ان بیدا کی فیمن او تاہے ، شدال نے کی وہ بیان ایک مدت کر رکئی اور بیان ایک میں بیان ایک مدت کر رکئی اور بیان ایک میں بیان ایک مدت کر رکئی اور بیان ایک میں بیان ایک مدت کر رکئی اور بیان ایک میں بیان ایک میں جس میں قریب دوسوآ وقی منتے مار نے کے لئے دھمکی دی اس فیمن کی اسٹ میں لوگوں کے سامنے ہیا کہدو یا کہ میں نے اس کو بہت دن دو نے چھوڑ و یا۔ اب اس میں حق واقع دو کی بینیں ؟

اس کے کہنے کے بعد بہت ون کزرگئے جب بندہ کا کان ہوئے واقو وگوں ۔۔ کہا، طاق رجنزی کرے دیدہ، گیر از ید نے قاضی کے بیاں جا کرطانی نامدر جسٹری کرے دیا، اب رجسٹری شدہ صدی کے تین روز کے بعد بندہ کا ای جو ان کا حراست جوایا نہیں ؟ کوئی طابی معتبر ، ٹی جو نے ک ؟ تجدید اکال کی ضرورت ہے بینیں ؟ کوئی طابی معتبر ، ٹی جو نے ک ؟ تجدید اکال کی ضرورت ہے تو مدت میں جو اکال ہوا گئنہ کس کولازم ہوگا اس کے از الدکی کیا صورت میں جو الدجوائے برفر ما کمیں ۔

ر حس قد لامر تم أنت طائق، المن طائق، الن طائق، فقال: عبيت بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثة الهامه، صدق دراله، وفي القصاء طنفت تلاثان العناوى العالمكيرية، كناب لطلاق، الماب التالى في إيقاع الطلاق، المصل الأول في الطلاق الصريح ١ /٣٥٢، وشنديه)

۲ اوان كان لطائل تالات في نحرة وتسسى في الأمة. له تحل له حتى تلكح روحا عبره بكاحاً وان كان لطائل ته بطبقها أو يسوب عنها الفتاوى العالمكوية، كناب الطلاق، باب لوجعة، فصل فيما تحل به المطبقة الاسماء واسمايه)

روكدا في الهدامه، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطبقة ٣٩٩، شركة عدمية مدان روكدا في ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ٣٠١، ١١، ١١، رشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

جب زید نے اپنی بی بی بیندہ کو خطاب کر کے طلاق ویدی اور زیداس کا اقر ارکرتا ہے تو شرعاً طلاق واقع ہوئی (۱) آسی ورشہا وت کی ضرورت نہیں۔ پھر جب مجنس میں بہت ہے آ دمیوں کے سامنے کہا کہ 'میں س کو بہت ون جو نے چھوڑ دیا' تو پھر ووسب مجنس کوگ واو بھی جو گئے ۔ آسراوں مرتبہ طاق اینے کے بعد عدت (تین حیض) گزر پھی ہوئی ہوئی اوراس کے بعد طول تی نامہ رجمنزی کرایا ہے تو اس سے کوئی نئی طلاق واقع نہیں ہوئی، بکدید یہ بہت ہی طول تی کی رجمنزی ہوئی (۲) ، ہذراس سے کوئی نئی مدت واجب نہیں ہوگی اوراس سے تین روز بعد جو ہند و نے نکاح ثانی کیا ہے ووشرعاً ورست ہوگی!

"لطبلاق بصريح وهم كأنب صابع و مصفه وصفيك، وتقع و حدة رجعيه و إلى بوي لأكبر أو لإنابة أو له ينه مسئاً، كد في لكبر وله قال بها أست صابق و بري به لطلاق على وثاق، به لصندق قصد، و لدي فساسه و س لله بعلى م سرأة كالفاصي لا بحل بها أن سكله إذ سمعت منه ديث أو سهد به ساها مال عندها، اها"، عالمگيري: ١/٣٥٤/١)-

"د صن برحن مرئه حدد المدائه و حدد المدائم و معدد المدائم و المدائم أو وقعت الفرقة بينهما بغير طالاق و هي حرة مدن تحص ، فعدت الارته في ، اهدائم فتاوى عالمگيرى: ٢/٦٦٥(٤) فقط والتدتعالي اعلم حرره العبر مجمود سنّوى عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نبور ١٣١٠ في قعدة ١٠٧ه هـ الجواب صحيح : سعيد احمد غفر له مدرسه مظاهر علوم سهار نبور ١٣١٠ في قعدة ١٠٠ هـ صحيح عبد العطيف ١٣٠/ في قعدة ١٠٠ هـ

<sup>(</sup>١) (راجع رقم الحاشية: ٣)

<sup>(</sup>۲) "الصويح ينحق الصويح ويلحق النائل بشرط العدة". (الدرالمحتار) "(قوله بشرط العدة) هذا الشرط لا بدمه في حميع صور اللحاق، فالأولى تأخيره عها" (ردالمحتار ۲۰ ۳۰، باب الكنايات، سعيد) (وكذا في محمع الأبهر ۱۰ ۲۰۰، فصل في الكنايات، دار إحياء التراث العربي، ببروت) (وكذا في تبيين الحقائق: ۸۳/۳، ۸۸، باب الكنايات، دار الكتب العلمية، بيروت) (م) رالفتاوى العالمكيرية ۱۰ ۳۵، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيده) (وكذا في الفتاوى التاتار حالية ۲۰۰۳، فصل فيما يرجع إلى صريح الطلاق، إدارة القر ب كر چي) (وكذا في تبيين الحقائق: ۱۳۹/۳، ابب الطلاق، دار الكتب العلمية، بيروت) (وكذا في تبيين الحقائق: ۱۳۹/۳، ابب الطلاق، دار الكتب العلمية، بيروت)

### اقر ارزوج کے بعد کواہوں کی ضرورت

نسوت [ ١٠- ١٠] سال نے ایک سوال طلاق کے متعلق کئی جوابات مختلف جگہ سے حاصل سے اب ن سے پی بٹان ہور باہے ، اس مسئلہ کو مالاحظ فی ماکر حصر سے مفتی محمود صاحب نے مندرجہ فی جو ب مکون ہے۔ الجواب حامد و مصلیہ :

حررها عبرتمواغفي عنه دارا علوم ويوبينديه

جواب سے بندہ نظام مدین فی عند، را علوم، یو بند،۱۴ سے ۸۷ مدے

### طلاق میں بیٹوں کی شہادت

الاست ختساء [۱۵ ۴ ]: ایک شخص نے بنی بیوی کے ماتھ جھٹڑا کر کے فصہ ہوکر کہا کہ ' طوق دیدوں گا'' میکن نہیں ای مورت نے بیون کیا ہے کہ میرے شوم نے میرانام کے مرافظ طواق سے قبین ہارتین

وكدا في المدوى الدرخانية: ٥٣/٣، الفصل الثامن والعشرون في العدة، إدارة القرآن كراچي)

أن من قبر بنصلاق ساسق ينكون دلك انتفاع في الحال؛ لأن من صرورة الاستناد الوقوع في النحال وهو مانك للايندع عبر مالك للاستاد ٢٠ المنسوط للسرحسي ٢٠٩٠، باب لطلاق. حسم كونية

لو قبر بالطلاق كادما و هازلاء وقع قصاة لا دبالة". وإد المحتار، ٢٣٦،٣ كتاب لطلاق. مصب في الاكر دعلي البركين بالطاش إسكاح رالعدان سعيد

<sup>- ,</sup> وكد في تبيس الحفاس ٢٢٨٠٣، باب العدة، دار الكتب العلمية بيروت

طال ق صاف و بدیا ہے وراپنے دوئر کے ماقل ہائی مان موجود ہیں ، واد بیں۔ دونوں نے شہادت وی کے میرے ہائی صاف و بدی ہے ، ہم نے خود مناہ ہے ، ہم تعدا معدوم نہیں۔ وریا ہی کہ اس کو نام ہے ، ہم نے خود مناہ ہے ، ہم تعدا معدوم نہیں۔ وریا ہی کہ اس کو اکر طاق و بینا ہو و میں ہوں کہ اواب میں کہا کہ جھے جیسے معدوم ہے و ہے و با ہے۔ اب ملائے کرام سے التماس ہے کہ اس عورت پر طاق فی بینیں 'اکسر پری قو کوئی صاف ق اور مندا شرح بیا تعمرے 'کا فی میں کورت بیل عورت فرکورہ کو وہ صوف ق و یا تھا ، چور پائی ساں مزر گے۔ سام ق اور سافل ق سے کہ کھی مناسبت سے یائییں ؟

#### التنقيح

از دا رالا فيّاً ءمظام علوم سهار بيور ٢٠/٥/١٠ هـ

#### تكميل سوال:

گذشته وه وه وه داق با ننده کانتی اورتجد بد نکان کی ہے وروس صدق میں حاق و قول ہے کہ ان ق و بدوں گا ' بینی صیفی مستقبل ہے دیوں یہ ہے اور معتد کا قول ہے ، سیف و نئی پریٹن ' میر ہے ہے ہے ، ام ہے کر زیرت واکید طابق ، زیرت و وووط بی اور زیرت و تین صوق و کی ' سیف و نئی ہے دیوں کی ۔ ووں کا قول ہے وائنی پر واور ان از کے کا دیوں ہے کے میر ہے وہ ہے ہے کی وال زیرت و کی مرتبط ق و ہی۔

جب ندنب کو طول قل طول قل کی آواز کان میں آئی اور تعداد معلوم ند جو ٹی ، قوائی ہے ہو ہے کہا کہ ا طاق ویدہ وقایت او کہ جیسے وک طاق وی مرت میں دیا ہے جو ب یا کہ و سرجیسے میں قل ویک مرت میں ا سے بی میں نے دیا۔خلاصہ بیاکہ طالق کہتا ہے کہ صفحہ اور دونوں واد کتب ہیں۔ کہ طلاق دیا ماضی کے صیغہ ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

سحر بريق مـ ١٣٦ كناب الشهادات، بات من بقيل شهادته و من لا تقيل، رشيدته) روكيذا فني الفناوي العالكمبرية: ١٦٢ لقصل التالت فيمن لا نقبل شهادته للنهمة أو لرود الساقص و لرود نقص القصاء وسندنا

الو أورد عسه أن سهادة الصلاق شهاده بحق بته عال المحاد دعاى الأم ماليد السواء والعلم الشراطية وأحسب بأنه مع كوله المائية بعلى الها مع الصاء به بسراك بداعت بالله مع كوله المائية بعلى الهاء ها وفي بمحلط بداعت بالمحافي بالمحافظ المائية بعدا بها المائية وفي بمحلط المحافظ ال

حمارها عبيرتموه تناه مى عليا بدا عبار

الجواب من اسعيدا حمد فنفرله، منظا مرعوم سبار ثيور، ٣٠٠/٢،٣٠ هذه سين بر مسيف \_

گواہوں کے باوجودشوہر کا طلاق ہے انکار

ساس زائم ۱۰۰ سب تی مند می داند که او الای تا با از این است. ایاب تا تمدیق تین چرانس مرت بین ۱۰۰ سال استریق و جائی ا

(١) (المحرالوانق ٢/٤ ١٣ / ١٣٤ ، كاب الشيادات، باب من تقال شهادته و من لا تقل، رشيديه)

و نمرة كالفاصي لا نحل لها راسميا با بسعب منه او سهد به ساهد عدل دعد العباوي
 لعالمكيرية ۱ ۱۵۹، لفصل لاول في نصاب عدين عصابح ارسيد.

وكم في رد لسحار ٣ ١٠٠١ لشريح مفت في فول النحر ل شريح بحاج في وقوعه ديانةً إلى النية، سعيد)

روكذا في البحر الرائق ٣٠ ١ ٣٠ ، باب العاص المدا

الجواب حامداً ومصنياً:

ا اواد شهد شاهد رعبی رحل اله طبق امر أنه ثلاث و حجد بروح و المرأة دلک، فرق بیهما الأن الشهادة عملی النظالاق تنقبل من عبر دعوی الفتاوی التاتار حابة ۲۳ ماد، الشهادة و الدعوی و تحصومه فی الظلاق، دارة القرآن، کراچی

وكد في رد لمحارعتي الدر المحتار ٣٠٠٠. ٢٢٥، باب الرضاع، وشيديه)

(وكذا في مجمع الأبهر: ٢٦١،٣١، كتاب الشهادات، مكتبه غفاريه كوتنه)

ر۲، اقتصی کیل موضع بنصدق الروح علی نفی البله انسایصدق مع البیس ر لغاوی لتاترحانیة
 ۳۲۵ بات الکتابات، إداره لفران کراچی،

(وكذا في فنح القدير: ٣. ٣٣، باب طلاق غير المدخول بها، مصطفى النابي الحلبي مصر)

١٢٣ والسراة كالتفاصلي لا للحل لها ان تسكله اذا سمعت منه ذلك. أو شهداله شاهد عدل عبدها

والفتاوي الغالمكترية ١١ ٣٥٠ لغضل لاول في الطلاق الصريح، وشيديه

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٠٠٠- الطاف. در الكب العبيبة ببروب،

(وكذا في رد المحتار ١٠٣٠ د ١٠٠٠ لصريح، مطلب الصريح بوعان رجعي و باس، سعيد،

(٣) "سمعت من زوحها أنه طبقها و الانقدر على منعه من عنبها الرفع الأمر للفاضي فان حنف

ولا بسة، فالإسم علم وقبي شهد به صفها نازت، به التروح باحر للمحمل بوعات، قلت يعلى ،

## طلاق کے گواہوں میں اختلاف

سیزیدگایی ن ب کرد و استان با کرد و استان با کرد و استان کا دور و اوجهمای کا جناب کریشن و قیل در با در و استان کا جناب کرد و و بید و در بیم می بینی یا بینی با کی بیان کرد و بینی با کرد و بینی با کرد و بینی با کرد و بینی با کرد و بیان کرد و بینی با کرد و بینی کرد و بینی

ظ قی مفعظه بر گرش فی شبه دینه موجوانبین ، ندشه مرکواقه در به اندیزه کی به نود منابه قوص قی مفعظه کا تکرمهمین کیا جائے کا ، بیکه ندرون مدت روجت و افتایی روه کا (۱) ، آمر مدت کر رجی ہے قوص فیمن می رشا مند کی

<sup>=</sup> ديانة، والصنحيح عدم الحوار، فينه ليرالمحار، فإنه إذا حل لها التزوج بإحبار ثقة، فيحل لها النووج بإحبار ثقة، فيحل لها النحيين هند بالأولى فينصحبح عدم لحور هند مسكن، الآل بحمل على لقصاء وإن كالحالف الطهر، فيامل وديسجار ٢٠٠٠، ١٠٠٠ لرجعة، مطنب الافدام على للكاح اقرار بمضى العدة، سعيد)

ا ، د طبق لرحل مو به رجعته و نطبقيل. فيه ال يواجعها في عدتها وصيت بديك وله ترض ٢٠٠٠

سے دو ہارہ تکات کی اجازت ہوگ ،حد ایدن صر ورت نہیں (۱) ۔ فقط والعداملم۔

حرره العبرمجموه نففرانه، دارا علوم ديو بند، شا ۹ ۸۸ ها

لجو ب صحیح بند نظام، لدین مفی عنه دارا معلوم و یو بند، ۱۹ ۵ ما ۱۸ هد

جھوٹے گواہوں سے طلاق کا ثبوت

سے وال [۱۳ مرا ] مرکزی مورت کواس کا شوہ طراق ندو ہے اور عورت جمعوت موت اطراق کے وجوی مدانت میں جیش کرے اور جموت جمعوت کو این کو شاہدہ میں جیش کرے اور حمد مت اس پر وقوع طراق کا فیصدہ دید ہے اور حقیقت سے ہے کہ طراق نہیں جون ہے قومد سے نیمند کے جمد کی تورت کا دیکا تا ہائی کرنا عندا شدع و عندا مدینے وکا یہ نہیں ؟ اور جہب کے عورت کوصد ق کے ندہو نے ہوت میں ہوگئیں ہوگئیں کا اور جہب کے عورت کوصد ق کے ندہو نے ہوت ہوگئیں ہوگئیں ہوگئیں کا اور جہب کے عورت کوصد ق کے ندہو نے ہوت ہوگئیں ہوگئیں

الجواب حامداً ومصبياً:

یا مرابوطنیفہ رحمہ المدتی کا فد سب کہتر ہے کہ تف مافیات موجان فذہ ہوتی ہے ایس کا تقاف ہیں ہے کہ صورت مسئولہ میں نام ہے تا فی بعد مدت شربا در ہے اور متوق زو ایت کو جرام قرا الدویاج ہے (افاضی کا سم بعدیا ضروری ہے ہیں مدر اس نیم مسلم کا فیمد ہے مسامی شربان فذائین کے صافی کے نزو کیک قضا وصرف کی ہ باقد موقی ہے ، در مقارمیں واق میں افاقی تا ہے ہے ۔ شامی مارات مام صاحب ہے قول کو قوی کہ کہا ہے اور

سا عدوي العاسكترية الماء مات بسادس في الرجعة، رسيدية،

وكد في لهديد ١٠ ٣٥٠ باب الرجعة مكنة سركة عليهة. ملدن.

وكد في بنش بحديق ٣٠٠٠ . باب لرجعه. دار لكيب العلمية سروب،

ي كن بيطلاق بيائياً دون الشلاث، قبليه ان يتنزوجها في العبدة و بعد انقصالها". (الفتاوي العالمكدية القصالها على الرجعة، فصل قيما تجل به المطلقة، وشبديه)

وكدا في تنوير الانصار على لدر المحار ٣٠٥٠ باب الرجعة. سعيد

<sup>،</sup> وكذا في تمسل الحقاس ٢٢٠ - باب الرجع، فصل فيما تحل به المطلقة، دارالكتب العلمية بيروت)

### متون میں بھی قول امام منقول ہیں

"و بندا بقصاء سنهادة را ورطاهر و باصاء و عاصى غير اداره برورها في بعقاد كسع، ماك جاء معسام حرادة وطاهر و باصاء و عالى رضى الله على علم سناك بمرأة "ماهماك وحاك" وفيالاه في الماساكة اصاهم فيقط وعما السوال المرابات الى المرهال ١٩٥٠ هـ محد

من في محمد المراه في عيستني الدعمي هاهمي سهود رور أمه صفيات المراه والمحل للم مره حيال مع دمور ما وراحل المره حيال من المراه وعن محمد مالم يدحل بها الثاني الها في في المراه وعن محمد مالم يدحل بها الثاني الها في في المراه وي المراه و عن محمد مالم علم عالم المراه و المراه و عن محمد مالم علم عالم المراه و المر

ترره العبد ثمور وتنزيم ويعنا المتدعنه معين مفتى مدرسه مظام علوم سبار بپور ، ۲۲/ ذى الحجه / ۲۹ هـ ـ الجواب صحيح · بنده سعيداحد ففرله ، ــ ۳/ ، ئى الحجه/ ۲۹ هـ ـ

<sup>،</sup> السر للمحتار مع رد للمحتار ۵ ۵ ۳۰۱، ۳۰۰، کتاب الفضاء مطلب فی القضاء بشهادة الزور، سعید)

 <sup>(</sup>٢) (محمع الأنهر مع سكب الأنهر. ٣/٢٣٤، ٢٣٨، كتاب القضاء المكتبه العفارية)
 (وكذا في البزارية على هامش الفتاوى العالمكيرية: ١٩٢/٥، كتاب أدب القاضي، نوع في علمه، رشيديه،

### طارا تی کا ثبوت ً واہواں ہے

النظمی عبد الرضی صاحب کیے جی کہ میں روٹ کی آو زئن کرزید کے مکان کیا تھا، اس وقت س ک اپنی دیوی و کہ ہے کہ 'جھوکو تھا تی جھوکو خارق ، خد کے فضل سے جھوکو ہونی طاق تی بدیا' نے بیٹ ہونی از پڑھتے ہیں۔ ۲-نواب علی کہتے ہیں کہ میں نے جھڑ رے کے وقت زید کے مکان میں رو کرتی مو قعد کا معاند کیا ، ۱۹، جتے ہیں کہ 'جھوکو جس تی جھوکو ف تی ، خد کے فضل سے جھوکو خاراتی یہ بات تک کہتھ وہای میں، تی ویدیا' دوریافت کے جدریہ کو وہ کہتے ہیں کہ میں یا نچوں وقت کی نمازیا ستا ہوں جگر جمعونہیں پڑھت ہوں۔

۳۰ – روشن علی کتے ہیں کہ میں ہنگھراس کرزید کے مکان جا کرسنتا موں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہمے ہو طدق ،خد کے نفل سے تجھے کوخد قل ، ہمکے کو جان طاق وے ایرانسار یافت کے بعد و کتے ہیں کہ بازمیس پر ھٹتا ہوں۔

۱۳ - هیررس کتے میں کہ میں مون کا آرص ف ارخت کے نیچےرو کرستا ہوں کے زید نے اپنی زوگ کو کو اس کا خدا کے فضال کے تھوں کا ایک افراد کے متعلق اور پوفت کرنے ہے وہ کتے میں کے حضار میں یا قامد و نماز کے متعلق میں پر ادھائن ہوں کہ حضار میں یا قامد و نماز کے متعلق میں پر دھائن ہوں ک

۵-کا ، میں اُن یو کی جی کہتی ہے کہ جیکٹر شام مونے کے بعد زید نے اپنی متعلوجہ کو کہتے کہ انتہاؤوں والی والے کا استعادی میں اور کے استعادی میں ان میں کا استعادی میں کا استعادی میں کا میں کا استعادی میں کا میں کا میں کا میں کا استعادی کا میں کائی کا میں کا

۲ - روب می آن دوی آق ب که از پر ب این دوی آن به که این این ایس می این است می دو مرد می کا در می می تا این دوی آن دو می تا این دوی آن دوی می دود می در می در می دود می در می در می داد می دود می داد می داد می داد می داد می در می داد می داد می داد می داد می داد می داد می در می داد می

ویدی''۔ دریافت کے بعد وہ ہنی ہے کہ میں ٹم زنبیں پڑھتی ہوں۔

2-زیدے والد کیے بین کہ طواق ویٹے کی بابت میں نے کہتی تبین کی ۔ ووٹی زئیس پڑھتے ہیں۔

۸-زیدے نسر کتے بین کہ وہ میری ٹرک کے سرتی بھنڈ اگر نے کی وجہ سے اس کے مقابلہ کرنے کے سئے میرے ٹرک سب گئے بیٹی کہ وہ میں میں وہاں جا کر ویکھتا ہوں ، میرے بھائی کے سر پرخون ہے یعی نیا میرے والدے سر پر ، س وقت میں نے اپنے ٹرکوں کو وہاں سے جنا ویا بیکن حلاق کے متعلق میں نے کوئی ہات نہیں سن کے ساتھ میں نے کوئی ہات نہیں سن کے ساتھ میں نے کوئی ہات سیس سن کے ساتھ میں نے کوئی ہات سے جنا ویا بیکن حلاق کے متعلق میں نے کوئی ہات نہیں ہے کہتا ہوں کے جنا ویا بیکن حلاق کے متعلق میں نے کوئی ہات نہیں سن کے سیس سن کے سیس سن کے سیس سن کے ساتھ میں ہے کوئی ہات سے جنا ویا بیکن حلاق کے متعلق میں ہے کوئی ہات سے کھیں بیارے میں ہے جنا ویا بیکن کے ساتھ کی میں ہے کوئی ہات سے کھیں بیارے کی ساتھ کے میں ہے کوئی ہات سے کھیں بیارے کوئی ہات سے کھیں بیارے کے میں ہے کہتا ہوں کی میں ہے کوئی ہات کے ساتھ کی ساتھ کے میں ہے کوئی ہات کے میں ہے کہتا ہوں کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ہونے کے میں ہے کہتا ہوں ہے کہتا ہوں ہیں ہے کہتا ہوں ہے کہتا ہوں ہے کہتا ہوں ہے کہتا ہوں ہیں ہے کھی ہیں ہے کہتا ہوں ہے کہتا ہوں ہے کہتا ہوں ہے کہتا ہوں ہیں ہے کہتا ہوں ہیں ہے کہتا ہوں ہے کہتا ہے کہتا ہوں ہے کہتا ہوں ہے کہتا ہوں ہے کہتا ہے کہتا ہوں ہے کہتا ہے کہتا ہوں ہے کہتا ہے کہتا ہوں ہے کہتا ہوں ہے کہتا ہوں ہے کہتا ہے کہتا ہوں ہے کہتا ہوں ہے کہتا ہوں ہے کہتا ہوں ہے کہتا ہے کہتا ہوں ہوں ہے کہتا ہوں

9- ، یہ ف می کئے بین کہ میں نے زید ہے دریافت کیا کہ تم کس بارے بیس بخشر کرتے ہو، '' پہھائیں'' یہ کہدکرزید نے جھے کو دھکا دے کر گرادیا ، مگر طراق دینے کی کوئی بات بیس نے نییس سی ۔ وہ نماز پڑھتے ہیں۔

•ا- عبدا فن سَتِ بْنِي كَه زيد بْنَا بَنِي بَيوى اور نسبتى بَعَا نيون سَيس تحد بَعَمْرُ اَسر سَيَ سَتِي بِين ك ميں طها قى دول گا، جُمْرِكُومِيس طلاقى دول گا'' بر مِشْخَضْ قماز پر صِحتے ہیں۔

اا – انصرعلی کہتے ہیں کہ میں جنگنز سن کران کے مکان میں جا کر دیکھتا ہوں کہ زید نے پنی نیوک کو کہا کے ''جنجھ کوطنہ تل دوں گا'' یہ میٹنٹس کبھی نماز پڑھتے ہیں۔

۱۲ – عبدالمندی و لده کبتی ہے کہ زیرے ان کی بیوی کو کہا کہ انتھے کو صدق ، بھے کو صدق ووں گا' کہ پیا عورت نمازی ہے۔۔

فسوت رید کی اور بین کے بین کے بین کے بین کے میکان کے متعمل جانب مغرب میں جوز مین ہے اس ویکر واب می سے ساتھ کی مرتبہ بینگر ابوا تی اور چند نم مقدمہ بھی ان کے ساتھ ہوئے ہیں ، اس وجہ سے وہ میرے فلاف شہوت و سے ہیں ، اس وجہ سے وہ میرے فلاف شہوت و سے ہیں ، اس وجہ سے ان کو ہ را شہوت و سے ہیں ، اور میرے بین کی میران کی بیوی کے ساتھ مکان کا حصہ کیکر جھگڑ آ رکے میں نے ان کو ہ را تی سی سے دان کو ہ را تی سے وہ جبی میرے فی ف شہوت و سے ہیں۔

اب خدمت اقد کی میں کذارش ہے کے صورت مذکورہ میں ندیق واقع ہوگی یا نہیں ؟ با و مع حوالہ کتے میڈورہ میں ندیورہ میں فرید کی منگوجہ پر طلاق تہیں ہوئی وال کا برزید اللہ منگوجہ پر طلاق تہیں ہوئی واللہ بن پرزید المجامئة منگوجہ ہے واللہ منگوجہ کے متابعہ ہوئی واللہ بن پرزید المجامئة منگوجہ کے مالی منگوجہ کے متابعہ تھے تھے ہیں دوسال تک ہے وقت کزار رہاہے، کی اثنی میں ان کی کیک بجی تھی بید ہوا ہے۔ کر

طابی واقتی ہوگی تو س صورت میں نثر مااس کیا یا تھیم مائند ہو کا اور مولوی صاحب پر کیا ؟ سام عام معوم سہار نپور۔ بند ہ ناختی خفر لید، مدرسد مضام معوم سہار نپور۔

الجواب حامداً ومصلباً:

نواب مل اور کالامیوں کی بیوئی نے تو مخافت کی مبدہ شاہ دے دی ہے ، مگر منٹی معبد مرحمن ، روشن ملی ، اور حیدر ملی اور حیدر ملی کی بیون نے کیوں شہر دے وی ؟ آسران دو گوا ہوں میں ہے ہم از کم دو کو و مردی کیسے مرو اور حیدر ملی اور حیدر ملی کی بیون نے کیوں شہر دے وی ؟ آسران دو گوا ہوں میں ہے ہم از کم دو کو و مردی کیسے مرد اور دو کور تیس بھی ماول بیل تو ای تو تو ہوں ہوں کا فروت ہوں ہے کا ان کے واقعی جارت کی تھے تھی کر بیج کے اور آسرم دو کا دو کیا دیکھی میں کہ تو اس کو دو مااول گوا ہوں کے قول پراستی و کرن کا فی ہے

اتقال فنی نماند جید این کنال سجال تو عصب، بحری علی بسانه فا لا تجمعه بعدد، حاربه الاعتماد علی قول انساهدی، ها از رد بمحدر (۲)ب

ا اُرعورت کوخودسٹنایا دنیس اور کم از کم دوعہ دل گوا دول نے اس کے سامنے تین طاق کی میون سردیا ہے و اس کو ہم کر جا بر نہیں کے کی طرب زید کو اپنے اوپر تھ اوو ہے جائے جس طرح ہم مکنن ہواس سے میں تعدورہ رہے ( m ) ، صورت مسلول میں قو کواہ موجود ہیں ۔ اُسر یا غرض گواہ کو اہی و بینے کے بعد کہیں با نب جسی دوجا ہے و باتا ماد و

را ،"والرصاع حبحمه حبحة المال، و هي شهادة عدلن او عدل و عدلتن . هي سوك موك موله على دعوى السراد؟ الطاهر لا. للصمها حرمة الفرح، و هي من حقوقه بعالي. كما في لسهاده بصرافها

(الدر المختار مع رد المحتار: ۲۲۳،۳، ۲۲۵، باب الرضاع، سعيد)

روكدا في لفتوى البادر حالية ٣٠ ٢٠٠ الشهادة والدعوى والحتمومة في الطلاق، ادارة الفر ل كرجي (وكذا في محمع الأنهر: ٣٠ ١ ٢٠١ كتاب الشهادات، مكتبة غفاريه، كولته)

(٢) (ردالمحتار: ٢٣٣،٣، كتاب الطلاق، مطلب في طلاق المدهوش، سعيد)

> في قول للحر إن الصويح بحناج في وقوعه ديابة إلى الية، سعيد) (وكذا في البحر الرائق: ٣٣٨/٣، كتاب الطلاق، رشيديه)

(وكذا في تبين الحقائق: ٣/ ١ ٣، كتاب الطلاق، باب الطلاق، دار الكتب العلميه، مبروت،

عورت کا تم می عدایت میں مقدمہ بیش کرے تفریق تا ارائے تب تھی مورت کو اس ہے یا سے ماہ رست نہیں ، بلىدى ممنن مديير ست ئائد در بها دا ديب ست

اله دا بها عبد بيراً وساهما والعدل أو ومحها صفها لساء وهو بحجاء داك المام، و حداد في أن سيد حب بياد بعاشي ، بياء سعيد ال بقيمة معاده ال بدعا بقرأيد ، بعا ساسكيري (١) ما فقد واستري ندعي واللم

حرره العبرتمود گنگوی معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سباریپور ۱۲۹۰ دیه

جو ب صحیح سعیدا حمد غفرایه صحیح عبداللطیف ب

ورثائے زوت کا دعوائے طلاق اور کواہی

... وال (۲۴ ۹۰ ): ائيك شخص كياس أن عورت عرصة ورازتك ربتي ربيء بياري ميساس كي خدمت بھی کی ، اس کی خدمت گزاری اور از دواجی تعانیات کے گوا دیھی موجود میں اور اس کی خدمت کا عنة اف كرت بين، مروب ابينا مرض بين اس بين جهد توق وشهيم كريك بها بيون بين سوب كريسان وصیت بھی کی میڈین بعد و قامت شوم اس کے ۱۰ رہے مورت کا تر کہ وہ - ن مبر نصب کرے کے لئے کتے ہیں کہ اس کی عورت کو تقریب مرال ہو ہے شوہ طلاق دے چکا ہے۔ الیمی صورت میں ورثاء کا قول بطااق توبل ساعت ہے پانبیں؟

### الحواب حامداً ومصلياً:

صورت مسكوله مين ورثاب شوم أ أنحد سال تك أمرص؛ ق أن شهادت كو چھيايا ہے ور بووجود طلب ئے شہادیت کہیں وی تو وووس کتمان اور تا خیر بلا مذرک محدیث فاحق ہو گئے

"كتمال بشهاده كبره، وبحره أبأجر عد عدت أشاه، ص: ٣٢٩ (٢) - "شاهد

(١) (الفتاوي العالمكيرية ١ /٧٤٥)، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به، رشيديه)

روكذا في الدر المختار: ٢٢٥/٣، باب الرصاع، سعيد)

را / الأنسادو للطائر، ص ٢٢٦ التي لثاني القوابد، كناب القصاء والسهادات والدعاوي، قديمي (و كذا في الفتاوي العالكميرية ٣٥٢/٥)، كتاب الشهادات، رشيدية ، ١٠٠٠٠٠ ... ، ١٠٠٠٠٠ =

محسه د نحر شه ده عدر عدر الاعس عسده که فی نسه " اشیاه اص: ۱۳۱۳(۱) یه علی کم فی نسه " اشیاه اص: ۱۳۱۳(۱) یه علی کرنے ق مین کن شروت قابل قبول نبیس این مسمان کے فعل کوئتی الوسع سی وصوال محمل پرحمل کرنے ق شروت کی شروت کی بیار میں ایک مسوف شروت کے میں معلی مسلم علی عصحه و محل و حت مر امکن " مسوف مد حسل ملد علی الله ما ۱۲ ما ۱۲ میں ا

ابذاان اونوں کے تعظامت کو ناج مزند کہا جائے گا۔ اگر ورثائے تھو سے قول کو تھے بھی مانا جائے قو جو سکتی ہے کہ شو سے مصافی رجعی وی جو اس کے بعد رجو کی کر میا ہو ایا طابی آل پائے والی جو تگر و و ہا رو اکا کی کر میا جو جس کا ورتا ہے شوہ کو علم ند ہو و جذرا اس صورت میں عورت ھے۔ شرعیدہ رافت کی مستحق ہو ہی۔

اً سرم معاف نبیل بیا ہے قام کی مستقل ہوں (۳) اور دست میں مراخت پر مقدم ہوگا (۳) ، ابستہ اَسر مراخت پر مقدم ہوگا (۳) ، ابستہ اَسر مراخت سے شوہ طارق مغلطہ و مدم حلالہ کی شہادت دیت ہیں اور ۱ ساں ہوئے بینی طارق کے وقت بھی شہادت دے بینی علاقے میں شراط شہادت معتبر ہوگ موجود ہیں تو ان کی شہادت معتبر ہوگ مراحت و خید دہمی موجود ہیں تو ان کی شہادت معتبر ہوگ مراحت و مراحت و میں شراط کے شوہر مراحت کے شوہر مراحت کی شرطیکہ معافی ندکیا ہو۔ اور ور ٹائے شوہر

= (وكذا في تبين الحقاس ٢/١٥) ، كتاب الشهادة، دار الكتب العلمية بيروت)

ر الأشاه والطائر، ص ۱۳۰۷ الفر الناس النوائد، كتاب القصاء والشهاد ت والدعاوي، قديمي، (۲) (المسسوط للسرحسي، كتاب الدعوي، باب اختلاف الأوقات في الدعوى وغير ذلك: ١٥ (٣)، مكتبه غفاريه كوئنه،

۳) "والسهير يت كند بأحد معان تلنة الدحول، والحنوة الصنحيحة، و موت احد الروحين، سواء كن مسمى او مهر لمن ، القدوى العالمكترية ۱ ۳۰۳، القصل الثانى فيما نتأكد به المهر، رشنديه ، (وكدا في رد المحتار : ۱۰۲،۳) كتاب البكاح، باب المهر، سعند)

(وكذا في بدائع الصنائع: ٥٨٣/٢، بيان ما يتأكد به المهر، رشيديه)

رس، نم نقده دوده التي لها مطالب من حهة العباد". (الدرالمحتار: ٢/٠/٦) كتاب القرائض، سعيد) . وكدا في لنحر لربق ٢٠١٩، كتاب القرائص. وشنديه

وكه في تبين الحفائق بـ ٢٠٠٠ كات القرائض، دار لكب العلملة ببروت.

کے مقابلہ میں دوسرے گواہ عدم طلاق کے عادل موجود ہیں توان کوتر بیٹے ہوگ (۱)۔ فتھ و مداہم۔ حررہ العبرمحمود عقااللہ عنہ، ۲/ ۱/۳ ھ۔ صیح عبدا مطنب، ۲ محرم ۳۲ ھے۔

## تين طلاق ميں زوجين ڪااختلاف ہوتو گواہوں کی ضرورت

سوال [۱۳۸] ایک مورت باخد جس کوری با و ایس ایک بازگی نابا خدید او و ایس ایک از گانابا خدید او و ایس کے مربع با م خاوند نے مجھے طلاق زبانی دیدی ہے ، وہ اپنے والدین کے گھر ہے ، اس کے ارائا میں کہ سیس کے است تو می بنی یت میں یہو نچے۔ یک حافظ اور امک موراور ایک مورت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے مرونے یہ کہا کہ میں نے تین وفعہ حال ق ویا '، بعکدار مصور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آوی اپنی چار پانی پر پڑا تھا، جب میں پاس آیا تو وہ آمی

ایک دوسری عورت اور دوسرا آدمی جواس موقعہ پراپنی موجود کی بتانت ہیں ، وہ یہ کہتے ہیں کہ س وقت اس آدمی نے یہ کہا تھا کہ 'الیمی عورت کو طلاق وید وال 'ان والان میں فریقیت کے رشتہ وار بھی ہیں۔ فی وند عورت نے ایپنے جو ب میں بتاؤی کہ اس نے طرق فرندی ویا ، میں بیم رہی ، ش یداس حالت میں کہ ہو۔ عورت نے ایپنے جو ب میں بتاؤی کہ اس نے طرق فرندی ویا ، میں بیم رہی ، ش یداس حالت میں کہ ہو۔ مہ وی فرا مرجواب سے مشکور فرا ہونی کہ اندرین صورت کیا طواق واقع ہوگئی ؟

۴۵ فروری شده انباید به

### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئوله میں م دطان تی کا منکر ہے اور عورت مدعیہ ہے ، لبذا شرعی ثبوت کی ضرورت ہے بیٹن جب تک کم از کم دوعادل باایک عادل مر داور دو ما و سعورت گواہی نددیں واس وقت تک قضا وطان تی کا ثبوت

را) "قال هشاه سالت محمدا وحمه الله تعالى - عن الراة ادّعت أن هذا الرحل تروحها بالكوفة مند سنة على لقس، و قامت على ذلك بينه، و أفناه الروح بنية اله بروحها بالنصرة مندستس على ألف، فال النية ينة المراة ، لفناوى العالمكيرية، كناب البكاح القصل لنابي عشر في حدلاف لروحس في المهر: ٣٢٢/١، وشيديه)

نہ ہو کا (۱) را ہا مسجد اور ایک عورت تو تین و فعہ طلاق کی گوائی و ہے تیں (اگر چہوہ بھی صرف میا غاظم ۱ کے نقل کرتے ہیں کہ میں نے تین و فعہ طلاق و بدیا) اور اس کا ذکر نہیں کہ اپنی بیوی کو تین طلاق و ہے دیا (۲)۔ ووہرا آ دمی اور ووہر می عورت میں بیان نہیں کرتے کہ طلاق و بیدی ہے بعکہ بیالفاظ تنقل کرتے ہیں کہ الیک عورت کو صورت کو بین واب من الفاظ تنظم کرتے ہیں کہ ایک عورت کو صورت کی واب من الفاظ کے طلاق واقع نہیں ہوتی (۳) کہ نیز اس میں تین و فعہ کا ذکر بھی نہیں ، پس ایک صورت میں قضا یُحد ق واقع نہ ہوگی۔

لیکن اگرعورت نے خود تین دفعہ طلاق کوستا ہے، یہ تین طلاق کے گواہوں کا اس کویفین ہے وران کو سی سمجھتی ہے تو اس کو جا ئزنہیں کہ کسی طرح سے اس مر دکوا ہے او پر قابودے بلکہ جس تدبیر ہے ممکن ہواس سے

( ) عن اس عدس رصى الله عنه ما مرفوعا "لكن السة على المدعى، واليمين على من أنكر" هذا المحدث قاعدة شريفة كبنة من قواعد أحكاه الشرع، فقيه أنه لايقبل قول الإنسان فيما بدعيه بمحود دعواه بنل يحتناح إلى بينة أو تنصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فنه دلك" مرقة لمفتح، شرح مشكوة المصابح ٢٠٢١، كتاب الإمارة والقصاء، درقم الحديث عدد")، وشيديه) "ورد شهد شاهدان على رحل أنه طلق امرأته ثلاثا، وجحد الروح والمرأة دلك، فرّق

"ورداشهاد شاهدان عملى رحال المطالق امراته تلاتا، وجعد الروح والمراه دلك، قرق بهسهم، لأن الشهادة عملى البطلاق تـقــل من عير دعوى" (الفتاوى التاتار حابيه ٢٠٠٣، الشهادة والدعوى والخصومة في الطلاق، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في ردالمحتار على الدر المختار: ٣٢٣/٣، ٢٢٥، باب الرضاع، سعيد)

(وكذا في محمع الأنهر: ٣/ ١ ٢١، كتاب الشهادات، عفاريه كوتمه)

(٢) "رجل قال. طلقت امرأة، أو قال. امرأة طالق، ثم قال. لم أعن امرأتي، يُصدّق" (الفتاوي
 العالمكيرية: ١/٣٥٨، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)

(وكذا في المحر الرائق: ٣٠٥،٣، باب تفويض الطلاق، رشيديه)

عیبحده رہے (۱) الیکن جب تک وه مردتین طل ق کا اقر ارند کرے او عادل مردول یا ایک مرداوردو مورق ل کا گوائی ہے با قاعدہ حدا ق کا ثبوت ہو کرعدت نہ گزر جائے اس وقت تک عورت کو دوسری جگه نکاح کر نہ بھی جائز نہیں (۲) ۔ فقظ واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود گنگوئی عند اللہ عند ، معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور، ۲۵/۱۲/۲۵ ہے۔
صیح جمید اللطیف عفد اللہ عند ، مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ، ۲۲/ ذی الحج/۲۵ ہے۔
الجوا ب صیح جسید احمد غفر لہ۔

☆...☆..☆..☆

## باب الظهار والإيلاء

(ظهاراورايلاء كابيان)

ظبار

سے وال [۱۳ ۱۳]: ایک شخص کواپنی بیوی پر چند مدادات سے زناء کا شبہ ہوا، شوہر بیوی سے ناراض ہوگیا، بیوی نے مجد دریافت کی، شوہر نے پھونہیں کہا، غصہ میں صرف یہ الفاظ کیے: ''جا مجھ کوتیری ضرورت نہیں، تُو میرے لئے میری ماں بہن جیسی ہے اور میں تجھ کوطلاق وے چکا' مشوہر نے جو بیالفاظ او کئے: ''تو میرے سے میری مال بہن جیسی ہے'' مطلب بیاتی کہ جیسے مال ، بہن حرام ہوتی ہے تو ایس آئندہ کے سے میرے واسطے حرام ہے۔ بعد میں شبہ زنادور ہوگی، اب شوہر بیوی کواپنے پائی رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے متعلق شری تھی کہا ہے۔ اس کے متعلق شری تھی نوحہ و۔

الجواب حامداً ومصلياً:

### شوب نے دو غظ کے بیں پہد افظ موجب ظہارہ (۱)، دوسراموجب طلاق(۲)، للندااگر

ر ) "لوقال أنت على حرام كطهر أمى، فإن نوى الظهار أو لانية له أصلاء فهوظهار . وإن نوى الطلاق، لا بكوّ الله الله تعالى " ربدانع الصالع " ٩ ، كتاب الطهار، دار الكتب العلمية، بيروت)

(وكذا في المحرالوائق: ٣/٣ ١، باب الظهار، رشيديه)

(وكذافي الفتاوي التاتار خانية: ٣/٣، مسائل الطهار وكفارته، إدارة القران كراچي)

(٢) "صربحه مالم يستعمل الافيه كطبقتك، وأنت طائق، ومطلقة" (الدرالمحتار ٣ ٢٣٤، كتاب الطلاق، باب الصريح، سعيد)

(وكذافي تيين الحقائق: ٣٩,٣، باب الطلاق، دارالكتب العلمية، ببروت)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية. ١/٣٥٣، النصل الأول في الطلاق الصويح، رشيديه)

اس کوز وجہ بن کررکھنا چ ہتا ہے تو اولا کفار و ظہارا دا کرے لیعنی دومہینے لگا تارروزے رکھے،اس کی وسعت نہ ہوتو س ٹھ مسکینوں کودووفت پیپ بھر کر کھانا کھلائے۔ پھرا گرعدت ختم نہ بوئی ہور جعت کر لے(۱)،ورنہ دو بارہ نکاح کرلے(۲)۔

لقومه تعالى: ﴿ لدين يطهرون من مسائهم، ثم يعودون لماقالوا، فتحرير رقعة من قبن أن يتماسه ﴾ لآية (٣) مـ ﴿ بطلاق مرتان فإمساك معروف ﴾ الآية (٤) مـ فقط والقدتق في علم مـ حررة العبرمجمود كنگوى عفاالقدعنه، معين مفتى مدرسه مظام علومسهار نيور بـ

بیوی کو بہن یا بیٹی کہنے سے ظہار

سے وال [۲۳۸۳]: ۱ ایک صاحب بوچھتے ہیں کہ'' میں نے اپنی بیوی کوایک موقع پرخوشی کے مارے'' آپ''( جمعنی بیٹی) یالڑ کی یا فقط'' بیٹی'' کہدویو''۔

(١) "وإداطلق الرجل امر أتبه تبطليقةً رجعيةً أو رحعيتين، فله أن يراحعها في عدتها، رضيت بذلك أولم ترض". (الفتاوئ العالمكيرية: ١/٥٤٠، الباب السادس في الرجعة، رشيديه)

(وكذافي الهداية: ٣٩٣/٢، باب الرجعة، مكتبه شركة علميه، ملتان)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٣٩/٣ ) ، باب الرجعة، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) "إذا كان الطلاق باناً دون الثلاث، فله أن يتروحها في العدة وبعد انقصائها" (الفتاوي العالمكيرية،

كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل المطلقة ١١٠ ٣٤٣، ٣٤٣، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ٣٠٩/٣ معيد)

(وكذا في تبيين الحقائق، فصل فيما تحل به المطلقة ٣ ٦٢ ١، دار الكتب العلمية بيروت)

(٣) (سورة المحادلة: ٣، ٣)

"هى تحريس رقمة، فبان لمه يمحد مايعتق، صاه شهرين متتابعين قبل المسيس، فإن عجر عن الصوم أطعم ستين مسكياً". (الدرالمختار: ٣٤/٣)، ٣٤٨، باب الكفارة، سعيد) (وكذافي الفتاوي الباتاحائية ٣٨، مسائل الظهار وكفارته، إدارة القرآن كراچي) (وكذافي تبيين الحقائق: ٣/٣، ١٩، ١٩، باب الكفارة، دارالكتب العلمية، بيروت) (مورة القرة: ٢٠٩) (مورة القرة: ٢٢٩)

و کیا سے ضہار ہو بائے گا؟ ور کھارووینا ہو کا اور آسان کھارو فریب کے لئے کیا ہے؟

مسلمہ نئہ رک بارے میں اور کفارہ کے وجوب کے بارے میں ضابعہ کلیے مصوب ہے جوم جزنیات بر مطلع سین سے نیز طاق کا نامیا کے بارے اردو میں کو نسے الفاظ ایسے جیل جن کی بناء پر طاباق بائن ہوجاتی ہے، مثالیٰ اب میرے گھریاں تا اب نے ہی گھر رہنا ،ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں ،تم اپنے گھر چی جاؤ'' وغیرہ سے طارق بان ہوں یا نہیں ؟

۲ اً سرندا کرو طاوق کے وقت کوئی شخص سے کے 'ویا دیا' تو طدق مغلظہ ہوگی یانہیں؟ ای طرح بغیر مذا کرو طاوق کے وقت بڑی شدت سے کہا،''میں طلاق دیا اور پھرنقل طلاق کے وقت بڑی شدت سے کہا،''میں طلاق دیا دیا' یا سرف' ویا دیا' کہا تو مغلظہ ہوگی یانہیں؟ اس کے ہارے میں ضابطہ کلیہ مصوب ہے؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

ا السيطبرتين بوتا، ليكن ايها كمنا كرووت "وكره قول: "ست أمني، وبا ابنتي، وبا ابنتي، وبا ابنتي، وبا ابنتي، وبا على وسحوه، ۱۵". در محارد "حرم بالكراهة تبعاً لبحرو سهر والذي في الفتح: وفي أنت مي لا بكول مصاهراً، ويسعى أل يكول مكروهاً، ۵". رد لمحتار: ۲ ۱۵۵۷ (۱)-

فبه رك يخ شيدا زم ب: " لعنهار تنسبه مسمه روحته، أوحر، شائع منه بمحرم عبيه تأبيداً، ١ هـ". در مختار (٢) - جب ظبار شبوالو كقاره لا زم بين -

٢ جوافعة طارق كيك موضوع ند موه أكر بيوى كرفن مين بطورع ف عاب كطارق ك لئے

(۱) (الدرالمحتارمع رد المنحتار ۳ ۴۵۰، بناب الطهار، مطنب بالاعات محمد رحمه الله تعالى
 مسيدة، سعيد)

(وكذافي البحر الرائق: ١٢٥/٣، باب الطهار، رشيديه)

روكد في فتح القدير: ٢٥٢/٣، باب الظهار، مصطفى الباسي الحلس، مصر)

(٢) (الدرالمحتار: ٣٢٢/٣) باب الظهار، سعد)

وكد في اغتاوي سادر حاسم ١٠٠ الفصل الرابع والعشد والفي مسائل الطهار الدارة القرآن كراچي) ووكذا في تبييل الحقائق. ٢٠ ٩٤ م باب الظهار، دار الكتب العلمية، بيروت) مستعمل ہونا ہو، وہ کنا میہ ہمزامہ طلاق کے بیں، جیسے لفظ ''جیوڑ دی'' اور'' آز او کردی''۔ اس سے بغیر نہیں ہوا ہے۔ ہمار ہے۔ عرف بیل طارقی رجعی ہوگی اور تین دفعہ کہنے سے مغلفہ ہوجائے گی(۱)۔ اور جو ففظ نا ہا استعمال بیس طلاق کے بئے نہ ہو، گراس سے طلاق بھی مراو ہوتی ہو ورغیر طلاق بھی قراس سے نہیں یا قام مقام 'بین پائے جانے پرطلاقی ہائن کا تھم ہوگا ورنے نہیں جیسے ''جا، دور ہو، اپنے ہاپ کے تھے جا کررہ، تجھو وجدا کردیا، مجھے تم سے کوئی مصلب نہیں' وغیم ہوگا ورنے نہیں جیسے ''جا، دور ہو، اپنے ہاپ کے تھے جا کررہ، تجھو وجدا کردیا، مجھے تم سے

بہشتی زیورجلد جاری و یکھنے ، اگر عورت نے کہا کہ جھے تین طال ق ، ب دواوراس کے جو ب میں شوہر نے کہا کہ جھے تین طال ق ، ب دواوراس کے جو ب میں شوہر نے کہا کہ 'ویادیا دیا'' تو طال قی مفتظ ہوگی (۳) ، اگر سوال میں افاظ تین کا نبیس تھا تب بھی ایک قول پر یہی تھی ہے ؛

(۱) "ثبه قبر ق بيسه وبيس سرحتك، قان سرحتك كايه، لكه في عرف الفرس على استعماله في الصريح، فإذاقال: "رصاً روم" كي سرحتك، بنقع به الرجعي مع ن اصله كاية أيضاً، وماذاك إلاأبه على عرف الفرس استعماله في الطلاق، وقد مران الصريح ماله يستعمل الافي الطلاق من أي لعة كانت". (ردالمحتار: ٣٩٩، باب الكايات، سعد)

(٢) "كسيته عسد المفقهاء مالم يوضع له واحتمله وعبره، فالكبابات لاتطبق بهاقصاء إلابية أو دلالة الحال". (الدرالمختارعلى تبوير الأبصار: ٣٩٣، ٢٩٤، ١٩٠) باب الكبايات، سعيد)

روكد في الفتاوى لتاتارحانية ٣٠٣٣، لقصل الحامس في الكنايات والمدلولات، دارة لقرآن كر چي روكندا في فتناوى قناصني حنان عنسي هنامنش النفساوى النفالمكيرية ١٠ نه٣٠، فصل في لكنايات والمدلولات، وشيديه)

(٣) ماوحدما المسئلة المذكورة في هذا الكتاب.

(٣) "مراطراق كن مراطارق كن مراطارق كن" فقال " مرمر مرام"، سطنق ثارات (الفدوى لعالمكيرية المراطرة كالمراطرة كالمراطرة كالمراطرة المراطرة الفراطرة ا

ر٥) "رحل قال لامرأته أنت طالق، أنب طائق، انت طائق، فعال عبيت بالاولى الطلاق، وبالتاسة -

کے وقت بار بار کہنے سے جدید طلاق نبیس ہوگ ۔ فقط واللہ تعالی اسلم۔ حرر ہ العبہ محمود عفی عنہ ، دارالعلوم دیو بند ،۲۲ م/ ۸۷ ھ۔

## بيوى كوبهن كى طرح كهني كاحكم

سبوان[۱۹۲۹] بسطان صاحب نے اپنی منکوحه صفی کو بذریع ترقم ایرا گاہ کیا اور مکھ کر بھیج کے "۱۷ فومبر ۱۹۲۹) کی شرم کو آئی ہے جو اگر میں منکوحہ ہے اور اس کے گذر نے کے بعد آل قومبر کی ہمشیرہ (بسن) کی طرح ہے اور ہے وقت گذارہ یا تومیہ اطلاق ہے '۔ چنا نچے منکوحہ شوہر کے یہاں وقت مقررہ پرنہیں گئی اور والد کے مکان پر قیام پڑریہ و گئی۔ صغری والدین کے یہاں جس وقت آئی تھی چھا ہ کا حمل مقرارہ پرنہیں گئی اور والد کے مکان پر قیام پڑریہ و گئی۔ صغری والدین کے یہاں جس وقت آئی تھی جھا ہ کا حمل تھا اور اب بچہ کو بیدا ہوئی و بی ہی موجو تھی جا کہ ہی دی میں طلاق واقع ہوج تی ہے جبکہ طلاق کی ہی دی سے تورجوع کا حق سے یا نہیں؟

محمر سلطان رجستهان به

### الجواب حامداً ومصلياً:

''بہن کی مگر ت' کہنے ہے اگر ظہار کی نیت کی ہے تو ظہار ہو گیا، اگر طاق کی نیت کی ہے تو طاق ق با تند ہو گئی، اس سے کہ بیانفظ کنایات ظہار میں سے ہے، اس میں نیت کا امتیار ہو گا(ا)، اگر کوئی نیت نہیں کی تو بیا کلام مغو ہے، ابت دوسر الفظ صرت کے طلاق کا ہے جبکہ عورت وقت مقررہ پڑئیں سن کی تواسے ایک صرقی رجعی

= والتالثة إفهامها، صدق ديامة " (الفتاوى العالمكيرية ١ د٣٥٦، ٣٥٦، الفصل الأول في الطلاق الصريح، وشيديه)

(۱) "وإن بوى بأنت عللي مثل أملي أوكأمي، وكذا لو حدف علي برا أوظهار اوطلاق، صحت بيته، وقع مانواه الانه كناية وإلاً، يسوشيا اوحدف الكاف، رلعا " , لدر لمحتار الكابات الطهار العاليات والمحتار " وإذا بوى به الطلاق، كان بائنا ، وذالمحتار " ٥-٠٠، باب انظهار، مطب بالاعات محمد وحمه الله تعالى مسيدة، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق: ١٩٥/٣ م باب الظهار، رشيديه)

(وكذافي الفتاوي التاتار خانية: ٣/٣، مسائل الطهار، إدارة القران كراچي)

واقع ہوگئی(۱) ،کیکن اگر پہلے لفظ' 'بہن کی طرح'' ہے کوئی نیت نہیں کی تقی تو اب مدت ختم (بچہ بہیر ہونے ) سے بی رجعت کاحق باقی نہیں رہا، طرفین کی رضامندی ہے دوبارہ نکات کی اجازت ہے(۲)۔

اً را ' بہن کی طرح'' کہنے سے طلاق کی نہیت کی تھی تواس ہے جاتی یا بُند ہو تی تھی ،اس صورت میں بھی اب دوہارہ نکاح درست ہے۔ا ً مرفعہار کی نہیت کی تھی تواب دوہارہ نکائے کے بعد بھی ظہار نتم نہیں ہوگا، اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ کفارہ میہ ہے کہ دومہینہ مسلسل روزے رکھے اس کے بعد اس سے تعجت وغیرہ كريه،اس سے پہلے درست نہيں (٣) \_قط واللہ تعالی اعلم \_

حرره العبدمجمودغفريه، دارالعبوم ديوېند، ۲۹ ۵ ۵ حد

الجواب صحیح. بنده محمد نظام الدین عنی عنه ، دارالعلوم دیو بند ، ۳۰ ۵ ۵ دهه

الجواب سيراحم على معيد، نائب مفتى د رالعلوم ديوبند، تيم ٢ ١٠ ٥٠ -

(١) "وإذا أصافه إلى الشيرط، وفع عقيب الشرط اتفاقا مثل أن يقول لامرأته إن دحلت الدار فأنت طالق". (الفتاوي العالمكيوية: ١/٢٠/ الفصل الثالث في التعليق، رشيديه)

(وكذافي الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركة علميه ملتان)

(وكذافي البحوالرائق: ٣/٥، باب التعليق، وشيديه)

(٢) "ويسكح مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإحماع" (الدرالمحتار، كتاب الطلاق، باب الوجعة: ٣٠٩/٣٠ سعيد)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة سمكس، وشيديه)

 (٣) قبال الله تبعالي ﴿ والدين يظاهرون منكم من مسائهم، تم يعودون لما فالوا، فتحرير رفية من قبل أن فيمن ليم ينجد فصياء شهرس متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيماً ﴾ (سورة المجادلة: ٣٠٣)

"هيي رأي الكشارة) تحرير رفية، فإن له يحد ما يعني صاه شهرس متنابعس قبل المسيس، فإن عجو عن الصوم، أطعم ستين مسكيماً (الدر المحتار ٣١٠،١٥٢٠ ماب لكتاره، سعمد) روكدا في الفدوي التاتار حالية ٢٠ ، مسابل الطهار وكفارته. إدارة القرآن كراچي) (وكذافي تبيين الحقائق: ٣٠٤ ٠ ٢ ، ١ ٨ ، ٢ ، باب الكفارة، دارالكتب العلمية بيروت)

# بيوى كوبهن وغيره كهنا

۔۔۔وال [۱۳۵۵]: ایک شخص نے اپ تک اپنی عورت کوتو (بوبو) بواؤ مجبولداور بوقت تکم برقصد ونیت ظہر رکے کہا تھا اور معلط العوام کی طرح زبان سے نکل گیا تھا، اس کے بعد پھر کس اور موقع پر پھر دومری دفعہ اپنی لڑگ گو دہیں لئے بیٹھا تھا کہ اس کی بیوی نے کسی چیز کوف وندسے ، نگا، یا یونہی اس کی بیوی نے فاوند سے مخاطب بوکر کوئی بات کہی جس کے جواب میں با قصد ونیت کسی قشم کے '' بال پوتر'' نکل گیا جس کے معنی بین میں بیٹا کے بین ۔اب فاوند بیوی میس نزاع شروع بواکہ تم نے یہ نفظ کیا وابیات کہا، فاوند نے کہ کہ میں نے اپنی کو جواب دیا تھا، گر وہ تمہارے افظ کے جد نکا ہے، تمہیں شید ہوگ یو کہ میں نے تمہیں کہا ہے وہ الفظ کے جواب کے مغالطہ میں نکل گیا، میں نے تمہیں کہا ہے وہ این کی گیا ہے۔ تمہیں شید ہوگ یا گیا، میں نے تمہیں کہا کہا گو بالنظر ورتمہارے الفاظ کے جواب کے مغالطہ میں نکل گیا، میں نے تمہیں کہا گیا ہو بالنظر ورتمہارے الفاظ کے تکلم کے بعد '' بال بیٹا'' نکلا ہے مگر بدل الفلط کے طریق کر یہ بات مرز وہوگئ۔

اب سوال ہے کہ کیا بار قصدِ ظہار یونہی اپنی بیوی کے تن میں ماں ، دادی ، یا نانی یا بینی کے اغاظ کالے جانے سے فلب رواقع مکل جانے سے فلب رواقع محالے ہے یاس کی سی بات کے موقعہ پراپنے کسی بچہ کے مفالطہ میں ایسے الفاظ کالی جانے سے فلب رواقع ہوتا ہے یانہیں ، اگر ہے تو کس طرح ؟ بحوالہ کتب ودلائل شرعیہ تحریر فرما کرممنون فرمادیں۔ الحجواب حاملاً ومصلیاً:

صورت مسئوله میں ظبرانہیں ہوا، بلکہ بیخطاب لغوے، بالقصدا بیا خطاب کرنا مکروہ ہے:

"ويكره قوله: أنت أمى، ويا الله ، وياأحتى ولحوه ، اها". در محتار " (وقوله المح) حرم بالكراهة تبعاً للسحرو اللهر ، والدى في الفتح: وفي "أنت أمى" لايكول مضاهر"، ويسغى أن يكون مكروها، فقد صرحوا بأن قوله لزوجته: "ياأحيّة" مكروه ، وفيه حديث رواه أبود ؤد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لامرأته: ياأحيّة، فكره دست، ولهى عله" ومعنى النهى قربة التشبيه، ولولاهذا الحديث لأمكن أن يقال: هوصهار الله تنسيه في: "أنت أمى" أقوى منه مع دكر لأداة، ولفظ: "يا أخية" أستعارة بلاشك، وهي مبنية على التشبيه، لكن لحديث أي حديث أي عبيل فيه حكماً سوى لكراهة و لنهى، فعدم أنه لالدفى

کو به صهار من مصربح ماد و مسته شرعاً، و منه ش یفول به: بابنتی اویااً حتی و نحوه ۱هه".
رد محدر: ۲/۱۵۰/۲) و فقط و الله سبحانه تعالی اهم محدر دارد العبر محمود گذاوی عفد الله عنه معین مفتی مدر سه مظام رعلوم سهار نپور ، بو بی م

بيوى كوبهن كهدويا

سے وال [۱۳۸۷]؛ ایک شخص کے ذہن میں پیشیطانی وسوسہ تاہے کہ 'تیری بیوی تیمی بہن ہے، تو اس کو بہن ہے میں بہن 'قریری بیوی تیمی بہن ہے، تو اس کو بہن کہدوئے 'رایک روزاس نے شیطان کو بی طب کر کے بہا کہ 'جھے کو کیا مطلب ہوگی بہن' تو کیاس کی بیوی اس پرحرام ہوگئی ؟ اس کا کوئی اثر طواق پر جوگایا نہیں ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ، زید ہالکل بے فکر رہے۔ زبان سے اگر ہیوی کو بہن کہدوے گاتب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی ، شیطان فائب و فاسر رہے گا بیکن ہیوی کو بہن کہن مکروہ ہے ، کہن نہیں چاہیئے (۴)۔ فقط واللّذاعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲/۱۲/ ۸۹ هه\_

"اگربیوی سے صحبت کرول اپنی مال سے کرول" کہنے کا تھکم

سے وال[۱۳۹۷]: ایک شوہر نے اپنی بیوی کو بخت خصد کی جائے میں جس میں اپنا سرخود کی جگہ ہے۔
پھوڑ لیا کہ ''اگر میں تجھ سے صحبت کروں 'اپنی ماں سے صحبت کروں''۔ ( کیا ) مید افاظ کے کمیٹن ہیں ، کفارہ وین ہوگا؟
اور کیا طلاق ہوگئی ؟ شوہر کہتا ہے کہ میری نبیت طلاق کی نبیل تھی۔

 <sup>(</sup>۱) (لدرالمحتارمع رد المحتار ۳ ۴۵۰، بنات الطهار، مطلب بلاعات محمد رحمه الله تعالى
 مسندة، سعید)

<sup>(</sup>وكذافي البحرالوائق: ١٦٥/٣ ، ١٦٦١، باب الظهار، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي فتح القدير: ٢٥٢/٣، ٢٥٣، باب الظهار، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

<sup>(</sup>٢) (تقدم تخريحه تحت عنوان: "نيول وبمن وغيرو جدويا" \_)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

" من سره حی ۱ ه ۱ می وصفات وصفت می و اسین عید، کد می عدید سره حی ۱ ه قاوی عدید سره حی ۱ ه تا وی عدید معلوم برا کدانی فارز و و کہنے ہے شوم پر کوئی کا رور زم نیمل و مدید کر بر اس کا بیانی فارد و کر برائی فارز و و کہنے ہے شوم پر کوئی کا رور زم نیمل و برائی کا پر فار کا بیانی کو برائی کا بیانی کا بیانی کا بیانی کو برائی کا بیانی کانی کا بیانی کار کا بیانی کار کا بیانی کار کا بیانی کا بیانی کا بیانی کا بیانی کا بیانی کا بیانی کا بیانی

حرر ه العبرمجمود غفرله، وارالعلوم ديو بند ٣٠/٤/٨٩ هـ ـ

بیوی کوبہن کی طرح سمجھنا حمیفیہ مستقبل سے

سدوال[۱۳۸۸]؛ ایک شخص نے وقین مرتبه اپنی زوجه کولژیتے ہوئے کہا که' میں آج سے جھوکو پی بہن ک طرح سے مجھوں گا' سالی صورت میں طبہ ق ہوگئی پانیس؟اگر طلاق ہوگئی قو پھر دو ہارہ کیا صورت ہوئی جا بیٹے؟ محمد دریس بقهم خود، دہر ہ دون۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مستولہ میں بیالفظ کہ '' میں سے تجھ کو اپنی بہن کی طرب سمجھوں گا''مستقبل کا صیغہ ہے اوروتوع طلاق وظھار کیلئے ماضی یا حال ہونا ضروری ہے:

"وفي المحيط: لوقال بالعربية: أطنَق، لايكون طلاقاً، إلا إذا غلب استعماله في الحال، مكون صافة" حلاصه، ص: ١٨(٣)-

<sup>(1) (</sup>الفتاوي العالمكيرية: ١/٤٠٥، العصل التاسع في الظهار، رشيدية)

ر 1) الدرالمستقى شرح الملتقى المعروف بسكب الأبهر على هامش محمع الأنهر ٢٠٠٠، باب الظهار، داراجياء التراث العربي، بيروت)

روكذافي المحيط البرهاني: ٣٠١١/٣ مسائل الظهار، مكتبه غفاريه، كوئنه)

<sup>(</sup>٣) (خلاصة الفتاوي: ٢/١٨، حيس اخرفي ألفاط الطلاق، امحد اكيدّمي، لاهور)

روكد في الفناوي لعالمكبرية ١٠٣١٠ القصل السابع في الطلاق بالالفاط الفارسية، رشيدية

<sup>(</sup>وكذافي الدرالمختارمع ردالمحتار: ٣١٩/٣، باب تقويض الطلاق، سعبد)

<sup>(</sup>وكذافي البحر الرائق: ٥٣٥،٣ كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، وشيديه)

مبذااس غظے نہ طرن ق واقع ہوگی نہ ظبار۔ فقط وابتد سے انہ تعالی اعلم۔ حرر د العبد محمود ً مُنتَّو ہی عفااللّٰہ عنہ معین مفتی مظاہر علوم سہار نپور ۲۰/۱۰/۲۰ کے د

صحيح.عبدالنطيف ٣٠٠ ذي قعده ١٩٠٨ هـ-

بيوى كومال كهني يصطلاق كاحكم

سو ال [۱۳۸۹]: ۱ ایک شخص نے حالت غصہ میں آکرا پی بیوی کو کہا ۔ 'تم ہم ہمارے گھر سے نگل جو وَ، تم ہم ہماری مال ہواور ہم تمہاری اول وہ اگر تم نہیں جو وگی ہمارے گھر سے تو تم کو ماریں گئے 'لی بی فرد وہ مرے گئے میں بیان ہوا تو آئی۔ اب وہ بی اس شخص کے نے جائز ورکرد وہ مرے کے گھر میں جا کر جیسے گئی ، بعدہ جب خصہ شخند اجوا تو آئی۔ اب وہ بی بی اس شخص کے نے جائز ہے بیانا جائز ؟ بمکہ چند آ دمی ریسب شخت کلامی کوسنا۔

۲ .... دومرایه کدایک شخص نے غصه میں آگرائی فی بیت کہا کہ "جمرتم کوص ق دیدیں گا جدہ یہ بھی کہا کہ "جمرتم کوص ق دیدیں گا جدہ یہ بھی کہا کہ "ایک طلاق و جے بین "ایک حاست میں وہ فی فی جائز رہی یا جائز ،غصہ شخند ابونے پرافسوں وصدمہ گذرا کہ جم نے بید کیا کیا۔ حضور دونوں صورتوں میں جیسا فتوی جوص ف صاف عنایت جو۔ فقط۔

مقام پورکھالی ہاٹ، ڈاکنا نہ پورکھالی شلع پور نبیہ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

''تم ہمارے گھرے نکل جاؤ''اس لفظ سے اگر طلاق کی نیت کی ہے تو طلہ تی ہا کندوا قع ہوگئی ،اگر نیت نہیں کی قوطلہ ق نہیں ہوئی (1)۔''تم ہماری ماں ہو''اس لفظ سے کوئی طلہ ق نہیں ہوئی (۲)۔طلہ ق ہو کند ک

(١) "وانتقلى وانطلقى كالحقى، وفي الرارية وفي الحقى برفقتك، يقع إدانوى" (الفتاوى العالمكيرية: ١/٣٤٥، الفصل الحامس في الكايات، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق: ٥٢٥/٣، باب الكنايات في الطلاق، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/٩٤، ٥٠، باب الكبايات، دار الكتب العلمية، بيروت)

(۲) "ويكر فقوله أست أمنى، وينا استنى، وينا حتى ونجوه" (الدرالمحار) "(وقوله يكره الح حرم
 بالكراهة تبعاً للنجرو النهر والدى في الفتح وفي أنت أمنى الايكون مطاهراً" (ردالمحتار ٣٠٠٠، =

صورت بیس مردو مورت کی رضا مندی ہے دوبارہ نکاح درست بوتا ہے (۱) ، بغیر نکاح کے رکھنا جا ئزنہیں۔

'' ہم تم کوطن ق ویدیں گئے '،اس نفظ ہے کوئی طناق نہیں ہوئی (۲)'' ایک طن ق دوطند ق' کا خطاب اگر ہیوی کو کیا ہے تواس سے طلاق واقع ہوگئی۔اور نفظ' دوطلاق' 'ے اگر بیوی کو کیا ہے کہ ایک طلاق کے علاوہ میہ دوطلاق ہیں تو تین واقع ہوگئیں اورا کر بیزیت نہیں کی تو پھر دوطلاق ہو کیل ۔دوطلاق کی صورت میں صرح ہونے کی وجہ سے عدت کے اندر رجعت جا کڑ ہے (۳) اور بعد عدت نکاح درست ہے (۳) اور تین طلاق کی صورت میں بغیر حلالہ کے نکاح درست نبیس (۵)۔فقط واللہ سے انہ تعالی اعلم۔

میں بغیر حلالہ کے نکاح درست نبیس (۵)۔فقط واللہ سے انہ تعالی اعلم۔

حررہ العبر محمود میں عنی النہ عند ، معین مفتی مدر سے مضام طوم سبار نبور۔

الجواب صبحے: سعید احمر عفر لہ،

صبحے : عبد اللطیف ، ۲/ ذی قعد ہ / ۵ کے د

= باب الظهار، سعيد)

(وكذافي البحر الرائق: ١٦٥/٣) باب الظهار، وشيديه)

(وكدافي فتح القدير ٣ ٢٥٢، ٢٥٣، باب الطهار، مصطفى المابي الحلمي، مصر)

(١) "إذا كان الطلاق بالباً دون الثلاث، قالمه أن يتروجها في العدة وبعد انقصائها" (لفتاوي
 العالمكيريه، كتاب الطلاق، باب الرجعة، قصل فيما تحل به المطلقة: ٢ ٣٤٢، ٣٤٣، وشيديه)

(وكذا في ودالمحتار، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ٩/٣ • ٩، سعيد)

(۲) "فقال الروح " طرق يَنه ، ظرق يَنه " وكروث لاثاً ، طلقت ثلاثاً ، بحلاف قوله " كثم " و لأنه استقبال فلم يكن تحقيقاً بالتشكيك". (الفتاوى العالمكيرية ١٣٨٣ ، الفصل السابع في الطلاق بالألفاث الفارسية ، وشيديه)

(وكذافي الدرالمحتارهع ردالمحتار: ١٩/٣ ، ١٩ باب تفويض الطلاق، سعيد)

(٣) "وإدا طلق الرجل امرأته تطليقةً رحعيةً أو رحعيتين، فنه أن يراحعها في عدتها، رضيت بذلك أوله
 ترص". (الفتاوئ العالمكيرية: ١/٥٤)، فصل في الرجعة، رشيديه)

(وكدافي الهداية ٢ ٣٩٣، باب الرجعة، مكته شركت علميه ملتان)

روكذافي تبيين الحقائق: ٣٩/٣ ) ، باب الرجعة، دار الكتب العلمية، بيروت)

(١) (راجع رقم الحاشية: ١)

(۵) "وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنين في الأمة، لم تحل له حتى تمكح روحاً عيره مكاحاً صحيحاً =

## بيوي كو مال كبنا

سدوال[۹۹۰]: زید نے غصر کی حالت میں اپنی عورت کو ماں یہ بہن کہ تو کیا تھم ہے؟ ظهیرالدین متعلم مدرسہ صذابہ

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس كينے ہے عورت اس پرحرامنبيں ہوئی بلك بيتول افوہوا اليكن ايها كہنا مكرووہ،

"وی مه ی بایت علی من أمی، أو كامی، و كدا بو حدف "علی" - حابیة - بر أو صهار أو صهار أو صهار أو صهار أو صهار أو صلاقاً، صحت بیم، ووقع ما بو دو بأنه كنایة و بلاینوشتیا أو حدف لكف بأل قال، أنت أمی، بعد، وتعین لأدبی أی لنز یعنی لكر مه، فعیم أنه لابد فی كونه صهار أمل منصر بح بأد فا مشیم شارعاً و يكره قويه اكبر المام مراويا متنی، و با أحتی و يحود" در محدر شامی ۱۹۱۲ می، و یا متنی، و با أحتی و يحود" در محدر شامی ۱۹۱۲ می، و یا متنی، و با أحتی و يحود" در محدر شامی ۱۹۱۲ می، المام به فقط

حرره العبدمحمود كنگوجي معين مفتي بدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ۲۲/۲۲/۵۵ هـ

صحيح: عبداللطيف مدرسه مظاهر علوم ،٢٢٣/صفر/ ٥٤ ههـ

شو ہر کو باپ کہنا

سسوال[۱۹۹۱]: اگرکونی عورت اپنشو به کو کیج که 'تم میرے باپ بو' تمین مرتبه، قو مورت وشو به کا کیا تھم ہوگا؟

ويدخل بها، ثم يطنقها أو يموت عها، كذا في الهداية". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، باب
 الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة: ١/٣٤٣، وشيديه)

روكدا في الدرالمحتار على تبوير الانصار. كتاب الطلاق، باب الرجعة ٣٠٠، ١٠٠ سعيد) و ١) رالدرالمحتارمع رد المحتار ٣٠٠-١، باب الطهار، مطنب بلاعاب محمد رحمه الله مسدة، سعيد) (وكذافي البحرالرائق: ٣/١٤، باب الظهار، رشيديه)

(وكذافي فنح القدير: ٢٥٣/٣، ٢٥٣، ناب الظهار، مصطفى النابي الحلسي، مصر)

الحواب حامداً ومصلياً:

اس سے کوئی حرمت واقع نہ ہوگی ، دونوں برستورمیاں بیوی رہیں گے،البتہ ایسےا غاظ کہن منع اور مکروہ ہے۔اس سے پر بینراور قوبہ کر لینی چاہیے (۱) ۔فقط وائتد سبی نہ تعالی اعلم۔ جو اس سے پر بینز اور قوبہ کر لینی چاہیے (۱) ۔فقط وائتد سبی نہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود غفر لیۂ دارالعلوم دیو بند۔

بيوى كودادى امال كهنا

سوال [۲۳۹۲]: اگرسی خفس نے اپنی بیوی سے نداق میں کہدویا کہ ' تو تو پوری دادی اہاں ہورہی کے ' مرد نے عورت کو سے مرد سے ' مرد نے عورت کو سی تعجب خیز ہات پر کہدویا تھا، حالا نکدشو ہر کو بھی ایسا کہنے کی عادت بھی نہیں۔اب کیا کفار دلازم ہوگا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس صورت میں کوئی کفارہ لازم نہیں ، نکاح بدستور قائم ہے(۲) \_ فقط والقد تعالی اعلم \_ حررہ العبد مجمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۵/۸/۸ ھے۔

وو تُو ميري مال ہے اور ميں تيري اولا د ہوں'' کہنے کا حکم

سدوال[٢٢٩٣]: مه قانفيدكي تمريّي روسال نابالغي كي حالت مين نكاح ورخصت بوكي ، يجهز مانه

(١) قال الله تعالى: ﴿واجتنبواقول الرور﴾ (سورة الحج: ٣٠)

"وطهارها مه لعو، فلاحرمة عليها ولاكتارة، به يفتى" (الدرالمختار ٣٠١٥، باب الطهار، سعيد) (وكذافي البحر الرائق: ٣/٩٥، باب الظهار، وشيديه)

(وكدافي فناوي قاصي حال على هامش الفتاوي العالمكيرية ١ ١٩٣٣، باب الظهار، وشيديه)

(٢) "وإن سوى سأنت على مثل أمي براً أوطهار أوطلاقاً، فكمانوى، وإلالعا أي وإن نوى نقوله لامرأته ا أست على مثل أمي أحد هذه الأشياء التي ذكرها، فهو كمانوى، وإن لم يكن له بية، فبيس بشئ" (تبيس

الحقائق: ٣٠٢،٣، كتاب الطلاق، باب الطهار، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٠٥، الباب التاسع في الظهار، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار: ٣٦٤/٣، باب الطهار، سعيد)

مساۃ ندکورہ کا اچھا گذرا، پیچھ عرصہ کے بعداس کے شوہ مسی شباب الدین نے بھالتیکہ مسہ قانا باغدونا قابل جہ عائقی ، جہ ن کی خوابش کی ، اس پر برابر مصر با، مسہ قااس سے مشر و منحرف رہی جس کی وجہ سے اس کو سخت دو کو جہ نے کی زود کے بیات و کیجہ لی کہ سیس کا میا بی مشکل ہے قاس سے در کی جب کی زمین برد شت کر فی پڑی اور جبکہ مسی ندکور نے بیاجت و کیجہ لی کہ سیس کا میا بی مشکل ہے قاس سے دبر کی جانب بالجبہ فعل کر بہد و ممنوع کو اپنی عورت سے کرنا شروح کیا، حسب سابق زوجین میں اس پر بکا تا ہوگئی نے خوان کے خوان کھی تو ہ و برابرز دو کوب سے بیش میں درجہ برگ سیس مرد کے خوان کھی تو ہ و برابرز دو کوب سے بیش میں درجہ

جب بڑی اس ہے مجبور ہوگئی قواتی تی طورے یہ کہدویا جیس کر عورتی کو سے اس کے شوہ کا بزا بھائی ہے ۔ اس بہتر تھ کہ میرا کا ت شوکت سے جو جاتا تو وہ مجھ کو ترام سے رکھتی، شوکت اس کے شوہ کا بزا بھائی ہے ، اس پر شوہ برے یہ فاظ کے کہ ' میں مجھ کو طور تی وں گا، تُو شوکت سے نکاح کر لیمنا ' ساور پھرا پنے خسر کے پاس سے کہ چھو سے میں سے نواز کہ میں اس پر طور تی نامہ تکھدوں ۔ والدین چوتکہ جالی میں ، وہ لڑی کو وہ اس سے لے تا کہ ، بعد دو ہ ہ کے مکان پر والیس کرا دیا ۔ غرضیکہ پھر وہ ی صاب سے بید میں ہندر کھا۔ میں صاب بھر دی ہو تا کہ بیاں تک کہ ایک روز اس کو بیتر وے مارا ، ایک روز کا ل کو شفے میں بندر کھا۔ میں صاب و کیھیکر والدین نزر کو چند ہو سے سات کہ کہ اس کے دوز کا ل کو شفے میں بندر کھا۔ میں واست و کھیکر والدین نزر کو چند ہو سے سات کے سات سے کھیکر والدین نزر کی وچند ہو سے سات کے سات کے سات کے سات کی سے کہ کے سات کے سات کے سات کی سے کہ کو اللہ کین نزر کی وچند ہو سے سات کے سات کے سات کے سات کے سات کے سات کے سات کی سے کہ کہ کو اللہ کین نزر کی وچند ہو سے سات کے سات کی سے کہ کو اللہ کین نزر کی وچند ہو سے سات کے سات کے سات کے سات کے سات کے سات کی سات کے سات کے سات کی سے کہ کو اللہ کین نزر کی وچند ہو سے سات کے سات کے سات کی سات کے سات کے سات کے سات کی سات کے سات کی سات کی سات کے سات کی سات کے سات کی سات کی سات کے سات کی سات کے سات کی سات کے سات کے سات کے سات کے سات کی سات کے سات کے سات کی سات کے سات کی سات کے سات کی سات کے سات کے سات کے سات کے سات کے سات کے سات کی سات کے سات کی سات کے سا

اس زہانہ قیام میں وہ حفرات غیر محرموں کو ہمراؤیکرائر کی کو الدین کے مکان میں بغیر پرہ ہ کرائے داخل ہوگئ اور میں قاند کورہ وہاتھوں میں لے کرش ہ او عام میں کو لے گئے اور ہوہ نچا نے والے افسان والے وہ وہ گئے ہورئ کی کے ہمرم ہے ، پھر اس واقعہ کے بعد مساق پھر والدین کے یہاں چی آئی۔ کو واقعہ کے شابعہ مسئد انجمن جو سیکر کا میں و قع بھی چیش سکیا ، انجمن نے یہ فیمد کیا کہ لڑکی کو خورہ وہ ش وز وہ وب کی شکایت نہ مسئد انجمن جو سیکر کا میں و قع بھی چیش سکیا ، انجمن نے یہ فیمد کیا کہ لڑکی کو خورہ وہ فوش وز وہ وہ بی شکایت نہ ہوتو میں گئی اور دہی ، ہوتو میں کی رہی جیسے کہ اس سے پہلے تھی ، خاکی امور کی بنا پر زوجین میں ایک روز کشیونو کی قوجوا بچند مورق ل کے روبروشوں نے یہ الفاظ کے کے از خاموش روء بس قومی کی ماں ہے اور میں تیری اوا و جو ب سب کا ملم خدا کو ہے ۔ اب جب سے لڑکی والدین کے خدا کو ہے ۔ اب جب سے لڑکی والدین کے خدا کی ہے ، سسرال کے لوگوں میں ہے کئی شرنیس کی گئی گئی ہے ۔ اب جب سے لڑکی والدین گے۔ بہاں آئی ہے ، سسرال کے لوگوں میں ہے کئی خونیس کی ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسى ة كانكات اس كے باپ نے كيا ہے، لبذا خيار ببوغ حاصل نہيں (۱) مشوہ سے صاف لفظول ميں طلاق نہيں دی ،صرف ایک لفظ کہ ہے کہ 'تو ميری مال ہے اور ميں تيری اولا و بھول' اس لفظ ہے ندھد ق بوتی ہے، ند زوجہ حرام ہوئی اگر چداس فظ كا كبنا مكروہ ہے (۴) لبذامسى ق كوچا ہے كدا پنی شكایت حام مسلم بافقتيار کی عدامت ميں پيش كرے، اس پرحاكم شو ہركوبلاكر كہ كہتم اپنی زوجہ كے حقوق موافق شرع اواكرويا طلاق ديدو، ورث ہم تفر ليق كرديں گے، اگر شوہراوا ہے حقوق پر آمادہ ہوجائے ياطلاق و يدے تب تو خير، ورث حاكم تفر بھی اور اس کے بائر ہوگا۔ شوہر کے بہال جانے کی صورت میں معصیت پر قابود ہے کی اجازت نہيں (۳) ۔ واللہ اعلم ہالصواب ۔

حررہ العبر محمود گنگو ہی عنی التہ عنہ معین مفتی مظاہر علوم سہار نے ور ، تیم ربی الاول ۲۱ ہے۔ الجواب شیح جمید المعلق ، مدرسہ مظاہر علوم ، ۲ / ربیج الاول ۱۲ ہے۔ الجواب شیح عبد اللطیف ، مدرسہ مظاہر علوم ، ۲ / ربیج الاول ۲۱ ہے۔

(١) "ولزم الكاح ولوبغين فاحش أوبعيركف ؛ إن كان الولى أباً أوجداً" (الدرالمحتار ٣٠٢، كتاب النكاح، باب الولى، سعيد)

(وكذافي تبيين الحقائق. ٣ د٠٥، باب الأولياء والأكفاء، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكدافي الفتاوي العالمكيرية ١ د٢٠٥، كتاب البكاح، الباب الرابع في الأولياء، رشيديه)

(٢) "ويكره قوله أنت أمي، ويا انتتى ويا أختى ونحوه" (الدرالمحتار. ٣ ٢٤٠٠، ناف الطهار، مطلب
 بلاغات محمد رحمه الله تعالى مسدة، سعيد)

(وكذافي البحرالرائق: ١٦٥/٣ ، ٢٦ ا باب الطهار، رشيديه)

(وكدافي فتح القدير ٣٠ ٢٥٣، ٢٥٣، ناب الطهار، مصطفى الباني الحلني مصر)

٣ (وكدافي الحيلة الناحرة للحلله العاحرة. ص ١١٠ ، حكم روحة متعت في النفقة، دار الإشاعت كراچي) ٢ إن المرأة كالقاصلي لابحل لها أن تُمكّه إداسمعت منه دلك، أو شهد به شاهد عدل عندها ٠

(الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥٣، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)

روكد في رد المحتار ٣٠١، باب الصريح، مطلت الصريح بوعان رجعي وبائن، سعيد) روكذافي تبيين الحقائق: ٣١/٣، باب الطلاق، دارالكتب العلمية بيروت) "أً رميل فلال كام كرول تواني بيوى كوما ببالول" كيني كالحكم

سے وال [۱۳۹۳]: زیدو عمر دونوں ہم زلف ہیں، دونوں میں کی بات پر کشیدگی ہوگئی ایک روز زید نے ہوالت غصہ کہا کہ ''اگر عمر کی اور کی کنیزہ ہے اپنے اور کی برای نکائی کروں گا تو گا ویدیں پٹی بیوک کو و ہنالوں گا'' یہ بات متعدد مرتبہ کہی، بعد میں جب زیدادر عمر میں کشید گی ختم ہو تی قوزید کے اور عمر کی فرک کا آپس میں نکاح بھی ہو گیا۔ ایسی صورت میں زید کی متکوحہ ہیوی زیدے مقدمیں رہی پنہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

زید کا به جمد نها بیت ب بوده اورحماقت کا جمله ہے ، اس پر زید کوندامت لازم ہے ، آئندہ ہرگز ایسانہ کیج ،گراس ہے کا حشتم نہیں بو ، و و بدستور قائم ہے (۱) یہ فقط وا بند سبحا ندتھ کی احکم ۔ حررہ العبد محمود غفر لہ ، وارالعلوم و یو بند ، ۱۰۰۰/۱۱/۸ ھ۔ الجواب صحیح : بندہ نظام الدین عفی عنہ ، دارالعلوم و یو بند ، ۱۰۰/۱۱/۳ ھ۔

ايلاء

سوال[10 ۱۲]: زید کی دو بیویال بین ،ایک روزگر مین جنمزا بور باتی کدزید نے کہا کہ 'زوجہاُولی صرف چار ماہ تک اس گھر میں رہ محق ہے ،اس کے بعداس کا جمعہ سے پردہ بوج نے کا ۔سال بیہ ہے ۔ س پر بیا ، کا اطلاق ہوگا یا نہیں ۔اور بیا بھی کہا کہ اسپنے والدین کے گھر چلی جااور کسی سے نکات ٹائی کرے ۔ ن اغاظ کے لئے کیا تھم ہے؟ زید کی والدہ زوجہاُولی کور کھنے کے لئے گھر میں تیاز نہیں ،اس لئے بیا جھڑا چل رہا ہے ۔ زید والدہ پر بھی منظ المرکز رہا ہے ۔ کیا زید ولدہ کے بیازیدو لدہ کے کیا تھا ۔

(۱) قال رحمه الله وإن بوى بأنت على مثل أمي بوأ أو طهارا أو طلاقا، فكما بوى، وإلا لع أى و ن بوى سقوله لامرأته الت على مثل امي أحد هذه الأشياء التي ذكرها، فهو كما بوى، وإن لم بكن له بية، فبيس بشئ بنيس الحفائق: ٢٠٠٢ء كتاب الطلاق، باب الظهار، دار الكتب العلمية بيروت) وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/١٠٥، الباب الناسع في الطهار، رشيديه) (وكذافي المحتار: ٢/٢/٣، باب الظهار، معيد)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

زید کے الفاظ کے ''زوجہ اولی جار ماہ تک اس گھر میں رہ سکتی ہے ، اس کے بعد اس کا مجھ سے پردہ ہوج ہے گا' ایلا ، کے الفاظ نہیں ہیں ، ان سے ایلا ، نہیں ہوا۔ ایلا ، میں ہیوی کوچار ماہ کے لئے حرام قر در دیاج تا ہے (۱) ، یہاں چار ماہ کے لئے جائز قرار دے رہا ہے جو کہ ایلا ، کی ضد ہے ، البتہ ان انفاظ میں طلاق کا استمال ہے ، مگر وہ نہیت پر موقوف ہے۔ اسی طرح یہ کہا کہ'' اپنے والدین کے گھرچلی جا کسی سے نکاح ہائی صدی کر نے کہا کہ 'اسپنے والدین کے گھرچلی جا کسی سے نکاح ہائی مرحان تی کی ہے تو طلاق بائن کا تھم ویا جائے گا ور نہ نہیں (۲)۔

زیدا گردونوں بیو بیوں کے حقوق ادائی سرک مسکتا، صرف ایک کے ادا کرسکتا ہے تو دوسری کوطلاق دیناس کے ذمہ ارزم ہے۔ کیازیدا تناسعاوت مند ہے کہ والدہ کے کہنے سے زوجہ ٹائیہ کوطلاق دیدے گا جبکہ وہ وابد داور زوجہ اولی پرمظالم کررہا ہے اور دونوں کوسرا دے رہاہے؟ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود عفی عنہ، دارلعلوم و یو بند، ۱۱ ۱۰ ۸۵ ھ۔

☆.....☆....☆

(١) "هـو أى الإيلاء) اليسس عـلى ترك قرنان الروحة أربعة أشهر فصاعداً، بالله أو يتعليق ما يستشقه على القربان". (فتح القدير: ١٨٩/٣، باب الإيلاء، مصطفى البابي الحلبي مصر)
 (وكذافي الدرالمختار: ٣٢٢/٣، ٣٢٣، باب الإيلاء، سعيد)

روكد في سيبر لحقالي: ١٩٩٣، باب الإيلاء، دارالكتب العلميه بيروت)

(٢) ولوف ل لها ادهمي فنروحي. تقع واحدة ادانوي فين موى الملات، تقع النلاث" (الفتاوي
العالمكبرية: ١/٣٤٦، القصل الخامس في الكبايات، رشيديه)

(و كذافي رد المحمار: ۳۱۳،۳، باب الكمايات، قبيل تفويص الطلاق، سعيد) رو كد في سمن حصاص ۳ ۹م، باب بكادت، دار الكنب العلمية، بمروت)

# باب اللعان و الخلع (لعان اورخلع كابيان)

لعاك

### الجواب حامداً ومصلياً:

"و أهله من هو أهل للشهادة على المسلم، فمن قدف بصريح الرافي د إسام وحمه الحية بنكاح صحيح ولو في عدة الرجعي العفيفة عن فعل اللي وصبح أد، سهاده لاعس" در محسرا في در إسام) أحرح در حد سالمقصاح لولانة" رد محسرا في در إسامه) أحرح در حد سالمقصاح لولانة" رد محسرا، في ١٩٩٠، في در المحدر، في ١٩٩٠، والمحدر، في ١٩٩٠،

"و أماسر تط وحما بنعال، فنعصها مح بن عادف حاصاء معصما إلى سمما وفحاصة، وتعصها إلى المقدوف فيه، وبعصها

إلى نفس نفذف أما يأول فو حدة، وهو عام إقامه نسبه على صدقه، وأما ندني فإلكارها وحود سرسامينيد واحتملهما عمده وأما الناسب فالرواحية والتجربة والعمل والإمساء والبيواع والنطق واعدام سحاد في قدف ، فالمعل في مادف السكاد حادث سناً ولا تقدف السالة ولمو حدة، بحلاف قذف سصية حعد وأما سعده ف فيه ف إسلام، الخ". يحر، ص: ١١٢ (١)-

عبارت مذُوره ستاعات كَنْ شَرَا يُدمعنوم بونتين الكِية شرط: رالإسلام بمونا بهي سيء داراكحرب مين ی ن نہیں۔ نیزننس عون ہے نئے ہیں نہیں ہوتی اور ہ<sup>تن</sup>نص کولعان کا اختیار حاصل نہیں ، بلکہ جس قاضی شرعی کے م من عن بوائد سَ وَتَمْ يَلْ عَدْمُ إِنَّ بَوْنَ "فيز التعلياء بانت بتفريق الحاكم الذي وقع النعال عدد" تسوير (٢) "إد لتعنها ؛ لاتقع الفرقة حتى يفرّق الحاكم بينهما". هداية: ١/٣٩٨ (٣)-شریعت کے موافق عدن جونے کے بعداً مرشوہر یا بیوی میں اعدان کی اہبیت باقی شدری ہو، س طرح کہ شو ہرے کہا کہ میں نے عورت پرتہمت اکا کی تھی اور جھوٹ بولا تھا اور واقعۃ اس نے زنانہیں کیا ، یاعورت نے کہا کہ شوہ نے سیجے کہا تھا، بیل نے زنا کیا تھا، یا کی اور پر جہت لگائی کہ جس کی وجہ سے شرعا مرو یا عورت پر حد لا زم ہوتی ہوتو پھر بید دونوں آلیس میں اً سرنیات کرناچا ہیں قو درست ہے اور جب تک عون کی املیت وقی رہے گی ،تفریق حاکم کے بعدان کا نکاح آپس میں درست نہ ہوگا۔

متناعن کی دوشمیں بیں ایک حقیقی، دوسرے حکمی۔ هیقة متلاعن کا اطلاق تواس وقت ہوتا ہے جب كدوه مدن كرر ما دولعني تسمين كها برما دوراور حذمه متنايعن كالطواق س مقت بهمي تيجي بوگاجب كهاس ميس لعان كي

<sup>(</sup>١) (البحر الرائق: ١٩٠/٣)، باب اللعان، وشيديه)

<sup>(</sup>٢) (الدرالمحتار: ٣٨٨،٣) كتاب الطلاق، باب اللعان، سعيد)

<sup>(</sup>٣) (الهداية: ٢ /٨ ١ ٣، باب اللعان، مكته شركت علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذافي نسس الحفائق: ٣٠٠٠)، باب اللعان، دارالكتب العلمية، ميروت)

<sup>(</sup>وكذافي المحرالوائق: ٣٤/٣ اء باب اللعان، وشيديه)

<sup>(</sup>وكندا فني إعبلاء السنين: ١١/٠٣٠، باب الابتداء في اللعان بالروح وأن لاتقع الفرقة بنفس اللعان بل لابد لهامن تفريق القاصي، إدارة القرآن والعلوم الإسلاميه كرجي

ابلیت ہو، پس جب کے عورت نے مروی تصدیق کردی لیعنی زنا کا اقر ارکزلیا قو وہ حدزنا کی مستقل ہوگئی، ہذا پہلی صورت میں مرواعات کا اہل نہیں رہا، اب ووٹول پر صورت میں مرواعات کا اہل نہیں رہا، اب ووٹول پر "سندا سدی لا حضاعات کی اہل نہیں رہا، اب ووٹول پر "سندا سدی لا حضاعات کی اہل نہیں شرحتہ میں موسکتا، کیوند ریدوہ ٹول آئیک جات میں شرحتہ میں موسکتا ہیں شرحکہ

"قبل "كسب عدم لحد، وما أل يمكحها ومعلى قوله عدم الصده و سداه " لمدلاعس لا يحتمعان أبداً": أي مادام متلاعنين، كقوله تعالى وملاعس على "حدمهم مالله منافقاً، يقال: المصلى لا يتكلم: أي مادام مصلياً، فلم يبق متلاعناً لا حقيقة لعدم الاشتغال به، ولا محراً؛ لأنه شمّى مناعداً مقال على سهما حكماً، وحديق، اها". رسعى ٣٠ ١٩١٠)

"و للحناصل أن سروح لا يحس مه أن يمروح مسلاعية عد مقريق، إلا إذالم يبق أهلاً للمعل السعال، من مناز " كدب عصد، فلحد، أوقدف عيرها، فحذ، لأنه بعد حد عدف به يبق أهلاً لمعل مأن ربت مثارً". منسى (٢) د فقط وابقد سجائد تقال اللم والممدأ تم وأكتم ب

حرره العبرمجمودً تُنْكُوبي عِفْ المتدعنه معين مفتى مدرسه مظام بعوم سبار نبور ، ٢٠ ٩ ٥٥ هـ ـ

الجواب فسيح سعيداحم غفرايه

صحيح بحبدا مطيف،مدرسة مظام ملومسهار نپور،٢٠ رمضان ۵۵ ها.

### لعان کی تفصیلات

سے وال[۔ ۹۴۹]: است قابندہ پاک دامن نبیس ہے، کیونکہ مسہ قابندہ نے طور پرز ناوحرام کیاہے۔ زنا کی تبہت پرلعان واجب ہوگایائبیں؟

۲ مسمی زیدشوم مسه ة بنده به پیشم خود زنا کاری ک جاست میں نہیں دیکھا ، لینته قرائن سے وثیز اہلِ

<sup>(</sup>١) (تبيين الحقائق: ٣٣٣/٣، باب اللعان، دار الكتب العلمية، بيروت)

٣) رحاشية الشسى على تبييل الحقائق، باب النعان ٣٠ ٣٣، دار الكتب العلمية ببروت،

<sup>(</sup>وكذافي المحرالوائق: ١/٣٠٠، ٢٠٣، باب اللعان، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي فتح القدير: ٢٨٨/٣، ٢٩١، باب اللعان، مصطفى البابي الحلبي مصر)

محکد کے نامجر مسم ووں سے شوہر کے منع کرنے پر بھی بھند ہوکر پرووند کرنے پر مساوق ہندو کی نبیت شہبة زنا کاری کی طرف ہوجاتی واس تہت سے مساوق ہندوشو ہر خود سے ناخوش ہوکر بعان جا ہتی ہے۔ ویں ایک صورت میں عان و جب ہوگا یا نہیں ؟

سو سور آبیا بارد ریافت شوم اصدیت می مدمنتی صاحب طایق با نن کاحکم صادر کر سکتے ہیں جب کہ مسوقا مند د کی سربتہ زن کا رک کامفتی صاحب کوللم ندمو''

الم المعمیٰ شوم میں مساہ قابندہ طاباق بائن کا فتوی حاصل کر نے اور سی دوسر مے مخص سے محقد نکا ت کر ہے قوید نکاتی جائز ہوگا یا ہیں؟ فریفتین مسلمان میں اور مذہب حنفی کے پیروہیں ، مفصل فتوی مرحمت فر ماہا جاوے۔ فقط و سام مہ

ضياءا حمد عثمانی و يوبندی ،از مقام سهانپور ،محلّه کمهاران ، بناریخ :۱۳ ا/شعبان \_

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا من ك ك ك ارالاسلام شرط ب، لبذا بندوستان مين لعان واجب شين "ويشت وط أيت المحتار القدف بصريح الزنا، وكونه في دار الإسلام". رد المحتار : ٢ / ٥٠٩ (١) م

۲ عن ن واجب ند ببوکا ، کیکن بلا ثبوت شرکی زن کی تنهمت لگانا بھی حرام ہے (۲) اور عورت کو غیر مر دوں سے پردو ند کرنا اور ابیہ تعلق رکھنا کہ جس سے زنا کی بدگمانی اور تنهمت کا لوگوں کوموقع ملے ، بیا بھی حرام ہے اتبهت کی جگہ سے ند بچنا حرام ہے (۳)۔

(١) (ردالمحتار: ٣٨٣،٣)، باب اللعان، سعيد)

(وكدافي البحر الرائق: ٣/ ٠ ٩ ١ ، باب اللعان، رشيديه)

٣٠ عن أسى هريرة رصى الفتعالى عنه عن السي صلى الدعلية وسعة قال "احتسوا لسبع المونقات"
 قدالوا يدرسول لذا ومناهس" قال "الشرك بالله، والسنجر، وقتل اللهس من وقذ ف المحصنات المعوميات العادلات مصحيح البحاري ٢٩٩١ كتاب الوصاد، بات قول لله مان الدس يأكلون أموال اليتمى ظلما في قديمي)

" تقو مو صع لهم" دكرد في الإحاء، وقال العر في في تجريح احاديته لم احدله صلاً، لكنه بمعنى قول عمر وضي الله تعالى عنه: "من سلك مسالك الطن الهم" ورواد الحرابطي في مكارم -

۳ مفتی کوطلاق وین کا افتدیار نہیں، اُ مرخود شوہ دیگا وطلاق واقع ہوگی ، سی اور ت دیئے ت واقع ند ہوگی (۱)۔ اُ مرکوئی فتومی اس فتیم کا ماصل کیا عمیا ہے تو بغیر اس کے دیکھیے اس کے متعلق سیجھے کر مزمیں کیا جا سکتا۔

سم ایک صورت میں ندفتوی ہے طلاق واقع ہوسکتی ہے، ندمفتی فتوی دینے کا مُجوز ہے۔
اگر شو ہر ہیوی میں نباہ دشوار ہوگی قوعورت کوچاہیے کہ سی طرت ، بی دے آر یا خوف دی رشو ہر ہے ھاق حاصل سرے ، یا خلع کر لے (۲) ، اس کے بعد مدت گذار کردوسری جگدنکات درست ہوگا ، بغیراس کے عورت ہ نکات دوسری جگددرست نہیں (۳) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبد محمود ً ننگوی عفه الله عنه معین مفتی مدرسه منت بر ملوم سبار نپور ۱۲ ۸ ۵۵۵ هـ الجو ب صحیح سعید «مدغفرله» مصحیح :عبد اللطیف ۱۸/شعبان -

= الأحلاق مرفوعاً بلفظ "من أقاء نفسه مقام النهم، فلايؤمن نفسه من أساء انطن نه" ركشف لحقاء للعجلوني: ١/٣٥)

( ) "وأهله (أى الصلوة) روح عاقل بالع مستيقط" (الدرالمحتار ٣٠٠٠، كتاب الطلاق، سعيد)
 ( وكدافي الفتاوى العالمكيرية ١٠٣٥، فصل فيس يقع طلافه ومن لايقع طلافه، رشيديه)
 ( وكذافي تبيين الحقائق: ٣٣/٣، كتاب الطلاق، دارالكتب العلمية بيروت)

(٣) "وإذا تشاق الزوجان وخاف أن لايقيما حدود الله، فلايأس بأن تفتدى نفسها منه بنمال يحلعها نه، فرد فعلاذلك، وقعت تنظليقة بائنة، ولرمها المال" (الفتاوي العالمكيرية ١١٠ ٣٨٩، الناب لثامن في الخلع، وشيديه)

(وكذافي فتح القدير: ٣/١١٦، باب الخلع، مصطفى البابي الحلى، مصر)

روكدافي التاتار حالية ٣٥٣، الفصل السادس عشرفي الجلع، إدارة القرآن كراچي،

(۳) "لا يحور لمرحل أن يتزوج روحة عيره وكدلك المعدة. كدا في السراح الوهاج" (الفتاوي العالمكبرية، كناب الكاح، لقسم السادس المحرمات الذي يتعلق بها حق العبر المام، رشيدبه)
 روكد في نفتاوي التانار حالية، الفصل الناسع في المكاح الفاسد وأحكامه المام المام إدارة القرآن كراچي)
 روكدا في بدائع الصدنع، كتاب الكاح، فضل في شرط الروحة المام الاسم، دار الكنب لعدمية، بيروت)

# بيوى كوزانيه كبن

سبوال[۹۴۹۱]: "ركونی شخص اپنی بیوی و ئے اور تج رہی تصمید کے توفاد سراء ہے زن کراتی رہتی ہے اور اس ماری کا کہ تا ہے اور اس و ت کا امدان کراتا پھر ہے۔ سفتھ کی بیوی کوم و کاس قول سے طاق ہوگ یانہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

بغیر ثبوت ثم کی کے ایما کہنا تخت معصیت اور کہیں و گن و ہے(۱) اس کی سرااعان ہے، بیکن یہاں اس کے شرا کا موجود نبیس اس لئے عان کا تھم نبیس کیا جائے گا (۴) نہ ہم ایما کہنے سے نہ طار قل ہو کی، نہ اکا کے فتم ہوا (۳) اگر اس کے نز دیک اس کی بیومی ایس ہے اور وہ اس کورکھنا نبیس جا ہت قاطلاق و کے کرمی مدختم کرو ہے

() "عس أبي هويرة رصى الله عنه عن السي صنى الله عليه وسنم قال "احتبوا السنع الموقات" قالوا يارسول لله وما هن؟ قال "الشرك بالله وقدف المحتسات المؤمنات العافلات" (صحيح السحاري المحاري الله: ﴿إِنْ اللَّيْسِ يَأْكُنُونَ أَمُوالَ اليَّتِمِي طَلْماً، إنما يأكُلُونَ في نطونهم ناراً ﴾، قديمي)

(وكذا في الصحيح لمسلم: ٢٣/١، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، قديمي) روكذا في الحامع الصغير على مع فبنص القدير ١ ٢١٩، رقم الحديث ١١١)، مكتبه برار مصطفى البار رياص)

(٢) "فسمس قدف بنصرينج الرباقي دار الإسلام روحته وصلحا لأداء الشهدة وطالبته به، لاعل" (الدرالمحتار) "أحرج دار الحرب لانقطاع الولاية" (ردالمحتار) ٣٨٣، ٣٨٥، باب اللعان، سعيد) (وكذافي البحر الوائق: ٣/٠١، باب اللعان، رشيد يه)

وأما لدى يرجع إلى المقدوف فيه، وهو السكان، فهوان يكون القدف في دار العدل، فإن كانا في دار العدل، فإن كانا في دار السعني، فالاينوجت الحد" ربد نع الصدائع ١٢٩٩، فصل في مايرجع إلى المقذوف فيه، دار الكتب العلمية، بيروت

٣) "وركسه لنفط محصوص، هوماخُعل دلالةُ على معنى لطلاق من صريح أوكناية" (الدرالمحتارمع و د المحتار : ٣/٣٠/، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكذافي الفتاوي العالمكبرية: ١/٣٨٨، كتاب الطلاق، رشيديه،

(وكذافي حاشية الشلبي على تبييل الحقائق للريمعي ٣٠٠، كاب الطلاق، دار الكتب العلمية. بيروت)

ور نداییا کہنے ہے ہاز سے اور بیوی کی تگر انی وحفاظت کا انتظام سرے ۔ فقط و بند ہون ندی و اسم ۔ حرر و بعیدمحمود حسن مفی عنه و ربعدوم و بند۔

> ا بحواب سیح : بنده محمد نظام الدین مفی عنه ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۹/ ۱۸ سے۔ الجواب سیح : سیداحمر علی سعید ، نائب مفتی دارالعلوم دیو بند ، ۲۲ / ۲۷ سے۔

خلع کاتشر ت

سوال [۹۴۹]: منالهٔ ظع شرق ط يقد پُرُي بَ بِ؟ اميدكة كابى كَ يَّنْ فَعَسَ طور پُرْجَ رِفْر ، او يرك الجواب حامداً ومصلياً:

، کر مخالف طبائع یا کسی آوروجہ سے زوجین میں نباہ دشوار بوجائے اور شوہ طد ق دینے پر آب دہ نہ بوقو شریعت سے اس کی بھی اجازت ہے کہ عوزت اور مردضع کرلیس لیمنی افظ '' یا اس سے ہم معنی کسی لفظ سے زوجین حقوقی زوجین کوسا قط کر دیں ، مثلاً زوجہ اپنا مہ ساقط کر دیے اور زوج اپنی ممک 'کاح کوز اکل کروہے ، یا عورت کیکھ ہیں دیدے اور زوج اپنی ملک نکاح کوز اکل کروہے۔

یے ضع شرع صافی بائن کے تھم میں ہوتا ہے اور اس سے مہر اور نان و نفقہ وغیرہ سب ساقط ہوجہ تا ہے ، البتہ نفقہ عدت اور ایا م عدت کا سکنی زائل نہیں ہوتا ، ہاں! اگر اس کی تقریح کرویں ہے ، یا فقط مرد تھرت کردیں گے ، یا فقط مرد تھرت کردے گا تو یہ فقتہ بھی زائل نہ ہوگا۔ اگر ذیا وتی اور تعدی مرد کی طرف سے ہوتو اس وعورت سے بچھ میں بین خنع سے عوض مکر وہ تح بجی ہے ، اگر عورت کی طرف سے زیادتی ہوتو مرد کو مال بین درست ہے۔

" محسع هنور به مسك ممكاح مسوفقة على فنونها بقط بحنع، أومافي معده، ولاساً من مه عنده معدد بحدمه شده في به ويو يلا مسلم معدد بحدمه شده على ما وقع به ويو يلا مسلم على مسرمج على مان طلاق مائل وكره بحريماً أحدُ شيء إن بشره وإن بشرب لا وستقط بحداً كل حق مكن منهدعني لاحرمد ببعنق بديك منكر إلا عقة بعدة

وسكته، إلا دعق عسب، فتسقط لمفقة لاالسكني، اه" در محدر بقدر بحاحة؛ ٢ ، ١٨٣٠) و فقط والترسيحانده تعالى العم

> حرره اعبر محمود گنگوی عند عند معین مفتی مدرسه مظام معوم سبار نپور، ۱۲ ۱۸ ۵۵ هـ الجواب سیح : سعیداحمد غفرله بمفتی مدرسه مظام ملوم سبار نپور، ۲۰/ ذی البحمه/ ۵۸ هـ صیح : عبداللطیف، مدرسه مظام علوم سهار نپور، ۲۱/ ذی البحمه/ ۵۸ هـ

> > طلاق بالعوض

سوال[۱۵۰۰]: زیدی عورت مس قابنده جس کووه این گر چیوز کرملک پنجاب میں واسط جبتوئ مد زمت چار آیا ورند کورو زید کوملازمت بھی مقام کا کامیں مل گی جس کی اطلاع مسی قابندہ اوراس کے ویدین وہرادران کوہو تی گئی کے زید فلال جگہ پرملازم ہوگیا ہے، بعداس کے ملازم ہوجائے کے زید کی منکوحہ مسما قابندہ بلاک اطلاع واجازت زید کے اپنے والدین کے ھرچلی گئی اوراب تک وہاں ہی والدین کے پاس رہتی ہے۔ اس بات اور چندو گیر شکایات پر ہردواطراف میں کشیدگی پیدا ہوگئی جس کی وجہ سے معاملہ یہاں تک پہنچ کہ مسمی زیدئے ایک تحریر مندرجہ فریل الفاظ میں قلم بند کر کے اپنے سسرال روانہ کردی تجربر ہیں ہے:

'' میں اقر ارکز ہوں اور کھے کرویتا ہوں روبر ومندرجہ فیل گواہان کے کہ مسم قا ہندہ وختر مسلم منکوحہ من ، قو مرتعل ، ساکن موضع کلو چیو، ضلع مظفر آباد ، ریاست شمیر جو کہ عرصہ چندس ل ہے میرے عقد نکاح میں ہے ، اب میں اس کواپنے او پر تین شرط ہے حرام سمجھتا ہوں (بینی تین طلاق ویتا ہوں) جو کہ ان کو (بینی منکوحہ کو یااس کے وارثوں کو) مبلغ پانچھد رو پیپے نلع مسم قا ہندہ مذکورہ بالاکا وین پڑے گا ، تب دوسری جگہہ نکاح کی حقد ارہو سکتی ہوں دوسری جگہہ نکاح کی حقد ارہو سکتی ہوں دوسری جگہہ اس کا نکاح حرام ہے' (بینی آ مرمئوحہ یااس کے وارث خلع اوا کریں ہوئی اس میں ورنہ دوسری جگہ اس کا نکاح حرام ہے' (بینی آ مرمئوحہ یااس کے وارث خلع اوا کریں

(١) (الدرالمحتار: ٣/٣٩/ ٣٥٣، باب الحلع، سعيد)

(وكذافي الفتاوي العالمكبوية ١ ٣٩١، ٩٩، الباب النامل في الحلع ومافي حكمه، رشيديه) روكدافي استشاوي التناتار حانية ٣٣، ٢٤٣، ا٢٣، صفة الحلع وكيفيته براءة المهرو النفقة في الحلع، إدارة القران والعلوم الإسلامية كواچي)

تو تين طلاق پشرط طلع )\_

۱۹ رائ تح برے جم اوا یک خطانکھا جو سمی زید نے اپنے پیچاک نام تکھا تھا جس کامفتمون بیہ ب البخدمت جناب پیچاصا حب مو وی فغنل ارجمن الممجد وا

اقبال احوال ہے ہے کہ (اس کے بعد اپنہ تبھو جا ساتھ ایعنی اپنی فیر فیریت اُھی بعد میں مندرجہ بااہ مرقومہ کا خط میں ذکر کیا جس کا مضمون ہے ہے ) کہ دوسر ہی عرض ہے ہے کہ نا راض قو خوب ہوں گے ۔ ش یہ کہ نہ بھی ہوں ( یعنی سسر ال والے ) میں ہے س ک کرن ( یعنی اپنی منکوحہ کو ) طول قریمی نشر جا پر دیدیں یعنی میرے پر تیمن شرط ہے جراس ہے مؤکل ( یعنی اپنی منکوحہ کو ) طول قریمین شرح پر دیدیں یعنی میرے پر تیمن شرط ہے جراس ہے ( یعنی تیمن طوق ، تیمن شرط ہا ہمارے ملک میں محاورہ تیمن طلاق کو کہتے ہیں اور یہی زید کا قرار ہے شرط خت ہے ) اس لئے چند جروف کھے کرروانہ کرت ہوں تا کہ سندر ہے ، دوسرا جو کا فند طد ق کا میں نے بھیج ہے ہے سب کودکھا دینا ، جب تک کہ خلع ادا نہ کریں نہ دین ( یعنی جب تیک کہ خلع ادا نہ کریں نہ دین ( یعنی جب تیک کہ خلع ادا نہ کریں ہے والوں کودکھا کراطلاع کریں ' ۔

ہیں۔ عاظ بعید زید کے میں اور مندرجہ بالاتح سرے گواویہ میں جمود خال ولد حمیدا مندخال ، دوسرا گواو حضرت شرو۔

پید خطامع تحریم کی زید نے لکھ کرا ہے چی کوروانہ کیا تھی اور مکھی تھی کہ بید میر ہے۔ سسر ب وا وں اور ہدیہ کو دھ وین ، مگر بید خط چی کونیس ملا ، بلکہ زید کی منکوحہ کے بڑے بین اُن کو ملاجس کی شادی تھی اور اس نے نہ تو اپنی والدین کو مطلع کیا اور نہ اپنی بمشیر و کو مطلع کیا ، خط لے کر ملک پنج ب میں اپنی ملازمت پرچہ تا واور عرصہ تین چیر واک کے دوائی تھا۔ معدال تحریر ہے والدین وغیر و کو مطلق کیا۔ فقط۔

ب گذارش بیا ہے کہ مسہ قاند کورہ پرطلاق واقع ہونی یانہیں؟ سرواقع ہوئی تو کوئی؟ رجعی، بائن،
یامغلطۃ ؟ اور کیا مسہ قاند کورہ پرخلع ۱ یہ ۔ زم تاہے یانہیں؟ اور کیامسمی زید خلع میں سے حق مہر دے سکتا ہے
یانہیں؟ مہر یانی فر مار کروا یہ جات کتب معتبرہ ہے جواب باصواب سے ممنون فرمادیں ۔ اورا گرعورت یااس سے
مارے خلع نامنھور کریں تو کچر بھی طلاق و تع ہوگ یانہیں، جب کہ زید کا اقر ارہے کہ اگر شعار تو تین طد ق

دینے کو تیا رنبیں ، میری حارق صرف شرح خلع پر ہے بینی ا مروہ خلع ویدے تو تین طلاق ورنہ نہیں؟ ہر دوصورت سے مطلع فر مادیں ، بینی سرخلع منظور کرلیں تو کیا تھم ہے اور اگر نیام نظور کریں تو کیا تھم ہے؟ فقط ہہ اراقم حقر نموث محمد از کا مکار

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرزیداس تحریرکا قرارکرتا ہے(۱) تو صورت مسئولہ میں زید کی بیوی پرتین طدق ہو ہو تھیں گرشر طیکہ بیوی پانچ سورو پیدیدل طلاق اوا کردے(۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمودً شئونی عف المذعنہ ، عیمین منتی مدرسہ مف میں معوم سبار نپور، ۱۰ اللہ کا دھ۔
الجواب ضجی : سعیدا حمد غفر لد، مسجم ، عبد العطیف ، کیم فری قعدہ کا دھ۔
ضلع کے لئے شو مرکی رضا مندی ضروری ہے

سے وال [ ۱ م ۱ ] : ما صمہ کا وطن حیدر آباد ہے، اس کا نکاح فسر و کے ساتھ اور نگ آباد میں ہوا،
اور نگ آباد عاصمہ کے والدین کا وطن ہے، بین کاح عزیز وال میں بی ہوا۔ رخصتی کے دوسرے بی دان عاصمہ
کے واسدین و نیمرہ کو علم ہوا کے خسر و ک آبی حقیقی تا نیم کی بین و ن کس تھ تا جائز تعت ت ہیں ، بہی وجہ ہے کہ و اسپنے و لدین و نیم و فیم و سے میں دول ہی ای بین و ن کس تھ تا جائز تعت ہے، جتی کہ شرو کا ای اسپنے و لدین و نیم و سے میں دول ہی ای بین و ن کے گھر رہتا ہے اور و ہیں کھا تا پین ہے ، جتی کہ ش د کی بھی ای گھر میں رہے ، چن نچداس کا علم ہوت برسب کو باخضوص عاصمہ کی و مدو

( ) كل كتاب لم يكتبه بحطه ولم يُمنه بنفسه. لايقع به الطلاق إدالم يُقرَ أنه كتابه" (الفتاوي
العالمكيرية: ١/٣٤٩، الطلاق بالكتابة، رشيديه)

روكد في الفتاوى التاتارحانية ٣ ١٠٠٠، مطلب في الطلاق بالكتابة، قبيل بات الصريح، سعيد، وكد في الفتاوى التاتارحانية ٣ ١٠٠٠، إيقاع الطلاق بالكنات، إدارة القران كراچى) (٢) "قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل إداقال الرحل لامرأته أنت طاق بألف درهم، فقيمت، طفت وعليها أنف درهم" , لفتاوى لماتار خانية ٣ ٣ ٣ ٢٠، يقاع الطلاق بالمال، إدارة القرآن كراچى) روكدا في لفتاوى لعالمكبرية ١ ٢ ٩ ٣ ، الفصل النالث في الطلاق على المال، رشيديه) (وكذا في تبيين الحقائق: ١ ١ ٨ ٩ ١ ، باب الحلع، دار الكتب العلمية، بيروت)

کود ن صد مد پرونچا اورش ای کی ایک و د بعد حیدر آبود کوال کی د اسرے بی روز عاصمه کی والد و کا اچانک تقال بوکیا به اس موقع پر عاصمه بینے شوم اور رشته کی پیوپیشی جونسه و کی جاوی کی والد و ہے ان کے جمراہ میت میں شرکیدری۔

قریب تین دو بعد دی تک ما صمد کے بیچائے اس کی انسوٹ کے داست کاہمی ، جس پر ماصمد کے کیے ۔ بیچائے اور نگ آبا و کرری بات کا جائز و نیے جو بالکل تیجیج انگلے۔ عاصمہ کی حالت بہت عبرت ناک تھی ،حتی کہ اسے زد وکوب کرک انتہا کی ذہت میں برتا و کے ساتھ زیرونتی کھر ہے بھی لگاں دیو کی وراس کے شوج کے اپنی والدہ لیعنی ماصمہ کی ساس کے گھر بخیر کہتھ تنصیلات بتلائے تیجوز آیو۔ بیاسب باتھ صف ش کی کے جارہ و کے

ان ما رہے میں ماصمہ کے بیچانے اس کواپٹے ساتھ لے جائے کی خوابش کی ، بہ حال کے طرق ماصمہ ہے بیچ کے بہم ایس جسم کے بیٹر سے جیدر آباد آئی اوراس کا تمام ان شاہ رکیٹر سے وفیہ وہ بیس رہ گئے۔خسر وکی والدہ اوردیگر افراد بھی اس سے واقف بیس الیکن مذر ترت بیس کے بیان کے قابویش خبیں الماس سے ان کے تعاقد سے خوشوار بھی خبیں ہیں ، اس طرق با بھی مصالحت بھی نا مام بور ہی ہے۔ انہی اوراس سے ان کے تعاقد سے خوشوار بھی خبیں بیس اس طرق با بھی مصالحت بھی نا مام بور ہی ہے۔ انہی مشاری سے ان کے تعاقد کے خوشوار بھی خبیں اس طرق با بھی مصالحت بھی نا مام بور ہی ہے۔ انہی مشاری سے ان کے تعاقد کے خوشوار بھی خبیات براہ سے کا اظہار کرتے موت ماصمہ کو خود واپس ہون کا تذکر کروئیں۔ کا تذکر کروئیں۔

عدائق جارہ جول کے کیا جائی مرسدزیرہ ور ن رہنے کے بعد قریب وہ ماں جام صدیب ولی مید

ا فنز عانمیجد بر آمد ند بورنگا اس کے برنگس ما صمدے وکیل نے فیانی سے ساز ہاز کر بی اور مدالتی معاملہ وصرف ہوں ہ مٹول پررکھا۔

تین ساں کے موصد میں نہ قوعاصمہ کی کوئی نیمیں اور نہ نفقہ کا کوئی انتظام کیا ، بیکہ بمیشہ چھوڑن کی واسمہ کی تھا ہے۔ وہ کہ بین ہے اس کی واسکی ہے وہ کہ بین ہے اس کی است طریقہ پر آئی تک نہ کہا کیونکہ میر کی قمد بی رزی اور ضروری ہے۔ اس کی واسکی سے ترین ہے ہوگا ہیں ہے۔ اور جہنے کا سامان جو تقریبا ہی تی ہے اور جہنے کا سامان جو تقریبا ہی تی ہے اس کا کیا حشر ہوگا ؟ کیا ان جارت میں ممکن ہے کہ اس طری پیدشتہ فوشگوار ما حول میں برقر ارروسکت ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ان تکلیف وہ حادت کے باوجود رشتہ زوجیت ہی تم ہے خلع کے سئے شوہرکارف مند ہون ضروری ہے۔ اس تک سٹو ہرخلع کو منظور نہ کرے خلع نہیں ہوسکتا۔ اگر عاصمہ ان حالات کو ہر داشت نہیں کرسکتی تو کسی طرح بااثر آ دمیوں کا داسطہ بن کر یا مہر معاف کرکے بیاسی اور طرح شوہر سے طاباق حاصل کر ہے۔ اگر خاندان کے معزز آ دمی خسر و کے سرمنے ماصمہ کی تکیف بیان کرکے اس سے عبد لے ہیں کہ وہ سمندہ والی باقوں سے پر ہیں کہ وہ سمندہ والی ہوجائے قاصمہ کواس کے پاس رفصت کردیا جائے۔

) "إداكن معوض الإبحاب والقبول. لأمه عقد على الطلاق بعوض، فلاتقع الفرقة، ولايستحق العوض بدون القبول" (ردالمحتار: ٣، ١٣٨، باب الحلع، سعيد)

, وكدافي الفتاوي التاتار حاليه ٣٥٣، الفصل السادس عشرفي الحلع، ادارة القرآن كراچي)

"لأسه او قبع النظلاق بنعوص، فلايقع الانوجود القول" (المستوط للسرحسي ٢٠٣. باب الجلع، غفاريه كوتبه)

قال شعالی ه فان حفته الابقیماحدود الله، فلاحاج علیهما فیما افتدت به در للقره ۲۲۹)
 "وادا تشاق لروحان و حافا ان لایقیماحدود الله، فلاناس بأن تفتدی نفسهامیه نمال بحنعها به فادافعالا دلک، و فعت تطبیقة باشة و لرمها المال" (الفدوی لعالمکیریة ۱۳۹۸، لاب لدمن فی الحلع و مافی حکمه، رشندیه)

وكدافي تبيس الحقاس ٢٠٣ ما الحلع. دارالكب العبسه سروب،

آروہ آباد کرنے کے لئے آبادہ ندہوتو نے جدہ ساحرہ میں کعصامون طریقہ پرشری مینی ان جائے جس میں ایک معادی ما مدین سام معتبر سامریھی شریک رہے ، اس میں ساصمہ کی طرف سے درخواست دی جائے ، پیم وہ آئین جسلہ میں ایک معادی موری تحقیق و تفقیق ترکی ہے ۔ اس میں سامے رکھ کراس کے موفق فیصد کر دے ووہ فیصلہ معتبر ہوگا (1) ۔ فقط واللہ سبحا ندینی لی اعلم ۔

حرره العبرمجمودغفرله، دا رالعلوم ديوبند-

خلع میں شرط

سووان[13.6]؛ ژیدنی جیدرہ دے ناس شرط کوتسلیم کرایا تھا، گر بعد گذر نے عدت کے بندہ نے زید کا تھم نہ ہا، بکد بعد مدت کے بندہ نے زید کا تھم نہ ہا، بکد بعد مدت کے بندہ نے زید کا تھم نہ ہا، بکد بعد مدت کے بندہ نے کا تربید نید، بندہ، بکر مینوں یا ش بیں۔ کیا اس صورت میں ضع واقع بوگایا نہیں؟ اور کیا بہندہ جو بعد عدت کے نات کر سے نکا تربیدہ کیا تا ہوگایا نہندہ کے بعد مدت کے نکا تربیدہ کا تربیدہ کیا ہوگات، رست ہے؟ زید بنا ہے کہ بندہ برک تیا تھا کہ بندہ برک کے نات کہ بندہ برک کیا تا ہوگا تا ہوگا کا تربیدہ برک کیا تا ہوگا کہ بندہ برک کے بات بیا ہوا، البذا بندہ کی جونکا تربید کیا ہے وہ ورست نہیں، بلکہ بندہ میں کی بیوی ہے، نہ کہ برک فقط۔
الجواب حامداً و مصلیاً:

بیشرط فاسد ہے اورشرط فاسد کائے ہے خلع فاسد نہیں ہوتا، بلکشرط برکارہوجاتی ہے اور ن سے

ر ہتا ہے، کے صبی سیسہ نے ۱۰ ۳۹۰ ۱)، ہذا زید کا قول غو ہے جنگ سے طاقی بائن وقع ہوگئی اور ہند ہ کا بکر سے نکاح سیجے ہے (۲) ۔ فقط واللہ مسجانہ تع لی اسم ۔

حرره العبرمحمود فغفريد

قبول خلع کب تک ہے؟

سوال[10 0 1]: ایجاباتح یرخلع بیوی کی طرف ہے آئی بثوبہ کو پیری کیجلس عمر میں اس نے اس کو قبول کیا بہیں۔ زیاد وع صد گذر نے کی وجہ ہے؟ البتد اتنا جوا کہ اس تح برخلع کا جواب شو ہر نے ایک وہ کے بعد سامید پر کہ شامید بیری کہ خیال بدل جائے اور وہ رجوع کر نے میا پھر بیوی نے پندرہ دن کے بعد شوہ ہر کی اس تحریر کا میں منطور نہیں ہے آئر لے جائے اور وہ رجوع کر نے میا پھر بیوی نے پندرہ دن کے بعد شوہ ہر کی اس تحریر کا جواب میں شوہ رہے جوالفاظ مجھے متھے دہ یہ بیں:

''سرابتم میرے فقرنمانیش کو بھلانے کی کوشش کرو' مصرف اتنابی کھوں تھا۔اب حضرت و ۱۰س مضمون کے پیشِ نظر جواب شرعی عنایت فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

کا آ بالیتین قائم تھا جب تک اس کور فع کرنے والی کو کی لیتی شی متحقق نہیں ہوگی ،اس کے مرتبع ہونے

(١) "رحن خلع امرأته ويسهما ولد صعيرعني أن يكون الولد عند الأب سبين معلومةً، صح الحلع.
 وينطن الشرط" (الفتاوي العالمكيرية ١١٥٣، الناب الثامن في الخلع ومافي حكمه، وشيديه)

"حلعهاعلى أن صداقها لولدها أو لأحسى، أوعلى أن يمسك الولد عنده، صح الحلع، وبطل الشرط" , لندرالمحتار) "رقوله صح الحلع) لأنه لايقسد بالشرط الفاسد" رالدرالمحتار مع ردالمحتار: ٣١٣/٣، باب الحلع، سعيد)

اوكد في حاشبة الشلبي على تبيس الحقائق للوبلغي ٣٠ ١٩٠ ، باب الحلع، دار الكتب العلمية بيروت، (٢) "وحكسمه: (أي حكم الحلع) وقوعُ الطلاق البائن". (الفتاوي العالمكبرية: ١/٣٨٨، الباب الثامن في الحلع، رشيديه)

(و كذافي تبيين الحقائق: ١٨٣/٣ ، باب الحلع، دارالكتب العلمية، سروت)

(و كذائي الدر المختار: ٣٣٣/٣، باب الخلع، سعيد)

کا تقیم نہیں کیا ہائے گا(۱) اوروہ یہاں موجود نہیں لیعنی ایجاب خلع کا قبول اسی مجنس میں ہوجس میں ایجاب یا یجاب کا علم ہو ہے(۴)۔فلظ والمدسین نہ تھا کی اعلم۔ حررہ لعبر متمود نینرے، دار تعلوم دیویند، ۱۳۸۹ سے۔

## خلع سےطلاق

جب وہ تحریر بندہ کے پاس پر بھی تھا تا ہے کہ اور نور اکو کی خیال تکاریا اقر ارنہیں کیا قاصد پر ، مگر پھر پندرہ ون گذر جانے کے بعد زید کے پاس خط آت ہے کہ میں نے تو خلع نہیں کیا اور میں نے تو فوراً انگار کرویا تھا، الہٰذااب آسے اور جمحے نشرہ رہے جائے ، بغیر آپ کے میں بہت زیادہ ہے چین ہوں۔ اور اس مضمون کا مکرر خط آتا ہے۔

ادھرشوہرئے میں بھے کر کہ نع ہو گیا دوسری شادی بھی کری۔ قواس صورت میں بیانی شریا ہوا یا نہیں؟

(۱) "اليقين لايزول بالشك" ( لاشده و النطائر، ص: ۱۰ القاعدة الثالثة، دارالفكر، بيروت) روكدافي فتح القدير ۱ ۱۹۰، كات الطهارة، داب الانجاس، مصطفى الباني الحلي، مصر) (وكذا في ردالمحتار: ۳۲۸/۱، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، صعيد)

(۲) "هوبمس في حامه، فلايصح رحوعه قبل قولها، ولايصح شرط الحبارله، ولايقتصرعني لمحمس،
 وقي حامهامعاوصة، فنصبح رحوعها، وشرط النحيار لها، ويقتصرعلي المحنس" الدر المحتار
 ۳۳۲۲،۳ الخلع، سعيد)

(و كذافي فتح القدير: ٣/ ٢٣١، باب الخلع، مصطفى البابي الحلبي، مصر) روكد في نيس الحقائق ٣ ١٩٣، باب الحلع، دار الكتب العلم، سروب، اور کیا شوہر پر منعرہ کے تنوق مثل سابق واجب ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ہندہ نے جو تھے میں اس سے صفح نہیں ہوا، یونکہ شوہر نے قبول نہیں کیا (۱)، پھر جب زید سے تحریر کو ان اور اس میں زید نے مرف اٹنا لکھا کہ 'میں نے کو اور اس میں زید نے مرف اٹنا لکھا کہ 'میں نے تھے اور اس میں زید نے مرف اٹنا لکھا کہ 'میں نے تھے سے خلع کر میا' میں نوا تھے میں طاق بان واقع ہوگئی، کیونکہ بینخو وطلاق ہے ور اس تحریر کا بیول کے باس بہو نچنا ور اس کا قبول کرنا بھی ضروری تبییں (۲)۔

اوراً سراس تحریر میں بیتی کہ 'میں نے تم ہے عوش خلع کرلی' تو اس تحریر سے خلع کا تیجے ہونا اور اس سے طلاق کا واقع ہونا ہندہ کے قبول کرنے پرموتوف تھا، جب ہندہ کے پاس میتحریر پہونچی ،اگراس نے مجلس میں قبول نہیں کے اس مجلس میں قبول نہیں کی قبول کہ میں قبول نہیں کہ واب اس کو قبول کر دونوں بدستور شوہر کی قاب اس کو قبول کر دونوں بدستور شوہر

( ا ) "وأما ركسه إداكان بعوص الإيحاب والقبول. لأمه عقدٌ على لطلاق بعوص" (ردالمحتار ٣/١٣٠٠ باب الخلع، سعيد)

(وكذافي المبسوط للسرخسي: ٣٠/٣ ، باب الخلع، مكتبة غفاريه كوثنه)

روكدا في الفتاوي التاتار حالية. ٣ ٣٤٣، الفصل السادس عشر في الحلع. إدارة القرآن كراچي)

(٢) "ثم الكنايات على ثلثة أقسام" ومايصلح جواباً وشتما. حلية، برية، بتة، بتنة، بائن، حرام

والبحق الوينوسف رحمه الدسجلية وسرية وبنة وبائل أربعة احرى وهي الأربعة المسقدمة، وراد حالعتك، والحقى بأهلك " (الفتاوى العالمكيرية ا ٢٤٥، الفصل الخامس في الكنايات، وشيديه)

او كلافي بدائع الصبابع ٢٠ ٢٣٢، فصل في الكنايات في الطلاق، دار الكتب العنمية، بيروت)
(٣) قبل الروح إن حسسي بنائع أو أعطيتني أو أديّتني ألف درهم، فأنت كدا، فهوعلى المحبس"
(الفتاوي لعالمكونه ١ عـ ٢٠ الباب النامل في الحلع، الفصل التالت في الطلاق على المال، رشيديه)
(ونقتصر فيولها على محلس علمه اللار لمحبار) "حتى لو كانت عائمة، فبلعها، فيها أعنول، لكن في محلسها، لانه في حسامها ود لمحبور ٢٢٣٠، باب الحلع، سعيد)

وبيوى بين \_فقط والله سبحانه تعالى اعلم \_

حرره العبرمجمود عقى عنه دارالعلوم ديوبند، ۲۴ م. ۸۸ هـ

الجواب صحیح: سیداحد ملی سعید عنی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۲۴/۱/۲۴هـ

رویے کے عوض طلاق

سے وال [۷۵۰۵]: ایک عورت نے اپنے خاوندے کہا کہا گرتو مجھے ص ق ویدے وہیں تھے تین سوروپ دول، خاوند نے اقرار کیا تو اس صورت میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگئی تو اس کی تالی فی ک کیا صورت ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

شوہرنے کی اقرار کیا، صرف وعدہ کیا یاطابا تی و ہے بھی دی ، اگر صرف وعدہ طاباتی کیا ہے قواس سے طرق نہیں ہوئی (۱) ، ہاں! اگر طلاتی وے دی ہے اور تین سورو پے کے عوض میں دی ہے تو طراقی ہائن واقع ہوگئی (۲) ، رجعت کاحق باقی نہیں رہا، اگر طرفین رضا مند ہول تو دو ہارہ نکاح درست ہے (۳)۔ اگر تین طد ق

(١) "مخلاف قوله, طبقي نفسك، فقالت. أما أطلق نفسي، لم يقع الأمه وعد، حوهرة". (الدرالمحتار، باب تفويض الطلاق: ٣١٩ ٣١، سعيد)

(وكدا في الفتاوى العالمكيرية، الفصل السابع في الطلاق بألفاظ الفارسية: ١ ٣٨٣، رشيديه) (وكذا في خلاصة الفتاوى، كتاب الطلاق، الفصل الأول، جسس آحر في ألفاظ الطلاق. ٢ ١٨، رشيديه) (٢) "إن طنقهاعلى مال فقبلت، وقع الطلاق، ولرمها المال، وكان الطلاق بائناً" (الفتاوى العالمكيرية المال، وكان الفلاق بائناً" (الفتاوى العالمكيرية المال، وهيديه)

(وكذافي الدرالمختار مع ردالمحتار: ٣٣٣/٣، باب الخلع، سعيد)

روكذافي الفتاوي التاتارخانية. ٣ ٣٥٣، إيقاع الطلاق بالمال، إدارة القران كراچي)

(٣)"إدا كان البطلاق بنائماً دون الثلاث، فيلمه أن يتروحها في العلمة وبعد انقصائها" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة ومايتصل به ١ ٣٧٢، ٣٧٣، وشيديه)

(وكذا في تبين الحقائق، فصل فيما تحل به المطلقة، ٣ ١٢٢، دارالكتب العلمية، بسروت)

(وكذا في الدر المختار على تنوير الأبصار، باب الرجعة: ٩/٣ • ٣٠ سعيد)

وي بين تو برجه المدول العالي أبين ورائت فين (١) رافته و مداري له تعال علم يا

حرره العبير محمد وأنتكو حي عنها للدعن معين منتقى مدر الدمنى ما معوم لها رئيوروا المستر ١٠٠ حيل

عباق جريدند

تن المدر معینه مراق این الارد

مہر اور فقتہ کے دوش ہیوی کی منظوری پرطارق

سسب وال [100] اختیاق الدورا المنظاق الدرا المنظاق الدورا المنظاق المحدادرینی والدوری الدوری الدوری و ورفاش و مطابق بی مطابق بی مطابق بین المحداد المحدد المحداد المحدد الم

#### نقل طلاق نامه

''میں شفاق محمرآج موری ۳۰ وتمبر ۱۹۵۳ء برت اورغیت بدکتی جم وا کراوا پی روی مساد قاطفیر بی کو بعیش مهراه رنات گفته و نیم و کافیاق و یتامول'' اس تحریر پراشفاق محمد که معداه کو بال اور رقم کے ویتی کافرات ، بعد زال عظیما بی کے بھالی حبیب بلد خان سے اشفاق محمد نے حدیق کے اناظ ہے ''میس نے حدیق قروی کا تیمن بارز بانی کموائے ، جبرد اصس

ا و ن کان نظاری بالان فی لحرة و سبل فی الامد نه بحل له حتی تکح روحا غیره نکاحا صحیح.
 و سدحال به نظائها و نشوب عنها، کد فی لهدایه، اها" الفتاوی لعالمکتریة فصل فیما تحل به لمطنفه و مانتصل به اسلام، و نشدید.

وكد في ليديد. باب توجعه، فصل فيه نحل به لمطبقه ۲۰۹۹ سوكت علسه ملدن. وكد في نيس تحديق فصل فيد تحل به سفيفه ۲۰۵۰، در الكتب لعيسية، سروت، طرق مدمیں تین طراق کے لفاظ تر بہیں ہیں، بلد صرف بالعوض مہرونان ونفقہ کے مندرجہ بال فاظ ہیں۔ عظیم بل کو جب طرق بالعوض مہرونان ونفقہ ندمو ف بیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے مہراور مان نفقہ ندمو ف بیا ہوا ور نہ کروں گی، مجھ سے وطوکہ سے زیروی معافی نامه برائوں گی، مجھ سے وطوکہ سے زیروی معافی نامه برائلوٹھالگوایا ہے۔ انہوں نے زبان سے مہروغیرہ معافی نہیں کیا۔

یہ بات واضح رہے کدائ جملہ کارروائی کے وقت اشفاق محمد عاقس و بانغ اور خود محق وربیالوگ طدق وسینے کا مصمم رادو کر کے بی آئے بیچے، اورائ کا انبار بھی ماشق محمد کی طرف سے ماشق محمد کے ذریعہ بو تھا۔ نیم عظیما بی ہ ب بھی بیایاں ہے کہ نہ میں نے حاق کی خوابش کی ورند میروخر چے معاف کیا ہے۔ مندرجہ بال حقائق کی روشنی میں برائے کرم بالمفصیل شرعی مسندہ تا کا وفر مائیں۔

ا ..... بيطلاق كى صورت ب ياخلع كى؟ اگرطلاق ب توكس متم كى؟

۲ ا اگرطلاقی واقع ہوگئی ہے قاب دونوں کی بحیثیت زوجین دوبارہ رہنے کی کیا شکل وصورت ہے؟
سے بیزید کیا گر بالعوض معافی مہر کے جواز کو لئے کرطاق واقع ند ہوئی ہواورعظیماً بی اب مہروہ ن وفقہ معاف کرویں تو کیا ایسی صورت میں طلاق واقع ہوجائے گی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

۱۳٬۲۰۱ تحریر میں حارق میر و نفقہ کے دونس ہے جو کہ ذبوی کی منظوری پر موقوف ہے اور خنع کے درجہ میں ہے ، اگر ذبوی نے منظور کر ایا تو کید حال اور خنع کے درجہ میں ہے ، اگر ذبوی نے منظور کر ایا تو کید حال قربی ہوگا (۱) مرند کوئی طلاق نہیں جوگ سوال میں درج ہے کہ دائی ہوگ نے اس کو منظور نہیں کیا اور جوتح رہے ہوئی ہے ، و دہو کد دیکر لی گئی ہے 'اس سے پیچ میر بریکا رکئی ، اس سے شطلاق ہوئی ، شرم معاف ہوا۔

 (١) ",دكن معوض الإيتحاب و لقبول الأمه عقد على الطلاق معوض، فلاتقع الفرقه، والاستحق العوض بدون القول". (ردالمحتار: ٣/١/٣) باب الخلع، سعيد)

"وحكسه ان النواقع به ولوبالامال وبالطلاق الصريح على مال طلاقي باس", لدر المحدر ۱۳۳۳/۳، بات الخلع، سعيد)

روكد في لفتاوي لنارحانيه ٣٥٣، لقصل السادس عشرفي الجلع، إدارة القرال كراچي،

البتہ جب اس کے بعد زبانی شوہر سے کہلوایا کہ ''میں نے طاباق دی'' اور شوہر نے تین وقعہ ہے کہا اور اس میں مہر و نفقہ کے بوض یا معافی کا ذکر نہیں ، تو اس زبانی کہنے سے طوباقی مغلظہ ہوگئی (۱) اور مہر معافی نہیں ہوا (۲) ، نفقہ عدت بھی ساقط نہیں ہوا (۳) اور اب بغیر حلالہ کے دونوں کے درمیان نکاح کی کوئی شکل نہیں (۲) ، نفقہ عدت بھی ساقط نہیں ہوا (۳) اور اب بغیر حلالہ کے دونوں کے درمیان نکاح کی کوئی شکل نہیں (۳) ۔ بیوی اب اگر مہر ونفقہ عدت معانی کردے تو اس کاحق ہے وہ معافی کر سکتی ہے (۵) مگر نکاح

(١) "كررلفظ الطلاق، وقع الكل، وإن سوى التأكيد دُيّن" (الدرالمحتار ٣ ٣٩٣، ياب طلاق غيرالمدخول بها، سعيد)

(وكذافي الفتاوي التاتارحانية: ٣ ٢٩٨، كتاب الطلاق، تكرارالطلاق وايقاع العدد، إدارة القرآن كراچي) روكندافي الفتاوي العالمكيرية. ١ ٣٥٦، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل في الأول في الطلاق في الصويح، رشيديه)

(۴) "(وتحب) العشرة (إن سماها أو دونها، و) يجب (الأكثر مها إن سمى) الأكثر، ويتأكد (عد وطء أو حدوة صحت) من الزوح (أو موت أحدهما) أو تزوح ثانياً في العدة" (الدر المحتار: ٣٠٣ ، باب المهر، سعيد) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، الباب السابع في المهر، التصل الثاني فيما يتأكدبه المهر ١٥٣٠، وشيديه) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، الباب السابع في المهر، التصل الثاني فيما يتأكدبه المهر: ٣٠٣، ١٥٨٥، دار الكتب العلمية بيروت)

(٣) "السمعتدة عن الطلاق تستحق الفقة والسكى، كان الطلاق رحعياً أو بائماً أو ثلاثاً، حاملاً كانت المرأة أو له تكن، كذا في فتاوى قاصى حار". (الفتاوى العالمكيرية: ١١٥٥، الفصل الثالث في نفقة المعتدة، رشيديه) (وكذا في النهر الفائق، كتاب الطلاق، باب المفقة: ١٥١٥)

(وكدا في فتوي قاصي حال على هامش الفتاوي العالمكيرية، باب النفقة، فصل في نفقة العدة. ١/١٣٣١، وشيديه)

(٣) "﴿فِينَ طَلَقَهَا ﴾ الزوح بعد التنبي ﴿فلا تحل له من بعد ﴾ بعد الطلقة التالثة ﴿حتى تنكح ﴾ تتروح زوجاً غيره﴾". (تفسير الجلالين، ص: ٣٥، سورة النقرة)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٥٢، كتاب الطلاق، رشيديه)

(وكدا في البحر الرائق ٣٠، ٣٠) كتاب الطلاق، فصل فيما بحل به المطلقة، رشيديه)

(۵) "(وصح حطها) لكله أو بعصه (عنه) قبل أولا، ويرتد بالرد، كما في النحر" (الدر المحتار)

بغيرحه لديك أنيل بموسكتان فقط والمدسن نهاتجان اللهم

تررج حبرتها وتنقرب واراعلوم وبوباند ، ۱۸ ب ۱۹۰۹ میر

الجواب صحيح: نده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ۱۸/۵/۱۳۹۰هـ

خلع میں بدل خلع وینے سے بیوی کا انکار

سدون [2۰۵۰]؛ زیر کی دیوی نے زیرت کہا کہ میں ایک بیکدن مین آپ کو دی ہوں سے ہوش سپ جھے ضع کر میں ، چنانچے زید نے اس شرط مذکور پر خلع کر دیو، اب زید کی دیوی دو زمین مذکور بعد خلع رہندی
کرنے کو تیاز نہیں ہے۔ تو کیا خلع ہوتی رہایا تیاں ؛ زید دیوی رکھ سکتا ہے بیٹیں ' اور زید لی بیوی اس کی زوجیت
سے نکل گئی یانہیں ؟ اس سلسلے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس وفت ہیوی نے بہا کہ میں ایک ہیگہ زمین آپ وو یق موں اس کے بوش ہے جیجے ضع کر دیں ، اور زید نے اس کو منظور کر لیا تو جسجی ضع جو کر طلاق ہائن واقع ہوگئ (۱) ، اب ہیوی کوزمین دینے اور رجسٹر کی کرنے ہے انکار کا حق نہیں رہا(۲) ، زید کے نکات ہے وہ بیوی تکل چک ہے ، تا ہم دونوں رضا مند ہوں تو دوہ رو

=",قوله وصح حطها) الحط الاسقاط، كما في المعرب وقيد محطه، لان حط مها عير صحيح لو صعيرة، ولو كبيرة توقف على احارتها، ولا مدمن رصاها الدامعتار ١٣٣٠، مطلب في حط المهر والإبراء منه، سعيد)

(وكذا في محمع الأنهر: ١/٣٣٩، باب المهر، دارإحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في النهر الفائق: ٢٣٦/٢، كتاب المكاح، باب المهر)

(١) (داكان بعوض الإيحاب والقبول، لانه عندعلى الطلاق بعوض، فلاتقع الفرقة ولايسحق لعوض بندون القبول" والدرالمحار، "وحكمه أن الواقع به ولوبلامال وبلطلاق لصريح على مال طلاق بائن". (ردالمحتار: ٣/١/٣، ٣٣٣، باب الحلع، سعيد)

روكدافي لفناوى التاتار حاسة ٣٠٥٣، الفصل السادس عشرفي الحلع، إدارة الفران كر چي ٢٠، "وإذا تشاق الروحان وحافيان لايقيما حدود الله، فلائاس بان تعتدي بفسها منه بمال يجلعهانه، فإذ فعلا ذلك، وقعت نظيقة باشة، ولرمها لمال ، الشاوي العلمكيرية ١٩٩٠، لياب الناص في -- نکال کرے ساتھ رو کئتے ہیں (۱) مافظ والمدسبی نہ تعالی اعلم ہ

حرره العيممحمودغفرله ، دارالعلوم ديوبند

الجواب سيح : بنده نظام الدين عفى عنه ، دارالعلوم ديو بند به

خلع اورلعان کی ایک صورت

سوال [۱۵۰۸]: زید نے عدالت نائب شریعت میں بید بچوی کیا کہ بندہ میری زوجہ کومیر ہے۔ پر وک جوک جائے۔ بندہ نے نائب قاضی کے روبر و بید بچوی کیا کہ میں اپنے شوہری خیتوں کی وجہ سے پریش نہوں ، مجھ کو صوتی ولا دی جائے۔ ووران مقدمہ زید نے بید درخواست کی کہا گر بندہ مہر معاف کر بے قراس کو صوتی و بین کہ ہاں تیار بھول ۔ قاضی نے زید سے بیلقمد لیتی کی کہ بید درخواست اس نے سوی سمجھ کر سکھوائی ؟ زید نے اقرار کیا کہ ہاں بید درخواست اس نے سوی سمجھ کر سکھوائی ؟ زید نے اقرار کیا کہ ہاں بید درخواست اس نے سوی سمجھ کر سکھوائی ؟ بیدہ بندہ سے پوچھ : ٹو میروغیرہ معاف کیا۔

دورانِ مقدمہ زید نے بیکھی بیان دیا تھا کہ بندہ پراس کوزنا کار بونے کا شک ہے، نائب قاضی نے مسکد قاضی کے پاس بھیجی اور بیکھ کہ میر ہے، نزدیک مقدمہ خلع ولعان کا ہے، خلع کردیا جائے یا معان کردیا جائے۔ قاضی نے بید فیصلہ دیا کہ خلع جس کودعوی طلاق بالم بر کبنا چاہیئے کسی عدالت میں ساعت کے اگر نہیں ہے۔ البت عان کی ناش کی مقدمہ منظور ہوا۔ تو دریافت طلب بدامر ہے، البت عان کی ناش کی مقدمہ منظور ہوا۔ تو دریافت طلب بدامر ہے کہ بہندہ پر صلاق بائن واقع ہوئی یانہیں؟ اور ہندہ لعان کی خقدار ہے یانہیں؟ زید درخواست سے انکار کرتا

<sup>=</sup> الحلع وعافي حكمه، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي تبيين الحقائق ٢٠١٠)، باب الحلع، دارالكتب العلمية. بيروت)

<sup>(</sup>وكذافي الهداية: ٣٠٣/٣، كتاب الطلاق، باب الخلع، شركت علميه، ملتان)

<sup>( ) &</sup>quot;إذ كان لطلاق بالب دون التلاث، قلبه أن يتروجها في العدة وبعد انقصاء ها" (الفتاوي العالمكيرية: ٢٤٢/١، قصل فيماتحل به المطلقة ومايتصل به، وشيديه)

روكدافي تسبن الحقائق ٣٠١١٠ وعمل فيما تحل به المطبقة، دار الكتب العلمية. ببروت،

<sup>(</sup>وكذافي الدرالمختارعلي تنويرالأبصار: ٩/٣٠، باب الوجعة، معبد)

ہے کہ اسے طلاق نہیں دی۔ اگر ہندہ مبروغیرہ معاف کرے تو دوطلاق دینے کو تیار ہے، کی شربا انکارۃ بل قبوں ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس تما متح بریش زید کا کوئی ایسالفظ تقل نبیس کیا جس کی وجہ سے زوجہ پر طلاق واقع ہوجا ہے، صرف ایک وعدہ ہے کہ اگر بہندہ مبر معاف کروے قواس کوھاق وسے کو تیار بوں ، اس وعدہ سے طوق واقع نبیس ہوتی (۱)۔ اگر زید درخواست مذکور کا انکار ندکر ہے، اقر اربی کر ہے جسی صرف اس درخواست سے طوق ووقع نبیس ہوگی۔ زید نے زن کا دبوے کا محفل شک کیا ہے ، اس سے عال نبیس آتا، اگر صراحة زوجہ کوزانیہ جمتا اور چار شاہر مینی ند چیش کرسکتا تو البعة جسب قانون شرع لعان کرتا (۲)۔

اگرزیده ق دید بنت تو مبر معاف بوجائ گا۔ اگر طاناتی ندوے اور کم از کم دومعتبر شاہداس بات کے موجود ہوں کے درخواست جس کا زیدا ب انکار کرتا ہے زید بی کی ہے تو پھر مبر بھی معاف نہیں بوگا، یونکد زوجہ نے زید کی اسی درخواست برمبر معاف کیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ طاناتی کے عوض میں مبر معاف کیا ہے ، اب جب وہ طلاق نہیں ویتا تو مہر بھی معاف نہیں ہوتا،

"إد صبب إسر ، هما مه عن لمهر والنفقة صريحاً بيصقها، فأبر أته وطبقها فوراً ، يصح لإسر ، ١ لأنه إسر ، بعوص فإذا نم يصفها، مم يبراً فقد صرح في لحابية مأمها

(١) "بحلاف قبوله طلقى نفسك فقالت أما أطلق، أو أما أطلق بفسى، لم يقع الأمه وعد، حوهرة" (الدوالمختار، باب تفويض الطلاق؟ ٣١٩/٣، سعيد)

(وكذا في لفتاوى العالمكيرية، الفصل السابع في الطلاق بألفاظ التارسية: ١ ٣٨٣، رشيديه) وكذا في خلاصة الفتاوى، كتاب الطلاق، الفصل الأول، جنس آخر في ألفاظ الطلاق ١١، ١٥، رشيديه) ولا ١١، وإذا قندف البرحل امرأته بالربا، وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يُحدّ قادفها، أو بفي بسب ولندها وطالبته بنموجب القدف، فعليه اللعان" (قتح القدير. ٣ ٢٤٦، ٢٧٤، باب اللعان، مصطفى البابي الحلني مصر)

(وكذا في البحر الرائق: ٣/٩٨١، • ٩٠، باب اللعان، رشيديه) (وكذا في تبيين الحقائق: ٣٢٣/٣، باب اللعان، دار الكتب العلمية بيروت) سوالرائد عمالها عليه على الصفه ، في صُفها ، حرب سر ، ه ورلاف " رد لمحدر ، ٢ (١١٨٧٣ - ١٠)-

خلع کے سے اس کی ضرورت نہیں کے عدالت ہی جس جا کر کیا جا۔ ، بلدزوجہ ہما ف کردے اور شوم ہے حقوق زوجیت ساقط کردے ، ہس خلع سو کیا او خلع صافی یا ن کے تھم میں ہوتا ہے (۲)۔ فقط والعد تعال اسم۔

حرر والعبد محموداً منكو جي عضا مدعنه معين مفتى مدرسه مظام علوم سهار نبور ۲۴ ۱۰ ۹۹ هـ-

# نابینا کے ساتھ نکاح کے بعد ت

سوال [۱۰۵]: میری نزی جو کفر بیاس س با نغ ب،اس کا نکاح تقریبا اس تبل یعنی اس کا نکاح تقریبا اس تبل یعنی اس کے برائی جو کا تقریبا کا کا نصوصان میں اس کے برائی بالے ایک لڑے ہے جوا تقا ، نکاح جیسا کہ موجود و مسلم معاشرہ کا خصوصان میں دیا ہے ہیں ہے اپنی صوا بدید ہرا ہے کا وال بر وسیول کے مشورہ پراؤ کے وابغیر اس کے مقر ساتھ اور س کو مو تیابند ہاور کے قریبات کا وابد کا بالکل نابینا ہے اور س کو مو تیابند ہاور کا تقریبات ہو وابد ہو ہو تیابند ہاور کا تقریبات ہو کے سے تقریبات میں میں کا ت تے بال جھے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میں میری کا تی وبال جائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میں میری کا تی وبال جائے ہوئے ہوئے ہوئے میں میری کا تی وبال جائے ہی اچھی نہیں کہ وہ بد محنت مزدوری نان الا کا نکات کے بعد بھی میر کے شہیل آیا ہے تا کہ وہ کا دوری نان وفاقہ دے سے بالے بالی میرے وہ بالی جائے ہوئے الی میرے وہ بالی میرے وہ بالی جائے کی الی حالت بھی اچھی نہیں کہ وہ بد محنت مزدوری نان وفاقہ دے سکے اور وہ مزدوری کیسے کرسکتا ہے جب کہ وہ نا بینا ہے ۔اب جارسال ہے بیا باخ لڑی میرے وہ بالی میرے وہ بالی میں ہوئے کو کی میرے وہ بالی میرے دیا بینا ہے ۔اب جارسال ہے بیا باخ لڑی میرے وہ بالی میں ہوئے کا کری میرے وہ بالی میں ہوئے کا کہ کا کہ میں ہوئے کو کا کہ میرے وہ بالی میں ہوئے کری کی میں ہوئے کا کری میرے وہ بالی میں ہوئے کری میرے وہ بالی میں ہوئے کری میرے وہ بالی میں ہوئے کو کا کہ کا کہ میں ہوئے کری میرے وہ بالی میں ہوئے کری میرے وہ بالی میں ہوئے کری ہوئے کری ہوئے کری ہوئے کری میں ہوئے کری ہو

(١) (ردالمحتار: ٣٥٣/٣، باب الخلع، مطلب: حادثة الفتوي أبرأته عن مهرها، سعيد)

روكد في الفتاوي المتارحانية ٣٥٣٠. إيقاع الطلاق بالمال، ادارة القرآن، كراجي)

۲) وادا بشاق الروحان وحاق ال لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يحلقها به،
 فإذا فعلا ذلك، وقعت تطبيقة بالله، ولرمها المال الالفناوي العالمكيرية الـ ۱۹۹، الباب الماس في الحدم وما في حكمه، وشيديه)

(وكذا في فتح القدير: ١١٢٠ باب الحلع، مصطفى البابي الحبلي، مصر)

روكدا في لفتاوي لباتار حالية ٣٠٠٠ الفصل السادس عشر في الحلع، إذ رة الفرآن، كواچي،

بارہے۔ایک صورت میں حکم شرعی کیاہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

سنگھوں میں موتی بند ہونے کے باوجود کیا ضروری ہے کہ قدرت نے اس کے لئے روزی کا درواز ہبند کردی ہو، اس سنے بہتر بیہ ہے کہ رُن کو رخصت کردیا جائے اور نز کی کوچ ہیے کہ والد کے کئے ہوئے کا ح کا احتر ام کر کے رخصت ہوج ہے۔ گارائری کا میابی شہوتو مہر سے عوض طلاق حاصل کر لی جائے ، پھرائر کی کا عقد دومری جگہ کردیا جائے (ا)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود نحفرایه، دا رانعیوم دیو بند ۲۸۲ س ۸۹ س

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۲۵/۱۳/۹ ههـ

# معافی مبرکی شرط برطلاق کی صورت

سوال[۱۵۱۰]: اگرکونی شخص مسافت بعیده کی وجہت آئیمیں سکتا ہے اوروہ دیا ہتا ہے کہ اپنی منکوحہ کواس شرط پرصور تی دے کہ وہ اس کا مبرمعاف کروے واس کی وٹسی صورت من سب ہوگ؟

ا سیوہ و بیں سے طلاق کومبر کی معافی اور مبر کی معافی کی تحریر منجانب عورت پر معنق کر کے تجریری حداق نا مدیکھ کر بھیج دے ، اس طرت پر طلاق کومبر کی معافی کی تحریر پر معنق کرنے سے جد معافی مبرے حدق کا وقوع تو نہیں ہوگا؟

۲ یا وه بذریعه تخریر کے سی شخص کواپنی زوجہ سے مبرک معافی کی تحریر کیار طلاق دینے کا وکیل بنا ہے،
تاکہ دونو ب صورتو ب میں جوصورت بحکم شرح مصحص جواس کوا ختیار کیا جائے؟ بیٹوا تو جروا۔
محمد شعیب عفی عند ، مدرس مدرسہ چیشمہ رحمت ، شریفازی یور بھرا کتو بر۔

<sup>(</sup>۱) قال سَ تعلى هَ إِفِن حَمْتُم أَن لَا يَقْيِما حَدُود اللهُ قَلاَ حَاجَ عَلِيهِما فِيما افتَدَتَ بِهِ (سورة القرة ٢٢٩، ٢٢٩ "ولا بأس به عند الحاحة للشقاق بعده الوقاق بما تصلح للمهر بغير عكس كلى لصحة الحلع بدون العشرة وتما في يدها وبطن عنمها " (الدر المحتار، كتاب الطلاق، باب الحنع " ١ ٣ " سعيد) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه: ١ ١٣٨٨، وشيدية)

الجواب حامداً ومصلياً:

دونول صورتین شرعاً درست بین، دو نول صورق مین بغیر معافی مهر طلاق واقع نهیں ہوگ رئیس و کیس استان درجو تو و کاست کی صورت اختیار کرلے، خود زوجہ کی تحریر پراعتا و زیادہ ہوتا جد واسطہ زوجہ کی تحریر مناکا ہے۔ ورمعا فی مہر کی تحریر معتمد گواہوں کے دستانہ بھی کررائے۔ اگر عورت خلع کی درخو ست دے کر بذر جدعدا ست مسلمہ بعوض معافی مہر کا کی شرک کرائے ہیں درست ہے (۲) نظا واللہ سے نہ تعالی اسلمہ معنی منتی مدرسہ مضاہر علوم سہار نیورہ ۲۲ اوی الحجہ ۱۹۲ ھے۔ جواب سیجھ میں منتی مدرسہ مضاہر علوم سہار نیورہ ۲۲ اوی الحجہ ۱۹۲ ھے۔ بھی درست ہے اور دورہ کی الحجہ ۱۹۲ ھے۔ بھی درست ہے اور دورہ کی الحجہ ۱۹۲ ھے۔ بھی درست ہے اور دورہ کی الحجہ ۱۹۲ ھے۔ بھی درست ہے اور دورہ کی الحجہ ۱۹۲ ھے۔ بھی درست ہے دورہ کی الحجہ ۱۹۲ ھے۔ بھی درست ہے دورہ کی دورہ کی



١) إن طلقها على مال فقبلت، وقع الطلاق، ولرمها المال، وكان الطلاق باساً" (العدوى العالمكبرية المال ١٥٩٥) الفصل الثالث في الطلاق على المال، رشيدية)

<sup>(</sup>وكذا في الهداية: ٢/٥٥٣، باب الحلع، مكتبه شركة علميه ملتان)

إن قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ حَفْتُم أَنْ لَا يَقْيَمَا حَدُودُ الله ، فلاجاح عليهما فيما افتدت به ﴾ (سورة لقرة ٢٢٩)

<sup>&</sup>quot; و د نشاق الروحان وحافا أن لايقيماحدودالله، فللابناس بنان تنفتدي نفسهاميه بمال نحنعهامه" , لفدوي لعالمكوية: ١/٨٨٨، الباب التامن في الحلع، رشيديه) (وكذا في الهداية: ٣٠٣/٣، كناب الطلاق، باب الخلع، شركة علميه ملتان)

# باب الرجعة

( رجعت کا بیان )

#### رجعت كاثبوت

سے ال [۱۵۱]. ایک الجماہ واسوال ہے، طلاق کا جنگٹر ایب (جس کا خلہ صد ہو کہ جواب ہے ہی ظاہر ہور ہاہے ) جس پر دارالافقاء سے مندر جہ ذیل تھم لکھ کیا ہے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

نفس طراق پردونوں کا آغاق ہے، اس کے بعد شوہ دعوی کرتا ہے کداس نے مدت فتم ہوئے ہے بہت رہعت کر ہی تھی ، یا سرکا قرار اس بہت کی تعمد بی کرتی ہے کہ ہاں شوہ نے رہعت کر ہ تھی ، یا سرکا قرار کرتی ہے کہ ہاں شوہ نے رہعت کر ہ تھی ، یا سرکا قرار کرتی ہے کہ بال شوہ نے کہ میں مدینے ہمستری کی ، یا بوت و کن رکیا ہے تو پہر کی مدید شہروت کی جاہتے ہیں ، یا بوت و کن رکیا ہے تو پہر کی مدید شہروت کی جائے ہیں کافی ہے (۱)۔

ا کر بیوی رجعت کا انکارکرتی ہے اور صحبت و فیہ و کا بھی انکارکرتی ہے کہ اس تشم کی کوئی چیز پیش نہیں آئی و پھر شوہ ہر کے ذمہ دو گو ہوں کا چیش کرنا ضہ وری ہے جو گوائی دین کہ شوہ نے نامار ہے سامنے (مدت ختم ہوئے سے پہنے ) میک ہے کہ بیش نے رجعت کرلی واپنی طابق واپس لے ٹی۔ اگر میا گوائی شوہ چیش کرو ہے تو رجعت کا تشم کردیا جائے گا(۲) را کر کو بنی چیش نہ کر سکے قوعورت کا انکار رجعت سے قیوں کیا جائے گااہ رس پر تشمر بھی

ا) "وإدا القصت العسة فقال كست واجعتها في العدة، قصدقه، قهي وجعة، كدا في الهداية"
 رالفتاوي لعالمكبرية، كناب الطلاق الباب السادس في الوجعة وقيما تحل به المطلقة وماينصل به الرحمة وشيدية)

<sup>(</sup>وكذا في الدر المختار، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ٣٠١/٣، سعيد)

<sup>.</sup> ٢ . و كدا لو قاه بسه بعد العده انه قال في عديها فدر اجعتها، او يا بدرقال فد جامعيه،

نہیں آئے گی(۱) ۔ طاق کی عدت تبن حیض ہے جس کی اوقیا مدت ساٹھ دن ہے، لیعنی ساٹھ دن میں تبین حیض آئے جی (۲)ا گری مد ہوتو بچہ پیدا ہوئے پرعدت ختم ہوتی ہے (۳)۔

مند بدید آستو بر نزبان سطایق بیس دی اور بیوی کس منتج میآمده کردی ہے قوط قی واقع نبیس بوئی (۴) ، پھرر جعت یااس کے ثبوت کا سوال ہی ہے۔ انبیس بوتا۔ فقط والتد تعالی اعلم۔ حرر والعبد محمود غفر لہ، دارالعلوم و بو بند۔

# عورت كوطلاق اورر جعت كاعلم ہونا ضروري نہيں

سه وال[۱۶ ۲۱]: ایک شخص نے اپنی بیوی کوطلاق دی ، بیوی کومعلومنبیں تواس صورت میں خود بخو د

= ركن رجعة ، لأن الناست بالمية كالناست بالمعاينة " الدر المحتار مع ردالمحتار ، كتاب لطلاق ، باب الرجعة: ١/١ ٥ ٩ ، ٢ ٠ ٩ ، سعيد)

ر افي لروصة لو العقاعلى القصاء العدة واحتلفا في الرحعة، فالصحيح أن القول قولها، وعليه الحمهور، كنا في عايه السروحي ولا يمين عليها عند أبي حيفة رحمه الله تعالى، كذا في لهد ية الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الناب السادس في الرجعة الغ المهم، والبيديه) (٢) "روهي في حق حرة) ولو كتابية تحت مسلم (تحيض لطلاق) (ثلاث حيض كو مل) ولو بالحيض، فأقمها لحرة ستون يوما، ولأمة أربعون" (الدرالمحتار، كتاب الطلاق، باب الرجعة ولم مهيد)

روكدا في إمداد الفتاوى، كتاب الطلاق، باب العدة ٢٠٥٠، مكتبه دار العلوم كراچى) ٣٠) "وإن كابت حاملاً فعدتها أن تنصع حملها لقوله تعالى ﴿ وأولات الأحمال أحلهن أن يصعن حملهن ﴾". (الهداية، كتاب الطلاق، باب العدة: ٣٢٣/٢، شركة علميه ملتان)

(وكدا في تبييل الحقائق، كتاب الطلاق، باب العدة ٣٥٢، دار الكتب العلمية بيروت)

رو سالی البعض اردوفقا ویل میں بیوی کے سامنے ہوئے کے صورت میں تحریری طلاق سے وقوع طلاق کا تھم لکھا گیا ہے ،اوراس کے ک ما منقبی عبار ہے کھی نی بین ، یکن دینر ہے مفتی محمود جسن گندوی ردمدا مند تھاں مدید نے شامی کے صریح بڑا بید و مداھر رکھ سرمدم وقوع سکھا ہے ،عدامہ شامی فرماتے ہیں

"وطاهره ال ر لكتاب المعمول من الناطق الحاصر عبر معتبر، اهـ" ردالمحتار، كتاب الحشي، مسائل شتى ٢ عـ٣٤، سعـد،

اه رچونگر تر می بات کا قام متنام شاه رجب خمه عی رت پر قدرت بعوتاتح بر کا املنو شیس موتا-( فضل مون بن خانشی فضوں خاتی ) ہوی کے عدت کی نیت کئے بغیر عدت گز رجائے گی یانہیں؟ نیز شو ہرا پنے طور پر رجوع کرے، ول میں نیت کرے یا زبان سے کہدے کہ میں رجوع کرتا ہوں، ہوگ کو جیسے طلاق کاعم نہیں، ایسے ہی رجوع کا بھی علم نہیں۔ تواس صورت میں شو ہرکار جوع کرنا سے ہوگا یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اً سراس نے اپنی بیوی کوطراق دی اور بیوی کواس کاعلم نبیس ہے، جب بھی وقتِ طراق ہے ہی مدت شروع ہوجائے گی ،عدت کا گزرناعورت کے علم پرموقوف نہیں ،

"وكدت تقصى اعدة بدون العلم به ، الح. وعلى هذا يسى وقت وحوب لعدة ألها تحب من وقلت وحود سبب الوحوب من البطلاق والوفات وغير ذلك، حتى لولغ المر أة صلاقي روحها ، أو موته ، فعيلها لعدة من يوم طلق أومات ولما كان الركن هو لأحن عدد ، وهو

مصى لرمان، لايقف وجوله على العلم به، كمصى سائر الأزملة". بدائع: ٣ - ١٩٠ (١)-

اس طرح اگرشو ہرنے رجعت کرلی تو بہتر ہیہ ہے کہ عورت کو طلع کر دے ،لیکن اگر مطلع نہ کرے جب بھی رجعت درست ہوجا میگی:

"وسدب إعلامها مها، لكيلا نكح عيره بعد القصاء العدة". الدر بمحتار عبي هامش رد المحتار: ٢/٧٣١/٢)- فقط والله ببحاث التالي اعلم-

حرر ه العبرمحمود عفی عنه، دار العلوم د بوبند \_

الجواب سيح : بنده محمد نظام الدين \_

(٣) (الدر المختارعلي تنوير الأبصار: ٣٠١/٣، باب الرجعة، سعيد)

(وكذا في محمع الأنهر: ١/٣٣٣، باب الرجعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٤٣، الباب السادس في الرجعة الخ، رشيديه)

<sup>(</sup>١) (بندائيع النصيبائيع ٣٠٥ ٪، كتباب الطلاق، فصل فينمنا يتعلق بتوابع الطلاق، دارالكتب العلمية،بيروت)

## طلاق ،عدت اوررجعت کی تفصیل

سوال [۱۵ ۱۳]: مسلمانول میں شاوی کے متعلق جمیں بیات کے آراکیہ مسلمانا اپنی بیون کو دیند کیوند کے وقد سے صاف ہے ہے تا ہی ناہ ہوجاتی ہے۔ اس سے اوبارہ کیے شادی موسلی ہے؟ لجواب حامداً ومصلیاً:

اً من کات نے بعد ، وفوں میں یکوبی وجہائی ہو چکی تھی ، پہر صد ق وی ہے قائر ایک یا دوحد ق صاف خطوں میں وی ہے وشر اس طرت کہ میں نے اپنی دیوی کو طار ق وی یا اس کو دوحد ق وی ق س کا تھم سے ہے کہ مدت ( تیمن و جواری ) گذار نے ہے ہیں ہیں جہائی دور دعت کا حق حاصل ہے ( ص) جس کا سے ہے کہ وہ مدت ( تیمن و جواری ) گذار نے ہے ہیں جہائی شوم کور دعت کا حق حاصل ہے ( ص) جس کا سے ہے کہ وہ

را إداكان لطلاق بالدون البلاث، فله أن يمروحها في العدة وبعد القصابها . الفتاوي لعالمكونه الراكان لطلاق بالدون البلاث، فله أن يمروحها في العدة وبعد القصابها . الفتاوي لعالمكونه

روكدا في تبين الحفائق: ٣٢١/٣ ، فصل فيما تحل به المطلقة، دار الكتب العلمية بيروت) روكذا في محمع الأنهر: ٢/٣٣١، باب الرحعة، دار إحياء التراث العربي بيروت)

م) "و ن كان الطلاق ثاك في الحرة له تحل له حتى تنكح روح غيره نكاحا صحيح وبدحل بها، ثه نطبقها "و نموت غيها رائدوي العالمكوية عدا مدا فيما تحل به المطلقة وشيديه)
 روكم في فيح القدير عدا ، فعمل فيما تحل به المطبقة مصطفى الماني الحسى ، مصر
 روكم في الحرالوان عدا ٢٩١٠ كان الطلاق ، فصل فيما تحل به لمطبقة وشيدته)

۱،۳ و داطنق بوحن امراته تطلقة رجعیه، و تطبیقس، قلم ن براجعها فی عدلها، رصیب بدلک و به ترص ، را لفاوی لغالمکتریه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سام الدت لسادس فی لوجعه، رشیدنه روکدا فی سنس لحفایق ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ بات الوجعه دارالکت العلمیه بیروت

وكد في محمع لانهر ٢٣٠٠ بات لرجعة، قار حدة لترات العربي بنروت

زبان سے کبدو ہے کہ بیس نے رجعت کرلی، یا یہ کہا پئی طلاق کو واپس لے ایا، یاو و معاملہ کرے جوشو ہو اور بیوی کے ساتھ مخصوص ہے، ایسا کرنے یا کہنے سے نکاح قائم رہے گا، دوبارہ نکاح کی حاجت نہیں ہوگی (۱)۔ ائرر جعت نہیں ک اور معرت ختم ہو تی تو دوبارہ نکاح کی اجازت ہوگی (حلالہ کی ضرورت نہیں ہوگ )۔ ہوگی )(۲)۔

اگر تین طابق و بیری یا تین نفظوں ہے مشد اس طری کہ میں نے پی بیوی کو طابق دی، صریق دی۔ طریق دی، ورق کی اجازت نہیں، حدالہ بیت کہ عدت نتم ہوئے تک شوہر سے یا طل پردہ میں رہے، سائٹ نہ آ ، ایک جگہ تنہ کی میں اس کے پاس نہ جائے، جب عدت نتم ہوجائے وجوب کے وادس کے تو دوسر کے نفس سے اس کا نکال ہو، وہم مستری کرے، پیمروہ مرجائے یا طلاق و بدے اور اس کی عدت ختم ہوجائے ، تب اس میں تین طاق ویٹ والے شوہ سے دوہ رہ نمات کی جائے ہیں مدت تین مدت تین مدت وفع حسل ہے، شوہ کا انتقال ہوجائے واس کی عدت جارہ ورک کا گذر زناہے، اگر جا مدہ ہوت میں مدت وفع حسل ہے، شوہ کا انتقال ہوجائے واس کی عدت جارہ ورک کا گذر زناہے، اگر جاملہ ہوت میں مدت وفع حسل ہے، شوہ کا انتقال ہوجائے واس کی عدت جارہ ورک

(۱) "رفالسنی )أن يراحعها بالقول، ويشهد على رحعها شاهدين، ويعلمها بدلک، فردا رجعها بالقول بحوان يقول لها رحعتك، أو راحعت امراتي، ولم يشهد على دلک، أو أشهد ولم يعلمها بدلك، فهو بندعي، منحالف لبنسة، والرجعة صحيحة وإن راجعها بالفعل مثل أن يظها، و يقبلها بسهوة أو ينظر إلى فرحها بشهوة، فإنه يصير مراجعا عندنا، الاانه يكره له دلك، ويستحت أن يراجعها بعد دلك بالإشهاد". (الفتاوي العالكميرية: ١٨٢١)، باب الرجعة، وشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٩٥/٢، باب الرحعة، مكتبه شركت علميه ملتان)

ر٢) " داكن الطلاق باب دون التلات، فله ان يتروحها في العدة وبعد القصابها" للماوي لعاسكترية ١/٢٢)، فصل فيما تحل به المطلقة ومايتصل به، رشيديه)

(وكدا في تبين الحقائق ٣٠١/٣) فصل فيما تحل به المطلقة، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في مجمع الأنهر؛ ١/٣٣٢، باب الرحعة، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"" و ن كان الطلاق تاك في الحرة له تحل له حتى تكح روحا عبره بكاحا صحيحا، ويدحل بها، يه يطلقها أو بموت عنها أرالفناوى العالمكرية السميم". فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه و كدا في فنح القدير السمال فيما تحل به المطلقة، مصطفى لماني لحلني، مصر و كدا في فنح القدير السمالة الفيات الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة، اشديه السدية )

روز ہے(۱)۔ الرشوم کے ساتھ یکی فی و تبی فی سوئے ہے ہے ہی عدق ہوئی قرمدت و جب نہیں ، جو صورت فیٹ فی وہ ب پر جو ب کو منطبق کرلیا جائے (۲)۔ فیظ وائند تعالی اسم۔

تررو عبدته وتفرله وارانعلوم ويوبنده ٩١/٩/٩٣١١هـ

اجوب تن منده نفام مدين غني عنه ، واراعلوم ولوبند، ۹/۹/۱۳۹۱هـ

" با بيانېيل مرون گا" کينے ہے رجعت نہيں ہوتی

سوال [۴ م ۱۵] مپ کو فتونی مداب شوم نے تعداے کے میں نے بی دیوی کو کیک صاف کے نے مواملان الراب یو فیمیں کروں کا جمیر کی دیوی واکھتی استجے بہ تواس سے راجعت دوگی یو فیمیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ان جمهور سے رجعت نبیس بموتی ، بلکه کند وطلاق دینے سے انکار ہے (۳۲) فظ والقد سبح ندی لاہم مہ حرر دا عبدمحمود نغفر به ، دارا علوم دیو بند ، ۲۴ ۲۲ ہیں۔

(۱) "إذا طلق الرحل امرأته طلاقا باثناً، أور حعياً، أوثلاثاً، أووقعت الفرقه بينهما بغير طلاق، وهي حرة منمن تنجيض، فعندتها تلاثه أقراء وعدة الحامل أن تصع حملها، وعدة الحرة في الوفة أربعة أشهر وعشرة أيام ". (الفتاوي العالمكيرية ٢٢١/١-٥٢٩، الباب الثالث عشر في العدة، وشيديه) وكد في سين لحفاق العالم، ٢٥٣، ١٠٠٠ العدة، دار الكتب العلمية ببروت)

اهـ١ ، لفناوى لعالمكيرية ليحدة عبهس ليطنقة في الدحول اهـ١ ، لفناوى لعالمكيرية النالث عشر في العدة، وشيديه)

روكذا في الفتاوئ التاتارخانية ٣٠ ١٥٥ الفصل الثامن والعشرون في العدة، إدارة القوال كراحي وكد في محمع لابهر ١٠٠٠ باب الرجعة، دار حياء لموات العربي، سروت

### دوطلاق کے بعد دوبارہ نکاح

مسوال [10 | 10]: میں بدرتتی ہوتی وحواس بلائسی جبروا کراہ کے برکرتا ہوں کے مساہ قاباجر وہیگمہ وختر نصیر محد ساکن کر وارضلع سط نبور کو جو میں ہے اکال میں ہے وجوہ ذیل طاق ویدی اور اینے اکال سے میں میں کے وجوہ ذیل طاق ویدی اور اینے اکال سے میں کردیا۔ کردیا۔

- جن امور میں مسہ قاموصوف پر بخیثیت زوجہ ہوئے کے میری اصاحت واجب بنتی ن میں بھی وومیری اصاحت نہ کرتی تنظی اور میری کے خواف مرمنی تمل کرتی تنظی اور نہایت و سائز اررو بیا فتیار کرتی تنظی ۔ اسا عت نہ کرتی تنظی اور میری خواف مرمنی تمل کرتی تنظی کرتی ہے۔

الا - مسہ قاموصوف کے عادات و طور سے خانم موتا تھا کے وومیر سے نکات میں رہنا پہند نہیں کرتی تنظی پہند نہیں کرتی تنظی ہے۔ باشر ارکہا کہ مجھے صاق و بیدو۔

سا - میری بد حد خاور بد اجازت میرے مکان سے بہج باند بی گئی جومیری ہفت و بین اور دل آز ری کا باعث ہو ۔ بوجوہ ندکورہ ہم کو لیقین جوا کہ میر ہے اور مسی قاموصوف کے تعلقات زن وشوہر خوشگوا رئیس رہ سکتے ، اس لیئے بیس نے بیطلاق نامہ کھد یا اور اس کی اطفاع اس سے والدین کو بڈر جدر جسٹری کردی تا کہ وقت ضرورت کا مرآ کے ۔ ایک صدق نامہ جس کی نقل اسٹنٹ ، بٹرا کے سرتھ شسلک ہے ، اپٹی زوجہ بندہ کے نام بذر جدر جسٹری روانہ کیا ، بندہ نے وصول کیا۔ زید ہے جب اس طلاق نامہ کی تقد ایق کی گئی قاس نے انہوں کے انہوں کی گئی تو سے اقرار کیا کہ بیطلاق نامہ اس نے لکھا ہے ۔ لہذا سوال ہے ہے کہ:

ا الله الله طلاق نامد کے لکھے اور زبانی اقر ارکرنے سے مندہ مطلقہ ہوئی یانہیں؟

اللہ الرمصلۃ ہوئی تو بیطہ ق س تشم کی ہوئی؟ اور اس کا نیاضم ہے؟ یعنی زید کو رجوع کا حق ہے بہتیں ؟ آراس کو رجوع کا حق ہے بہتیں؟ آراس کو رجوع کا حق ہے وہ سے انہوں کا نیاط بیلٹ ہوئی ہے وہ رجوع کے شاخت کے تو مہدی رشا مندی شروے یا نہیں؟

اللہ اللہ کی کہ وجہ بندہ جاملہ ہے تو اس کی مدہ ہے واس کی مدہ ہے واس کی مدہ ہے وہ کی میں ہے اور میں اللہ ماجورہ وں ۔

مندرجہ یا سوارے کے جوابات ازروے فیلٹنی تح میڈ ما کر میں اللہ ماجورہ وں ۔

<sup>-</sup> وكدا في فتح القدير الم ١٥٩، بات الرجعة مصطفى النابي لحدي، مصر) وكذا في النجر الرابق، ١٥٠ كات الطلاق بات الرجعة وسنديد

الجواب حامداً ومصلياً:

ا مصطر بوق

سے جا جا جا وہ بھورت کی معرت وضع حمل ہے ، وضع تمال کے بعد ہند ہ و اکا ل ٹائی کا بھی ختیے رہو کا (سس)۔ فقط والقد علم۔

> حرره عبد محموداً مُنتُوبی عند الله عند معین مفتی مدر سده نام به معومسها رنبور ۱۲۱۳ مه ۵۹ هد. صحیح اسعیدا تدغیفراید، مدر سده نظام علوم سهار نبور، صحیح عبداللطیف، کالم جماوی الثانید ۵۹ هد

( ) "وهو كست طالبق و منطلقة و طلبتك، وتقع واحدة رجعية" (التتاوى العالكميرية ٣٥٣،
 الباب الثاني في إيقاع الطلاق، وشيديه)

روكدا في تبيين الحقائق ٣٠ ، ٣٩ ، ٣٠ ، كات الطلاق ، بات الطلاق ، دارالكت العلمية بيروت ، وكدا في الدرالمحتار مع ردالمحتار ٣٠ ـ ٢٣٩ ، كنات الطلاق ، بات الصريح ، سعيد ، وكد في الدرالمحتار مع ردالمحتار ٣٠ ـ ٢٣٩ ، كنات الطلاق ، بات الصريح ، سعيد ، ٢٠ ) "لا سبيل لي عليك ، وليقع الطلاق إلا

دلية". (الفتاوي العالكميرية: ١/١٥٥)، الفصل الخامس في الكبايات، رشيديه) ومكند في الدر لمحتدد مع دالمحدد " ٢٠٠٠ باب طلاق عمد المدحد" بها، مطب

روكند في البدر للمحتار مع رد المحتار ٣٠٠٠ بات طلاق عز المدحول بها، مطلب ١٤٠٦ عتبار بالإعراب ها، سعيد،

وكد في سبيل الحقائق كتاب الطلاق، باب الكيابات: ٣/ ٣٨، دار الكتب العلمية بيروت) ٣١ اد كان النصلاق ساست دون السلات، فيله ان يسروحها في النعدة و بعد نقصاء ها الفناوي العالكسرية: ١١/٣٤، ٣٤٣، فصل فيما تجل به المطلقة و ما يتصل به، وشيديه)

> روكذا في تبين الحقائق: ٣٠٢/٣ ا ، فصل فيما تحل به المطلقة ، دار الكتب العلمية، ببروت) روكذا في الدر المحتار على تبوير الابصار : ٣٠٩ ، باب الرجعة، سعيد)

(٣) "و(العدة) في حق الحامل مطلقاً وضع جميع حملها". (الدر المحتار على توير الأبصار: =

ایک طلاق کے بعد نکاح کرنے ہے دوطلاق کا افتیار رہتا ہے

سدوال[۱۵۱۷]: اگر کی مرد نے بیوی کوطلاق دیدی اور مدت کے بعد پھراس سے اول کر سے تو کی سے نکاح کے بعد دوطلاق کا مالک بوگایا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ووہارہ ای مطاقہ سے کا آئر نے کے بعد صف دوطان کا اختیار ہاتی رہ ٹیا ہے، اگر ہو عورت بعد عدت کے کسی دوسر کے شخص سے نکال کر لیتی اور پُٹر اس کی صاف کے بعد اس پہنے شوہ سے نکال کی فوجت کے بعد اس پہنے شوہ سے نکال کی فوجت کے بعد اس پہنے شوہ سے نکال کی فوجت کے بعد اس پہنے شوہ سے نکال کی فوجت کے بعد اس پہنے شوہ سے نکال کی فوجت کے بعد اس پہنے شوہ سے نکال کی فوجت کے بعد اس پہنے شوہ سے نکال کی دہتا (1) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمود فغفريه، واراعلوم ويويند ، ٢ ١٣ ٢ و١٠ احد

طراق کے بعد تجدید نکائے ہے تنی طلاق کا اختیار رہتا ہے؟

سوال[۱۱۵]: زیدن اپنی زویدکوایک یادوص قررجی یابان دیدی پیمراس نیفیرزوجی تانی کی کاما لک ہے یا پیمر کے عدت کے عدت خودعقد کرلیا، اب مسئول عندیہ ہے کہ زید باقی طلاق کاما لک ہے یا پیمر سے تین صرق کاما لک ہے یا پیمر سے تین صرق کاما لک ہے تین صرق کاما لک بوالہ میں تقال عبر رہ کا حوالہ میں تقال عبد رہ دونا جا ہے ؟

المستفتى مجمد بدرالدجي جا نگامي-

= ۱/۳ م، باب العدة، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالكميرية: ١ /٢٨٥، الباب الثالث عشر في العدة، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٢٥٢/٣، باب العدة، دار الكتب العلمية بيروت)

(۱) "وإذا تروحت المطفة واحدةً أو شين بروح آخر، قال الوحيفة و أبو بوسف رحبهما الله تعالى يهده تنظيفتين، وتنعود إلى البروح الأول شلاث بنظليقات، حلاقا لمحمد والشافعي" وعندوى الناتار حانية. ٣ ٢٠٧، الفصل البالت والعشرون في مسابل البنجيل، إدارة القرآن كواچي) وكذا في الهداية ٢ ٢٠٠، دب الرحعة، فصل فيما تجل به المطلقة، شركت علمية مساب) وكذا في الفتاوي لعالكمترية ٢ ٢٠٠، داب الرجعة، فصل فيما تجل به المطلقة، وشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

ال صورت میں زید باقی کا مالک ہے، تین طلاق کا مالک بعد زوج ہ فی کے عقد کرتا تو شیخین کے قول کے موافق تین طلاق کا مالک ہوتا اور امام محمد رحمد اللہ تعالی کے زو کیک اس وقت بھی باقی ہی کا مالک ہوتا تین صورت میں بنی مطقہ سے عدت کے اندر دو ہارہ مقد کرنا نعس عبت اور نعو ہے، بلکہ ایک ماست میں فقط رجعت کا فی جو قل ہے، و ها۔ صاهر مصوص هی سس سے بند جو تعظم رجعت پر مرتب ہوتا ابغیر تجد بید عقد کے وہی اس عقد کے بعد مرتب ہوگا

"وإن قال لامرأته: كلّما ولدت فأنت طالق، فولدت ثلاثة أولاد في بطون محتفة بيس كن وسدس سنه 'شهير فنصدعداً، فنشي و سنت رجعه، فوبها منا وست لأول، وقع عصاف، وهنو سرجعي، وصارت معتمدةً، فيما ولدت شي من عن حراء عيم أنه صار مرجعاً وصئ حيادث فني العدة، فبولادة الثاني وقع عبالاق شاري؛ لأن ليمس معقوده كنسة "كلم" و شرص وجد فني النملك؛ لأنه ثبت رجعته، ثم لما ولدت الثالث من بطن أحراء علم أنه كان من عنوق حدث سعير وقنوح عصلاق شاري، فصار مراجعاً، وتتم عنقت شلات ولاده نوب شاك، فنحتاج إلى زوج آخر، اها"، مجمع الأنهر: ١/٤٣٧/١)-

و کیھئے اگر ہی صورت میں بعد رجعت تین صاق کا ما سک ہوتا تو ولد ٹاسٹ کی وروت کے بعد تین طاق ق مؤرز و ج سنز کی اختیاج لیعنی طاق ف فطط واقع نہ ہوتی ہصاق ہائن اگر مغط نیس تب بھی بعد تجدید عقد ہاتی کا ما سک ہوگا

"، موسروحها قس يصابة سروح شالي، كانت عبده بما بقي من نصلاق". كنسف أسر ١٠ "٢٦" (٢)-

البته اگر بعدز وج تانی کے پھرزید سے عقد کر لیتی توشین کے فدہب پرتین طلاق کا مالک ہوتا: "حداث محسد، وبهدم مروح سامی ما دول سلات کما جدم الثلاث، و هذا عمد أبي حنيفة

را) (محمع الأبهر، كتاب الطلاق، باب الرحعة المسم، دار إحياء الترث العربي، بيروت) (٢) (كشف الأسرار شرح المدر، بيان الحاص المسم، قديمي)

وأبي يوسف رحمه الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يهده ما دون لثلاث، هـ". هداية (١) ـ
وريرسب فتلاف بحي مرفول بمايس ب.غير مرفول بايس ولات قل كاما لك بوق
"والخلاف مقيد بسما إذا دخل بها، وإن لسم يدخل لا يهدم اتفاقاء اهـ". سك الأنهر:
(ال ١٤٤١/٢) ـ

توبادم زوج تانی ہے، رجعت یا تجد بدعقد بادم تبین ۔ فقط والقداعلم۔ حررہ هبرتموه تندوی عفی مدعنه معین نفتی منی بر معوم سبار نپور، ۲۳ شاں ۴۰ جہ۔ صحیح سعید حمد غفر مدمنتی مدر مدہب رنپور، ۲۳ شاں ۴۰ جہ۔ صحیح عبدالعظیف، مدرسه مظاہر علوم سہار نپور، ۲۵/شوال/ ۲۱ ھے۔

### طلاق کے بعد تجدید نکاح

۔ ۔۔۔۔ول[۱۹۱۹] ایک شخص نے پی موجودز دہد ہے کہا کہ ایس نے تھے کوصی تی ہاں ہیں ۔ کا موجود تی ہاں ہیں ہے کہ کہ اور حورت پر ہاں جد تی ہوئی یا رجی ۱۹۱۶ء تی شوہ اس ہے نامان بنیے کے جبت کر سَمَن ہے یا نہیں کا نیز ہاں جا تا ہا تا ویٹے ہے فورا اٹکا تے لؤٹ جائے گایا جدعدت گزارئے کے؟ الحجواب حامداً ومصلیاً:

الیی صورت میں فورا نکاح توٹ گیا، طرق بائن واقع ہوگی، بغیر دوبارہ نکاح کئے صحبت درست نہیں (۳) ۔ نقط و مداعم۔

> حرره العبد محمود عنه المدعنه أهيمن مفتى مدر رسامفه به علوم سبار أبور ۲۰۳۱ ۵۰۱ شد. جو ب تعجیج سعید احمد نففریده مستیح ، عبد الطیف الدر رسامفه به ۱۹۰۵ مرد منز ۵۰۱ د.

را رالهدية ٢ - ٠٠٠ من الرحعة قصل قسد بحل به بمصنفة، مكنة شركة عسبة وكذا في القدوى العالكميرية عديد بالرحعة قصر قسد بحل به المطبقة رشيدية وكذا في القدوى المحتار على تنوير الأبصار: ٣ ١٨ م، باب الرجعة، سعيد) (٣) (سكب الأنهر: ١/٥٥)، باب الرجعة، دارإحياء التراث العربي، بيروت) (وكذا في البحرالرائق: ٩٨/٣، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيدية)

۳، اقال لها الت باس، و يوي ثبتان كانت واحدة، حتى لويوى لثلاث، تقع ۱۱ الفتاوي لعالمكبرية -

#### طواق کے بعد پھر کان اورول دت

چونکہ اس وقت جوانی کے زامر نے جھے اندھا بن و یا امر مدانت میں بائر کال خوانی کی یعنی بیان صفی پر دستنظ کئے گا امر کوئی خصیہ انکال شاہوں ہوئو کا قولد ہوا وہ ماں کے پاس ہا وراس کا نام اور ومدیت بھی س کی ماں نے تبدیل کی جہتے ہوئی کا معادر کے بعد از کے کوئی حق میری وراثت میں ہے کرنیمں؟ ال جواب حامداً ومصلیاً:

ا اس ہے بعد پھر آپ نے میں دفعہ ایک یا دوطان ق زبانی وی یاتھ ریکھ کر بھیجی ،اس کے بعد پھر آپ نے مس سے دوبارہ نکاح کر بھی کم از کم دو گو جوں کے سامنے کان کا ایجاب وقبول کیا تو یہ کان گرجا کا ایجاب مقبول کیا تو یہ کان گرجا کا ایجاب کی مطبہ شد ہوا ہو، پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ نابت النسب ہے (۲)، وو آپ کا ایکا ہے، آپ کے بعد آپ ک

= 1/20/1 الفصل الخامس في الكنايات، رشيديه)

(وكدا في لهداية ٢٠ ٣٤٣، فصل في الطَّلاق قبل الدحول، مكسه شركت عبسيه مسل)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٤٨/٣، باب الكنايات، دار الكتب العلميه، بيروت)

 (۱) "و شرط حصور شاهدین حرین مکنفین سامعین قولهما معا از الدر لمحتار ۳ ۲۲،۲ کتاب البکاح، سعید)

, وكدا في الفتاوي العالكميرية ١ - ٢٦، كناب البكاح، الناب الأول في تفسيره شرعا لح، رسيديه) (وكذا في الهذاية: ٣٠٦/٣، كتاب البكاح، مكتبه شركة علميه، ملتان)

اوادا تروح الرحل السرأة و رحاء ت به لسنة اشهر فصاعدا يست بسبه عنه اعترف به الزوج أو سكت". (الهداية: ٣٣٢/٢، باب ثبوت السب، مكتبه شركت علميه ملنان)
 روكدا في الفناوي العلكميرية ١ ٣٣٤، الناب الحامس عسر في ثبوت السب، رشيديه)

باب الرجعة

ورا ثت کا حقدار ہے، ہاں نے سُراس کا نام بدل دیا تو اس سے پیچونیس ہوتا ، البتہ ہاں کو اس کی پرورش کا حق حاصل ہے جب تک وہ خو دکھانے چیئے استنج ، سرنے کے قابل ند ہوجا ہے (۱) ۔ فیظ وابند تھی سمر حررہ العبر مجمود غفر لہ، دارالعلوم و ابو بند۔

121

### طلاق مغلظہ کے بعد بغیرحلالہ کے رجوع کرنا

سوال[۱۵۲۰]: زیرایلی بیوی کوتین طاق بان دے چ۵۰زید ختی برنید کے مقدمت فتوئی کے ازید کے کید نیم مقدمت فتوئی کے کر پھراس کور کھ لیا ہے۔ زید نے تبدیلیٰ مسلک واقعی کریا تھا، ابزید پھر منفی ہو کرتی کہ ستہ افتیار سن حیا ہو جانا ہے۔ زید کے تاب کی تم ہے؟ زید کا کی ٹی ٹائی درست ہوکا یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

تین طلاق کے بعد بغیر حد لہ کے دوہ روتجد بید نکاح کر کے رکھنا حرام ہے، بید مندصرف من ف کانہیں بکداس پرائمہ در بعد کا اجماع ہے ہے (۲)، یہی حدیث شریف ہے تا بت ہے جو کہ بخاری شریف ودیگر تب حدیث

= (وكدا في تيين الحقائق ٢٩٣٠، ٢٩٣١ ، باب ثوت النسب، دار الكتب العدمية، بيروت)

( ) "أحق الساس بمحصابة الصغير حال قيام البكاح أو بعد الفرقة الأم، إلا أن تكون مرتدةً" ( لفتاوى العالمكيرية: ١/١ ٥٣ الباب السادس عشر في الحصانة، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/ ١ ٩ ٩، باب الحضانة، دارالكتب العلمية، بيروت)

روكدا في الفدوى التاتار حالية ٢٠٩٠ حكم الولد عبد اقبراق الروحين، إدرة القرآن كراچي)
ر٢) "وقيد احتبلف العلماء فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، فقال الشافعي ومالك وأنوحيفة و حمد
وحنماهينز النعينماء من السلف والحنف يقع البلات" رائكاس للوى عني صحيح مسنم ٢٠٠٠.
كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، قديمي

"فالكناب والسنة وإحماع السلف بوحب إيفاع لللات معاور كان معصية" أحكام لقرآل ال/٣٨٨، ذكر الحجاج لإيقاع الثلاث معاً، دار إحياء التراث العربي بيروت

"ودهب حماهير العسماء من الساعين و من بعدهم منهم الأوراعي والنجعي والنوري و أبوحسيفة وأنسحانه والتسافعي و أصحابه و أحمد وأصحابه واسحاق وابو ثور وأبو عبيدة و حرون كثيرون عني ان من طبق امرأته ثلاث، وقعن، ولكه يابم " رعمدة القارى للعيني ٢٠٠ ٢٣٣٠، باب من - میں موجود ہے()، نیمی قرمین پاک ہے تا ہت ہے(۴)،اس کے فلاف کرنا ہو کر نہیں، ساوج را کہنا عند الت اور گھرائی ہے۔ فتح القدمیا، رو تگر کتب میں تفصیلی دائل مذکور میں (۳)۔

س کی خاطر مذہب تبدیل کرنا مذہب کو تھلونا بنانا ہے۔ اس کا انجا منظر نا ہے ہوائی وار رم ہے کہ فور سعورت کو ملیحد و کروے اور پنی حرکت پر رو کرنا دم ہو، تو ہو سنتغفار کرے (عم) اور جب تک حدید ند ہوجائے

حار طلاق النث، محمد میں دمج نبروات،

عن بن شهاب لرهرى قال احتربي عروة بن ربير أن عائشة رضى الله تعالى عنها أخبرته أن امرأة وفاعه لفترضى حاء بالى رسول الله صدى الله تعلى عبه وسنه فقالت يا رسول الله بالروعة صدى فلل فلا في والله في والله يكحت بعده عبد الرحمن بن الربير القرظى، وإنما معه مثل الهدية، قال رسول الله صالى الله به تعالى عليه وسنه العلك تريدين أن ترجعي الى رفاعة، لا احتى يدوق عسيسك و تدوقي عساسته الصحيح بحرى العدي العلك المحرى الما من أحر طلاق لللات، قديمي عساسته الله من الطلاق مرتان فيمسك بمعروف و بسريح به حساس الله ون طبقها فلا تحل لله من بعد حتى تلكح روحاً عيره به المنطق للعان منها تحريمها على المنطق تلاب حلى تلكح روحاً غيره المنطق للعان منها تحريمها على المنطق تلاب حلى تلكح روحاً غيره الله المنافقة المعان المنافقة المنافق

" " و من لادلهٔ فنی دلک ما فنی منصبف ایس آننی شینه و لدار قطنی فی حدیث بن عمر لستفده "قنب یا رسول اندا از یت لو طلقتها ثلاثاً؟ قال: "إذاً قد عصیت ربک و بادث منکیا امرأتک!". و فی سنس ایی د ؤد عن محاهد قال کنت عند این عباس رضی انه تعالی عنهما فحاء د رحن فقال به طنق مراته ثلاث، قال فسکت حتی طبت انه رادها زلیه، ته قال ایطان آحدکم فیرکت لحموقة ثم بقول یا این عباس یا این عباس! قان الله عرو جل قال د و من بنق به تحیل له مجرحاً د عصیت ربک و بابت منک امراتک د فتح عدیر شد عدیر شده علی الله الله عدیر مصری

م و تفقواعلى أن بنونه من حميع المعاصى واحبه، وانها و حبة على لقور لا يحور بأخيرها، سوء
 كتابيت المعصنة صغيرة أو كبيرة أ. (شيرج المنووي علني الصنحينج لمسلم، كتاب التوبة
 ٣٥٣/٢. قديمي)

برگزاس عورت سے تعلق شدر کھے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمجمود غفريه، دارالعبوم ديو بند، ۱۷ ۸۸ هـ

الجواب صحيح: بينده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ١٥/٢/١٥ هـ ـ

سنت کے موافق تین طلاق دینے کے بعدر جعت

سے وال [۱۲۲]: پانچ سال قبل میری شادی ہوئی، دو بیج بین، ایک سال پہنے رجمش کے باعث میں نے اپنی بیوی کو تغییرا بیالفاظ کے ' جا و تعہمیں سنت کے مطابق تین طلاقیں میں''۔ میرے ذہن میں سنت تین طلاقی ما مقہوم ہیں کہ برطہر میں ایک طلاقی واقع ہوگی، اور پہنے دو طبر تک رجوع میں می نعت نہیں، تاہم میں نے صرف آٹھ دن کے بعد رجوع کرنی، اور جب سے اب تک تعلقات خوشگوار بیں۔ میں نے اپنے قول و فعل کے بارے میں مقامی ماہ ہے۔ رہنمائی حاصل کی تو انہوں نے میرے موقف کی تائید کی ایکن گاؤں کے جفش فتنہ پندین صرف محض جا ہوا نے طور پر ہرایک سال گرز رنے کے بعد فتندا شی ہے اور میرے بیچھ پڑے بی کہ میں نے رہوع کی ایکن گاؤں میں تاکہ بندی میں ایک مقبور متعین کر کے رہنمائی فرم کمیں تاکہ رہوع کیا کرنا جا ہے؟

### الجواب حامداًومصلياً:

جب آپ نے بیا غاظ کیے ''جاؤ ہمہیں سنت کے مطابق تین طاقیں جیں'' قو تین طہروں میں تین طروں میں تین طروں میں تین طرق میں تین طرق ہوں گا ، البتہ کیمی طاق کے بعد حق رجعت حاصل رہے گا ، تیسری طاق کے بعد حق رجعت حاصل رہے گا ، تیسری طاق کے بعد تیسر کے طبر میں مغلظہ ہوجائے گا ، نکاح بالکل فتم ہوجائے گا ، ندر جعت کا افتیار رہے گا ند بغیر طاق کے بعد تیسر کے طبر میں مغلظہ ہوجائے گا ، بہذا تیسری طلاق کے بعد تیسر کے طبر میں تعلق نکاح کو با کل فتم طلاق کے بعد تیسر کے طبر میں تعلق نکاح کو با کل فتم

( ) "قال لموطوءة -وهي حال كوبها ممن تحيص - أنت طالق ثلاثاً، أو ثنين للسبة، وقع عند كل طهرطلقة". (الدرالمختار: ٢٣٣/٣، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكد في الفتاوي العاممكيرية. ١ • ٣٥٠، كاب الطلاق، الباب الأول في تفسيره شرعاً وركمه الح، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق: ٣٢٣/٣، كتاب الطلاق، رشيديه)

٣) "وإن كان لطلاق ثلاثاً في الحرة وثنين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح روحاً غيره نكاحاً صحيحاً، =

َ مرا یا جائے، شوہ بیوی کی صرت بربنا ہا مرنبیس ارغورت تیسری صدق کے بعد تین حیض پروے میں رہ کرعدت کز رے(۱) پیم کی دوسر سے شخص سے ہاتی عدہ نکاح کرے۔فقط والقد تعالی اعلم۔ امل و عبد محمود فتفرار، دارالعلوم و یو بند، ۱۰/ ۱/ ۱۳۹۹ ہے۔

### تین طلاق کے بعدر جعت

سب ال [۱۵۲۱] ایک شخص نیس مرتبط، ق ، ق ، اور رجعت کرفی ، دوسری مرتبطها ق دی ، پیم مرتبطها ق دی ، پیم مرتبطه مرتبطه و سن بر رف ک بعد از سروا کان ای مورت سه میر کوش کیا ، اس شخص کا کبنا ہے کہ ، و سری مرتبه کان کر سٹ ک بعد میں نے وی قواب تک فی مرتبہ تکر ربولی صرق کی دہمتی ، ق ، بعد ند ج نے تنی مرتبہ فید میں الفاظ کے بول ، مکر دہ جفتہ میں صرق کا الفاظ میں طلاق و سینے کے الفاظ ستع ں ک رک یہ بہتی زور میں میں ندر رجو تا کر ستن ہے ، جب کہ دوم رتبہ تکار مرتبہ تکاری میں کہ کیا ہے کہ دوم رتبہ تکاری بوسکتا ہے ، اس کے کیا ہے کہ دوم رتبہ تکاری بوسکتا ہے ، اس کے کیا ہے کا دوم رتبہ تکاری بوسکتا ہے ، اس کے کیا ہے کہ دوم رتبہ تکاری بوسکتا ہے ، اس کے کہ کی کے کہ دوم رتبہ تکاری بوسکتا ہے ، اس کے میں کہ کیا ہے کہ دوم رتبہ تکاری بوسکتا ہے ، اس کے میں کہ کی کھی شد سکا ، اس کے بارے میں مصنع فی میں ہے کہ دوم رتبہ تکاری موسکتا ہے ، اس کے میں کہ کی کھی شد سکا ، اس کے بارے میں مصنع فی میں ہے کہ دوم رتبہ تکاری مصلیا ا

جب ایک و فعد صواتی و سے مرر جعت کری جائے اور پھر ووسری مرجبہ صواتی و یکمر رجعت کری جائے ، قو پھر تیسری و فعد صدق کے جدر جعت ہا تختیار نہیں رہتا (۴) ، ایک ومرو وطلاق و سے کر بھی رجعت کا

ت ویند حمل بها، شه بنظمیقها او بموت عنها ۱۰ الفتاوی العالمکیریه ۱۳۵۰ کاب السادس فی الرجعة، وشیدیه)

روكد في الدر المحتارمع رد السحتار ۳۰۰، ۲۰۰۰ كتاب انطلاق، باب الرحعة، سعيد) روكد في الهدية ۳۰، ۱۳۹۹، اب الرحعة، فصل فيما تحل به السطاعة، سركة عدمية، مدان) ر. . د طبق الرحل امراته طلاق بابنا او رحعيا او دلاد، أو وقعب الفرقة لينهما بعير طلاق و هي حرة ممل تحيض، فعدتها ثلاثة أقراء المادي العالمكبرية ۲۰۲۰، الباب الثالث عشر في العدة، وشهديه) وكذا في رد السحار ۳۰، ۵۰، داب العدة، سعيد،

 حق ربتنائے (۱) ،غرض تین طاق کے بعد حق نہیں ربتا ،خواہ تینوں طاق کی ایک دفعہ دی جا تیں خواہ اسک الگ، گھر خواہ رجعت کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو، بہم صورت تین طاق کے بعد مغلظہ ہوجاتی ہے ، بغیر حدد سہ کے دو ہارہ کا تے نہیں ہوسکی (۲)۔

تهنس ند کور نے کہیں طاق کے بعد مدت کے اندرا کر رجعت کر کی تھی تو وہ تھی ہوئی تھی ، کپھر وہ سری طرق کے بعد جب دوس کے نزر نے پر وہ کا تاکی کیا تو اس کو صرف ایک طلاق کا اختیار ہاتی رہ گئی ، جب وہ طرق کی بعد جب دوس کے نزر نے پر وہ بارہ کا تحتیار ہاتی رہا ، ندووبارہ نکاح کی گئی کئی رہی ہے جب تک علا ہے مدین کا اختیار ہاتی رہا ، ندووبارہ نکاح کی گئی کئی رہی ہے جب تک علا ہے شہوجائے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمجمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند-

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ٨٨/٩/٥- -

تین طلاق کے بعدر جعت

، وال [۱۵۲۳]: ا.... تین مرتبه طلاق وینا بیک وقت بیک مجلس ایک مرتبه میں امام اعظم ابوصیفه رحمه الله تعالیٰ کے نزویک ناجا تزہے ، نیز تین طلاق و ہندہ سخت گنه کا رہے۔

= (وكذا في البحر الرائق: ٩٣/٣ ، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

روكدا في الفندوي التاسار حالية ٢٠٣٣. الفصل الثالث والعشرون في المسانل المتعلقة للكح المحلل وغيرها ومايتصل به، إدارة القرآن كراچي)

ر ١) إذا طبق البرحل امرأته تطلقة رحعيه أو رحعيتس، فنه أن براحعها في عدتها، رصبت بدلك اولم ترض ". (الفتاوئ العالمكيوية: ١/٥٥٠، الباب السادس في الرجعة الخ، رشيديه)

(وكذا في الهداية ٢٠ ٣٩٣/٢، باب الرجعة، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في البحر الرائق: ٨٣/٣، باب الرجعة، رشيديه)

(٩) "وان كان لطلاق تلاثا في الحرة وثنين في الامة، له تحل له حتى تنكح روحا عبره نكحا صحيح،
 وبدحن بها، ثنه بطلقها او ينموت عنها" (الفتاوي العالمكيرية، كاب الطلاق، فصل فنما تحل به
 المطلقة: ١/٣٤٣، وشيابه)

(وكذا في الدرالمختار: ٣١٠،١١٩، ١١٩، سعيد)

۴ امامشائعی رحمدامتد تعالی یا کی دیگرامام صاحب کنز دیک تین مرتبه بیک وقت طدق دینا ایک طه ق شار ہے،طلاق ۱ ہندہ رجوع کرسکتا ہے۔

۳ نیا حضرت امام ابو یوسٹ رحمہ امند تی لی یا کی دیگری کم احن ف کا بھی بہی مسک ہے؟ ۳ کیا طلاق دہندہ کے سیالفاظ ادا کرنے ہے '' طلاق دی مطلاب چکا،طدق دے چکا،طدق دے چکا،جہاں تیرا دل چاہے جا،مجھ سے پردہ کر لے'' کے سیستم کی طلاق واقع ہوتی ہے؟

ہ کیا مقیدائیے اوس کے ملاود کسی دیگرائمہار بعدے کسی فتوی یا قول پڑمل کرے تو وووائر وُاسلام سے خارج ہوجائے گا؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ایب کرنا گناہ ہے ، مگر پھر بھی تین طلاق ہو کرمغنظہ ہوجائے گی (۱)۔

(١) "فالكتاب والسنة وإحماع السلف توحب إيقاع الثلاث معاً وإن كان معصيةً". (أحكام القرآن للحصاص. ١ ٣٨٨، ذكر الحجاج لإيقاع الثلاث معاً، داراحياء التراث العربي بيروت)

"وأما المدعى المدى يعود إلى العدد أن يطلقها ثلاثاً في ظهر واحد بكنمة واحدة. و بكنمات متفرقة فإذا فعل ذلك، وقع الطلاق" ( الفتاوى العالمكيرية ١٠ ٣٣٩، كتاب الطلاق، رشيديه) (وكذا في مجمع الأنهر: ٢/١١، كتاب الطلاق، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(۲) "و دهست حسماهير العلماء من التابعين و من بعدهم، مسهم الأوراعي والنجعي والتورى، و لوحيهة واصبحانه، والسحانه، والسحان، وأنوثور، و انوعسدة، و آخرون كشرون على والسافعي واصحانه، واحمد وأصحانه، وإسحاق، وأنوثور، و انوعسدة، و آخرون كشرون على من طلق امراته تلات، وقعن، و لكنه يائم (عمدة القارى ٢٠ ٢٣٣، كتاب الطلاق، باب من احار طلاق الثلاث لقوله تعالى مطع أمين دمج بيروت)

(٣) (سورة القره ٢٢٩.٠٣٠

ہے،اس ہے بھی میں ثابت ہے(ا)۔

۳ حفزت امام ابو یوسف رحمہ مند تعالی اور دیگیر عام حناف کا مذہب بھی وہی ہے جوق<sup>س</sup> ن پاک میں مذکور ہے اور حدیث شریف سے تابت ہے بیٹی تین طاباتی کے بعدر جعت کاحق نہیں (۲)۔ .

س یا کٹے کے بعد بھی رجعت کرنے کا حق نمیں ربا ( m )۔

۵ یوظرینداختی رکز نجس ما مکامسداینی خوانش در موافق بوک پرمس کریا بالک ناچائز ہے ور نہا بیت خط ناک ہے ، س کا نتیجہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آ وی دین اسد منی قیدسے آزاد ہوجائے ،للمذا ہر کڑ ایساند کیا ج ۔ (س) ، بیکن شخت نفر ورت اور مجبوری کی جاہت ہیں کی ووس یا مرک قول وفتو کی پرممل کیا جائے تو اس

ا ، "على سل شهب قال أحربي عروة بن الربير ان عائشة رضى الله تعالى عبه أحبرته أن مر ة رفاعة للقبرطي حاء ت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن رفاعة طفيى، فبت طلاقي ، وإنبي بكحت بعده عبد الرحمن بن الربير القرطي ، وإنبيا معه مثل الهدية ، قال رسول انه صلى لله تعالى عليه وسلم "لعبك تبريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا ، حتى بدوق عسينك و تدوقي عسيلته" . (صحيح المخارى: 1/1 24) باب من أجاز طلاق الثلث .... ، الح، قديمي)

(٢) "ودهب حمهور الصبحانة والتابعين و من بعدهم من المة المسلمين الى اله يقع تلاث"
 (ددالمحتار: ٢٢٣،٣) كتاب الطلاق، سعيد)

, وكد في فنح القدير ٣ ٣ ٩ م. كتاب الطلاق. باب طلاق السنة. مصطفى الناسي الحسي، مصر) ٣ م "وإن كنان لبطلاق ثنلاثا في الحرة و ثبتس في الأمة، لم تحل له حتى تنكح روحا عبره" , العدوى العالمكيرية: ١ /٣٤٣، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق: ٩٣/٣، قصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

وكند في لفناوي لنادرخانيه ٣٠٣٠ القصل الدلب والعشرون في مسان السعيفة بنكاح المحس وغيرها وماينصل به، إدارة القرآن كراچي)

ب) و را لنحكم لمنتفى داطن دالاحماج، وأن لنرجوع عن التقليد بعد لعمل دعل أنفاف"
 رالدوالمحتان فل سرحجر أبر عودى لى نشق العمل بشيء، لايقول به من المذهبين =

میں تنگی نہیں بکد گئے نشر ہے، گلراس کے بیئی کہ می نظر کی ضرورت ہے کہ سیستد میں کسی مجبوری کی حاست میں فیلی کے ب میں دوسر سامام کے قول پر قمل کی ضرورت ہے، اب زت ہے، ہا یا کم کا بیر منصب نہیں کہ دوخودا بیا تربی تر سے دوسر و دوسروں کو جازت و بدیا تر ہے۔ انتظام المدتق کی اعلم۔ حرر والعبر مجمود نظر لدود رابعوم و یو بند، ۲۲ میں ۸۹ ہے۔



كتفييد الشافعي في مسح بعض الراس، و مالك في طهاره الكنب في صبوة واحدة رد لمحدر
 دس، المقدمة، مطنب في حكم النفليد والرحوع عنه، سعيد)

### باب العدة

(عدت كابيان)

# طلاق قبل الدخول میں عدت ہے ہیں؟

سے وال [۱۵۲۳]: مسم قامجیدن بیوہ ہوگئی گھراس کا نکاح شوہر کے رشتہ دارہے ہوگیا، لیکن ریہ تیسر اشخص جس کا نکاح دوسری مرتبہ پھر بیوہ ہوگئی، تیسر انکاح اس کا پھر شوہر کے رشتہ دارہے ہوگیا، لیکن ریہ تیسر اشخص جس کا نکاح ہوا تھا، اس کا نام سید اہے۔ نکاح کے بعد مسما قامجید ن مسمی سیدا کے گھر نہیں گئی اور نہ بھی مسما قامجید ن کا مسمی سیدا ہے میل ہوا، یہاں تک کہ سیدا نے طلاق دے دی ہے اور مجید ن کوچھ ماہ سے جیش آنا شاہ و جا ہو ہے۔ اب مسما قامجید ن کوچھ ماہ سے جیش آنا شاہ و جا ہو ہے۔ اب مسما قامجید ن کا چوتھ نکاح ہونے والا ہے۔ نی الحال نکاح ہوسکت ہوسکتا ہے یا مدت گذار نی پڑے گی ورمدت کے روز کس قدر ہوں گے؟

راقم الحروف عظيم الدين ،ساكن ،نو نگاده ، تخصيل صلع سهار نپور ـ

### الجواب حامداً ومصلياً:

اً سرتیسرا شو ہر سیدانے عورت سے نہ جماع کیا ، نہ تنہائی کی ہے اور بغیران دونوں ہا قوں کے حدق اُن کی ہے تو اس عورت ہے۔ ہے تو اس عورت پر شرعاً عدت واجب نہیں ، جب جا ہے تکاح کر شکتی ہے:

"وسبب وجوبهاعقد النكاح المتأكد بالتسليم وماجرى مجراه من موت أو خلوة 'ى صحيحة". درمختار: ١/٢٥٥/١)-

<sup>(</sup>١) (تنوير الأبصار مع الدر المحتار: ٥٠٣/٣ ما باب العدة، سعيد)

" مصنب قس محمود". قداوي قاصبي حال ٢٠٥٥ (١١) فقط والله سجانه تعالى اللم-

ح بره العبد محموه نفذ اله معين مفتى مدرسه مظام علوم سبار نبور ، 19 ٣ ١٩ هاب هد

جواب سيح بند وحبدا رهن ننزيه-

الجواب صحيح : عبداللطيف عقه اللّه عنه، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۱۹/ ربيج الثّاني /۵۴ هـ.

ضوت فاسدہ کے بعد عدت لازم ہے یا ہیں؟

۔۔۔۔۔وال[۲۵۲]: ایک شخص نے سی عورت بالغہ ٹیبر (یعنی اس عورت کا ایک و فعہ کا لی ہو چکاتھ)
کوشا دی کر سے مہینہ ڈیز دھ مہینہ کے بعد طلاق دیدی ہے، اب مر دہتا ہے کہ میں نے وطی ک ہے، عورت کہتی ہے
کہ میر ہے۔ تھ وطی نہیں ہو گی ، میں ایک بستر پر وہ دوسر ہے بستر پر ، میر ہے ساتھ اس کی پہلی بیوی کی لڑکی قریب
۱۱،۱۱/ برس کی میر ہے بستر پر لیٹی ہو گی تھی اس وجہ سے وہ وطی نہیں کر سکا اور میر ہے ساتھ بات بھی نہیں ہو گی۔
ا ۔ اس عورت کا قول معتبر ہے بانہیں؟ اور اس کے قول سے خلوت صحیحہ مانی جائے گی یانہیں؟ اور اس

اب اس عورت کا قول معتبر ہے یا نہیں؟ اور اس کے قول سے خلوت صیحہ مانی جائے گی یا نہیں؟ اور اس عورت پرعدت آتی ہے یا نہیں؟ عہرت تب نقہ سے جواب دے مرسر فراز فرہ کیں۔ واضح ہو کہ عورت نے مدت پر رہ نے ہے ہیں دوسر شوہ ہے نکا ت کر ایں بعض عالم عدت کا انکار کرتے ہیں اور بعض کہتے میں کہ خلوت صیحہ پائی گئی ابند امدت واجب ہوگئی۔ عالم کیم ہیں عہر معلوم پڑتی ہے اور ش می عیس معلوم ہوتا ہے کہ مدت کے منافعوت نیم صیحہ میں اور عدرت کے واسطے خلوت صیحہ ض مری معلوم پڑتی ہے اور ش می عیس معلوم ہوتا ہے کہ مدت کے منافعوت

(۱) العبارة بتمامها "رحل تووج امرأة بكاحا وطلقها بعد الدخول أو بعد الحلوة الصحيحة، كان عليها العدة وإن كانت الحلوة فاسدة، فإن كان الفساد لأمر شرعي مع التمكن من الوطء حقيقة, هو الفوص وصلاة الفرص، والإحراء، كان عليها العدة وإن كان الفساد لعجره على الوطء حقيقة، لا يحب عليها العدة، وكذا لو طلقها قبل الحلوة" (فناوى قاصى حان على هامش الفتوى العالمكيوية: ١/٩٥، كناب الطلاق، باب العدة، وشيديه)

روكدا في الهدوى لناتار حالية م عد. القصل الدمن والعشرون في لعدة، إدارة القرآن كواجي، وكذا في المحوالوائق: ٢٠٤٣، باب العدة، وشيديه)

غیر صحیحته بھی کافی ہے اور نائم کی عورت پرعدت معلوم ہوتی ہے۔ ہم توسلی فرہ دیں؟

فدوی نفیل الدین عفی عنه مقام ،ا سدم می و ب

الجواب حامداً ومصلياً:

جب زبجيد من تمسين وطى متعلق اختلاف بهوتوشرعاً منكركا قول معتر بهوتا به السلام مسكوله من الوطى ، فالقول لمسكوه ، اه. مسكوله من عن الوطى ، فالقول لمسكره ، ۱ه. من عن الوطى ، فالقول لمسكره ، ۱ه. من الوطى ، فالقول لمسكره ، ۱ه. منه من الوطى ، فالقول لمسكره ، ۱ه. منه منه المنه و منه منه المنه و منه المنه و منه المنه و منه و منه

مگرة جم عدت واجب بهوئن، كيونكه مختاراور سيح قول كى بناء برخلوت فاسده كى صورت ميں بھى مدت واجب بهوقى ہے "تسحب سعدة على المكن أى كن أسواح سحدوة ولوف سده، ه". در محدر ۲/۱۹۳۱/۲)-

"تحب العدة في الخلوة، سواء كانت الخلوة صحيحة أو فاسدة استحساناً، لتوهم شعل، ١ه". نهذه ي العالمكيرية: ٣١٦/٢(٤)-

فعوت فاسدہ کی صورت میں وجوب عدت کے متعلق ایک دوسرا تول بھی ہے جس کوصاحب تنویر نے نقل کیا ہے ، اس کا حاصل رہ ہے کہ اگر مانع شرعی کی وجہ سے خلوت فاسدہ ہوئی ہے جب تو عدت واجب ہے اورا گر مانع حسی کی وجہ سے خلوت فاسدہ ہوئی ہے جب تو عدت واجب ہے اورا گر مانع حسی کی وجہ سے خلوت فی سدہ یوئی ہے تو عدت واجب نبیس "وفیاں: ین سک نسس عب سر عب ، تحجب ، وإن سکان حسیا ، لا"(٥)۔

<sup>(</sup>١) (الأشباه والنظائر، كتاب النكاح: ١٠٥/٢ ا، إدارة القرآن كراچي)

<sup>.</sup> ٢) رالصاوى العالمكيرية (١٠٣٠، الباب السابع في المهر، القصل الثاني فيمايتأكديه المهر، وشيديه) (٣) (الدرالمختار: ٢٢،٣) م كتاب البكاح، باب المهر، سعيد)

<sup>(^) ,</sup> الفتاوي لعالمكتربة - ٣٠٦. الناب السابع في المهر، القصل التابي قيما يتأكد به المهر، رشيدته،

<sup>(</sup>٥) (توير الأبصار مع الدرالمختار: ١٢٢/٣، باب المهر، سعيد)

تكرد منحت . صن: ١٥٥٢(١)، بنجر: ١٥٥/٣)، منحمع الأنهر ١٥٣٥(٣) وفيم ٥ شركتين شد

"والمذهب وحوب العدة مطبقات

ورمخة رباب العدة مين "خلوت" كماته" تصيحه كل قيدة كركى بيجس پرطها وي وغيره ف عنه الغ

'ي<u>ا</u> ب

"المسب وحولها عقد النكاح المتأكد بالتسليم وماحرى مجراه من موت أوحلوه أى صحيحة" ورا عصحصه ي معراه من موت أو المذهب ورا عدى نفده في باب المهر أن المذهب وحوب العدة لحلوق، صحيحة كانت أو فاسدة وبأتى به أصاً. وقال نفدوري من كالمسلح موقل لمانع شرعي كالصوم، وجبت، وإن كان لمانع حسى كارتق، لاتحب م كالم مشرح مه وقق أحداً من القولين" (2).

صبی اور قد ورک کے قول پراول تو مام فقتها ، نے فتوی نہیں دیا ، بلکہ بعض نے اس قول کو 'قیل' ہے ذکر کرنے پراکتفاء کیا ہےاور بعض نے ضعف کی تھر تئے بھی مردی ہے

"قال رحمه الله تعالى: وتجب العدة فيها: أى تحب العدة في الخلوة، سوا، كانت المره صحيحة أولم لكن صحيحة السحسانا، لتوهم الشعل ولأن العدة في حق شرع و بولد، فلا يصدون في إعلى حق لعر، لحاف لمهر، حيث لا يحب الا إد صحت لحدوة؛ لأله مال للحداد في إلى الحداد و كر تقدوري في شرحه أن المانع إن كان شرعيا، تحب لعدة شوب للمكن حقيقه، اه" للمكن حقيقه، اه"

<sup>(1) (</sup>الدرالمختار، كتاب الكاح، باب المهر: ١٢٣/٣ ، ١٢٣ ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (المحرالوائق: ٢٧٢/٣) كتاب الكاح، ياب المهر، رشيديه)

<sup>(</sup>m) (محمع الأنهر: ١/١ ٣٥، كتاب المكاح، باب المهر، دارإحياء التواث العوبي بيروت)

٣) (حاشية الطحطاوي على الدرالمحتار: ٣/٣ ٢ ١ ٢ ، ١ ٢ ، باب العدة، دارالمعرفة ، بيروت)

تبيين الحقائق للزيلعي: ٢/١٤٤/١)-

"(قوله: وذكرالقدورى، الخ) مخصص لقوله فيماسيق: (أولم تكن صحيحة)، وحصه أنه ليس كل خلوة فاسدة تجب العدة فيها، بل إنما تجب في البعض منها. قال في شرح المجمع ليسمصنف بعد دكر الحدوة الصحيحة والقاسدة: والعدة واحبة عيها في حميع دمث تهقن: وقيس إن كن سماع شرعيا، وساق مادكره القدوري، وظاهره صعف ماقاله لقدوري، ١ه". شلبي (٢)-

# دوسرے: وہال اجنبی کاموجود ہونامانع شرعی بھی ہے۔

"قوله: فليس للطعى مثال مستقل، فإنهم مثلوا للطبعي بوجود تالث وبالحيص أو لمعاس مع أن لأول منهني شرعي، الخ". رد لمحدر: مع أن لأول منهني شرعي، الخ". رد لمحدر: (٣)٥٢٣/٢)-

اور مانع شرعی کی صورت میں قد وری کے قول کے مطابق بھی عدت داجب ہوتی ہے۔ فقط والمد سبحانہ تعالیٰ اعلم وعلمہ ائتم واُتھم۔

حرره العبدمحمودگنگوی عفدانتدعند،معین مفتی مدرسه مظاهرسها ریپور، ۲۹ ۱۱ ۵۵ هه

الجواب سجيح :سعيداحمه غفرله \_

صحيح:عبداللطيف،٢٩/شوال/٥٥ هـ

# سال بھر میں ایک بارحیض آنے والی عورت اور آئے کی عدت

سوال[۱۵۲۹]: ایک ورت کو غاس سے پاک ہونے کا یک مہیند بعداس کے زوج نے طرق ویدی جس حال میں کداس کا حیض ہے، یبال تک ایک برس تک اس کا حیض بندر ہتا ہے، ایک برس کے

<sup>(</sup>١) (تبين الحقائق ٣ ١٥٥، كتاب البكاح، باب المهر، دار الكتب العلمية بيروت)

 <sup>(</sup>٢) (حاشبة الشلى عنى تبين الحقائق للريلعي ٣ ١٥٥، باب المهر، دار الكتب العلمية، بيروت)
 (٣) , الدر المحتار مع ردالمحتار ٣ ١١٠، باب المهر، مطلب في أحكاه الحلوة، سعيد)

بعد پھر آتا ہے۔عدت اس کی کیا ہے اور کتنے مہینے ہے؟ معدحوالہ کتب وصفحہ بالنفصیل تھر پر کفر مادیں؟ محد عبدالحکیم غفرلہ،ساکن باموں کھالی بڑگال۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئوله مين اسعورت كى عدت تين حيض بي بهينول كالمتبارنيس، جس وقت بهى تين حيض بين عن مينول كالمتبارنيس، جس وقت بهى تين حيض بين حيض بوجائي الدخول حقيقة وينس بوجائي الدخول حقيقة وحكماً نبث حبص كوامن ". تبوير الأبصار: ٩٢٧/٢ (١)-

"سانة الممتدة بالطهر بأن حاضت، ثم امتد طهرها، فتعند بالحيض إلى أن تبعد سن إياس". در محترر ، قال في ردائمحتار: "(قوله: ثم امتد صهرها): أي سَنةً أو أكثر، محر". رياسحتار: ۲/۹۳،/۲) تامرأة اعتدت بالشهوروهي ترى أنها أيست، ثم حاصت، فعدتها بالحيض". فتاوى سراجيه، ص: ۸۸۵(۳)-

بال! الرتين حيض بور برون سي بملح اتن بورهى بوجائ كديض آن ك قطعاً اميد ندر م قو پر اس وقت سے تين مين اس كى عدت بوكى "تستاعات اعدة سالشهار من حاصت حيصة أو ثنيس، ثم أيست تحرر أعن الحصع بيس الأصال والسال" در محتار ، قال في رد لمحنار : "(قوله، ثم

(١) (تنوير الأبصار مع الدرالمحتار: ٣/٣ • ٥ • ٥ ، باب العدة، سعيد)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٢٣٨/٣، باب العدة، دار الكتب العلمية، بيروت)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية ١ ٢٦٥، الباب البالث عشرفي العدة، رشيديه)

(٢) (الدرالمختارمع ردالمحتار: ٨/٣ - ٥، باب العدة، سعيد)

(وكذافي المحرالوائق: ٣/٠٠٢، باب العدة، رشيديه)

(٣) (الفتاوي السراجية، ص: ٣٤، كتاب الطلاق، باب العدة، سعيد)

(وكذافي فتح القدير: ٣/٣ ١ ٣، باب العدة، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١ / ٩ ٢ ٥، الباب النالث عشرفي العدة، رشيديه)

(وكذافي ثبين الحقائق: ٢٥٥/٣ ، باب العدة، دارالكتب العلمية، بيروت)

ئسس أى سعب سى لإساس عبد محيطتس و مقطع دمها الله المساس دسما أى سعب سى لإساس عبد محيطتس و مقطع دمها الله المساس

حرره العبرمجمود گُنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، • ۱/۱۱/۱۵ هـ۔

الجواب صحيح :سعيدا حمد غفرله ـ

صحيح عبدالعطيف، أيتعده مهدي

مطلقه عنين يرعدت

سے وال [ ۱۹۶۰] استندہ کا شوہ نام دمشہور ہے، اب شوہ ندکورہ نے بندہ کوط ق، بیری ہے۔ اس کی عدت ہے یانہیں ہے؟ اورا گرہے تو کتنی ہے؟

جس کو حیض نہیں آتا اس کی عدت

سے وال [۱۵۲۸]: ۲ .....زاہرہ کوچیش نہیں آتا بالکل ،اورخوب جوان ب،اس کے شوہ نے س کوحد ق دی ہے۔ س کی کیا عدت ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا.... اگرخلوت سیجھے کے بعد طلاق دی ہے لیمی شوم و بیوی میں تنبائی ہو چی ہے و اس پر مدت تین حیض واجب ہے (۲) ورنہ بیس ، لیمنی اگر تنہائی سے پہلے طلاق و یدی ہے و مدت نہیں۔

(١) (الدرالمحتارمع رد المحتار: ٥/٣ ١٥، باب العدة، سعيد)

(وكذافي فتح القدير: ١٩/٣) باب العدة، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في تبيين الحقائق، باب العدة: ٢٥٦/٣، دار الكتب العلمية، بيروت)

(۲) "والحلوة -متدا حبره قوله الاتنج كالوطى لوكال الروح محلوبا أوعبها وحصيا في
تبوت النسب ونأكد المهرواللعقة والسكني والعدة \* والدرالمحدر مع رد المحدر ١٣٣ ما ١٨٠ اله
باب المهره سعيد)

روكد في محمع الانهر ١ ١٥، كناب النكاح. «ب المهر، دار احياء النوات العوسي بيروت روكذافي البحر الرائق: ٢٢٩/٣، كتاب النكاح، ياب المهر، وشيديه) ۲ اگرجمہستری کی ہے تواس پرعدت واجب نہیں (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ حبر جمود منظوبی عند اللہ عندی معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ۱۰۰ / ۹۲۲ ہے۔
اجواب سیج معیدا حمد خفرایہ۔
حیج عبد العطیف معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہان پور ۱۰۰ / ۹۲۲ ہے۔
حید العطیف معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہان پور ۱۰۰ / رمضان / ۹۲۲ ہے۔
حنلع کی عدت

سے والی [۱۵۲۹]: زوجین میں طلاق کرائی گئی، بہت مت سے اس میں تنازع تھا، زوجہ
اپنے خاوند کے شربہت مدت سے تھی، آخر خلع کرایا گیا۔ ایک عالم صاحب نے اکتیس دن گذار کر یعنی بعد ایک ماہ ایک ۱۰ سے ۱۰ سے ۱۰ سے ۱۰ کیا۔ اور مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ ایک جیض کے بعد نکاح جائز ہے، بلکہ ایک عدیث ہے حضرت ثابت این قیمی رضی القدتی کی عند اور ان کی زوجہ کی تفریق کے متعلق ہے، جس میں ثابت ابن قیمی رضی اللہ تعالی عند کی زوجہ نے ان سے طلاق ما تگی تھی جس پراس نے ایک باغ جو کہ مہر میں مقرد کرک قیمی رضی اللہ تعالی عند کی زوجہ نے ان سے طلاق ما تگی تھی جس پراس نے ایک باغ جو کہ مہر میں مقرد کرک بیا کہ بی تھی، واپی اس وقت اور سے میں عدنہا حبصہ اسمقرد کی گئی تھی، چیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوجہ کے اس کی عدمت صرف ایک ماہ ایک دن ہے۔

لبذآب سے استف رکیا جاتا ہے کہ طلاق اور خلع کی عدت علیحدہ علیحدہ ہے؟ کیا مدخولہ باغہ

( ، ' والعدة في حق من لم تنخب لصغر أو كبر ، أو بلعث بالسن ولم تحص ثلاثة أشهر إن وطنت في لكن " رالدر المنخبار) " (قوله في الكل) يعنى أن النقبيد بالوطى شرط في حميع مامر من مسائل العدة". (ردالمنخبار: ۵۰۷/۳ ، ۵۰۷ ، باب العدة ، سعيد)

, و كدافي تبيين الحفائق: ٣/ ١ ٢٥، باب العدة، دار الكنب العلمية بيروت

(و كذافي الفتاوي العالمكيرية: ١ /٥٢٦، الباب الثالث عشر في العدة، رشيديه)

(٢) "وسسب و حويها عقد الكاح المنأكد بالتسليم وماحرى محراه من موت أو حلوة أي صحيحة"
 (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب العدة: ٣/٣ه٥، سعيد)

(و كد في الصاوى التاترحانية، الباب الثامن والعشرون في العدة. ٢٠٥٠، إدارة القرآن كراچي، (و كذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب العدة: ٢١/٣، رشيديه) اور حرہ عورت کی عدت ائم۔ فداھب نے ایک ماہ مقرر کی ہے، جبکہ قر آن کریم میں واضح طور پر "نے ان ان نے ہے، جبکہ قر آن کریم میں واضح طور پر "نے ان نے ہے، جبر بانی فر ، کرشوافع کا مسلک بھی جواب میں تحریفر مادیں، نیز جو بید نکاح اندر میع و کیا گیا ہے جبکہ ان کو پور کی یا بہ جبکہ ان کو پور کی یا بہ جبکہ ان کو پور کی یا بہ جبکہ ان کو پور کی معموم ت ہے کہ خلع کو ابھی صرف ایک مادایک دن گذراہے؟ در مخت کے ضلع کو ابھی صرف ایک مادایک دن گذراہے؟ در مخت کے ضلع کی ایم کی شرع تھم کے براہ کرم مفصل جواب تحریر فرما کمیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اصل مسئلہ وہ ہے کہ جوقر آن پاک میں ہو، کی حدیث شریف سے اگر دومطلب نکلتے ہوں، ایک قرآن کریم کے موافق اور دوسراقر آن کریم کے خلاف ہو، اصولی چیز ہے کہ وہی مطلب مراد لینا چ ہے جوموافق قرآن شریف ہو، تاکہ ابتد تعالی اوراس کے رسول التدصلی اللہ عذبہ وسلم کے کلام میں تعارض وتصاد نہ ہو۔ ایسا مطلب مراد لین جس سے دونوں میں تعارض وتصاد ہوخلا ف اصول اور داشمندی سے بعید ہے جبکہ خلع طد ق بائن ہے جبیا کہ دارقطنی میں ہے:

"عس اس عساس رضى الله تعالى عمهما أن السى صنى الله عبيه وسم حعل لخمع تطبيقة دئية "(١) ـ اورطلاق كى عدت قرآن پاك يس ب: ﴿والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قرو، ﴿الآية (٢) ـ لهذا فلع كى عدت بحى تين يض بوگ (٣) ـ

(١) (سنن الدارقطني، كتاب الطلاق: ٣/٣، (رقم الحديث. ٣٩٨٠)، دار الكتب العلمية، بيروت) (٢) (سورة البقرة: ٢٢٨)

(٣) "عدة الحرة للطلاق أو الفسخ ثلاثة أقراء: أي حيص: أي إذا طلقت الحرة، أو وقعت الفرقة بيهما بغير طلاق، فعدتها ثلاثة قروء والمراد به إذا طلقها زوجها بعد الدخول والفرقة بغير طلاق مثل حيار السلوغ والعتق وملك أحد الزوجين صاحه" (تبيين الحقائق ٣ ٢٣٨، بات العدة، دار الكتب العلمية، بيروت)

(وكذا في الدرالمختار، باب العدة: ٣/٣٠٥، ٥٠٥، سعيد)

(وكذافي البحر الرائق: ٣/٢٤ / ١ ٢٨ ، باب العدة، وشيديه)

جس روایت میں "محص سے حسن مسل ملا علیہ وسلم حدث حصله" وروج اس کا مطلب ملات حصله" وروج اس کا مطلب شرات ہوری کا اس سے کہ و مطلقہ شرات ہوری کا اس سے کہ و مطلقہ سے اور اور وطلقہ کے بینی آئیں مینی وقت میں کریم میں متعین فرمادیو کیا ) آئی سے نہیں ہوگی جیس کہ مدت وفات ہوتی ہورائی کی عدت ایک جیشی قرادی جائے تو یہ حدیث فنا ف ہوج نے گرق آن کریم کے اس اصوں کے تحت مسئولہ کا میں موالہ تین جیشی فوالہ جو نے تک عورت مردکوالگ الگ رکھا جائے ،اس کی بعد و و بارونکال کیا جائے ،اس کے بعد و و بارونکال کیا جائے ، مورٹ اس کے بعد و و بارونکال کیا جائے ، مورٹ اس کے بعد و و بارونکال کیا جائے ، مورٹ اس کے بعد و و بارونکال کیا جائے ، مورٹ اس کے اس کے بعد و و بارونکال کیا جائے ، مورٹ اس کے بعد و مورٹ کی جی مسئل ہے ، معصوب ساس سے جو و مسرح آئی و دور (۱) ، نوحم سیسان سرح مورٹ معاہ مانٹ میں ہے (۲) فقط والمدیجوائہ توان اللم الم

حرر ه العبير محمود نففرله، دارالعلوم و يوبيز، ۱۵/۹/۸ هــ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۱۵/۹/۸ ه

### عدت شوہر کے مکان میں گذار نا

مدوال [۱۵۳۰]؛ استثریعتِ مقدسہ کا تقم بیہ کہ بعد طلاق تورت اس تھ میں مدت کذارے جس کے اندراس کوطارق میں اگر عورت کور بنہ جس کے اندراس کوطارق دی گئی ہے، آئ کل فتنہ وفساد کا زمانہ ہے، شوم کے مکان میں اگر عورت کور بنہ دیا جائے تواس کے اندر سخت خطرہ ہے کہ میال ہیوی معصیت میں میتلا ہوج کیں ۔ کیا اس فتم کی اندیشوں کی بناء برعورت کو فکلوا کراس کے میکے میں پہو نمچا دینا جائز ہے؟

( ) قال العلامة السهار بفورى رحمه الله تحت حديث "عن اس عباس رصى الله تعالى عهما أن امرأة ثالب بن قيس احتلعت منه، فجعل السي صدى الله عنيه وسنم عدتها حيصة" احاب عنه بعض العمماء أن النمراد بالنحيصة هو النحسس البدى ينصدق عنى القليل و الكثير، فائمراد أن العدة بالحيض لابنالا شهر، فالأمراد أن العدة بالحيضة الإبنالا شهر، فيلا على وحدة الحيضة الربدل المجهود م المناه مكتاب الطلاق، بيان حكم الحلم، امذاذيه ملتان)

، ٢) "أن المراد بالحيصة المحسن الدي يصدق على القبل والكثير، وتعقب بأنه وقع في النسابي لتنصريح بالوحدة، ويحاب عنه بان ربادة الوحدة في روايه البسابي مبنى على فهم الواوى الدفهم من لقط لحيصه حيصة واحده ( وحر المسالك ٢٠ ١٣٥٥، طلاق المحتنة، مكنه يحبونه، سها بيور

الضأ

سبوال [۱۵۳۱]. ۲ ایک شخص ناپنی یوی و تین طاباقی مغلظه دید و یا اس کاس مورت سے بی بین بی بین مجال اس کے لئے بہت موجب پریش فی ہے کہ بی و چھوڑ سردوسری جگہ شادی کرے اور فد حلالہ کرنا گوارہ نہیں کیا۔ جگہ شادی کرے اور فد حلالہ کرنا گوارہ نہیں کیا۔ ایک صورت میں شوبہ نوجا نز ہے کہ بغیر نکات کی ایک فادمہ کی حثیت سے اس نوا پنے مکان میں رہنے دب اور تعلقات زوجیت سے الگ رہے؟

اور تعلقات زوجیت سے الگ رہے؟

ا اَسْرَصَائِ قَیْ ہِ مَن یامغعظ ہے اوراس مکان میں عصمت کے ساتھ مدت گذارہ وشوارہے، نیم کوئی عورت الیں بھی نہیں جس کا وجود مانع فتنہ ہوتو اُولی ہید ہے کہ مردک مکان میں منتقل ہوجائے، اگر ہیہ معدّر ہوتو عورت کسی دوسرے مکان میں چلی جائے:

"وإدا وجب الاعتداد في منزل الزوج، فلابأس بأن يسكنا في بيت واحد إذ كل عدل، سه ، كل غلاق رحعب أو بائدا أو تلات، الأقتص أل بحل يبهم في سيتونة بسر، إلا أل يكول الروح فاسقاً فبحال مامرأة ثقة تفدر على الحيولة يبهما. وإل بعدر، فلتحرج هي وتعتد في منزل اخر، وكذا لوضاق البيت، وإل حرح هوكال أولى. وبهما أل يسكل بعد سلات في بيت إذا لم يلتقيا التقاء الأزوج، ولم يكن قيه خوف فتنة، ١ه"، وهكذا صرح في الهداية بأل خروجه أولى من خروجهاعد العذر". بحر: ١٥٤٤ (١)-

ا ایک جا سے بیں وعورت بالظل اجنبیہ ہے، اس سے پردہ فرض ہے اورخنوت حرام ہے(۲)،اگراس فرض اور حرام کی رعابیت کے ساتھ رکھ سکتا ہے تو اس میں گنجائش ہے، مگرا حوط ریہ ہے کہ خود کسی

روكدافي تبيين الحقائق ٣ ٢٠١، ٢٠٢، ١١٠ العدة، فصل في الإحداد، دار الكتب العدمية، بيروت) روكدافي الفناوي الباتار حائبة ٣ ١٩، الفصل الثامن والعشرون في العدة، إدارة القرآن كراچي) ر٢) قال الله تعالى ﴿ يَأْبِهَا السي قال الأروحك وساتك وبساء المومين يدين عليهن من حلابيهن ٣ --

<sup>(</sup>١) (البحرالرائق: ١/٢) ١٢١، باب العدة، فصل في الإحداد، رشيديه)

دوسرے مکان میں رہے، اگر چہ فعوت ہے مانچ اور عورتیں بھی ہوں ، کیونکہ ایک مکان میں رہنا مذکر تعلق سابق ہوگا جو کہ باعثِ فتنہ ہے(1)۔ فقط داملہ سبحا شاتعالی اعلم۔

حرره العبرمجمود سُنگو بي عشا لندعنه، معين مفتي مدرسه مظام علوم سبانپور، ۲۴ س ۲۰ هـ

الجواب صحيح سعيداحمه غفرله

الجواب صحيح :عبدالعطيف،٢٦/ ربيع الثاني ٢٠٢ هـ

تنين حيض ساځھ دن ميں

سدو ال[۲۵۳۲]: ایک مسلمہ بالغہ نے زونِ اول سے بعد مطفقہ ہونے دوم ہینہ پانچ دن کے دوسرے مرد سے منا کت کرلی الیکن دو دن کے بعد یعنی یوم طلاق سے دوم ہینہ سات دن میں ھا کہ ہوگی۔اب

"روى عن عبد الله: "الحلمات الرداء" قال أبوبكر · في هذه الآية دلالة على أن المراة الشابة مأمورة بستروحهها عن الأجلبين ، وإطهار السترو العناف عبد الحروح ، لئلايطمع أهل الريب فيهن" (أحكام القران للجصاص: ٥٣٦/٣ ، سورة الأحزاب، ٥٩ ، قديمي)

"الخلوة بالأجبية حرام، إلالملارمة مديونة أوكانت عجوراً". (الدرالمختار: ٣١٨/٢) فصل في النظروالمس، كتاب الحظرو الإباحة، سعيد)

(١) "قال في القية: سكن رجل في بيت من دار، وامرأة فني بيت آحرمنها، ولكل واحد غنق على حدة، لكن بنات المحظروالإباحة، لكن بنات المحظروالإباحة، فصل في النظروالمس، سعيد)

"ولهما أن يسكنابعد الثلاث في بيت إدالم يلتقيا التقاء الأرواج، ولم يكن فيه حوف فتة" (البحرالرائق: ١/٣) فصل في الإحداد، رشيديه)

"ولاب من سترة بينهما في البائن لنلا يحتلي بالأجسية، ومفاده أن الحائل يمنع الحلوة المنحرمة وإن صاق الممزل عليهما، أو كان الروح فاسقاً، فحروجه أولى" (الدرالمختار مع ردالمحتار: ۵۳۷/۳، فصل في الحداد، سعبد)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية · ١ - ٥٣٥، الباب الرابع عشر في الحداد، رشيديه) (وكذا في تبين الحقائق · ٣ - ٢٤٢، باب العدة، فصل في الحداد، دار الكتب العلمية ببروت) سوال میہ ہے کہ اس می من کعت سی ہوگئی یا نہیں؟ اورا س کا پیشن انقضاے عدت کی تکندیب ہوگایا نہیں؟ اور دو مہینہ س ت دن میں جار دفعہ بیض کا آنااز روئے قامد دشرع ممکن ہے یا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صدق کی عدت تین حین ہے (۱)، اگر حامد ہوتو وضع حمل عدت ہے (۲)، عدت گذر نے ہے پہلے کا کہ تانی جا بڑنہیں (۳) یہن حین کم ساٹھ دن میں آسکتے ہیں، اگر عورت یہ ہے کہ میری عدت گذر چکی ہے یعنی تین حین آگئے اور ساٹھ دن بھی پورے ہو چکے ہیں جن میں تین حین آنے کا احتال بھی ہے تو شرع اس کو قول معتبر مان لیاجہ کے گا اور کا پات فانی ورست ہے۔ اگر طلاق کے بعد ساٹھ دن گذر گئے گراس کو تین حین نہیں آئے تو یہ محض ساٹھ دن گذر گئے گراس کو تین حین نہیں آئے تو یہ محض ساٹھ دن کا گذر جا نااس کی عدت کیلئے کا فی نہیں اور اس کا تکاح معتبر نہیں ہوگا، فور آ دو سر شخص سے اس کو میں حدہ کر دیا جائے ، تین حیض پور ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کیا جائے ۔

قال الله تنعالى: ﴿والمطلقات يتربص بأعسهن ثلاثة قروه ﴾(٤). وقال لله تعالى:

(١) "وهي في حق حرة تحيص لطلاق، أوفسخ بعد الدخول حقيقة أوحكماً ثلث حيص كوامل" (الدرالمحتار: ٣/٥٥، ٥٠٥، باب العدة، سعيد)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٢٣٨/٣، باب العدة، دار الكتب العلمية، بيروت)

روكدافي الفتاوي العالمكيرية ١٠٢٠، الباب التالث عشرفي العدة، رشيديه)

(٢) "وفي حق الحامل وصعُ حملها". (الدرالمختار: ٣/١١٥، باب العدة، سعيد)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الثالث عشر في العدة: ١ / ٥٢٨، رشيديه)

(وكذافي الفتاوي السراجية، ص: ٣٤، باب العدة، سعيد)

(٣) "لا يحور لمرجل أن يتروح روحة غيره، وكذلك المعتدة، كدافي السراج، سواء كانت العدة عس طلاق أووفاة". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٨٠، القسم السادس المحرمات التي يتعلق بهاحق الغير، وشيديه)

(وكذافي رد المحتار . ٣ ١ ١ ١ . باب العدة، مطلب في البكاح الفاسد و الباطل، سعيد) روكذافي الفتاوي التاتارخابية ٢ ١ ١ ، الفصل التاسع في البكاح الفاسد وأحكامه، إدارة القرآن كراچي) (٣) (سورة المقرة: ٢٢٨) ﴿ وِلاَ تَعْرِمُهِ اعْفَدَةُ الْكُنَاحِ حَتَى يَبِلَغُ الْكُنَابِ أَجِلُهِ ﴾ (١) \_ وقال الله تعالى: ﴿ وأولات أي حمل أجله ) أجله ن أن يضعن حملهن ﴾ (٢) \_

"ومن قالت: انقضت عدتى بالحيض، فالقول لهامع البميل إلى مصى عليها ستول يه ما على على المعلى حور، على حدد إمام، كل حبص عشرة، وكل طهر حمسة عشر". در محتار. كدا في فتاوى فاصلى حار، مجمع الأنهر: ١/٤٧٧ (٣) - فقط والله تعالى اللم محرره العبر محمود ففرله، دار العلوم ديو بند، ٢٢ ما ١٠٨هـ محرره العبر محمود ففام الدين عقى عنه، دار العلوم ديو بند، ٢٣٠ ما ٨٨هـ مده

معتذه كونتقل هونا

سدوال [۱۵۳۳]: ایک صاحب بنارس کے رہنے والے پاکستان رہتے تھے، ان کا انتقال ہوگی، اب ان کی زوجہ وہیں عدت گذارے جبکہ سوائے شوہر کے رشتہ داروں کے اور کوئی نہیں؟ ان کے بھائی ان کو بنارس ل ناج ہتے ہیں، زوجہ کی والد بھی جج کوجارہے ہیں، وہ بھی ملاقات کے متمنی ہیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر بیوہ کو وہاں زمانہ عدت گذار نے میں کوئی مانٹے نہیں ، مثلاً وہاں نفقہ خرچہ کا انتظام ہے، عزت جان ومال کی حفاظت ہے تو اس کو یہاں منتقل ہونے کی اجازت نہیں (سم)، والد کو جے کے لئے جانے سے پہلے مداقات

(١) (سورة البقرة: ٢٣٥)

(٢) (سورة الطلاق: ٣)

(٣) (مجمع الأنهر: ١/٩٢٩، باب العدة، دارإحياء التراث العربي، بيروت)

روكدافي فناوى قاصي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية. ١ عـ٥٥، باب العدة، فصل في انتقال العدة، رشيديه) (وكذا في الدر المختارمع ود المحتار: ٥٢٣/٣، ٥٢٣، باب العدة، سعيد)

كرناوجهُ جوازِ انتقالُ نبيس (1) \_ فقط والله تعالى اعلم \_

حرره العبرمحمو وغفرله، وارالعلوم و بوبند، ۱۲۷ ۲۷ ۸۹ هه

بیوہ کا اپنے باپ کے گھر عدت گذار نا

سے وال[۲۵۳۴]: اگرشوم کانقال کے بعد بیوی کیان ونفقہ کاانتظام نہ ہوتو بیوی اپنے باپ گھر میں مدت گذار عمق یانبیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا گرشو ہر کے مکان پرعدت گذار نے کا انتظام نہ ہوتو اپنے باپ کے گھر گذار ہے (۲)۔ فقط والقداعلم ۔ حرر ہ العبد محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۹/۱۱/۹ ھ۔

الضأ

سوال [۱۵۳۵]: میں نے اپنے لڑے کی شادی ایک بالفائر کی کے سرتھ کردی تھی ہے اوہ بعد لڑکے کا انتقال ہو گئی، بیوہ نے عدت اپنے عزیز ول میں کی الڑکے کے کا انتقال ہو گئی، بیوہ کے عدت اپنے عزیز ول میں کی الڑکے کے باپ نے عدت اپنے عربیز ول میں کی الڑکے کے باپ نے عدت اپنے میں اس کے عزیز ول نے نہ مانا اور اپنے گھر نے گئے اور وہیں لڑکی باپ نے عدت اپنے میں اس کے عزیز ول نے نہ مانا اور اپنے گھر نے گئے اور وہیں لڑکی باپ کے عدت اپنے میں اس کے عزیز ول نے نہ مانا اور اپنے گھر نے گئے اور وہیں لڑکی باپ کے عدت اپنے میں اس کے عزیز ول میں اس کے عزیز ول میں کے اور وہیں اس کے عزیز ول میں کے اور وہیں اس کے عزیز ول میں کے عدت اپنے کی اور وہیں کے اور وہیں اس کے عزیز ول میں کے عزیز ول کے نہ مانا اور اپنے گھر نے گئے اور وہیں اس کے عزیز ول کے نہ مانا اور اپنے گھر اپنے کے اور وہیں اس کے عزیز ول میں کے عدت اپنے کی اس کے عدت اپنے کے اور وہیں اس کے عزیز وال کے نہ مانا اور اپنے گھر اپنے کے اور وہیں کے اور وہیں کے اس کے عزیز ول کے نہ مانا اور اپنے گھر کے گئے اور وہیں کے عدت اپنے کے اور وہیں کے عدت اپنے کے اور وہیں کے عدت اپنے کے عدت اپنے کی اس کے عزیز وال کے نہ مانا اور اپنے گھر کے گئے اور وہیں کے عدت اپنے کے اس کے عدت اپنے کے اور وہیں کے عدت اپنے کے عدت

= (وكدافي الفتاوي العالمكيرية: ١ ٥٣٣، الباب الرابع عشرفي الحداد، رشيديه)

(١) "وبعرف من التعليق أيضاً أنها إذا كان لهاقدر كفايتها، صارت كالمطلقة، فلايحل لها أن تخرج لزيارة وسحوها ليلاً ولانهاراً" (فتح القديس ٣٣٣/٣، فصل: على المنتوتة والمتوفى عهازوجها الحداد، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

(۲) "وتعتدان أى معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه، ولا تحرحان مه إلا أن تحرح أوينهده السميزل، أو تخياف الهداميه، أو تبلع مبالها، أو لا تحد كراء البيت و بحو ذلك من التنرورات" (الدرالمختار: ۵۳۲/۳، باب العدة، سعيد)

(وكذافي البحرالرائق: ٣٥٩/٣، باب العدة، فصل في الإحداد، رشيديه)

(وكدا في تبيس الحقانق. ٣ ١٤٦، ٢٤٠، فصل في الإحداد، دارالكتب العلمية، بيروت)

(وكذافي الفتاوي التاتار حالية ٢٠٠٠ م. ١٠ القصل الثامن والعشرون في العدة، إدارة القرآن كراچي)

پیدا ہوئی، پیدائش کا کل خرج از کے کے باپ نے یا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ملات گذارہ آئی مکان میں لازم تھا جس میں شوم کا انتقال ہوا اوروہ پہنے ہے وہیں شوہر کیساتھ رہتی تھی (1)۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۱/۰/۱۹۸ هـ

معتذه كودوسري حبكه نتقل ہونا

سوال [۱۵۳۱]: حاجی محمد ابراہیم صاحب کا انتقال ہوا، میری بہن جب ہے ہمبئی میں ہے اب وہ بہت ہمبئی میں ہے اب وہ بہت یہ رہاورڈ اکٹر ول کا مشورہ ہے کہ اب ان کوآب وہ وا تبدیل کرادی جائے۔عند الشرع وہ میڑھ کے سئے سفر کر کے سندی ہیں وہ بین وہاں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی ہیں۔

شرف الدين ،شوراب گيث ،مير څھ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ ال کی آب وہوا موافق مزائے نہیں اور علائے کے بئے وہاں سے منتقل ہونا ضروری ہے، تو عدت حیارہ ۵ دس روز نتم ہوئے سے پہلے بھی وہاں سے منتقل ہونا شرعاً درست ہے (۲) فقط واللذت کی اعلم یہ حررہ العبر محمود خفر لہ، دارالعلوم دیو بند، کا ۱۱ ۸۸ھ۔ اکبواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ک/ ۱/۸ھ۔

(١) "على المعتدة أن تعتد في المنزل الدي يصاف إليها بالسكى حال وقوع الفرقة والموت" (الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٣٥، الباب الثالث عشرفي العدة، رشيديه)

(وكذافي الهداية: ٣٢٨/٢)، ٣٢٩، باب العدة، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكدأفي تبيين الحقائق ٣ ١ ٢٤٠٠ باب العدة، فصل في الإحداد، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) "وتعنذان أي معندة طلاق وموت في بيت وحست فيه، ولاتخرجان منه، إلا أن تحرح أويبهده المسرل، أو تنحياف الهدامية، أو تنف مبالها، او لاتنحد كراء البيت و بحو دلك من الضرورات"

ز وجہ شوہ کے ساتھ والد کے بیبال آئی تھی شوہر کا انتقال ہوگیا ،عدت کہال گذار ہے؟

سوال [۱۵۳۷]: زید برائے علاج اپنی زوجہ کوہمراہ لے کراپنے وطن شہر مجھنوں سے اپنی زوجہ کے والد یک مکان پر بھی انقال کر گیا ، جبکہ زید
ولدین کے مکان پر قصبہ بساؤ میں آیا ، اورا یک دن زند ورہ کر زوجہ کے والدے مکان پر بھی انقال کر گیا ، جبکہ زید
کی زوجہ بھی بوقت وفات زید کے ہمراہ تھی ، نیز زید کوزوجہ کے وطن اصلی قصبہ بساؤ میں بی وفن کر دیا گیا۔ اس
صورت میں قبی وی بندید ، کتاب الطن ق ،ص : کا کی مندرجہ ذیل عبارت پیش نظر معتدہ کوشو ہر مرحوم زید کے وطن
شہر مجھنوں برائے عدت بھیجنا کی تھی رکھتا ہے ، آیا نا جائز ہے یا کہ بہتر نہیں ہے یا حرام ہے ؟

یا بکریے کیے کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ وقوع وفات شوہر بی میں مدت عدت کا پورا کرنازیادہ بہتر ہے؟ اور اگر وقوع وفات شوہر بی میں مدت عدت کا پورا کرنازیادہ بہتر ہے؟ اور اگر وقوع وفات پرعدت نہ نزار کرشوہر کے وطن اصلی جو کہ زوجہ کا اصلی مکان کہلاتا ہے عدت پوری کی جائے تو بھی عدت ہوجا کی گی۔ یہ کیسا ہے؟ میں آنجنا ب سے وست بستہ مؤوبانہ التماس کرتا ہوں کہ مسئد مذکورہ کووضاحت کے ساتھ تحر مرفر ما کمیں؟

ق وی بندیه کی عبارت مندرجہ ہے، کتاب الطلاق، باب سوگ، چہار دہم، ترجمہ فق وی عالمگیری جلدووم۔

''معتدہ پرعدت واجب ہے کہ اس مکان میں عدت گذارے جو حالت وقوع فرقت یا وقوع وفات شوہ میں اس کے رہنے کا مکان کہلاتا تھ ، یہ کافی میں ہے۔ اوراً روہ اپنے کئے والوں کو کیجئے گئی ، یا یہ کی دوسرے کے گھر گئی کی سبب سے گئی کھی کہ اس وقت پرطاق واقع ہوتی تو اس وقت بلاتا خیرا پنے رہنے کے مکان کو چیل جائے اور یہی تھم عدت وفات میں ہے'۔ از فقاوی جند یہ تا ہا الطلاق ، باب سوگ چہار دہم ، ترجمہ عالمیری ، جلد دوم (1)۔

<sup>= (</sup>وكذافي البحر الرائق: ٣/٩٥٦، باب العدة، فصل في الإحداد، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي تبيين الحقائق ٣ ٢٥٢، ٢٥٢، فصل في الإحداد، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>وكدافي الفتاوي التاتارخانية ٣٠٠٠ الفصل النامل والعشرون في العدة، إدارة القرآن، كراچي)

<sup>(</sup>١) "على المعتدة أن تعتد في المؤل الدي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت، كذافي

الكافي. لوكانت زائرةً أهلها، أوكانت في غبرسنها لأمرِحين وقوع الطلاق، انتقلت إلى بيت سكماها =

الجواب حامداً ومصلياً:

شوہ و جوانسی مکان تھاجہاں اس کا قیام تھا اور بیوی بھی ساتھ رہتی تھی، تگرہ ہاں سے مارضی صور پر '' سربیوی کے والدین کے مکان برانقال ہو بیا قویوی کومدت وفات گندار نے کے سئے شوم کے اس مکان میں محرم کیما تھے چارجانا چاہئے ، میں جاکہ عدت گذارے ، کے وہے لمحرسر کی افاد ۱۹۶۶ (۱)۔ فقط والمد تھائی علم ہا

حرره العبرمجمود فقريده وارالعلوم ويوبند

عدت میں ووٹ ڈالنے کے لئے جانا

۔۔۔وال[۱۵۳۸]: میرے بیناں ایک موت ہوگئی،جس میں کدایک مسوق ہو تی ہوہ ہوگئی ہے،اور میر۔ یہاں اس وقت پنچ بیت کا انیشن مور ہاہے اور ہیوو کی عدت ہاتی ہے اور گا وُل کے کنارے پر پولنگ اسمیشن ہے۔ سمذاہ ہ ہیوہ اپناووٹ ڈانے اس جگہ جا سکتی ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا بیکشن میں ووٹ ڈالٹا ایک ضر مرت نہیں جس کی وجہ ہے عدت میں عورت کو نکلنے کی اجازت وک جائے (۲) ۔فقط واللّٰداعم ۔

حرره ، هيدمحمود نففرايه ، دارانعلوم و ايو بند ، ۹۲ س ۹۴ هه ـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۲۶ ۳ ۳ ۹۲ هه۔

- بـالا تأخير، وكدا في عدة الوف ة" والعتاوى العالمكيرية ١ د٦٢، كتاب الطلاق، الناب الرابع عشرفي الحداد، وشيديه)

را ، "وتعتدّان في بيت وحت فيه ولهداقدمنا أنها لورارت أهلها، فطنقهاروجها، كان عنيها ان تعود إلى مبرئها، فنعند فيه" ، المحرالوانق ٢٥٩٠، باب العدة، فصل في الإحداد، رشيديه)

(وكدافي الدرالمحتارعلي تنوير الأبصار: ٣٠/٣ ١٥٠ فصل في الإحداد، سعيد)

٣ "ومعندة النموب تحوج يوما وبعض اللبل، والحاصل ان مدارالحل كون حروجها بسبب فياه شعل
 المعيشة، فبتقدر بقدره فمنى انقصت حاحبها، لابحل لها بعد دلك صرف الرمان حارج بينها"

## عدت میں شرکت نکاح کے لئے تکلنا

سوال[۹۳۵]: مدت مین تورت شادی مین شرکت کے بینے باہم کل سکتی ہے یا تہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

حالتِ مدت میں شاوی کی تقریب میں شرکت کے لئے اس کومکان سے نکلنے کی اجازت نہیں (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمجمودغفرله، دارانعلوم ديوبند،۱۲/۹/۱۴ ۱۳۱هه

بغیر ہمبستری کے طلاق کی صورت میں عدت

مسوال[۱۵۴۰]: ایک پچاس سالد تورت کا نکائی ایک سائھ سالہ تحق ہے ہوا ہاور چھون کے بعد طدق ویدی اوراس سے ہمبستری بھی نہیں گی۔اب اس عورت کا نکائی ایک دوسرے آوی سے کرناچاہتے ہیں۔ تواس کے سئے عدت ضروری ہے یانہیں؟ یااس کا نکائی بغیر عدت کے بی ہوسکتا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ہمبستری تو نہیں ہوئی ، گرالی تنہائی بھی ہردو میں ہوئی کداگر ہمبستری کرنا چاہتے تو کر سکتے ستے، یا ایک تنہائی بھی ہردو میں ہوئی کہاگر ہمبستری کرنا چاہتے تو کر سکتے ستے، یا ایک تنہائی بھی نہو چکی ہے تکا ح

= (البحر الرائق: ٣٥٩/٣) باب العدة، فصل في الإحداد، وشيديه)

روك افي المعتاوي التتارحانية ٣٠٦، الفصل التامن والعشرون في العدة، بوع مايلوه المعددة، إدارة القرآن كراچي)

(وكدا في الدرالمحتار مع ردالمحتار ٣٠٠ ٥٢١، باب العدة، فصل في الحداد، سعيد)

(١) قال الله تعالى: ﴿لاتخرجوهن من بيوتهن ولايحرجن﴾. الطلاق: ١)

"قال رحمه الله: والاتخرج معتدة الطلاق من بيتها، بل تعتدفي المسرل الدي كان يصاف السكني حال وقوع الطلاق" (تبين الحقائق، باب العدة ٣٠ ٢٥٠، دار الكنب العلمية ببروت)

' والاتحرج معندة رجعي وبائن بأي فرقة كانت ". (الدرالمختار: ٥٣٥/٣، سعبد)

") "رحل بروح امراه بكاحا حائزا، قطيقهابعد الدحول اوبعد الجلوة الصحيحة، كان عليهاالعدة" =

، رست ہو کا ۱۰س ہے پہنے درست نہیں۔ اَ سرایس تنہائی نبیس ہوئی تؤ عدت واجب نہیں (1)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود اَ ننگوی عفا ابندعنه معین مفتق مدرسه مفاج علوم سهار نپور۔

> اجواب صحیح - عیدا مرفخرایه صحیح :عیداللطیف،۲۲/۲۲۳ ۱۳۱هه

حالت عدت میں نکاح، تین حیض گذرنے ہے الحمال رہ گیاعدت سطرح ہوگی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

عدت نتم ہونے سے پہلے نکال جائز نہیں، وقت طلاق وہ حاملہ نہیں تھی، طلاق کے بعد تین جیض گذرنے سے پہلے حاملہ ہوئی، اب اس کی مدت وضع حمل ہے،

"من سے تیکن حسی، فإداحیت فی العدة تنقص بوضعه، سواء کان من بمطلق ومن ریا 'ومن یک ح فاساما". راد لسختار : ۲ ۱۸۴۹ (۲) با فتا الانستان شاق فی اللم ــ

= (الفتاوي العالمكيرية: ١ /٢٦ ٥، الباب الثالث عشر في العدة، رشيديه)

روكذافي الدرالمختارعلي تبويرالأبصار: ٣/٣٠٥، باب العدة، سعيد)

(وكدا في فتاوي قاصي حان على هامش الفتاوي العالمكيرية ١ ٩٠٥٠ رشيديه)

را) "إن كان العساد لعجزه عن الوطى حقيقةً، لايحب عليها العدة، وكذا لوطلقها قبل الحلوة

إن كاست النفرقة قسل المدحول، لاتحب العدة" (فناوى فاضى حان عملى هامش الفناوى العالمكيرية: ٩/١) ٢٥ كتاب الطلاق، باب العدة، رشيديه)

(وكذافي البحر الرائق: ١٩/٢ م ٢ م كتاب الطلاق، باب العدة، رشيديه)

(٣) (كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب في وطي المعتدة بشبهة ١٩/٣ م ٥ معيد)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١ / ٥٢٨، الباب الثالث عشر في العدة، رشيديه)

روكدافي فناوي قاصي حال على هامش الفتاوي العالمكيرية ١٠ ٠٥٥، كناب الطلاق، ناب العدة، وشيدنه)

حرره العبرمجمود غفرله، وارالعلوم ديوبند-

جواب درست ہے جب تک عدت ختم نہ ہونگاح درست اور جائز نہیں ہے۔ سیدمبدی حسن غفر لہ، صدر مفتی وارالعلوم و یو بند۔

# عدت میں شناخت کے لئے عدالت جانا

سے ال [۱۵۴۱]. ہندہ کے شوہر کوچ تو ہار کر بلاک کردیا گیا،اس جگہ ہندہ ہجمی موجود تھی،اب ہندہ
کو پویس مزموں کی شاہ خت کے مندت کی حالت میں طلب کر رہی ہے۔ تو ہندہ کو شناخت کرنے کے نئے
حالت عدت میں تھانے میں یاکسی جگہ بھی جانا جائز ہے یائہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

قاتل کی شاخت کرنے کے لئے ندت والے مکان سے عدالت میں جا: درست ہے، مکر رات کو پھرائے مکان میں ہو: ورست ہے، مگر رات کو پھرائے مکان میں بہونچ جائے (1)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، دارالعلوم و یو بند، ۵/۵/۱۳۹۲ھ۔

# عدت میں تنخواہ لینے کیلئے دفتر جانا

سے وال [۱۵۴۳]: وابد صاحب کا انتقال ہو گیا اور وہر کا رکی مدن رم شے تو اب والدہ محتم مدہ مدم دوم کی ہوتی تنخواہ یا فنڈ کی رقم ایا م عدت میں لینے کے لئے دفتر جا سکتی تیں یانہیں ، جبکہ ان کے گئے ہوں بغیر وقت ضرورت بیبید ہیں منتا ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جاسکتی ہے(1)۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرل، وأرالعنوم ويوبند، • ا ٢ ٢ ١٣٩١ هـ

(۱) "عس حامر رصى الله تعالى عنه قال طبقت حالتي ثلاثا، فحرحت تحدّ بحلالها، فلقنها رحل فنهاها، فأتت السنى صلى الله عليه وسلم، فدكرت دلك له، فقال لها "أحرحي، فحدى بحلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلى حبراً" رسس أبي داؤد ۱ ۲۳۰، كتاب الطلاق، باب في المبتوتة تحرح بالنهار، إمداديه ملان) عليه

# معتده كومحن ميں جانا

سے وال [۲۵۳۴]: کیا متعد قالون ت مشترک مکان کے میں جا سکتی ہے؟ فقاولی قاضی خان ۱ ۱۰۲۱ رپر رہے کہ

"ولسمعتندة لحروج إلى صحن الدار، فإن كانت الدارمشتمنة على سوب، وفي كن لبت أهل، لاتحرج إلى صحن لذار"(١).

فنح مقدر ۱۲۹۸ تاولاتحرح المعتده إلى صحل لدر سي فيها مسرل الأحاس؛ أنه كالحروج إلى السكة، فإن لم يكن في الدارمنازل بل ليوب، حار عها محروج إلى صحبه، ولاتصير به خارجةً عن الدار "(۲)-

بیت میں اور دارمیں کیا فرق ہے؟ اگرایک مکان بڑا چنداع و کے درمیان مشترک ہے جس کی کوئی تقسیم شرع ، نہ قانونی ہوئی ائیس کیا فرق ہے؟ اگرایک مکان بڑا چنداع و کے درمیان مشترک ہے جس کی کوئی تقسیم شرع ، نہ قانونی ہوئی ائیس ہ ہر حصہ دار نے کچھا ہے رہنے کے لئے مخصوص کرر تھا ہے۔ تو ایسی صورت میں معتدہ کی دوسر ہے جصہ میں جاسکتی ہے یا نہیں ؟ مفصلا جواب مع حوالہ کتب تح رف ما کر عندا مقد ما جور ہوں۔ المجواب حامداً ومصلیاً:

معتدة او و ق ق کے نے مشتر کے مطال کے تعلق جا اور اپنے مکان ہے و ج نکان انیز رات کا پھی دھسہ دوسری جگہ گذار ناحب ضرورت و جا جت ورست ہے

"و للمساوفي عليها وحها لا تأس بأل تتعيب عن بنتها أقل من تصف ليس فال شمس

 <sup>&</sup>quot;قال في الفتح والحاصل في مدارحل حروحها بسب قياد شغل المعيشة، فيتقدر بقدره، فمتى انقصت حاحتها، لايحل لهابعد دلک صرف الرمان حارج بيتها" ردالمحتار، باب العدة ۵۳۹/۳ معيد)

<sup>(</sup>وكد، في تبيين الحقائق ٣ / ٢٤١، كتاب الطلاق، بات العدة، فصل في الحداد، دار الكتب لعلمية، ببروت، (١) (فتاوي قاضي خان: ١/٥٥٣، باب العدة، فصل فيما يحرم على المعتدة، رشيديه)

 <sup>(</sup>۲) (فتح القدير ۳۰ ۳۳۵، باب العدة، فصل على المنتوته والمتوفى عنها روحها إداكات دلعه مسلمه
 الحداد، مصطفى البابي الحلبي مصر)

الأثمة الحلواني: وهذه الرواية صحيحة، ١ه". بحر:٤١/١٦٧ (١)-

فناوی قاضی خان کی عبارت میں معتدۃ الطلاق کا تھم عدم خروج بیان کیا گیا جبیب کہ اس کے بعد

والدين ترياس بروال ب: "وإن كانت في البيت بالكراء، كان الكراء على لروح، ١هـ" (٢)-

اوراسی فصل سے شروع میں ہے "والمتوفی عنهار وجها تحرح بالمهار لحاجتها على المققة،

ولاتبيت إلافي بيت زوجها. وعن محمِذَ أن بها أن سِت في عبرسِت روحها أس مصف الليل، ١هـ". فتاوي عالمگيريه مصري، ص: ٥٣٤(٣)-

جير ٣٠ شي ج: "إلى كانت معندةً من بكاح صحيح، وهي حرة مصقة بالعة، عاقبة، مسلمة، و حالة والمعندة والمعندة و حالة والحتيار، فإنها الاتحراليلاً والانهاراء سواء كان الطلاق ثلاثاً أوبائلاً أوبائلاً أوبائلاً أوبائلاً ولانهاراء سواء كان الطلاق ثلاثاً أوبائلاً أورائلاً أوبائلاً ولانهاء كد في البدائع "(٤) ـ "لمتوفى عنهار وحها تحرال نهاراً ونعص الين ولاتيت في غير منزلها، كذافي الهداية "(٥) ـ

اً سرایک بزامکان ہواوراس میں مختلف کمرے ہول تومعتدہ کوشن اور کمروں میں جانااورشب گذار ٹاورست ہے، اِلاَ میرکہ وہ کمرے دوسرے کے ہول:

"سمعتدة أن تحرح من بيتها إلى صحن الدار، وتبيت في أتى مس شاه ت، إلا أن لكون في الدار مدارل لعبره، بخلاف مإذا كانت المبارل له، ١ه". الفتاوى العالمكيرية (٦)-وأصرح مده مافي الدرالمحتار: "ولاتحرح معدة رجعي وبائل من بيتها أصلاً لا ليلاً ولانهاراً، ولا إلى

<sup>(</sup>١) (البحرالرائق: ٣/٩٥٣، باب العدة، فصل في الإحداد، رشيديه)

<sup>(</sup>۴) رفناوى قاصى خان على هامش الهدية. ١ / ٥٥٣، باب العدة، فصل فيمايحرم على المعتده، رشيديه)
(٣) يعبرت اللّه ي مين ان الذي كا كرس تونيس به بلدفراوي تأني فيان بين ان الداظ كرساته بهدوه وفساوى
قاضى خان: ١ / ٥٥٣، باب العدة، فصل يحرم على المعتدة، رشيديه)

<sup>(</sup>٣) (بدائع الصنائع ٣ ٩ ٣ ٣)، فصل في أحكام العدة، دار الكتب العلمية، بيروت)

<sup>(</sup>٥) (الهداية ٢ ٢ ٢ ٢ ، باب العدة، فصل في الإحداد، مكتبه شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>١) (الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٣٥، الباب الرابع عشرفي الحداد، رشيديه)

صبحس، ولافتهامتان عدره، ۱هال قال نشامی، آئی عیر لروح، تحلاف ما ردا کانت ، ، فول به أن تحرح فی تحسیس و ست أكبر بیل فی مدیه ، ها(۱) د

ای بات پرقیاس کیجنے عبارت فنخ اغدریو۔''دار' مستقل مکان کو کہتے ہیں جومکا نیت اور سخن مشتمل ہوتا ہے اور'' بیت' عامدۂ ما باب و یہ کو کہتے ہیں اور بھی جمعنی دار بھی مستعمل ہوتا ہے (۲) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اللم۔

> حرره العبد محمود گنگو بی عفاالند عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سبار نپور ۲/۱۲/۱۲ هـ. الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله مفتی مدرسه مظاهر علوم سبانپور ۲/۱مفر/ ۲۷هـ.

> > عدت میں کن چیز ول کے اہتمام کی ضرورت ہے؟

مسوال [۲۵۴۵]: ایام عدت میں کن چیزوں کے اہتمام کی ضرورت ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

سنگارند کریں، بلاضرورت شدیدہ مکان ہے باہ ندھیں، ضرورت شدیدہ میں جب کیس تو جہدوا ہیں '' بر 'میں، رات اسی مکان میں گذاریں، طاعات وعبادات میں مشغول رہیں (س)۔ فقط وابقدامیم۔ حررہ العبرمجمود غفرلہ، دارالعبوم دیو بند، ۱۹۱۰/ ۱۳۹۲ھ۔

(١) (تبوير الأبصار مع الدر المختار ورد المحتار: ٥٣٥/٣، ٥٣٥، باب العدة، سعيد)

(وكدافي الفتاوي التاتار حالية ٢٩٠٠ الفصل الثامل والعشرون في العدة، إدارة القرآن كراجي)

ر۲) فاسم الدار يستطم العلو الانه اسم لما أدير عليه، والبت اسم لماينات فيه، والمسرل بين الدار
 والبيث وقيس في عرفنا يدخل العنو في حسبع دلك" (الهداية، كتاب البيوع، باب الحقوق
 ۸۸ ۲، شركة علمه)

(وكذا في فتح القدير، باب الحقوق: ٤/٠ ٣، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٣) "على المبتوته والمتوفى عها روحها الحداد الاحتناب عن الطّيب و لدهن و لكحن والحداد والحماب ولنس المطيب والمعصفر الساوى العالمكترية ١٩٣٣، كناب الطّلاق، لناب الرابع عشر في الحداد، وشيديه)

"المتوفى عنهاز وجها تحرح مهارا وبعص الليل، ولاتبيت في غيرمنزلها". (الفاوي ==

# عدت کے دوران پر دہ ہے متعلق چندسوالات

سے ال [۱۵۴]: ۱ میرے والدصاحب کا انتقال ابھی حال ہی میں ہواہے، ان کی بیماری کے ور ان میں کا پردو تی ایسے و وں سے دور ان میری والدہ بھی ہیں اس دوران ان کا پردو تی ایسے و وں سے بھی ہونا ممکن نہ تھ جس سے وہ پہلے کیا کرتی تھیں۔ اب ان کے انتقال کے بعد پوزیشن یہ ہے کہ تھر بھی دہر ورت دوسروں کی مدد کا پڑجانا دہ وہ دون میں ایک میری چھوٹی بہن اور والدہ رہ گئی ہیں۔ گھرے کام کاج میں ضرورت دوسروں کی مدد کا پڑجانا ازی ہے۔

اکیک صاحب زید میں جو والد صاحب کی حیات میں بھی ہورے گھر کے ایک فروکی طرح سے ہورے گھر کے ایک فروکی طرح سے ہورے گھر سے جو الدہ کا پر دو نہیں تھا۔ زید نے مرحوم کی بہت خدمت کی تھی ،اب وہ رات و میر کی والدہ اور بہن کے اسیم ہونے کی وجہ سے گھر پر ہی سونا چا ہتے ہیں۔ زید کافی بزرگ ہیں اور ہم نہیں تا کے کہتے ہیں۔

مندرجہ ذیل مسکل کے بارے میں شرقی نقطہ 'قطر سے بتا نیں کہ عدت کے دوران کیا زید ہے بھی والدہ کا بردہ ضروری ہے؟

- ۲ ان یو گول سے کہ جن سے والدہ کا پر دونیں تھا ، کیا ان سب سے پر دہ کرنا ضروری ہے؟
- س کیا ایک مجبوری کی حالت میں جب که گھر میں کوئی مرہ نبیس ہے عدت کی پوری مدت گذار نی ہوگی؟

اللہ محلہ پڑوں کے پچھ بچے اب بالغ ہو گئے ہیں جو پہلے گود کھلائے ہوئے تھے اور ان سے والدہ کاپر دونہیں تھی تو ذوران مدت کیوان سے بھی پر دی ہوگا؟

۵.....کیاعدت کے ذوران آواز کا بھی پر دوضروری ہے؟

٢ سدت ك دوران منظى سے يا بحول سے اجا تك كسى كرما منے آج نے سے ليكن خيال آجائے

<sup>=</sup> العالمكيرية، المصدر السابق: ١/٥٣٢، رشيديه)

و كدافي تبيير الحقائق ٣ ٢٦٦، ٢٢١، كتاب الطلاق، باب العدة، دار الكتب العلمية، بيروت، (وكذافي ردالمحتار: ٣٠/٥٣٠، ٢٣٢، كتاب الطلاق، باب العدة، سعيد)

یردوباره سامنے ندائے پر کوئی مضا کنندو نہیں؟

ے ... عدت کیوں اسلام نے ضروری کی ہے، کیا وجو ہات ہو عتی ہیں؟

الجواب حامدا ومصلياً:

جو شخص شرعاً نامحرم ہواس سے پروہ لازم ہے خواہ زمانۂ عدت ہو یا ند ہو۔ زید سے بھی پردہ ا زم ہے(۱)، وہ میں عدہ ہم ہر کی جگہ رہ گئے ہیں، تنہائی میں آپ کی والدہ صلابہ سے زملیس (۲)۔

ا..... پرده ضروری ہے۔

۲ .... ضروری ہے (۳)۔

۳....عدت کی مدت چار مہینے دس دن بوری اما زم ہے،اس میں کی نبیس (۳)۔ ۴ جب وہ بالغ ہو گئے توان ہے بھی پر دونشر وری ہے (۵)۔

۵ .... بلاضرورت نامحرم سے بات ندکی جائے (۲)۔

(1) قال الله تعالى: ﴿قُلُ لَلْمُؤْمِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهُم ﴾ (الور: ١٨)

"وعن اس مسعود رصى الله تعالى عد عن السي صلى الله تعالى عليه وسلم قال "المرأة عورة، فربها إذا حرجت من بينها، استشرفها الشيطن" (مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، ٢ ، ٢ ، ٢ ، قديمى) (٢) "عن حابر رصى الله تعالى عد عن السي صلى الله تعالى عليه وسلم قال "لاتلحوا عنى المعيبات فإن الشيطس يحرى من أحدكم محرى الده" (مشكوة المصابيح، باب النظر إلى المحطوبة، الهصل الثاني: ٢ / ٢١٩، قديمى)

(٣) (راجع رقم الحاشية: ١)

, ٣) قال الله تمعالى «والديس يتوفون ملكه ويذرون أرواحاً، يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً \*\* (سورة البقرة: ٢٣٣)

(۵) قال الله تعالى ﴿ أو الطفل الدين له يطهروا على عورات النساء ﴾ قاما إن كان مراهق أو قريماً منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسداء، فلا يمكن من الدحول على النساء، وقد ثبت في النصحيحيس عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال " إيناكم والدحول على النساء". (ابن كثير، سورة النور: ٣/١/٣، دارالسلام الرياض)

(٢) است كن مُحمَن و زكا بحي پردوب "وفي الكافي ولا تلبي جهراً - لأن صوتها عورة، ومشي عليه =

۲ کھول اور نعطی کوانٹہ تعالی معاف فرمائے ، فور اُس کی اصلاح ضروری ہے۔

ک عدت کا تھم اتھم الحاکمین نے قر آن کریم میں فرہ یا ہے(۱) اس کی وجہ وریافت کرنے کا کس کوئی ہے، سب اس کے بندے ہیں، سب پر بلا چون و چرائھم کی اطاعت لازم ہے: ﴿ لا سسال عدما یہ معل و هم یسئلون ﴾ (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم د بوبند، ۲۹/۲۹ ۱۳۹۱ هـ

كياطواكف كے لئے عدت ہے؟

سوال[۱۹۴]: زیدایک طوائف ہے مجت کرتا ہے اورایک سال ہے اس نے چکر میں پھنسا ہے لوگوں کی از حدکو ششوں کے ہا وجوداس ہے را بطرختم نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں اس سے شادی کروں گالہذااس ندھ جگہہ ہے۔ اس طوائف کولانے کے کتنے دن بعد نکاح کرسکتا ہے؟ کیااس کو بھی عدت گذار نی پڑی گیا؟ اور عدت کنتے ہوم کی ہوتی ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

صوائف کے لئے غالباً شوہز ہیں ہوگا ایس حالت میں اس سے نکاح کے لئے عدت کی ضرورت نہیں ہمکہ اَ سروہ حاملہ ہواور کسی اور کا حمل ہوتو شخص مذکور کو نکاح کے بعد بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہمبستری وغیرہ کی اجازت نہیں اگر حمل اس کا ہوتو اجازت ہے (۳) ۔ فقط واللہ موفق ۔
اجازت نہیں اگر حمل اس کا ہوتو اجازت ہے (۳) ۔ فقط واللہ موفق ۔
اُ ملاہ العبد مجمود غفر لیا دار العلوم دیو بند ،۳۱/۱۳۱۹ھ۔

= في السمحيط في ماب الآدان، بحر فإنا نحيز الكلام مع الساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاحة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تلينها وتقطيعها، لما في ذلك من استمالة الرحال وتحويل الشهوات منهم" (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة: ١/٢ ٥٠٠، سعيد)

(١) (راجع ، ص: ٣٠ ٣ رقم الحاشية: ٣) 상상상상상상

(٢) (سورة الأنبياء: ٢٣)

### عدت وفات، وقت وفات سے ہے یا خبر ملنے کے وقت ہے؟

سسب وال [۱۵۴۸]: محمد عثمان كاانقال جو گيا، ايك ماه بعد بيوى كومعلوم جوا، كيونكه محمد عثمان گفريت باجر مها كرت شخصه بنداعدت كب ستاشر و تا جوگ ، انقال ك وقت سے يا خبر معلوم جونے ك وقت سے ؟ الحواب حامداً ومصلياً:

عدت وفات حیار ماہ دیں روز ہے، اس کی ابتداء وقت دفات ہے ہے خبر خواہ کس ہی میے ہتی کہ اگر جیا رہ ہ دی روز گذر نے پر بیوی کووف ت شوہ کی خبر ہوئی تو کہا جائے گا کہ عدت ختم ہوگئی (1) فقط والقداعلم یہ حررہ العبدمجمود غفر لیے، دارالعلوم دیو بند،۱۲/۱۱/۱۸ میں۔

## عدت کے اندر تیسری طلاق

سے وال [۲۵۴۹]: ایک شخص کی عورت مطقه رجعی ہے، بعدازاں اس نے دوسری طدق معلق بشرط دی مشرط پوری ہونے کے بعد ہی تیسری طلاق معلق بشرط طولاق کی تشم کھائی ۔ دوسری طلاق کے دو چاردن کے بعد شرط پوری ہوئے ۔ آیا قبل ختم ہونے عدت طلاق کا فی طلاق خالت براجائے گی یانہیں؟ بہلی اور دوسری طلاق میں رجوع صرف لفظاً کیا ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مدت ختم ہونے ہے پہلے ہی تیسری طاق بھی واقع ہوگئی (۲)۔رجوع قولاً کیا ہویا فعلاً سب کا ایک ہی

= (وكذا في تبيين الحقائق: ٣٦٥/٣، كتاب الطلاق، باب العدة)

( ا ) "التداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق، وفي الوفاة عقيب الوفاة، فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى منضت مندة العدة، فقد القصت عدتها" (الفتاوى العالمكيرية ١٥٣٢، كتاب الطلاق، الباب التالث عشر، وشيديه)

روكد في تبيين الحقائق ٣٠٠٠، كتاب الطلاق، باب العدة، دار الكنب العلمية بيروت) روكذافي ردالمحتار: ٥٣٠/٣، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكدافي الهداية ٢٠ ٣٢٥، كتاب الطلاق، باب العدة، مكنبه شركت علميه ملتان)

(٢) "وأما مايرحع إلى المرأة فصها الملك أو علقة من علائقه، فلا يصح الطلاق إلا في لملك، أو في -

حكم بے(ا)\_فقط والله اعلم\_

حرره العبرمجمود ً شكّو بى عفد القدعنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سبار نپور ،۳ ۳ ، ۵۸ هـ .

الجواب سيح سعيداحد غفرك، صحيح عبدالنطيف،مدرسه مظاهر ملوم، من صفر/ ٥٨ هـ

وفات شوہر پرتز کے زینت

سے ال [۱۵۵۰]: خاوند کے مرت وقت عموماً عورتیں تمام زیورا تاردیتی ہیں اور چوڑیاں تو ڑڈائ ہیں اور پھر بھر بھر بیس پہنتیں ،یا نکائِ ثانی وغیرہ تک۔اس کی شرعا کیا حقیقت ہے؟ نیز رسول کریم صلی القد عدیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد آپ کی از واج کا تازندگی کیاعمل رہا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

شوہر کے مرنے پرایام عدت میں زینت نا جائز ہے(۲)، بعد عدت درست ہے،لہذا تمام عمریا نکاح

= علقة من علائق الملك، وهي عدة الطلاق". (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل فيما يرجع إلى المرأة في الطلاق: ٣/٣٧، دارالكتب العلمية بيروت)

روكذا في التاتارخانية، كتاب الطلاق، الفصل الثاني في بيان شرط صحة الطلاق وبيان حكمه: ٢٥٣/٣، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "هي استندامة السلك القائم في العدة بنحو. راحعتك، وبكل مايوجب حرمة المصاهرة. ويشروجها في العدمة، وطنها في الدبر على المعتمد إن لم يطلق بائناً وإن أنت" (الدرالمختار، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ٣٩٤/٣-٠٠، معيد)

(وكد افي الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرحعة ٢٦٠١، ٣٦٩، و٣٦٨، وشيديه)
(٢) "على المبتوتة والمتوفى عنهازوجها إذاكانت بالعة مسلمة الحداد في عدتها، والحداد: الاجتباب
عن النظيف والدهن والكحل والحنا والخصاب ولبس المطيب المعصفر والنوب الأحمر". (الفتاوي العالمكيرية: ٤/٥٣٣، الباب الرابع عشرفي الحداد، وشيديه)

(وكذافي الدرالمختار: ٣٠ ٥٣٠، ٥٣١، باب العدة، فصل في الحداد، سعيد)

(وكدا في تبيين الحقائق: ٣ ٢ ٢ ٢ ، باب العدة، فصل في الإحداد، دار الكتب العلمية، بيروت)

عَانَى تَكَ رَبُ زِينَتَ ثَبِها جَا مَزْنَبِينِ، حَصُورا قَدَّى صلى المَد مديد وسلم كَ ازواجَ مطهرات بإبند شرع تقين، ناجا مَزَّ كامور سے اجتناب مَر ثَي تقين \_ فقط والمتدسجان تعالى اللم \_

حرره العبدمجمود كنگوي عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نيور،۱۳۰/۵/۵۸\_

اجواب صحيح سعيداحمه ففرايب

صحیح عبدالعطیف ۱۳۱ جمادی الاول ۵۸ هد

بيوه عورت كا زيور پېننا

سوال[۱۵۵۱]: یوه عورت کا کانی کی چوژی اور چاندی سونے کی چوژی پہننا کیا ہے؟ ہم رے یہاں ہیرسم ہے کہ یوه عورت کا کی کی چوژی ہیں کہن سکتی ہے، نیز عورتوں کوچ ندی سونے کے زیور کے مدوه دیگر چیزوں کے زیور کی مداوہ دیگر چیزوں کے زیور پہننا کیا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بیوہ کو بعد عدت زیور کا نیج کی چوڑی وغیرہ سب درست ہے(۱)، جس زیور میں کفاروفساق کی مشاہرہت نہ ہو، عورتوں کے لئے وہ سب درست ہے(۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند۔

، ١) قبال الله تبعالي: ﴿والذين يتوفون منكم ويدرون أرواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهروعشراً، قادا بلغن أجلهن، فلاجناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن﴾ الآية (سورة البقرة ٣٣٣)

"قوله ﴿فيمافعلن﴾ من الترين والتطيب" (حاشيه تفسيرات الأحمدية، ص ١٣٩، حقانية) "فإذا انقضت عدتها، فلاجماح عليها أن تتزين وتتصنع ووتتعرّص للتزويح" (تفسيراس كثير ا/٢٨٦، سهيل اكيلمي لاهور)

(۲) "عن اس عمر رضى الله تعالى عبهما قال قال السي صلى الله عليه وسعم "من تشبه بقوم.
 فهوميهم" (سنن أبي داؤد ۲ ۵۵۸ كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، دار الحديث ملتان)
 (ومشكواة المصابيح، ص: ۳۷۵، قديمي)

روفيص القديرمع الحمع الصغير ١١ ٥٥٠٠٠ (رقم الحديث ٨٥٩٣)، بوارمصطفى البار رياص)

# مطلقه رجعی برسوگ

سب والی [۱۵۵۲]: مطلقہ بطلاق رجعی واحد دوران عدت میں بن و سنگھار کر کتی ہے یا نہیں ، خاص کراس صورت میں جب کہ شوہر کی نبیت ایک طلاق رجعی وینے سے عورت کوائے ملک زکائے سے علیحدہ کرن ہو،
ایک مجس میں تین طرقیں بدگی ہونے کے خیال ہے نہیں دینہ چاہتا۔ آیا بیرعورت بعد ختم مدت سدیے خس کر وورم کے خص سے نکائے کر سکتی ہے بینیں ، خاص کر جب کہ دوران مدت میں رجوع قولی وقعی کسی طرح نہ ہوا ہو؛ نیز اس شوہ کر کیاتے اس عورت کوسفہ وری ہوئے تبدیل مکان جا کرنے ہے انہیں ؟ عورت کے بن و سنگھار کے کے لئے اسی مکان میں شوہر کے دہنا ضروری ہے یا نہیں ؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

مطقہ رجعی کے ذمہ ترک زینت واجب نہیں خواہ شوہ کی نیت پھی ہو، اس کو بن و سنگھا رشوہ کے سامنے جائز بلکہ سنخسن ہے (۱)،الی عورت کو بعد عدت وور سے شخص سے نکاح درست ہے، جب کہ شوہراول نے عدت میں رجعت نہ کی ہو(۲)،الی عورت کوشوہ سے ساتھ سفر بھی جائز ہے۔شوہر کے مکان سے بلیحدہ دبناورست نہیں "مصدقة سر حصی کا سائے عیر أنها نہ مع من معارفة زوحها می مدة سعر نقیدم

(١) "المطلقة الرحعية تتشوف وتترين، ويستحب لروحها أن لايدحل عبيهاحتى يؤديها" (الفتاوى العالمكيرية: أ٣٤٢)، الباب السادس في الرجعة، رشيديه)

"المطلقة الرحعية تتزين لروجها إداكانت الرحعة مرحوةً، وإلافلا تنفعل" (الدرالمحتار ٣٠٨/٣)، باب الرجعة، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٠/٣ ا ، باب الرحعة، دارالكتب العلمية، بيروت)

(٢) "أما الطلاق الرحعي، فالحكم الأصلى له هو بقصان العدد، فأماروال الملك وحن الوطء، فعيس بحكم أصدى له لاره، حتى لايشت للحال، وإنما يشت في التابي بعد انقصاء العدة، فإن طلقها ولم يتراجعها من تركها حتى القضت عدتها، بابت " (بدائع الصابع. ٣ ١٣٨٤، فصل في حكم الطلاق، دارالكتب العلمية بيروت)

لزوحية، مخلاف المانة، ١ه ". در مخدار: ٢/٢ ٢ (١) - فقط والتدسيحا ندتعالى العم

حرره العبدحمودغفرله بمعين مفتي مدرسه مظاهر ملوم سهار نبورب

صحيح :عبداللطيف،مدرسةمظام برعلوم -

عدت میں چوڑیوں کا استعمال

سے وال [۱۵۵۳]: جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوجا تا ہے تو ہمیشہ کے لئے کا نی کی چوڑیاں بیوی کو استعمال کرنا کر استجھتے ہیں اور سونے جاندی کی چوڑیاں اگر استعمال کی جائیں تو برانہیں سمجھتے ہیں۔ س کی کیا اصل ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

عدت گذارنے تک زینت کرنامنع ہے، جاندی سونے کی چوڑیاں پہننا بھی منع ہے(۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۸/۵/۸ ۱۳۹ هه

عدت میں چوڑی توڑو بینا

سے وال [۱۵۵۴]: شوہر کے برعورت کی چوڑی تو زوی جایا کرتی ہے،عندالشرٹاس کی کیا حقیقت ہے؟اگر غلط ہے توایام عدت میں اس کی چوڑی خود بخو دٹوٹ جائے تو پھر پہن سکتی ہے یانہیں؟

(١) (تبويرالأبصار: ٥٣٩/٣) باب العدة، فصل في الحداد، سعيد)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية ١٠ ٥٣٢، الناب الرابع العشرفي الحداد، رشيديه)

(وكذافي البحوالوائق: ٢٢٢/٣) باب العدة، فصل في الإحداد، رشيديه)

(۲) "عس أم سلمة رصى الله تعالى عنها زوح الني صلى الله عليه وسلم قال "المتوفى عنهاروجها الاسلس المعصفرة من لثياب والاالممشقة والاالحلى، والاتحتصب، والاتكتحل" رمسد أحمد، رقم الحديث: ۲۲۰۳۱): ۲۸ ۳، دارإحياء التراث العربي بيروت)

(وسنن أبي داؤد: ٣٢٢/ أكتاب الطلاق، باب فيماتحتنب المعتدة في عدتها)

(وكدا في تبيين الحفائق ٣ ٢٦٦، كناب الطلاق، باب العدة، دار الكتب العلمية، بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

شوم کے مرنے پرعورت کوایام عدت میں زینت وزیبائش، بناؤسنگھارکرناورست نہیں، اس لئے چوڑیاں آتارویٹا چاہئے (۱) ، تو ژویناغلط ہے، عدت نتم ہونے پریٹیمنیس رہتا۔ فقط والمدین کا اہلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، در رالعموم ویوبند، ۲۹ میں ۸۹۴ میں۔

### نومسلمہ کے نکاح کے لئے عدت

سوال[۱۵۵۵]: ایک عورت این خاوند که انتقال که زیره ه و بعد اسد مقبول کرتی ہے، آیاس کو اس صورت میں عدت بمقد ایش عمین چری کرنی ہوگی ، یا و و اسلام قبول کرتے ہی نکال کرسکتی ہے؟ فقط به المجواب حامداً و مصلیاً:

# اً مروه عورت حامد ہے قواس کو نکات کے لئے وقع حمل کا انتظار کرنا جا ہیے۔

"و كند لاتعند مسية فترقت شايل الدرس؛ لأن العدة حيث وحنت إلى وحس حدا معناد، و لحربي منحق بالحماد إلا بحامل، فلا تصح تروحها، لا لأنها معندة، بن لأن في تصها وب أثابت لنسب كحربية حرحت إليه مسلمةً أو دميةً أو مستأمنة، تم أسلمت وصارت دمية، لما مرّ أنه ملحق بالحماد إلا بحامل، بنا مر". درمحتار: ١١/٢)،

( ) "عسى لمستوتة والمتوفى عنها روحها اداكات بالعة مسلمة الحداد في عدتها و لحد د الاحتساب عن النظيب والدهن والكحل والحاء والحصاب ولبس المطيب والمعصفر وانتوب الاحمر ولبس النظيب والتنوين والامتشاط" (الفناوى العالمكيرية ١ ٥٣٣، الناب الرابع العشرفي الحداد، وشيديه)

روكه في العناوى التاتار حاسة ٣ ٢٦، ٢٦٠ باب العدة، فصل في الحداد، دارالكت العلمية سروت) روكه في الفتاوى التاتار حاسة ٣ ٢٠، فصل في العدة، بوع أحرفي الحداد، ادارة الفران كراچي) ر٢) رالدرالمحتار، كناب الطلاق، باب العدة، مطلب الدحول في المكاح الأول دحول في المابي في مسائل: ٥٢٢/٣، سعيد) أمرى المنظن ويج ال كام يرشم والعرت والإب نشل " ما مدائه ب كالب حراسه، في محده

عليه : يحد الله ١٧٠٠ والله المعمر

مرروا عبدتهووني وندب

م من مبد عصیف منی عند، مستحلی بنده مبدالرحمی فی عند ۱۲ تا ۱۲ هد.

نومسلمہ کا مکا ت کے لئے عدت

سبب وال [۱ د ۱۵] : جندوستان مین ایک مورت مسممان بوگن اوراس کاف وند خرید سبب مین در یافت طلب ام بیا بید بندوستان آردارا احرب بیاتو فرفت ک ست تین حیض ضروری به آیونکدا سوم سدم و بیت که جنین آیر بیال بعض و فعد مین بیش کیا جاستان و فعد بیس ایس و بیش کیا جاستان و فعد بیس ایس و بیش کیا جاست به به خی و فعد بیس و جیسا که طاهر به ساوراگر دارالامن به تو ند وره صورت کا کیا حل بیات بین عبد جراز انسان کی صورت ست ؟ خو خید جیسی مین بروستان مین باقی و کار در اما در این مین در در این مین و کار در اما در این مین در در اما در این مین و کار در اما در این مین در در اما در

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مندوستان کے متعلق ہیں۔ ۔۔ اختار ف چاد آتا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہما ملہ تعالیٰ، حضرت شاہ اس میل صاحب نے اس کودارالحرب فرمایا ہے۔ (۲) ۔ موادن عبدا تن صاحب اور نواب صدیق ساحب

(۴) مول ار سامه رخ به میشود یانه از به در تب موشه دا میزنمین رو یت انتهای روه که دارد اما رح به میتواند شد به

= بشروده تأثيره روري رمينوسيده

"لا تصبر دار الإسلام دار الحرب إلا بأمور ثلثه بإجراء أحكام أهل الشرك، وباتصالها بدار الحرب، وبأن لابقى فيما مسلم أو ذمى آمنا بالأمان الأول على نفسه. و دار الحرب تصبر دار الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها، انتهى". ودركا في مينوسد:

"أن المراد بدار الإسلام بلاد يحرى فيها حكم إمام المسلمين ويكون تحت قهره. وبدار الحرب بلاد يجرى فيها أمر عظيمها وتكون تحت قهره، التهي".

ا منده تا ب ب روقت مین ۱۲۳ د کے جارات اسلامی اراحرب بن دیا ہے اللہ المستنبی ہیں ۱۹۹، اسلامی اکیڈی)

ه ده ۱۰ ما ۱۰ بدا مها د ف سه ۱ ب ب ب اس کا ۱۶ ماریا ہے (۱) پاسے فیسن اہل تنجین اس میں امراہینے ویوی پر دیمل بھی

(۱) ''بورو ہند جو نصاری کے قبطے میں میں دوارالاسلام میں اور '' یا عام ہے۔ راح ب علیات سے تو اوان میں موجہ انہیں این بادور مان میں بنا اوانی نوان کے افراضوں وارون الا مرجمی جاری میں اور دفام بلطنی المورمین علاماتی راسے پر فیسلد مرست این سام میں کا ہے۔

ف ل السيد الإصام: والبلاد التي في أيدى الكفرة اليوم لاشك أبها بلاد الإسلام بعد النصائها سلاد المحرب وإن لم يظهروا أحكام الكفرة. بل القصة مستول وما لسلاد السي عمله وال مسلم من جهتهم، فيحوز به إقامة الحمع و لاعباد وحد لحراح وتفليد الفصاة وترويح الأيامي والأرامل. وأما البلاد التي عليها ولاة الكفار، فيحوز فيها إقامة المحمع والأعياد، والمقاضي فاض با من المسلمين. وقد تقرر أن بقاء شئ من العلة يقى الحكم، وقد حكمنا بلا خلاف بأن المسلمين وقد تقرر أن بقاء شئ من العلة يقى الحكم، وبعد استيلائهم إعلان الاذان و لحمه و لحماعات والحكم سفتصي الشرع والفتوى والتدريس شابع بلا بكير من طرفهم، فالحكم بأبها من دار الحرب جهة له إلى الدراسة والدراية و إعلان بيع المخمور وأخذ الصرائب والمكسوس، والحكم من النقض برسم التتار كإعلان بي المخمور وأخذ الصرائب والمكسوس، والحكم من النقض برسم التتار كإعلان بي فربيطه سطلب الضعوت، ومع دلك كانت بلدة اسلام بلا رسود كر الحلوابي الإسلام، وأن يتصل بدار الحرب، وأن لا يحكم فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول، بيقي ماكان، ويترجح جانب الإسلام احتياطاً،

, مسجمه وعد المفتدوي. كتاب لصدوق، بندوستان ين أن (بعداور سيديور رَعت التي عي كاللم سيسه. ٢٣٨ ، سعمد)

وكندا في البرازية عني هاميش الشاوي العالمكبرية، كتاب السير، الناب الرابع في المرتد ٢-٢- سندية

وعسدي لا هنده المستثلث من لمستهاب التي له نظهر حكمها على وحديحصل منه ثلح العبدر اويده له عصل القواد والدا تراني حروتها في "هدايه الساس إلى أدلة المسائل المقيدا بالمدهب پیش کرتے ہیں جیسا کہ مجموعہ قبر وئی اور فق وئی اور فق وئی عزیزی میں موجود ہے اور بیا ختلاف ورحقیقت وارالحرب کے آثار اور عدوات میں اکا ہر انمہ کے اختلاف پر جنی ہے۔ میسوط و عاملیمی وغیر و میں ان اٹا ہوں قور و رالحرب کی تعریف کے متعلق و کرکرتے ہیں (1)۔

المحسفى لدل عنى الدالها الها ديار الإسلام، وكنتها في موضع احر على طرعه ها تحديث لد لة على بها در لكبر و حمعت ها بس الصب والنول، ولم اقطع بشى من دلك، وبسكن لا يقال الله على بها در لكبر وهما قولان متساويان وان كان كونها دار الكفر أطهر بطر لى ظهر الادنة واصح النفوى (العبرة مماحاء في العرو والشهادة والهجرة لصدين حسن حن القوحي، ص ٢٣٨ دار الحرب، تتمه، دار الكتب العلمية بيروت)

را) "رقوله الاتصير دار الإسلام دارحوب الح) اى بان يعلب اهل الحوب على دارهم، فتى كان من هذه هلل منصر وعلنو واحروا أحكام الكفر، او نقص اهل الدمه العهد وتعلنوا على دارهم، فتى كان من هذه النصور الاتصير دارحوب، إلا بهذه الشروط النلاته وقالا السرط واحد الاغير، وهو رصور حكم الكفر وهنو القياس هندية ويتفرع على كولها صارت دارحوب ان الحدود والقود الايحرى فيها وان الاسرر لمسلم بحور له التعرص لما دون الفرح، وتبعكس الاحكام ادا صارب دار الحرب دارالاسام، فناس

وقىي شوح دور لمحار قال بعض المناحرين دا بحققت بلك لامار ساته في مصر المستمين، ثم حصل لأهله الامان وبصب فيه قاص مستم بنقد احكام لمستمين، عاد لي در لاسلام، فيمن طهر من النملاك الاقدمين بنتئ من ماله بعيمه، فهو له بلا شي، ومن طفر به بعد مناعه مسلم او كافر من مسلم أو ذمي، أحده بالنمن ان شاء، ومن طفر به بعد مارهنه مسلم و كافر بمستم او دمي وسلمه إليه، أخذه بالقيمة إن شاء، اهه.

قعت حاصله أنه لما صار دارحرت صار في حكم ما سنولو عبد في درهم فوله باحراء أحكم أهل الاسلام، هنديم وصاهرة به لو أحكم أهل الاسلام، هنديم وصاهرة به لو أحرب أحكم أهل الاسلام، هنديم وصاهرة به لو أحرب أحكم لمستميل وأحكام أهل الشرك، لاتكون درحوت وقوله وبانصالها بدر الحرب الله لايتحل بيهما ببدة من بلاد الإسلام، هندية وطاهره أن البحر ليس فاصلاً، بل قدمنا في باب سناه الكفار أن يحر المسلم ملحق بدار الحرب، حلاقا مما في فتاوي قاري الهداية.

قلت: وبهذا طهر أن ما في الشاء من جبل تيم الله المسمى بحبل الدروز وبعض البلاد التابعة =

ای اختد ف کی بنا ، پر حسن مواد ناتھ نوکی کاتم سرفر ما نا احوط ہے ، جس کا عاصل ہید ہے ۔ تین حیض کے گذر نے کے بعد الیک عورت کا نام منتصلی ہوگا اور پیر تین حیض اور عورت کو انتظار کرنا جا ہیں ۔ غرض چید حیض کے بعد اس واقع ن نام اختام کی محمد اللہ تعالی کے نزویک بعد اس واقع ن نام اختام محمد اللہ تعالی کے نزویک اس پر مدت واجب نہیں ، البدا صرف تین حیض گذر جائے پر نکاح ثانی ارست ہوگا۔ امام صاحب رہمداللہ تعالی کو اس است ہوگا۔ امام صاحب رہمداللہ تعالی کو اللہ است ہوگا۔ امام صاحب رہمداللہ تعالی کو اللہ است ہوگا۔ امام صاحب رہمداللہ تعالی کا قول است ہوگا۔ امام صاحب رہمداللہ تعالی کو اللہ است ہوگا۔ امام صاحب رہمداللہ تعالی کا قول است ہوگا۔ امام صاحب رہمداللہ تعالی کا قول است ہوگا۔ امام صاحب رہمداللہ تعالی کا دول اوسی ہے۔

جندوستان میں بکدا یک ہی شہ میں رہتے ہوئے محض قبول اسلام کی بناء پر مہاجر قالنساء کا تقلم کیت گایا جاسکتا ہے

"، و أسب حده المحالمة أى في در الحرب به س حي حيص ثلاث أو مصى للمدخول غير المدة أسهر من إسلام الأحر إقامة لشرط الفرقة مقام السبب، وليست بعدة لدخول غير للمدخول بها" قال الشامي: "(قوله: وليست بعدة): أى ليست هذه المدة عدة الاراعير للمدخول بها، وهي للمدخول بها وهي حد حده لحب هد حكم من كانت المرأة حربية فلا؛ لأنه لاعدة على الحربية، وإن كانت المرأة حربية فلا؛ لأنه لاعدة على الحربية، وإن كانت هي سسدة محرحت مد فتمت الحيض هما، فكذلك عبد أبي حنيفة، خلافا لهما؛

کله دار سلام لابها و ال کاس لها حکام درور او بصاری ولهم فصاة علی دیبهم و بعصهم یعلمون بستم الاسلام و المسلمین الکهم تحت حکم ولاة امران و بلاد الإسلام محیطة ببلادهم می کل حاب، وإذا أراد ولی الأمن الأمن تبیيلد أحکاما فیهم بعدها. رفوله: بالأمان الأولى: أی الذی گان ثابتا قبل استیلاء بکشتار لیمسسسه ب بلامه ولندمی بعقد الدمه، هندند رازد لمحتار کناب الحهاد، با استسامی، مطلب فیما تصیر به دار الإسلام دار حرب و بالعکس : ۱۷۲/۳ م دار الاسلام دار حرب و بالعکس : ۱۷۳/۳ م درد امامید)

روكما في النماوي العالمكيرية، كتاب السبر . لناب الجامس في استبلاء الكفار ، مطبب فيما يصير به دارالحوف دارإسلام وعكسه: ٢٣٣٢/٢ ، رشيديه)

(و كذا في المبسوط للسوخسي، كتاب السبر، باب المرتدين: • ١ /٩٣ ، مكتبه حسيه كوئنه)

کُل میں حرد (عدہ علیہ علیدہ حدامی بید، کند سانی، حین رد مدین بر ۱۳۹۸ مطبوعه نعمانیه (۱) د فقط واللہ تعالی اعلم مطبوعه نعمانیه (۱) د فقط واللہ تعالی اعلم -حرد ه العبر محمود گنگوی عفااللہ عند، عین مفتی مدرسه مظاہر علوم سیار نیور، ۸/ ۱۲/۷ ھ۔ الجواب سے جی :سعیدا حمد نحفر لد، سیجے :عبد اللطیف، ۸/ رجب /۱۲ ھ۔

\$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}

### باب النفقات

#### (نفقه کابیان)

## نان نفقه كاانتظام شوہر برلازم ہے

سسوال [۱۵۵۷]: ا زیداس دوسال کے عرصه پیس باروزگار بوتے ہوئے بھی نفقہ وسکنی میں خسر کے سرر ہا جبکہ نکات سے قبل کہا تھا کہ خو دغیل ہول، تا دم تح سرمکان کا بند و بست نہیں کیا اور نہ بان نفقہ کا انتظام ہے، اب زوجہ اپنے مید میں رہتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ نان و نفقہ اور ربائش کا بند و بست کرے، یا جمیں مکمل معیجد ہ کردے تا کہ دوسر ابندہ بست کر کوں۔ اس کا یہ مطالبہ شرعاً کہاں تک جائز ہے؟

۲ ال مطالبہ ہے بیجد گی پروہ اپنے مہر داخراجات تک عدت وغیرہ کی مستحق ہوگی یانہیں؟ ۳۔ ۔۔۔کب تک میکہ میں رہ کرنفقہ وسکنی کا انتظام کرتی رہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ..... بیوی کا بیمطالبه شرعاً سیح ہے(۱)۔ ۲..... مستحق ہوگی (۲)۔

(١) "تجب على الرجل نفقة امرأنه المسلمة والذمية والفقيرة والعنية، دخل بها أولم يدحل" والفتاوي العالمكيرية: ١/٥٣٣، الفصل الأول في نفقة الزوحة، رشيديه)

(وكذافي الصاوى الماتارحانيه ٣ ١٩٣٠، الفصل الأول في بيان من يستحق المفقة، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في فدوى قاصي حان على همش الفتاوى العالمكيرية ١ ٣٢٣، كتاب النكاح، باب النفقة، رشيديه) (٢) "السهوية أكد سأحدم عان ثلاثة الدحول، والحلوة الصحيحة، وموت أحد الزوحين" (الفتاوى العالمكيرية: ١/٣٠٣، الفصل الثاني فيما يتأكدبه المهرو المتعة، رشيديه)

(وكد في ثناوي قاصي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية ١ ٣٩٦، كتاب الكاح، فصل في الحموة وتأكد المهر، رشيديه)

وكذافي الدرالمختار: ١٠٢/٣، باب المهر، سعيد) ...... ... ... .. ... .. .. .. =

۳ جب تک برداشت کر سکے، تاہم اس کوفق ہے کہ وومسلم عدالت یاشری پنچ بیت کی طرف رجوع کر ۔ اورشری فیصلہ و ہاں ہے حاصل کرائے (۱) ۔ فقط والد سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العلوم دیو بند ہم / ۵۵ ھ۔

عورت کا نفقه شوم کے ذمہ ہے یا سوتیلے اڑکے کے ذمہ؟

سب ال [۱۵۵۸]: ایک خفس جس کی عمر جب جارسال کی تھی تو اس کے والد کا انتقال ہوگیا، پھے عرصہ کے بعد اس کی والدہ نے ووسرا نکاح کر رہا، بیاں تک کہ انہوں نے دس بارہ سال اوراس کی تعلیم وتربیت کی اور وواپنا کھانا کھانے لگا، اس دوران اس کی والدہ کو نئے شوہر سے دس بارہ سال اوراس کی تعلیم وتربیت کی اور وواپنا کھانا کھانے لگا، اس دوران اس کی والدہ کو نئے شوہر سے تین چار ہے ہوگیاں کو لے مرشوم سے دورا پناڑ کے کیس تحد آٹھ ٹوسال کا عرصد ہے ہوگیا، اس نے برطرح سے ان کا خرچہ برداشت کیا، کھانے پیٹے سے ، سو تیلے بھائی بہنول کی تعلیم وتربیت سے ہرنقط ' فرخ چہ کردان اس کی والدہ کے خطر و یہ سے اس کی شاد کی ہوگئی، اور طواق تھی ہوگئی۔

اس وقت اس کی ہے تیسر کی بیوی ہے جس کا والدم چکا ہے اور اس کی بیوہ ماں نہیں ہے تو ہوسکن کہ اس کی بیوی کا والدم چکا ہے اور اس کی بیوہ مان نہیں ہے تو ہوسکن کہ اس کی بیوی کا والد بھی اپنی بینی کی طوا ق کر الیت ۔ والدہ نے اپنے بچول کو اپنی بہو کے اور بہوکوغیر بھست فی قیت دی اور بہور اونڈی اکثر شرقی جھٹر تی رہی اور اپنو سب سے زیادہ لاکے پرحق ظاہر کرتی رہی اور بہوکوغیر بھست کی بیوں مع ملد کرتی رہی ، بیکن وہ شخص اس دوران اپنی والدہ کی ان بیجا ترکات ہے بہت پر بیٹان رہا اور ابھی تک بہوے لاتی رہی ، بیکن اب اس شخص کا جوشیقی جیمون باپ ہے جو کھا تا کما تا ہے اس نے لڑانا شروع کر دیا ہے اور اس کا جھوٹ بیل بہنوں و مال کے خرج کی کھی بھی نہیں دیتا ہے تو وہ شخص اب ان چیزول

<sup>&</sup>quot;السمعندة عن الطلاق تستحق المقة، الأصل أن الفرقة منى كانت من جهة الروج، فلها المقة، وإن كانت من جهة الروج، فلها المقة وإن كانت من جهة المراة إن كانت نحق، لها المقة" (الفناوي العالمكيرية المدادة، الفصل التالث في نفقة المعتدة، وشيديه)

روكدا في فتاوى قاصى حال على هامش الفتاوى العالمكيرية. الم ٣٣١، كتاب النكاح، فصل في عقة العدة، رشيديه) روكذا في البحر الرائق: ٣/٩ ٢٣، باب الفقة، رشيديه)

<sup>(</sup>١) روكدافي الحيلة الباحزة للحليلة العاجرة، ص: ١١١، ١١١ محكم روحة متعلت في اللفقة. سعيد)

مطلع فرما کمیں کیاوالدہ کا درسرا ٹکال کرنے کے بعد بھی اس شخص کے اوپروالدہ اوراس کے سوشید بھ کی بہنوں کا خربتی برداشت کا وجو ہے تاہے؟ اور آبیا چھوٹے بھانی کے اوپر بھی وجو ہے آتا ہے یانہیں؟ چھوٹے بھائی کی پرورش بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح ہوئی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جبدہ والدہ کا شوہر موجود ہے تو والدہ کا خریج شوہر پر واجب ہے اولا و پر واجب نہیں (۱) ، ہاں! اگر والدہ شوہر پر واجب ہے اولا و پر واجب نہیں (۱) ، ہاں! اگر والدہ شوہ نے باس والدہ شوہ نے باس مانے والی اولا و پر ہرا برخر چی والدہ شوہ نے باس موجود ہے ، ان کا خرج باپ کے ذمہ ہے (۳) ۔ والدہ کے مزاج میں واجب ہوگا (۲)۔ جن بچوں واب موجود ہے ، ان کا خرج باپ کے ذمہ ہے (۳) ۔ والدہ کے مزاج میں

(١) "والايشارك الروح في بفقة روحته أحد حتى لوكان لها روح معسروابن موسر من غيرهداالروح أو
 أب موسراو أح موسر، فنصقتها على الروح الاعلى الأب والاس والأح" (الفتاوى العالمكيرية
 1/٢ ١ ١ هـ، الفصل الخامس في نفقة ذوى الأرحام، رشيديه)

روكداهي فتاوي قاصي خان عبلي هامش الفتاوي العالمكيرية ٢٠١١، فصل في نفقة الوالدين و ذوي الأرحام، رشيديه)

روكدا في الفتاوى التاتارخانية ٣ ٢٣٨، الفصل الثالث في نفقة دوى الأرحاء، إدارة القرآن كراچي) رم الأم إداكانت فقرة، فإنه ينزه الابن نفقتها " (الفناوى العالمكبرية ١ ٥١٥، رشيديه)

' ولو كان له ابس واسبة، كانت نفقته عليهما على السواء'' (فتاوى قاصي حان على هامش الفتاوى العالمكيرية: ١/٣٨٨، فصل في نفقة الوالدين وذوى الأرحام، رشيديه)

روكذافي الدرالمختار: ٣٢٢، ٣٢٢، باب النفقة، سعيد،

(٣) (وتحب للفقه لطفله) يعه الأنثى والجمع (لتقير) الحر (الدرالمحار ٢١٢٣) باب الفقة سعيد) وكد في الفتاوي العالمكبرية (١٠١٤، الفصل الرابع في بفقة الأولاد، رشيديه)

(وكدافي الفتاوي الدنارحانية. ٣ ٢٣٣، القصال الثالث في نفقة دوى الأرحاء، إدارة القرآن كراچي،

اً مرواقعة فتند ہے قوان کوشوہ کے بیاس رکھا جائے البتدال کا احترام بھی اور ماہوکا وکا ہے گاہے ن ن خدم ت میں حاضر ہونا اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کو ہدیہ تخذہ دینا بھی اور ان کو نوش رکھنا اوار و کے ذمہ اور ذریعۂ سعادت ہے۔فظ واللہ سبحانہ تع کی اعلم۔

حرر والعبدمجمود تحفرله، دا رالعلوم ديو بند ، ۱۸ ۵ ۹۱ هــ

#### مال اوربیوی کا نفقه

سوال [۱۵۵۹]: اگرشحصے روزانه این قدر کسب کردن تواند که نفقهٔ مادر ورن خود کافی به سود. درین صورت بفقهٔ رن برو واحب شود یا بفقهٔ مادر؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

سفقه ما در مشروط بشرط فقر ما در ویسار پسر، پس اگره درغیه است یاپسر موسر بیست، معسواست. براو بعقهٔ ما درواحب بیست، و بعقهٔ زوحه بهر صورت و اجب است، بوحهٔ عسر زوح یابسر زوحه ساقط بشود و اگرزوح ما درموحود است درین صورت بیز بفقه اش برپسرواحب بیست پس در صورت مسوله ایست آنست که اگر ما در تحمل بعقهٔ خود نتوان کرد و بیز روح بدارد هر چه کسب کند، رن و ما در هر دو را بخور اند:

"وعمى الموسريساراً يحرم الصدقة نفقة أصوله الفقراء" ملتقى، ص: ١٥٥٠٧).
"تحب مقه مروحه عنى روحها، سو. كال فقد أوعد ويوكل صغير، مسمة كانت مروحه أوكافرة، موطودة أوغيرها، حرة أوأمة أوغية، ١ه". محمع الأنهر، ص: ٤٩٣٠(٢).

"ومراد المصنف من إيحاب نفقة الأم على الولد إنه تكل مبروحة و له على بروح، اله على مروح، الله على مروح، اله " ه. بحر: ٢/٢٠٧/٢)-

ر!) (منتقى الأنجر.! ٩٩٩، باب المتعة، فصل. بفقة الطفل الفقير، داراحياء التراث العربي بيروت) (٢) (محمع الأنهر: ١/٥٨٥، كتاب الطلاق، باب النفقة، داراحياء التراث العربي) (٣) (البحرالرائق: ٣/١/٣م، باب النفقة، وشيديه)

"إن كن لأب فقر أو م كن تسمه و لان فلم كن تسبب المقل في كر فله فلمن على على المنافسي على المنافسي على المنافسي على المنافسي عليه المحكم، قونه المحتر لان على على غفة لأب من من من مه كن فله فلمن عن فلاشين عليه المحكم، وحكن بؤمر من حيث بدايه. هذا إذ كان لان وحده و ي كان له روحه و و لا د صعار ، يحتر لان على أن بدح لأب في قونه ، ويجعم كأحد من عباله ، و لا بحتره على أن يعلى شب على حدة ، لا على أن بدح لأب في قونه ، ويجعم كأحد من عباله ، و لا بحتره على أن يعلى شب على حدة ، لا هذا الله المرافق على أن المرافق الله المرافق الله المرافق الله المرافق الله المرافق الله المرافق المرافق الله الله المرافق المرافق الله المرافق الله المرافق الم

بہارخصتی کے وجوب فقہ

سوال [۱۵۲۰]: زیدکانکان بوا، خصتی ع فی نبیس بوئی ، گرخلوت بو پی دبیر جب بسی زید کورت کے دیئے میں گیا تواس کوخلوت کا موقع دیا گیا ، بگر جب زید نے چاہا کہ زوجہ واپنے ساتھ رکھے قرزوجہ نکار کر دیا گئے میں گیا تواس کوخلوت کا موقع دیا گیا ، بگر جب زید نے چاہا کہ زوجہ واپنے ساتھ رکھے قرزوجہ نکار میں دیا کہ تی مدت مثلاً دوسال تک بهم تمہارے ساتھ نہیں رہتے اور باوجودا صرار زید کے انکار رہا۔ اس صورت میں زوجہ کا نفقہ شوم پرواجب ہے بانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ز وجہ کا نفقہ جزائے احتباس ہے جو کہ صورت مسئولہ میں مفقو و ہے، پس واجب نہیں ہوگا ، گر کہ بیر حقتی

( ) ( لفتاوی العالمکیریة: ۱ ۱۵ ۵، مات المقات، الفصل الحامس فی نفقة دوی الأرحام، رشیدبه)

قر جمه گرونی شخص روزانداس قدر کناسکتا ہے جواس کی مال ورزوی و و و و و کافی نیس

بوسکتا قواس صورت بیساس پر روی کا فقد واجب ، و گایومال کا؟

خلاصة حواب من كافقة كافته كافقة كافته كافقة كافته كافقة من كافقة من كافقة من كافقة من كافقة من كافقة كافته كافته كافقة كافته كافته كافقة كافته كافقة كافته كافقة كافته كافقة كافته كافقة كافته كافته

ہے امتناع مطالبہ مہر کی بناء پر ہوتو واجب ہے:

"و من امتسعت عن سسبه مفسهافس الدخول أو بعده ، عناية . ١ه . حتى يعطيها مهرها ، فسها اسفقة ؛ لأنه منع بحق مكان فوت الاحتباس لمعنى من قبله ، فيجعل كلا فائت ، ١ه". فنج لنقدير : ٢/٢٤/٢ (١)-"(داصالمه بالانتقال وامتعت بعير حق ، فلا بفقة لها" محمع الأنهر . ١/٢٩٤ (٢)- فقط والله بيجائد الخالي اعلم بالانتقال وامتعت بعير حق ، فلا بفقة لها " محمع الأنهر .

حررة العبد تمود عفا القدعند، عين مفتى مدرسه مظاهر علومسهار نپور، ۱۲/۱۸ • ۲ هـ جواب صحيح ہے: سعيداحمد نففرله، مفتى مدرسه مظاہر علومسهار نپور، ۲۰/ ذى الحجه/ ۲۰ هـ صحيح :عبد اللطيف، مدرسه مظاہر علوم سهار نپور، ۲۳/ ذى الحجه/ ۲۰ هـ

خصتی سے بل نفقہ

سے وال [۲۵۲]: لڑک کئی سال ہے بالغ ہے وہ نیکے میں رہتی ہے،اخراج ت شوہر سے لے سکتی ہے۔ ہے یانہیں؟ زید کواخراجات دینے کاحق حاصل ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

زید اس کورخصت کراکراپنے مکان پرلے آئے تب اس کا نفقہ خرچہ زید کے ذمہ ل زم ہوگا (۳)۔فقط والنّد سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، دار العلوم ویوبند۔

(١) (فتح القدير: ٣٨٢/٣، باب المفقة، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذافي العتاوى التاتارخانية: ٣ ١ ٨٣ ، الفصل الأول في بيان من يستحق المفقة، إدارة القرآن كراجي) (٢) (محمع الأبهر: ١ ٣٨٥، كتاب الطلاق، باب المفقة، دارإحياء التواث العربي بيروت) (وكذافي الفتاوى العالمكيوية. ١ ٥٣٥، كتاب المفقات، الفصل الأول في مفقة الزوحة، رشيديه) (وكذافي الفتاوى العالمكيوية. ١ ٥٣٥، كتاب المفقات، الفصل الأول في مفقة الزوحة، رشيديه) (٣) شوبر برنان ونقة تب واجب بوكا جبكه رفعتي عن ديراورتعدى اس كاطرف بيب بوباليكن الرفعتي عن عدى عورت كاطرف بيب بوباليكن الرفعتي عن عدى عورت كاطرف بيب بوبالكيرة إدا طلبت المسعقة وهي لم تزف إلى بيت الروح، فيها دلك إدا لم يطلبها الروح بالمقلة" (الفتاوى العالمكبوية ١ ٥٣٥، الفصل الأول في يفقة الزحة، رشيديه)

# بغير شوم كر هر جائے افقد كرمط بدكا حق تهيں

الجواب حامداً ومصلياً:

آپ اپنے شوہر کے مکان پرموجود ندر ہیں، وہ بلانا چاہے کچر بھی نہ جائیں قسپ کواس سے خرجی طلب کرنے کا حق نہیں (ا)،موجود ہ والت میں آپ کی طرف سے بزاظلم ہے، آپ کول زم ہے کہ سپ اپنی معطی کی معافی مائنگیں ،اورشو ہر کے گھر پر جا کرآ ہا د جوں (۲)۔ فقط وابقد تعالی اللم یہ

حرره العبيرمحمودغفريه، دا رانعلوم ديو بند، ۲۱ ۵ ۹۴ هد

= (وكذافي الدرالمختار ٢٠٥/٥، باب النفقة، سعيد)

(وكذافي الفتاوى التاتارحائية ٣ ١٩٣٠ ، ١٩٣١ ، الفصل الأول في سان من يستحق الفقة. إدارة لقرآن كرچي) (١) "لاسفقة لأحمد عشر مرتمد ة، ومقبلة الله وحارحة من بيته بعيرحق وهي النشرة. حتى تعود". (الدرالمختار: ٥٤٦/٣) باب النفقة، سعيد)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ٥٣٥/١ الفصل في نفقة الزوجة، رشيديه)

روكدافي الفتاوي التابارحانية ٢٠١٠ الفصل الأول في بيان من يستحق اللفقة. ادارة القرآن كراچي) (وكذافي تبيين الحقائق: ٣٠٣/٣، باب اللفقة ، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "عس ابس عمر رصى المنعائي عهما قال حأت امرأة إلى السي صدى الشعلبه وسلم فقالت درسول الله! ماحق الزوح على المرأة "قال أن لم تمع نفسها ولو كانت على ظهر قتب، والاتصوم يوماً إلا بإذنه، فيان حرحت نفسها، لعنها ملئكة الرحمن وملئكة العداب حتى ترجع " اتسيه العافلس ٢٥٩، ٢٥٩، ١٠٥٩، باب حق الزوج على الزوجة، مكتبه حقابيه )

# زوجه کا نفقه وسکنی کیاشو سرے ذمہ ہے؟

سب ال [۱۵۴] ايد عورت بالغدت النب النب الدجب تك القابي كالى الدجب الفرائي النب العرب الفرائي كالى المسلم ال

### الجواب حامداً ومصلياً:

زوجہ کے لئے علیحدہ مکان میناوا جب ہے اور مکان سے مراویہ ہے کہ ایک کمرہ یا کوٹھا ایسا ہوجش میں اسے مراویہ ہے کہ ایک کمرہ یا کوٹھا ایسا ہوجش میں اسی دوسرے کی رہائش شدہو، اگر چیسی اور دیگرضہ مریات میں اسے بھی شریک ہون ۔ اگر ایسا کوٹھا شدد ہو تو زوجہ کوئی ہے کہ کوئی ہوئی ہے کہ دون و مرے تو زوجہ کوئی ہیں کہ زوجہ و دوسرے رشتہ داروں کے مرتبط میں تھے۔ ہے پرمجبور کرے۔

عورت کو بیاہ خانبہ مرنا شرعا ورست نہیں کہ شوم خودا پنی کہ کی سے تعلاوے ،اگراس کا ہاپ خرج کا تھیں جو جا وے اور پنے بیٹے کوخری و ب تب بھی کا فی ہے۔ ایس حالت میں شوم کوخل ہے کہ زوجہ کوائٹے گھر ہے ''وے ،اگر وہ نہ وے تو نفقہ واجب نہیں جوکا (۲) یہ فقط والند بھانہ تھا نہ تعالی اعلم۔

> حرر والعبدمحمود مَنْلوبى عندالمدعن معين مفتل مدرسه مظام علوم سهار نيور ۱۲ ۴۳ هـ الجواب سي سعيداحد خفريه، مسيح عبدالهطيف -

") " تحب السكن لها عبه في بيب حال عن أهده واهلها، إلا ان تحتار دلك امرأة أنت ان تسكن مع صرتها اومع احتمالها كأمه وعيرها، فإن كان في الدار بيوتٌ وفرع لها بنتا وجعل لبيتها علها على حدة، ليس بها أن تطلب من الروح بيتاً آخر". والهناوي العالمكبرية المحدد، الهصل التابي في السكني، وشنديه) وكذافي الدرالمحتار على تنوير الأبصار: ٣٩٩١، ٥٩٩، ١٠٠٠، باب الفقة، معيد)

(وكذافي المحرالرائق: ٣٢٨/٣، باب المققة، وشيديه)

(٣) (سبأتي تحويحه تحت عنوان: "نافرمان يوي كاتاد يبادر فشد")

## دواعلاج كياشو ہركے ذمه لازم ہے؟

سے وال [۱۵ ۱۳]: ہندہ کی بیاری میں جواخراجات کئے گئے وہ اخراجات ہندہ کے زوج کے زمہ پرلہ زم ہوں گے، یا ہندہ کے اپنے مال میں سے خرخ کی کیا جاوے؟ اور جیننے دن ہندہ اپنے زوج کی رضامندی سے اپنی ماں کے پاس مقیم ربی استے ایا مکا نفقہ کس کے ذمہ ہوگا، زوج کے ذمہ ہوگا یا کیا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر شوہ کی اجازت سے اپنی مال کے پاس رہی ہے توان ایام کا نفقہ زوج کے ذمہ ل زم ہے، لیکن یہ رہی ہے توان ایام کا نفقہ زوج کے ذمہ ل زم ہے، لیکن یہ ربی کی وجہ سے جو کچھ دواوغیرہ میں خرج ہواہے وہ زوج کے ذمہ واجب نہیں، ہاں! اگر زوج خرج دید سے تواس کا حسان ہے.

"ولاتجب الدواء للمرص ولا أحرة الطبيب ولاالفصد ولاالحجامة، كذافي السراح لوهاح". فتوى عالمكبرى. ٢ / ٥٦٦، اباب الساع عشر: المفقات، المصل الأول في نفقة الزوجة (١) - فقط والدميجا شاتعالي اعلم -

حرره العبرمجمودغفرليه، دارانعلوم ديوبند يه

کیاباپ کے گھررہ کربھی نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہے؟

سے وال [۱۵۲۵]: ۱ کیاز ہرہ کے دورانِ قیام والدین بکر کی جانب سے حسبِ اقرارنان و فقہ اخراجات بکر کی جانب سے واجب الا داہے؟

۲ سیدهب اقر اربکر کی نصف آیدنی زهره کو پیچلے دوسال جوعرصه وه بحر کے ساتھ ندر ہی ال جاتا جائز

روكدافي ردالمحتار ٣٠ ٥٤٥، باب المقة، مطلب: لا تجب على الأب بفقة روحة ابمه الصعير، سعيد) "(تحب النفقة) ولوهي في بيت أبيها إدالم يطالبها الزوح بالنقلة، به يفتى" (الدرالمحتار ٥٤٥/٣) كتاب الطلاق، باب الفقة، سعيد)

(وكدافي الفتاوي التاتار حالية ٣ ١٨٣، ١٨٣، كتاب النفقات، الفصل الأول، إدارة القرآن كراچي) (وكذافي الفتاوي العالمكيرية ١ ٥٣٥، الفصل الأول في نفقة الروحة، رشيديه)

<sup>(</sup>١) (الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٣٩، رشيديه)

ہے اور بکر پرواجب ہے؟

س اگر مذکورہ واجبات ضروری اورواجب الاداء میں اوران کی ادائیگی ہے بکر کنۃ ائے تواژروئے شرع شریف اس پر کیا گناہ لازم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....دىپ معامده وه نان نفقه كى مستحق ہے (1) \_

۲ حسب قرار داد نصف آمدنی کی وہ مستحق ہے جبکہ عرفا اتنی مقداراس کے نان و نفقہ کیلئے کافی متصور ہوتی ہو(۲)۔

(۱) "وإذا صالحت المرأة زوحها من بفقتها على ثلاثة دراهم كل شهر، فهو جائز تم الأصل في حنس مسائل الصلح عن الفقة أن الصلح عن الفقة من الزوجين متى وصل بشئ يحوز لنقاصى أن يصرض على الروح في بفقتها بحال يعتبر الصلح بينهما تقديراً للفقة، ولا يعتبر معاوصة (الهندوى المعالم كبرية، كتاب البطلاق، الفصل الأول في بفقة الزوجة، مطلب: مسائل الصلح عن لنفقة الرام معادن، وشيديه)

قال الله تعالى: ﴿وأوفوابالعهد، إن العهد كان مسئولا ﴾ (اسراء: ٣٣)

"يعسى والله أعلم إيحاب الوفاء بماعاهدالله عنى نفسه من البدورو الدحول في القرب، فألرمه الله تعالى إثمامها" (أحكام القران لنحصاص ٣٠٩، مطنب الرياقيح في العقل، قديمي)

"عن ابس عمورصي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن العادريسس له لواء ينوم المقينامة، فينقال هذه عدرة فلان س فلان" (سبن أبي داؤد ٢٣ ٢. كتاب الجهد، باب في الوقاء بالعهد، امداديه ملتان)

'عن عبدالله بن عامر رضى الله تعالى عنه قال دعتنى أمنى يوماً ورسول الشصلى الله عبيه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت هاتعال! أعطيك، فقال لهارسول الشصلى الله عليه وسلم "ماأردت أن تعطيه" فقال فهارسول الله صلى الله وسلم "أما إلك لولم تعطيه شبئاً، كتبت قالت أردت أن اعطيه تبمراً، فقال لهارسول الله صلى الله وسلم "أما إلك لولم تعطيه شبئاً، كتبت عليك كذبة". (مشكواة المصابيح: ٢/٢ ١٣)، باب الوعد، قديمي)

٣) "وفئدة اعتمار التقدير أن بجور الريادة على دلك والقصان عنه، فعلى هذا الأصل يحرح حسن
 هذا المسائل قال وإذا صالحت المرأة روحها على ثلاثة دراهم لكن شهر فقالت المراه؛ لايكفيتي هذا ==

س حق و جب واداند کرد کنوے (۱) ، نمر ساتھ سے بھی طح ظارے کد وجہ کا ناراض ہوکر میکد چید جا ناہ داخی ہوکر میکد چید جا ناہ داخی اس کے بیال نہ جا ہوئی اس کے بیال نہ جا ہوئی کا اور موجب ہوئی اس کے بیال نہ جا ہوئی کا اور موجب ہوئی اس کے بیال نہ جا ہوئی کا اور موجب ہوئی جب تک وہ شوہ کے اور موجب ہوئی جب تک وہ شوہ کے بیال سے بیال کا ایک عورت پر فراشتے معنت کھیجتے ہیں جب تک وہ شوہ ک بیال کی کھر میں فریال کے کھر میں فریال کا کہ مورت کی خورت نافر مان ہے ، شریعت اور خوندان کی کھر میں فریال اور مستحق مورد کی ہے۔ نافر کی نامران اس کو ایک عورت نافر مان ہے ، شریعت اور خوندان کی کھر میں فریال اور مستحق مورد کی ہے۔ نافر کو نیال مان کے بیال مان کو بیال مان کے بیال مان کو بیال مان کے بیال مان کو بیال مان کے بیال مان کا کہ بیال مان کا کہ بیال مان کا کہ بیال کا کہ بیال کا کہ بیال کے بیال مان کے بیال مان کا کہ بیال کی کہ بیال کا کہ بیال کا کہ بیال کا کہ بیال کا کہ بیال کے کہ بیال کا کہ بیال کا کہ بیال کی کہ بیال کی کہ بیال کی کہ بیال کی کہ بیال کا کہ بیال کا کہ بیال کا کہ بیال کے کہ بیال کا کہ بیال کی کہ بیال کی کہ بیال کی کہ بیال کی کہ بیال کا کہ بیال کی کہ بیال کا کہ بیال کی کہ بیال کے کہ بیال کی کہ کہ بیال کی کہ بیال کی کہ کہ

حرره العبرمجمود غفرله، دارالعلوم دیوبند، ۱۹۰۵ ۹۳۵ ه. الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۹۲/۵/۹۴ه-

- القدر، كان لها ان تحاصمه حتى يريدها مقدار مايكفيها ادا كان الروح موسرا وردا صالحت لمرأة روحها على تلاثة دراهم بفقه كل شهر، تم قال الروح الا اطنق دلك، فإنه لا يصدق في دلك ويدرمه حميع دلك" , لعتناوى العالسكيرية، كتاب الطلاق، القصل الاول في بفقة الروحة، مطب مسائل الصلح عن النفقة: ١ / ٥٥٣، وشيديه)

ر. فال الدسعالي المانسيام كه أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها ﴾. احتلف أهل التفسير في المأمورين باداء الأمانة الأحانة وقتادة وحمهما الله تعالى عنهم والحسل وقتادة وحمهما الله تعالى: هو في كل مؤتمن على شئ قال أبويكو: ماانتمن عليه الإنسان، فهو أمانة، فعلى المؤتمن عليها وها إلى صاحبها ". وأحكام القرآن لنحصاص: ٢٩٣/٢، قديمي)

(۲) "عن الى هويره رضى الله تعالى عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم "إدادعا الوحل الموأته إلى قدر شنه، فأست، فنات عصد لعنتها الملائكة حتى تصبح! منفي عبيه وفي رواية لهما قال "والدى بنفسى بنده! مامن رحل يدعو المواته الى فراسه فنائي عليه، الاكال لدى في السماء ساحطا عليها، حتى يرضى عنها". (مشكوة المصابيح: ۲۸۰/۱، ۲۸۱، کتاب الآداب، بات عشوة النساء، قديمي)

(والصحيح لمسلم: ٣١٣/١، اب تحريم امتناعهامن فراش زوحها، قديمي)

(وصحيح المخارى: ٢/٢٨، بات: إذاباتت المرأة مهاحرة فراش زوجها، قديمي)

### حقوق زوجیت نفقه وغیره نه دیر کربیوی کومعلقه رکهنا

سوال [۱۵۲۱]: زید نابی زوجه بهنده و کو صدقین چارسال سے معتقد چیوز رکھا ہے، ندن ن شقد ی خبر بین ہے، ندن ن شقدی خبر بین ہے، ندنجی اس کے پاس تا ہے اور زیسی زوجہ کو با تا ہے اور اس بهند و کو کو کی رکھے سے اور ندند ید کا مسمواۃ کا باپ ضعیف ہے، اس کے پاس بھی مکان وغیر و نہیں ہے اور ندکو کی آمد نی ہے جولا کی کور کھ سکے اور ندند ید کا کو کی مکان ہے جو یہ مشماۃ اس کے گھ جی جاکر دو سکے اور ندند ید کے کوئی آور جائیدا دہے کہ تان شقد کا دعوی کر سے کھی وضول کر میں جا سے اور گذارہ کیا جائے۔

یک مرتبہ بہت کوشش کر کے کلکتہ ہے دھوکا وے کر بلایا تھا اور اس سے کہا تھا کہ طلاق ویدے تو بصورت مع فی وین مہر طدق کے واسطے تیار ہوگیا تھا، گر دوسرول کے بہکانے سے طلاق نہیں دی اور پُھرتی بھی نہیں۔ایسے حالات میں کیا کوئی صورت علیحدگی کی عندالشرع ہوسکتی ہے یانہیں <sup>9</sup> اگر ہو سکتے قربراہ کر مع شرائی تحریر فرمایا جائے ،ضرورت اس کی ہے کہ عنداللہ کوئی مؤاخذہ نہ ہو۔

پیر جی انعام اُئتی عرف مقبول سهار نپوری به

### الجواب حامداً ومصلياً:

ایک صورت میں بہتر رہ ہے کہ کسی طرح سمجھا بجھا کریا ال کی وے کریا خوف و کررن مندی ہے یہ بارضامندی اس سے طلاق لے لی جائے یا خلع کرلیا جائے ، اگر رہمکن شہوتو عورت کو چاہئے کہ حاکم مسلم باختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے اور با قامدہ نبوت وے کہ فلال شخص میہ اشوم ہاور میرے فق ق کواوا نہیں کرتا۔ اس برحاکم اس کو بلاکر سمجھ ہے کہ تو اپنی زمجہ کے نقوق کواوا کرتا۔ اس برحاکم اس کو بلاکر سمجھ ہے کہ تو اپنی زمجہ کے نقوق کواوا کرتا۔ اس برحاکم اس کو بلاکر سمجھ ہے کہ تو اپنی زمجہ کے نقوق کواوا کی دیدیں گرتا۔ اس برحاکم اس کو بلاکر سمجھ ہے کہ تو اپنی زمجہ کے نقوق کواوا کرتا۔ اس برحاکم اس کو بلاکر سمجھ ہے کہ تو اپنی زمجہ کے نقوق کواوا کرتا۔ اس برحاکم اس کو بلاکر سمجھ کے دو اپنی زمجہ کے نقوق کواوا کرتا۔ اس برحاکم اس کو بلاکر سمجھ کے دو اپنی زمجہ کے نقوق کواوا کرتا۔ اس برحاکم اس کو بلاکر سمجھ کے دو اپنی زمجہ کے نقوق کو اور اس کو بلاکر سمجھ کے دو اپنی نواز میں کرتا۔ اس برحاکم میں دو اپنی کرتا۔ اس برحاکم اس کو بلاکر سمجھ کے دو اپنی نواز میں کرتا۔ اس برحاکم کے دو اپنی نواز کرنے کے دو اس برحاکم کے دو اپنی کرتا۔ اس برحاکم کا کہ کو بلاکر کی کرتا۔ اس برحاکم کی کرتا۔ اس برحاکم کو بلاکر کے دو برکر کے دو اس کو برائی کرتا۔ اس برحاکم کو بلاکر کرتا ہے کہ کو بلاکر کرتا۔ اس برحاکم کو بلاکر کرتا۔ اس برحاکم کو بلاکر کرتا ہے کو بلاکر کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے

ا گروہ تقوق کی ۱۰ یکی کے لئے تیار ہوجائے قئے ، یا طلاق ویدیے قرایم بعد مدت مورت و کا پٹ ٹائی ورست ہے۔ اگر ندو جنوق اوا کرے ندطان وے قرحا مسلم اختیارتفریق کروے ، اس کے بعد عدت گذار کر مورت کودوسری جُدہ کا ت کرنا ورست ہوگا۔

اً رَسَى جَده حاسم بالختیار نه بو، یا وه شامت که موافق فیعد نه کری تو چند و پیدار معزز مسهما نو ساق کیب جماعت بھی میسب کام کرشتی ہے اور اس جماعت میں کم از ایک معاملے شاس معتبر ما مرتبی بونا ضروری ہے (۱) ۔ اور رسالہ "حیالة ناحزہ" کو بھی ضرور دکھے ہیں جا ہے اس میں اس کو خوب تفصیل سے کہھا ہے (۲) ، ہ وار العلوم و یو بنداور کتب خانہ بحی میں سپار نپور سے ملتا ہے ۔ فقط والقد سبحا شرتعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود گنگو ہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم مہار نپور ، ۱۲/۲ ه۔ صحیح عبد العبر بعد معفر ۱۳۵۹ ه۔

# كياميكه ميں رہتے ہوئے بھی نفقہ لازم ہے؟

ر القال في عرر الذكار ثه اعده ال مسابحا استحسوا أن ينصب القاصي الحقى باباً ممن مدهبه التقويق بيهما إذ كال الروح حاصراً وأبي عن الطلاق فلتقريق صروري إذا طلبته والحالة الاولى حعب مشابحا حكما محتهداً فيه، فينقد فيه القصاء، الح" (رد المحتار، باب المفقة، مطلب في فسخ النكاح بالعجز عن النفقة وبالعينة: ٣/٥٩٥، صعيد)

و المحاصل ال لتفريق حال حصوله و حال عينه جائل عبد الشافعي ادا نس عجود والأول اعتدره مسايلحما محبهد فيه دول لتابي، ويصح لقصاء بالأول، وتنفيده دول النابي" والمحر الرابق كتاب النفقة: ٣/٣ ٣١، وشيديه)

ع، رجع لسنتين الحسه الدخوة، بات الحمد مديّ بأيم متواهص عدد دار الاشاعث كواجي،

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب کرزید نے اپنی زوجہ کو خود میں بھیجا ہے قرب زیر کی اجازت سے میں رہے وہ ن ن انفقہ کی مستمق ہے ، البتہ اکر بغیر اجازت کے تی ، یا اجازت سے جائے کے بعد باوجود زید کے بائے کے نہیں تی ، بکہ با

"و المنطقة ساسد ما حاصم سنه أى لروح عمر حق ويدل من مشرح مده عادا مى منزلله بعد مناسافره أحابوا: خرجت عن أن تكول مسرة". سكت المهر على محمع المهام (١) ٤٩٦/١) فقط والشريحا شاتعالى اعلم ـ

حرر دا العبرمجمودَ مُنْهُو بي معقد متدعنه معين مفتى مدرسه مظام معوم سها نپور ( يو ، يي ) \_

#### تفقه مطلقة

سوان [۱۵۱۸]: شن کی بر دوشین نہایت برقسمت عورت ہول، میری شادی هب روائج برادری مسمی اقبال سے عرصہ ہوائل میں آئی۔ شادی کے بعد پنة چلا کہ شوم نبایت برچین اور فنڈ ہ ب، اس نے تام نور دور دور دور دور دور دور دور دور دور کا دیا۔ شوم نبایت برچین اور فنڈ ہ ب، اس نام کا کی گئی کا دور سے اور میں این دور تا اور میں این دور کی جھی میں خرو برو کر دویا۔ نہ پیٹ بھر روٹی دیا، ندتن کو کیٹر اسما کلے کا لاگی بھی ماں باپ کے ھرپیدا ہوئی میں راخر چہوالدین نے اش یا۔ جب میں اپنی زندگی سے تنگ آگئی قوبا تا خراس نے عرصہ نووہ کا ہوا چند اشن میں کے سامنے حب شرع تین مرتبہ طدی دے کراپی زوجیت سے میں وہ کرتے تین کیٹر وں کے ساتھ جو بدن پر سے والدین کے ھم چھوڑ گیا، نداز کی کا خیال کیا نہ ساکد کا، نہ س مدی مہر ادا کیا، نہ خرچہ ایا ہے۔ میر نے میں سے مشاردر کا دیا ہے۔ میر نے میں سے مشاردر کا دیے۔

(١) (سكب الأنهر على محمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب المققة: ١٤٩/٢، غهاريه)

(وكدافي الصاوي العالمكيرية ١ ٥٣٥، الفصل الأول في نفقة الزوحة، وشيديه)

(وكذافي تبوير الأبصار مع الدر المختار: ٥٤٥/٣، ١٥٤١، باب النفقة، سعيد)

وكدافي الفتاوي الناتار حالية ٣٠ ١ ١ ١ ، الفصل الأول في بيان من يستحق النفقة. إدارة القر ان كراچي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب ً وابوں کے سامنے اس نے تین مرتبه طلاق دے دی تو نکائی ہا کل ختم ہو کیا (۱)، "پ کا مبر (۲) اور خرچہ مدت بھی اس کے ذرمہ واجب ہے (۳) ۔ مدت تین ما ہمواری گذر نے پر نکائی ٹانی کا "پ واختیارہ (۴) ۔ انزی کا نفتہ بھی اس کے ذرمہ الازم ہے (۵) یہ فقط والمتد ہیجانہ وتعالی احم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۳۹۴/۲/۹۱ ہے۔

) "رحن قال لامراته است طالق است طالق الن طالق فقال عيث الأولى الطلاق وبالتالية والتالية والتالية الهامها. صدق دياله وفي القصاء طلقت ثلاثاً" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق: ١/٣٥٥، وشيديه)

روكدافي الدرالمحتار مع ردالمحتار، باب طلاق عيرالمدخول بها ٣٠ ٢٩٢، سعيد)

روكدافي التناوى الناتارخانية، كتاب الطلاق، تكرار الطلاق وإيقاع العدد: ٢٨٢ ، إدارة القرآن كراچي) (٢) "و لمهر يشأكد باحد معان ثلاثة الدحول، والحلوة الصحيحة، وموت أحد الروحين، سواء كان مسمى اومهر المثل، حتى لايسقط شئ بعد ذلك إلابانراء من صاحب الحق" (الفتاوى العالمكبرية، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر: ١/٣٠٣، وشيديه)

روكذافي ردالمحتار، باب المهر: ۲/۳ ما ، سعيد،

روكذائي بدائع الصنابع. كتاب البكاح، من شروطه المهر، بيان ما يتاكد به المهر ٢٠٠٥، وشيديه، وكذائي بدائع الصنابع. كتاب البكاح، من شروطه المهر، بيان ما يتاكد به المهر ٢٠٠٥، وشيديه، ٣٠) " لمعتدة عن الطلاق تستحق المفقة والسكني، كان الطلاق رجعيا أوبائناً أوثلاثا، حاملاً كانت المرأة أولم تكن" ولفناوي العالمكبرية، الباب السابع عشرفي المفقة، الفصل الثالث في نفقة العدة ١٠٠٠ عدد، وشيديه، السابع عشرفي المفقة، الفصل الثالث في نفقة العدة ١٠٠٠ عدد، وشيديه،

(وكذافي الدرالمحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٩/٣ • ٢، سعيد)

(وكدا في المحرالرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣٣٤/١٣، وشيديه)

(٣) اذاطلق الوحل امرأته طلاقاً بائما أو رحعباً أو ثلاثاً، أو وقعت الفرقة بينهما بعير طلاق وهي حرة ممل سحبنص، فعدتها ثلاثة قروء، سواء كانت المرأة مسلمة أو كنائية " (الفتاوي العالمكبرية، الناب الثالث عشر في العدة ١٠ / ٥٣١/، وشيديه)

روكدافي فناوى قاصى حال على هامش الفتاوى العالمكيرية، باب العدة ال ٩٠٠٠. رشيديه) روكذافي البحرالوائق، كتاب الطلاق، باب العدة ٢٠١٠/٠ ٢١، رشيديه)

(٥) "نفقة الأولاد الصعارعلي الأب لايشاركه فيها أحدٌ" (التناوي العالمكيرية، الناب السابع عشرفي -

# دو ہیو ایوں کے درمیان برابری اور بیاری کی وجہ سے ہیوی کوطلاق دینا

سدوال [۲۵۲۹]: زید کاعقد جمید کے ساتھ ہوا، اور خبوت تسیحہ سے قبل جمیلہ پر فالی سرتی جس کی مجہ سے وہ چل پیر نہیں سکتی ، بعدہ خلوت تسیحہ ہوئی ، زید نے دوسراعقد حبیب کے ساتھ کیا۔ زید دونوں کے اخراجات بہترین اشیاء کے ساتھ کرتا ہے اور جمیدہ کواوسط مرتب کے ساتھ کرتا ہے اور جمیدہ کواوسط درج کا کہترا دیا ہے کہ کہ اور کی زید کا جمیدہ کوطو ق درج کا کہتر اور کی اور کی زید کا جمیدہ کوطو ق دین بہتر ہے ایسے ہی افراجات کے ساتھ زندگی بسر کرنا ؟ کس صورت میں زیدگنہ گار ہوگا ؟ اور کیا زید کا جمیدہ کواب و یہ بہتر ہے ۔ یا نیے ہی افراجات کے ساتھ زندگی بسر کرنا ؟ کس صورت میں زیدگنہ گار ہوگا ؟ مفصل جواب تحریفرہ میں۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

دونوں بیویوں کیلئے کپڑے وغیرہ کاخرچ کیساں دیناج ہے (۱)، ایک کو بردھیااورائیک کو گفتیا دینا حق تلفی ہے، بیماری کی وجہ سے طلاق دیدینا ہم وتی ہے۔ فقط والندہ جانہ وتعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفر لہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۳۹۳/۲/۱۰ھ۔

## عدت طلاق كانفقه

سے وال[۱۵۷۰] : خلع طلاق پرعورت عدت کے نفقہ کی ستحق ہوگی یانبیں؟ ایسا بی عورت کے مزنیہ ہونے کی بناء پرعورت کوطلاق وید بے تو اس صورت میں عورت مہر و نفقہ کی ستحق ہوگی یانبیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ضع میں اگر نفقۂ عدت کے مقوط کی شرط نبیں کی گئی تو وہ ساقط نبیس ہوگا، اگر شرط کر لی گئی ہے تو ساقط

<sup>=</sup> النفقات، الفصل الرابع في نفقة الأولاد: ١/٥٢٠، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي المحرالرائق، كتاب الطلاق، باب المققة: ٣٣٢/٣، رشيديه)

<sup>(</sup>و كذافي الهداية، باب الفقة: ٣٣٣/٢، شركة علميه)

 <sup>(</sup>١) "يحب أن يعدل فيه أى في القسم بالتسوية في البيتوتة وفي الملوس والمأكول والصحبة، الخ"
 (الدرالمختار، باب القسم: ٣/١٠٢، ٢٠٢، صعيد)

<sup>(</sup>و كذا في النهر الفائق، باب القسيم: ٢٩٣/٢، رشيديه)

ہوجائے گا ،مبر بلاشر طبیحی ساقط ہوجا تا ہے،طلاق سے نہ نفقۂ عدمت ساقط ہوتا ہے نہ مبر ،خواہ مزنبیہونے پرطلاق دےخواہ کسی اُوروجہ سے :

"وبسقط كن منهما: أى من التحلع والمناراة كنّ حق لكن واحد من الروحين على الأجر مما يتعلق والانتظال هي منهر والانفقة ماصية مفروصة. وأماعقة الولد والعدة، فلاتسقط إلا بالذكر، ١ه". مجمع الأنهر، ص: ٢٥٢(١) قط والله التاليكا علم حرره العبر محمود أنسوى عقاالتدعنه، معين مفتى مدرسه مظامر علوم سبار نيور، ٢٦/محرم/ ٨٨ هد الجواب مح اسعيدا حمد غفر له، مدرسه مظامر علوم سبار نيور، ٢٦/محرم/ ٨٨ هد عبد مطلقه كا نفقه وسكنى

۔۔۔۔۔۔وال[۱۵۲]: ناصر نے نور جہاں ہے نکاح کیا، بعدایک عرصہ کے اپنی بیوی نور جہاں کی موجودگی میں اس کی عدتی بہن شہ جہاں ہے نکاح کرلیا، اس کے بعد نور جہاں کوطلاق مغلظہ ویدی۔ طلاق مغلظہ ویت کے بعد گاوں والوں کے جمجھ نے بجھانے پراب ناصر نور جہاں کواور اس کے بچوں کے اخراجات کیلئے بچاس مورد یتا ہے اورنور جہاں عرصہ سے اس حالت میں ناصر سے ملے ہوئے مکان کے ایک کرہ میں ناصر کے مہوارد یتا ہے اور جہاں عرصہ سے اس حالت میں ناصر سے ملے ہوئے مکان کے ایک کرہ میں ناصر کے مہور کے مکان کے ایک کرہ میں ناصر کی بیات سے رہتی ہے۔ اس صورت میں نور جہاں اور بال بچوں کو اس رو پید کا لین جائز ہے یانہیں؟ میں ناصر کے مہاوکہ مکان میں نیز اس رو ہے سے نور جہاں کے باب اور بحال کی خاصے میں نور جہاں کا ناصر کے مملوکہ مکان میں

(1) (مجمع الأبهر، كتاب الطلاق، باب الخلع: ٩/٢ • ١ ، غفاريه)

"ويسقط الخلع والمباراة كلّ حق لكل صهاعلى الاحرمما يتعلق بذلك الكاح إلايفقة العدة وسكاها، إلا مإذا بص عليها، فتسقط المفقة لاالسكى" (الدرالمحتار ٣٥٢٣، ٥٥٣، باب الحدع، سعيد) (وكذافي فتح القدير ٢٣٣/٣، باب الخلع مصطفى البابي الحلي)

"المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة و السكني، كان الطلاق رحعيا أوباناً أوثلاثاً، حاملاً كاست المرأة أولم تكن الفتاوى العالمكبرية المدد، الفصل الثالث في نفقة المعتدة، رشيديه) (وكذافي محمع الأنهر: ١/٩٥٧، باب النفقة، داراحياء التراث بيروت) (وكذافي التاتار حالية. ٣ ٢٢٣، الفصل الثاني في نتفت المطلقات. إدارة القرآن كراچي) (وكذا في حاشية المشلى على تبين الحقائق للريلعي ٣ ١٩٢، باب الحلع، دارالكتب العلمية، بيروت)

عدت کے بعد بھی رہناورست ہے یانہیں؟ شاہ جہاں کا نکاح درست ہے یانہیں؟

حافظ محرحسن رسولی باره بنکی۔

الجواب حامداً ومصلياً:

بچوں کاخرج تو ناصر کے ذمہ ان زم ہے (۱) ، نور جہاں کاخرج عدت ختم ہونے کے بعد ہے ان زمنہیں رہا (۲) ، لیکن اگر ناصراس خیال ہے اس کو بھی خرج و بیتا ہے کہ دہ اس کے بچول کی پرورش کرتی ہے تو اس میں بھی مضا کھتے ہیں ، نیز مکان سے متصل کمرہ میں رہنے سے بچوں کی نگر انی میں سہولت رہتی ہے ، یہ بھی درست ہے لیکن اس کا لحاظ ضروری ہے کہ گذشتہ تعلقات کی یا دتا زہ ہو کرفتنہ میں مبتلا نہ ہوجائے۔ جورہ پیپنور جہال کو ملاہ اگر وہ اس میں سے اپنے باب بھائی کو بطور مدید ہی جھے دے تو یہ بھی درست ہے۔

نور جہاں کی علاقی بہن سے جوناصر نے نکاح کیا ہے وہ حرام ہے اس کو چاہیئے کہ دوبارہ نکات کرے۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله

نفقه مختلعه

سے وال[۱۵۷۲]: خلع شدہ عورت کا ایام عدت کا کھانا کیٹر اشو ہر کے ذمہ ہے یاعورت خود فیل ہے؟

صغیراحد کراری۔

(١) "نفقة الأولاد الصغارعلى الأب، لايشاركه فيها أحدٌ" (العتاوى العالمكيرية ١٠٥٠٠ اللاب السابع عشر في الفقات، الفصل الرابع في نفقة الأولاد، رشيديه)

روكذافي الفتاوي التاتار خالية: ٣ .٢٣٣، الفصل الثالث في نفقة ذوى الأرحام، إدارة القرآن كراچي) (وكذافي الدرالمحتار: ٢١٢/٣، باب الفقة، سعيد)

(۲) "ولوأقام الروح الية على إقرارها بابقصاء العدة، سقطت بفقتها". (فناوى قاصى حان على هامش
 الفتاوى العالمكيرية. ١ - ١٣٣، كتاب البكاح، باب النققة، فصل في نققة العدة، رشيديه)

روكدا في الفتاوي العالمكيرية، الناب السابع في النفقات، الفصل السادس في نفقة العدة، رشيديه) (وكذافي البحر الرائق: ٣٣٤/٣، كتاب الطلاق، باب النفقة، رشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

شوہرکے ذمہ ہے واجب ہے(۱)۔ فقط والندسین نہ تعالی املم۔

حرره العبدمحمو دغفريد

ناشزه كانفقهاور حق حضانت

سے وال [۱۵۷۳]: اگرکوئی زوجہا ہے خاوند کے ساتھ افعال ذیل کی مرتکب ہوکراس کورنی وقع وصدمہ پہونہجایا ہے:

ا فونداس کوشب میں طلب کرے کہ میں صبح کوسفر پرجاتا ہوں آگر پچھان کر جاؤاوراس کی مال نے جواب دیا کہ سوئٹی، پھرضج کو بھیجا نہیں آئی، خاوند خصہ سے چلا گیا مگرکوئی پرواہ نہیں کی اورا یک عرصہ گذر گیا، مگراس کی خیریت تک نہیں لی کہ زید زندہ ہے یا مرگیا۔

۲ ایک عرصہ کے بعد فاوند کے باپ نے پھراس کو سمجھا کر خاوند کے پاس پہونچا دیا اس کے بعد فاوند نے ہمراز سمجھ کرای نے اس کی خوب شہرت کر کے فاوند نے ہمراز سمجھ کرایک خفیہ بات ہم اور تاکید کی کہ اس کو ظاہر نہ کرنا ، مگراس نے اس کی خوب شہرت کر کے فاوند کو بدنام کیا اور خوش ہوئی۔

۳ ۔ خاوند کے بلاعلم واطلاع واجازت اس کے غیرو بت کے وقت بھائی کو بلا کر ہاں کے گھر چلی گئے۔
۲۰ ہاں کے گھر آ کرخاوند کی حجوثی شکایت اس کے افسروں سے کر کے اس کی طرف سے اس کو برخان کر کے ملازمت براثر ڈالنے کی کوشش کی اور بدنام کیا۔

۵ خاوند کواس کے باپ نے پھراس کولانے پرمجبور کیااوروہ گیا تواس سے پردہ کرلیااور بچول کوحوالے کردیا۔

٣ اس كے بعد خاوند كا باپ پيمرخو درگيا اور لاكر دونول كوايئے بإس ركھ تو خاوند كو پرور د و چيموكرى ہے

(۱) "إلا بفقة العدة وسكاها، فلا يسقطان إلا إذا نص عليها" (الدرالمختار ٣٥٣، باب الخلع، سعيد) (وكدافي حاشية الشنبي على تبيين الحقائق للريلعي، ١٩٢/٣، باب الخلع، دارالكتب العلمية بيروت، (وكذافي فتح القدير: ٣/٣٣٠، باب الخلع، مصطفى البابي الحلبي، مصر) (وكذا في البحرالوائق: ٣/٥٠١، باب الخلع، رشيديه)

بدنام كيار

ے خاوندک باپ و چھی گھی کے خاوند پر وردہ تھیو کری سے ملوث ہے، اس لئے اس و چاہتا ہے۔ ۸ .....اس چھوکری سے دشمنی کر کے ساس کے ساتھ باقی پائی کی جس پر خاوند نے جھڑ کا اور سسر نے منع آبیا قریب کے ہتک عزت کا دعوی کرول گ ، جابل سے یا ایز اے۔

9 ماں کوجھوٹ ککھا کہ مجھے خاوند اور سسرنے ماراہے، میری مدد کرو، اس نے بیٹے اور دایا د کورو نہ کیاوہ آئی اوراصل حال سن کربہت شرمندہ ہوئی۔

۱۰ بیار بازاجازت خاوندم دانددواخاندین قیام سیا، معالی داکٹر سے خد ملا کیا، اس نے تخدید کیا، رجو ضبط بردھ بیاس نے خط و کتا بت کی ،اس کو دستیا بی تخددی جس میں اپنا اوراس کا نام مکشیدہ ہے تکایا،اس کی شہرت ہوئی د ماغی آبریشن کے بہانے ڈاکٹر کے روبر دلیتی۔

اا وواخانہ سے بادل ناخواستہ خاوند کے ہمراہ گئی، گرسلسلۂ عابالت قائم رہا، بار باردواخانہ جو کراسی ڈائٹر سے معد ن کی خواہش کی۔ خاوند جب تک گھر میں جوتو بیار اور جب باتر چلا گیا تو تندرست، خاوند آئے توضحت ندارد۔

۱۲ جب اس ترکیب سے مطلب نه نکا توابیا شکیین فعل کیا جس سے خاوند کی جان وعزت خطرہ میں پڑگی یعنی محض شبہ پر ملازمہ کو بینا جس کا خاوندا کی قتل کر دور ہائی یافتہ شخص تبی،اگراس کا خاونداس کے خاوند سے انتقام بین قوجات کئی تھی ،اگرخدا کا فضل شامل حاں تھا کہ بات رفع دفع ہوگئی،اس کے بعد خاوند سے قطعی من فرت کرلی۔

۱۳ سا دسفاوند کے باپ کوئف اس بات پر کہ انہوں نے پوتروں (پوتے) کولکھا کہتم باپ کو کیوں نہیں پوچھتے؟ ایسا خط لکھا کہ جس میں ان کی بے عزتی کی کسرنہیں رکھی اوران کو'' ظالم بے ایمان، دورخی، فسادی، راشی، جن، بھوت، پلیت جابل'' وغیرہ کے خطابات سے موسوم کیا اور جھوٹے الزام لگائے جس کود کھے کر شادند کو بخت رہے جوا۔

۱۳ خاوند کو بچول کے متعلق صاف جواب لکھا کہ ان وقت تک نبیں لے جاسکتے جب تک کہ مہر نہ دو۔اب ایک صورت میں خاوندا گرمجبور ہو کراور تنگ ہوکرا لیک زوجہ کوطلاق دیدے واس کا پیغل واجبی جائز

بموها بيانا جائز بمو كالأاور في لمركبا جائے گا كه بيش بالمفصل تحرير بهو \_

سوال تمبراً. كـ كروني زهبانية خاوندك إلى رف به بأكل الكارروك بلكه طلاق بين يرآماه ہوجائے اور فیاوند ہے نفر ت مرہ قرایک صورت میں جی کیاوہ مان نفقہ کی سنجل ہے؟ اور فیاوند کواس کے نان تفقد و بيند يرمجبورَ بيا جا سكن سے اورا حكام شرعی اس تومجبور كر ہے گی كنہيں؟

سوال نمبر الروئي زوجه اواإ د کواين قطنه مين رڪھ اورخاوند کودينے سے نکار سرے تو کيا يي صورت میں بھی باپ برخرج اولا د کا ہوگا یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

بیوی کے بیا فعال نہایت مذموم اور شرعاً قائل ملامت میں:

جب شوہ بائے اوراین حاجت بوری کرنا جائے تو بیوی کواس کی احاعت ارزم ہے، اگر کوئی عذرجيض وغيره كابهوتو ظامر كروي

"عن طلق بن على رضي الله تعالىٰ عبه قال. قال رسول الله صلى لله عليه وسلم: إد برحل دعا روحته بحاجته، فسأنه وإلى كالت على السور". رواه الترمدي(١).

گمروہ اگر بد عذرا نکارکردے اوراط عت نہ کرے اور شوم نارائش ہوجائے توایک عورت کی نمی زوغیرہ کوئی عبادت قبول نہیں اوراس ہے القد تعالی نا راض ہوتے ہیں اور فر شیتے اس پرلعنت کرتے ہیں جب تک کہ شوہراس سے راضی نہ ہوجائے:

"عن جار إضى الله تعالى عنه فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لايقلل عهم صدوة، ولاتصعدتهم حسةً العبد الابق حتى ترجع إلى مواسه، فيصبع بده في أنديهم والمراءة الساخطة عليهازوحها. والسكران حتى يصحو".رواه البيقهي في شعب الإيمان"(٢)-

"عن أبني هريرة رضي الله تعالى عنه قال قر رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذ. دعما البراحين مرائبه إلى فرانسه، فأنب، فنات عصبال، بعلله الملائكة حتى تصبح ". متفق عليه

١) (حامع البومدي ١٩٠١، أبوات الرصاع، باب ماجاء في حق الروح على المرأه. سعيد ٣), مشكوة لمصابيح ٢ ٢٩٢، كتاب الاداب، باب عشرة السناء ومالكل واحدمن الحقوق، قديمي،

وفي رواية لهمه: قبال "و حدى عسى بيده! مامل رحل بدعو امر أنه إلى قرائبه، قبأبي عبيه، إلاكان الذي في السماء ساخطأعليها حتى يرضي عبها". مشكوة شريف(١)-

۲ فوند کے راز کوظا ہر کرنا اور بدنام کرنا یہ بھی گناہ ہے، و هکسا یعنیہ می سور ۃ النحر بہ (۲)۔ ۳..... بغیرا جازت کسی دوسری جگہ شوہر کے گھرے جانا بھی گناہ ہے:

"عن ان عمررضي الله تعالى عنهما قان حاء ت امرأة إلى لسي صنى لله عنيه وسنم فقالت برسور الله! ماحق الروح على المرأة؟ قال "أن لم تمنع عسها ولوكات على صهرقتت، ولاتصوم يوماً إلاياده، فإن حرجت لفسها، لعشهاملائكة الرحمن وملائكة العدات حتى ترجع". تنبيه الغافلين(٣)-

م مستجھوٹ بولنا جام ہے اور جھوٹی شکایت کرنا بہتان ہے، دونوں کی حرمت قرآن شریف سے ثابت ہے (س)۔ ثابت ہے (س)۔

(١) (مشكوة المصابيح ٢٨٠/، باب عشرة النساء ومالكل واحد من الحقوق، قديمي)

(والصحيح لمسلم ١٠ ٣١٣)، باب تحريم امتناعهامن فراش روحها، قديمي)

اوصحبح النحاري ٢ ٢٨٢، كتاب النكاح، باب إداباتت المرأة مهاجرة فراش روحها، قديمي) (٢) قبال اشتعالي الأوإذ أسرًالبي إلى بعض أرواحه حديثاً، فلما بنات به وأظهره الدعليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض، فيمانباها به، قالت من أبناك هذا، قال بنابي العليم الحيير ﴾ (سورة التحريم ٣)

"عن عقبة بن عامر رضى الله تعالىٰ عنه عن البني صلى الله عليه وسلم قال. "من راى عورةً فسترها، كان كمن أحيى موء ودةً" (سنن أبني داؤد، كتاب الأدب، بنات فني السترعلي المسلم: ٣/٢ ا ٣، امداديه)

عن أبى هريرة رصى الله تعالى عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال "من سترعلى مسلم في المسترعلي مسلم في الديباء في الديباء الآحرة" (جامع الترمذي المسامين، سعيد)

(٣) (تنبية الغافلين: ٢٧٨، ٢٧٩، باب حق الزوج على الزوحة، حقانيه)

(٣) قال الله تعالى: ﴿واجتنبواقول الزور﴾ (سورة الحح. ٣٠)

وقال الله تعالى: ﴿لعنة الله على الكذبين ﴾ (صورة ال عمران: ١١) ... .... ... =

- ت خاوندے شرعاً پردونیں۔
- ۲ سسی ہراس قتم کا بہتان انگانا قطعاً حرام ہے اور کبیر و گناہ ہے، اگر اسلامی حکومت ہواور دوسری شرطیس بھی موجو د ہوں تو ایسے بہتان کی سزاحد قذف ہے(1)۔
  - ے ایک چیز ُوج میر مازبانی بہتان سے بھی تخت ہے۔
- ۸ با وجهشر عی محض بدگرانی سے ایسی حرکت کرنااور شوہر یا سسر کوایسے الفاظ کہن جمافت وجہات ہے (۲)۔
  - ۹ حجموت، ببتان گناه سے (۳) ب
  - ۱۰ سیکمبینه پن اور دیا سوز حرکتیں ہیں۔

# اا ..... بیاتو ممکن ہے کہ شوہر کی دواہت نفع شہوء اور ڈاکٹر کے علاج سے غع ہوج ئے ،لیکن اگر جھوٹ

= وقال الله تعالى: ﴿ يأيها السبى إذاحاء ك المؤمات يبايعك على أن لايشركن بالله شيئاً ولايسرقس ولايسونين ولايسقتلن أو لادهن ولايسانين بهتان يفترينه بين أيد وأرجلهن ﴾ الآية (سورة الممتحنة: ١٢)

(1) "عن أبى هريرة رصى الله تعالى عنه قال. قال رسول الشّعليه وسلم: "اجتنبواالسبع الموبقات" قالوا: يارسول الله وماهن؟ قال "الشرك بالله وقدف المحصات المؤمنات العافلات" (مشكوة المصابيح: 1/21، كتاب الأيمان، باب الكبائروعلامات الفاق، قديمي)

 (٢) قبال الله تعالى ﴿يأيها الذين آموا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً مهم، ولانساء من نساء عسى أن يس خيراً ممهن، ولاتلمزوا أنفسكم ولاتنا بزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان﴾ (سورة الحجات: ١١)

(٣) "عن عبدالله بس مسعود رصى الله تعالى عبه قال. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "وإياكم والكدب، فإن الكذب يهدى إلى العجور، وإن المعجور يهدى إلى المار، ومايرال الرحل يكدب ويتحرى الكدب حتى يكتب عبدالله كذاباً" متفق عليه" (مشكوة المصابيح، كتاب الآداب، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، ص: ٢ ١٣، قديمي)

اور بہتان ہے تو گناہ ہے۔

۱۲ سیجی بهت برانشهم اور ً مناه ہے۔

۱۳ ..... فاوند کے باپ کی عزت کرنا بھی عورت کے ذمدلا زم ہے، اورا لیے لفظ کہن حرام ہے۔

١٣٠ ينشوزون فرماني يب

10 مہرک اگر کوئی مدت مقرر کی ہے تواس مدت پرمطالبہ درست ہے اور بچوں کی پرورش کا حق بھی مال کو ہے جب تک لڑکی بالغ ہواورلڑ کا سمات سال کا ہو، کے ذافی الدر المدخت ( ۱ )۔ اگر بچوں پر برے خد ق کا اثر پڑتا ہوتو باپ کوت ہے کہ مال سے ملیجد و کر لے۔ ایسے حال میں جبکہ نباہ وشوار ہوگیا تو شرع طراق دینے میں مض گفتہیں اور صلاق شوم کی طرف سے ظلم نہیں

"ورسف عه مدح، وقس: لأصبح حصره إلانحاجة، بل يستحب بومؤدية أوباركة صموة، ه". درمحتار (٢)يد

جواب نمبر ۱۴ جوعورت شوم کے مرکان ہے بغیر اجازت کی دوسر کی جگہ جلی جائے قو وہ نفقہ کی حقدار نہیں ند شوم کو نفقہ دینے پرمجبور سیاج سکتا ہے جب تک شوم رکے مرکان ہروا نہیں آئے

"لانفقة لخارجة من بيته بغير حق وهي ناشزة، حتى تعود ولوبعد سفر"، در مختار (٣) - جواب نمبر ١٣٠ بي پرورش كاحق مال كو جه جب تك طاوق ند ببوكى بواور بعد طلاق ك بي پور شرك من مال كو جه جب تك طاوق ند ببوكى بواور بعد طلاق م بيز مال ك نيم فرى محرم سے مال نے نكاح ند كيا بوااور لزكا سات سال سے كم بواور لزكى بالغ ند ببوكى بوء نيز مال ك حالات ايسے فراب ند بول كه ال كى گندى ما دول كا اثر بيول بر پر كروه فراب بوجا كيل ، مكر بيول كا فر چه ببر صورت باب ك د مد ب

"تست محصمة لللام ولوسعد المعرفة، إلاأن تكون مرتدةً أو فاجرةً أوغيرمأمونة "ومسروحة معير محرم الصعير والحاضة بسقط حقها مكاح عبر محرم: أي لصعير، وتعود

<sup>(1) (</sup>راجع. ص: ۳۳۳، رقم الحاشية: 1)

<sup>(</sup>٢) (الدر المحتار مع ردالمحتار: ٢٢٤/٣، ٢٢٩، كتاب الطلاق، سعيد)

<sup>(</sup>٣) (الدر المختار على تنوير الأبصار: ٥٤٢/٣، بات الفقة، سعيد)

سالفرقة. والحناضنة أحق به: أي بالعلام حتى يستغنى عن النساء، وقدر بسبع، وبه يفتي. الأم والحدة أحق بها: أي بالصغيرة حتى تحيص: أن سع في صحر سرو ٢٠٠٠ درمحتار (١)-

"و حسد مفقة بأنو عها على محرطه معد الأشى و لحمع الفقر، لامشار كه تُحدٌ عى دلك كلفقة أنويه وعرسه، به يفتى، اه". در محدر (٢)-

ا کہ بچوں کی ملک کوئی ہ ں بیوخواد نقلہ ہوخواہ کپٹر اہوخواہ زمین وغیہ و بیونو یا پ ان ہالی میں سےان بچوں کونفقہ دے

"في حقة ممسوت على مالكه والعلى في ماله الحاصر يشمل العقار والأردية و لثياب، فود حليج من معند، كل للأب بيع ذلك كله، وينفق عليه؛ لأنه غنى بهذه الأشياء، بحروفتج". در مختار (٣) - فقط والشريجاندتعالي اللم -

حرر دا بعبد محمود مَّنْگُو بی عشا مند عنه معین منتی مدر سه خلام ملوم سهار نپور ۱۵۰ فری الحجه ۱۰ ۳ ه۔

# نا فرمان بیوی کی تا دیب اورنفقه

سدوال[مامه]؛ میری گروه الی میرابانکل کرنتیس مانتی ، نیم مردوں سے بنس بنس کر باتیں کرتی ہے ،
اور بغیرا جازت جبال مرضی ہو چلی جاتی ہے ، میں اپنی سب آمدنی الا کراس کو دے دیتا ہوں اور وہ جھے کو کو تی ہے ،
کہتی ہے کہ بڑھا مرتا بھی تو نہیں ، میری عمر پچاس برس اوراس کی عمر چالیس سال کی ہے ، جوان او یا د ہے ، فلط
باتوں کا ان پر بھی اثر پڑر ہاہے۔ اس صورت میں اس پرشر کا کا تھم کیا ہے ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایی عورت ناشز و ب، انفقه وغیره کی مستحق نہیں جب تک که شو ہر کی فرماں برداری ن

<sup>(</sup>١) (الدر المختارعلي تويرالأبصار: ٥٥٥/٣ ، ٢٦٥، باب الحصانة، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (الدر المختارعلي تويرالأبصار: ٢/٣ ١١، باب الفقة، سعيد)

٣) لدرالسحار مع ردالمحتار، باب المقة، مطب الصعبر والمكتسب بفقة في كسبه لاعني بيه ٢١٢/٣ سعند)

كرب به فقظ واللَّداعكم بـ

مشرف احد عفی عنه، جامع مسجد فنخ یوری و بی ۔

#### از دار العلوم ديوبند

الجواب حامداً ومصلياً:

بیوی کی میدوش شوہر کے ساتھ مذموم اور فتیج ہے، غیر کر دول کے ساتھ اگر چرہ کھول کر بنس بنس کر باتیں کرتی ہے تواس کے شوہر کوتی ہے کہ مناسب تنہیہ کرے اور مزادے، بدزبانی پربھی مزاد ہے کا حق ہرا ا)۔ جو کورت بلا اجزت اپنے شوہ کے شعر سے اپنے والد کے گھریا کی اور جگد چی جائے تواس کا نفقہ شوہر کے ذمہ داجب نہیں جب تک وہ شوہ کے مکان پر وائی ند آجائے (۲)۔ اگر شوہر کے مکان پر ہے اور برزبانی کرتی ہے، کہنا نہیں مانتی تو گئرگار ہے، لیکن نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہے، اگر شوہر کو صحبت پر قدرت نہیں دیتر وائی کرتی ہے، کہنا نہیں مانتی تو گئرگار ہے، لیکن نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہے، اگر شوہر کو صحبت پر قدرت نہیں دیتر وائی کرتی ہے، کہنا نہیں مانتی تو گئرگار ہے، لیکن نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہے، اگر شوہر کو صحبت پر قدرت نہیں العمر۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند۔ الجواب صحبح : بندہ نظام الدین غفی عنہ دارالعلوم دیو بند۔

(١) قال الله تعالى ﴿ وَالَّتِي تَحَافُونَ بَشُورِهِنَّ فَعَظُوهِنَّ وَاهْجُرُوهِنَّ فِي المصاحع ﴿ ربساء ٣٠٠)

قال الحصاص و فعطوهن بيعنى حوقوهن باند وبعقابة و واهجروهن في المصاحع وقال اس عباس رصى الله تعالى عنهما هجرالكلاه وقال سعيد هوالحماع وقولد و واصربوهن و وروى اس حياس رصى الله تعالى عنهما هجرالكلاه وقال سعيد هوالحماع وقولد و واصربوهن وروى اس حريح عن عطاء قال الضرب عبرالمبرح بالسواك وبحود" (أحكاه القرآن ٢٠١٣، قديمي) (٢) "وإن بشوت، فلانصقة لهاحتى تعود إلى مبرله" (العناوى العالمكبرية ١٥٥، الناب السابع عشرفي العقات، الفصل الأول في نفقة الزوحة، سعيد)

(وكذافي الهداية: ٣٣٨/٢، كتاب الطلاق، باب الفقة، شركة علميه ملتان)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٣٠٣٠، باب المفقة، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذافي محمع الانهر: ١/٨٨٨، باب النفقة، داراحياء التراث العربي بيروت)

(٣) "(لا نفقة لأحد عشرة وخارحة من بيته بغير حق، وهي الباشزة، حتى تعود ... قيد الحروج؛ لابها لو مابعيه من الوطء، لم تكن ناشزة". (الدرالمختار). "قيده في السراح بمنزل الزوج =

# بيوي كاعليجد ومكان كأمطالبها ورنشوز كي صورت ميس نفقه

مد وال [1343]: حامد نے نعمہ کے ساتھ تکاح کیاور بعد رفعتی کے نعمہ کوان میں لے جا رہ کی مکان میں رکھا جس میں حامد کے وال باپ بھائی و نعیر ور ہتے تھے۔ دستور کے موافق نعیمہ بھی بھی اپنے والدین کے بیبال آئی جاتی جن رہ ہے وہ اللہ بین رہی وہ کر ساس سراور شوم کی بدخلتی اور بدگوئی کی والدین کے بیبال آئی جاتی ہور بھی اور بدگوئی کی وہ ہے بہت رہ نے اور صد مدر بہنا تھا۔ تخروہ مریض ہوئرسر ال والوں کے مشورہ سے والدین کے گھر آئی اور مدن نے بیبال والوں کے مشورہ سے والدین کے گھر آئی اور مدن نے بیبال والوں کی بدستو کی کو خام بھی کیا۔ اور مدن نے بعد اللہ بھی ہوئر نعمہ کو لینے آئے والد نے کہا کہ لڑی دوا پیتی ہا اب فی ای سرائی ہوئی ہوئر نعمہ کو لینے آئے ، نعمہ کے والد نے کہا کہ لڑی دوا پیتی ہا اب فی ای سرائی ہوئی وہ خالی ہے گئی ۔

تراب نیمه کوفکر جی جواکه پیرجا کرای مکان میں رہن ہوگا اور مجھ کو ناپسند ہے ہسبب ان کی بدستو کی ۔ اس نے اپنے والد مین سے نظام کرویا کہ سماس سسر کے ساتھ ای مکان میں ار منانہیں چاہتی ، مجھ کوجدا مکان میں رہنانہیں چاہتی ، مجھ کوجدا مکان میں رہنانہیں جاہتی ہے اور اشت میں رہنا ہیں ۔ میں ان کے کمات وع والت کی کا نیف برداشت نہیں رسمتی رسمتی رسمتی کے بدا ہور است کی کا نیف برداشت نہیں رسمتی رسمتی کے بدا ہور است کی اور اپنے سسر سے کہا کہ اور اپنی نے وجو کی اس طرح جوان ، اس کے سسر نے کہا کہ جہال میلے رہتی تھی اس طرح اسی میں رکھوں گا۔

عامد کے سرنے کہا کہ نیمہ کہتی ہے کہ اب میں ساس کے ساتھ ایک مکان میں ہر گرنہیں رہوں کی ، جھے کو جدام کان میں رکھواوراس کی تنجی تنال کی ، جھے کو جدام کان میں رکھواوراس کی تنجی تنال اس کو دوتا کہ و وہا اختیاراس میں رہے ، حامد نے اپنی ہا اختیاری کا مذرکیا ، اس کے سسرنے کہا کہتم ہے اختیارہ و تو ہو گر س کو جدام کان میں رکھنا اور میں مامد نے اس سے مطابقا انکار کیا اور چے گیا اور پھر بھی لے جانے کا تام نہیں ہیں ہوئی میں رکھنا اور میں میں اور نیمہ جھے برس تا اسپنا والدین کے بی سینیمی رہی ہے ۔

<sup>=</sup> وبقدرته على وطبها كرهاً". (ردالمحتار: ٣/٢٤٥، باب النفقة، سعيد) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٣٤، الفصل الأول في نفقة الروجة، رشيديه) روكدا في شاوي قاصي حال على هامش الفتاوي العالمكيوبه الساسات المعقة، رشيدته،

اب وریافت طلب امریہ ہے کہ نعمہ جوجدامکان میں رہنا جا ہتی ہے اور مکان نفقہ میں واخل ہے و نعمہ اس مطلب امریہ ہے کہ نعمہ جوجدامکان میں رہنا جا ہتی ہے اور کیا یہ حق بھی اس کوئیں پرو بجتی ، سیب نشوز ہے ؟ اور کیا یہ حق طلبی اس کوئیں پرو بجتی ، سیب نشوز ہے ؟ زید فتوی دیت ہے کہ نعمہ کو ان ایا میں مذہبی کا نفقہ میں ویو بچتی اور تمرک ہتا ہے کہ نعیمہ کو ان ایا ہے وہ ناشز و نبیس ہے ، حق طبی کی مجہ سے حامد کے مرنبیس کی ہے آ اس کو نفقہ دین حامد پرل زم ہے اور مکان جدادینا بھی متل مہم جمل کے دارم ہے ، جیسا کہ در مجتی رو نعیم و کتب فقہ نفی میں بخولی مصرح ہے ، چنا نجے در مختار میں ہے

"سومسعت عسيه للمهرد حل بها ولاء ولوكمه مؤحلًا عبد التابي، كما عي سحرو سهر، وارتضاه محشى الأشباه؛ لأنه منع بحق فتستحق النفقة". درمحتار، باب النفقه (١)- الجواب حامداً ومصلياً:

مرد کن در مده اجب ب که گوارت کوایک مکان مایود و ریخ ک یک و ک کدان مای مکان میل شوست کر و یک بیان وغیره شدر بیخ بهول ، بهکدوه و برایوی ک قبضه و تصرف میل جو اوره کان سیم اوایک کم و یا کوشا ب جس کوع بی میل البیت است بین به بدا گرخت و غیره و شترک بهوجس کوع بی میل البیت که بین است بین به بدا گرخت و غیره و شترک بهوجس کوع بی بین بین شرکت کرتے بهول اور بیوی بهی توان کو موان بین کاری بین که مستقل بون چ ب اس میل بینی کی شرکت شده و بیان وقت ب جبکه شو براور بیوی دونول زیاده بالدار ند بول بکد متوسط اور بیوی به بین آر به بدار بول اور شوی دونول زیاده بالدار ند بول بکد متوسط اور بیوی به برای کراید بید ، خواه اور شوی بینی که بینی که بینی تو خورت کوال فراید کراید بید ، خواه ما دیر بین بین تو خورت کواس منط ب کاحق حاصل ب ما در یا در دانست پرجس کامی و غیر و بینی می بینی دو و در مینی کارید بید می حاصل ب ما در یا در دانست بیرجس کامی و بینی بین تو خورت کواس منط ب کاحق حاصل ب مداد این در دانست بیرجس کامی و بینی که بینی در دانست بیرجس کامی و بینی کارید بینی در دانست بیرجس کامی و بینی کاری بیرجست به بینی در دانست بیرجس کامی و بینی بین در دانست بیرجست بیرجست بیرجست بیرجست کامی مینی بینی بیرجست بیرخت بیرخت بیرخت بیرخت بیرخت بیرخت بیرخت بیرخت بیرجست بیرجست بیرجست بیرجست بیرخت بیرجست بیرخت بیرخت

ر ٢) تحب السكى لهاعليه في ست حال عن أهله وأهلها بقدر حالهما كطعاه وكسوه وببت مبهرد من دار له علق فيون كاست فيهابوت وأعطى لهاسنا يعلق ويفتح اله يكن لهان تطب بينا احر إداله يكن شمة أحدُ من أحماء الروح بؤديها ودكر الحصاف أن لها ان تقول الاأسكن مع والدبك وأقربائك في الدارف فردُ لي دارا قال صاحب المنقط هذه الرواية محمولة على المؤسرة الشريفة، ومدكر بافيله أن إفر دبيت في الدارك في الدارك الماهوفي المراة الوسط اعتبارا بالسكى المعروف"

<sup>(</sup>١) (الدرالمختارعلي تنويرالأبصار: ٥٤٣/٣، باب الفقة، سعيد)

ربا کہ شتہ شش سا یہ نفقہ سونشوز کی صورت میں اس کا وجوب ہی نہیں ہوا (۱) ، اور عدم نشوز کی صورت میں مضی مدت ہے ساقط ہو کیا ، اس پرمھا نہ کا حق نہیں ربا ، اسر قضائے قائنی یا مصر حت حرفین سے نفقہ کی کوئی مقدار متعین ہوجاتی تو غیر وراس کے مصابح کا حق باتی ربتا ہے اوروہ مضی مدت سے سرقط ندہوت

"، معنف لا معسد دست إلا فقعد، أو لرصد أى صطلاحهما على قدر معس أصدف أودراهم، فقل ذلك لايلزمه شئ، اه". در محتار - "(قوله: والنفقة لا تصير دينا، الح): أى إدالم بفق علىها بأن غاب عنها أو كان حاضرا فامتنع و فلايطال بها، بل تسقط بمضى المدة، قال في مفتح و دكر في عدة مع يا إلى الذهيرة: أن نفقة مادون الشهر لا تسقط و فكأنه جعل غيس مسلامكن لاحتر رعد و در منتصب مصلى سدوس و من و مان منتمك من لاحد أصلا و ها رد سحت و المدر رعد و در منتمك مصلى سدوس و مان و مان منتمك من لاحد أصلا و ها رد سحت و المدر و المدر المدر و المنتمة على المراهم و المدر و

حرره العبدمحمود عفدا مندعند، معين مفتى مدر سدم فظام ملوم سبانپور، 19 ال 10 هـ -اجواب سي سعيدا حمد غفرايه، مستجع :عبداللطيف -

ناشزه كأغقيه

مسوال [۱۵-۱]: کرامت می زوجه ۱۹۹۱، ساپنیوپ کے هم ہے ورمقد مدہ زگی کرکے عدامت ہے۔ اور مقد مدہ زگی کرکے عدامت ہی تاریخ کے مقر رکزائے، زوجہ نے واقع بیارئیں ہے، صرف اپنیوپ کے عدامت ہے۔ ایک صورت کے میٹھے میں روپ ما بوار کا مط بہ کرتی ہے کہ عدالت کا تکم ہے جبکہ میں زوجیت بالکل بند ہے۔ ایک صورت کے میں میں میں بیار کی میں کہ کے عدالت کا تکم ہے جبکہ میں زوجیت بالکل بند ہے۔ ایک صورت

<sup>= (</sup>ردالمحتار على الدرالمحتار: ٣/٩٩٥، ١٠٢، باب الفقة، سعيد)

<sup>(</sup>وكدافي البحرالرانق: ٣٢٨/٣، باب المفقة، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكرية: ١/٢٥٥ الفصل الثاني في السكني، رشيديه)

<sup>(</sup>١) (تقده تخريحه تحت عنوان: "نافر مان يوك أن تا يباء أفقا")

٢) , ردالمحتار على الدرالمحتار شرح تنوير الانصار ٢٠٩٥، ناب النفقة، مطنب الاتصار النفقة
 دينا إلا بالقصاء أو الرضاء، سعند)

روكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/١٥٥، الفصل الأول في نفقة الزوجة، رشيديه) روكذافي البحر الرائق: ٣/٢١٣، باب النفقة، رشيديه)

میں ادائے نان نفقہ کے تعلق شرعا کیا تھم ہے؟

الجواب حامدً ومصلياً:

اس عورت کو بیتی ہے اپنے والد کے مکان پرروکرن و نفقہ شوم ہے وصول سرتی رہے، اس کول زم ہے کہ شوم کے مکان پر جا کر حق زوجیت ادا کرے واگر شوم کے بلانے پر بھی نہیں جائے گی تو وہ نفقہ کی مستحق نہیں ہوگی (1)۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

> حرره العبرمه و نففریه در به العلوم و بویند . ۱۲ ۲۵ ۱۸ هه الجواب صحیح ابنده نظام الدین ففی عنه ، دارالعلوم و بویند

بیوی سفر میں ساتھ رہنے سے انکار کر دے اس کا نفقہ

سے وال [۱۵۷۷]: زیدکی بڑی بیوی ۵۵ سال امیر و کبیر دواجب زکو قاورتم ماقسا منیم کی اواکر نے والی اور۲۲ مالیہ شاوی شدولز کا متمول ، مالک جانبداد ، تا جراور نیکس گذار ، زید کی دوسر کی ججو بی بیوک ۲۲ سریغ بیب ، قابل رحم و بسب را ایک جیوفی بیجی گوه میں ، لاک کی ماں سات سومیل فاصد پر چیکے ہے شاہ می کے وقت سے مقیم ، بدسیب غربت زیداس کے جملے افراد کا صلد رحی پر غیل تقاضات وقت کہ زید کی تنی رت مرز لال ہوئی اور زید صرف جبور وقت نے بوروت ن بوکیا۔

زید کا خیاں ہوا کہ سی جیموٹی بہتی میں معمولی کرایہ پردہ کان لے کر کاروبار شروع کرے، مگر بزی بیوی ہم وج نے کے سئے تیار نہیں، چیموٹی بیوی ہرطریقہ سے تیار ہے، بیستی کہ جہاں زید کارہ بار کا خیاں رکھتا ہے، بیوک کے مکان سے ۴۸ میں فاصلہ پر ہے۔ توان حالات میں چندامور قابل وریافت میں

(الف): زیدے ساتھ دوسرے شہر میں رہنے پر مدم رضا مندی بزی بیوی کی شرباہ رست ہے کہ بیں؟ (ب):اس مدول تھی کے یا وجود زیدے فرمدہ ن و نمتشاہ رمسا وات بدستور قرمہے یا نہیں؟

(ج) الارش روزگاريش زيد كي يزي يوي كولزك كي پاس چيوز كرجانا لجيء صدك يخ جارد

ب يانبيس؟

<sup>(</sup>١) (تقدم تخريجه تحت عوان ١٠٠٠ في ن كن، يب ورنشه)

ا ال صديث كر بموجب كي فتان زير و تمريث بالي ضرويت إرى مرسكة ٢٠

٢ أيازيدا في برى بيوى واس كرين كياس بغير اواليكى نان و فقد تجور سكت با

س بدون فیبحت یا مصیت بیتے کے نے شروری ہے کہ وہ اپنی والد وَ والبِني پاس رکھ؟

سم ..... کیا زیدا ہے بیٹے کو وصیت کرسکتا ہے کہ سوتیلی والدہ بہن بھائی کی امداد کرے ، زندگی میں بھی

بعدوفات بھی؟

۵ ... وصيت كو يوراكرنا كياجيج كافريضه بيشربا ، اخد قي عرف؟

٢..... كيا بيوي كا فريض نبيس كه هر بات مين شوم كيساتيدرو كروقتي مشكل ت ص كراب؟

... مجبوری کی صورت میں کیا حسن سنوک وصد رحی وامدا دائقر باء کی موتوف کی جاستی ہے!

الجواب حامداً و مصلياً:

(الف)ان حالات میں زید کو بیرتی نبیل پہو نیخاہے کہ بڑی ہوی کودونسرے شہر میں لے جانے پرمجبور ''مرے خاص مرجبکہ وسر اشہر بیوی کے مکان سے اڑتالیس میل فاصلہ پر ہوء کے ذا فسسی ر دالسسحنار: ۲/۰۲۳(۲)۔

۱) "عن عمرو سسعیت عن الیه عن حده أن و حلا اتن السی صلی الله تعالی علیه و سده فقال یا رسول الله ان سی مدلا و و لند ، و زن و لندی یحت حدالی ، قال "أنت و مالک لوالدک، إن أو لاد که من أطیب کست کست مدلا و من کست او لاد که رسس أنی داود ، کنات الاحارة ، بات فی الرحل یأکل من مال ولده: ۱۳۲/۴ ، رحمالیه)

(وسمن ابن ماحه، أبواب التحارات، باب مال الرحل من مال ولده، ص: ١٦٢ - قديمي)

(٣) "وسئلت عن امرأة أسكنها روحه في بازد الدرور المنحدس، ثم اسبعت، طبيت منه السكني في
 بلاد الإسلام حوفاً على دينها، ويظهرلي أن لها دلك، لأن بلاد الدرور في رماسا سسهة بدار الحرب" ---

(ب)ان معدول صمی سے نفقہ ساقط نہیں ہوگا ،نسسامی ۲۰ ۲۰ (۱)، شب ہاشی میں مساوات اس وقت نشروری ہے جب دونو ساساتھ ہوں ،اگرا کیک اپنے مطان پر ہودوسری سفر میں ساتھ ہوتو پیدمسا وات نشروری نہیں (۲)۔

(ج) رہ سکتا ہے تگر با علی نہ چھوڑ دے، بیکہ حسب مصالے ومواقع بڑی بی بی بی سے ہی تارہ اور نفقہ بھی دیتارے (۳)۔

(د) اسلس بیہ کہ ہشخص اپنا خرچہ خود برداشت کرے، بعض اسباب کے ماتحت شریع سے نے خود برداشت کرے، بعض اسباب کے ماتحت شریع سے خاص ضاحص صورتوں میں دوسرول پر نفقہ لا زم کیا ہے، بیٹا اگر مالدارصاحب وسعت ہواور باپ حاجمتند نحریب ہوتو باپ کا نفقہ جیٹے برواجب ہے (۴)۔

= (رد لمحتار، باب النفقة، مطلب الاتحب على الأب بفقة روجة الله الصغير ٣ ١٥٤٥، سعيد)
(١) "أو أبت الندهاب إليه أو السنفر معه، أو مع أحسى بعثه لينقلها، فلها النفقه أى ساءً على المنفتى لله من الله لينس له السنفر لها لفساد الرمال، فامتناعها بحق (الدرالمحتار مع رد لمحتار المنافقة، مطلب: اللفظ جامد ومشتق، سعيد)

روكدا في الفتاوى العالمكيرية 1 3 3 1 . المال السابع في الفقات الفصل الأول في نفقه الروحة، رشيديه وكدا في الفتاوى التاتار حالية 197 . الفصل الأول في بيان من يستحق الفقة، إدارة القرآن كراچي (٢) "وله أن يسافر ببعض بسابه دون العص وإدا قدم من السفر، ليس للاحرى أن بطئب من لزوح أن يسكن عندها مثل ماكان عند التي سافر بها" (الفناوى العالمكيرية 1 1 ٣٢٠. الباب الحادي عشر في القسم، وشيديه)

(وكذا في ردالمحتار: ٢٠٥/٣، باب القسم، سعيد)

(وكذا في الفتاوى التاتار حائية. ٣ ٢٢٦، كناب النكاح، باب الفسم، ادارة القرآن كراچي)
(٣) "تحب عنى الرحل بقفه امرأته المسلمة والدمية والققيرة والعبية، دحل بها أولم يدحل، كبيرة كانت المرأة أوضعيرة (الفسوى العالمكيرية ١ ٣٣٥، الفصل الأول في بفقة الروحة، رشديه)
(وكذا في الفتاوى الناتر حائبة ١ ١٩٢، الفصل الأول في بيان من يستحق المفقة، إدارة القر ن كر چي)
روكذا في فدوى فضى حن على هامش الفتاوى العالمكيرية ١ ٣٢٣، كتاب النكاح، باب المفقه، رشيديه)
(٣ "ويحبر الولد الموسر على بققة الاسرين المعسرين، مسلمين كانا أو دمين، قدرا على الكسب أو=

۲ اگر باپ اپنی بڑی ٹی بی کا خرچہ برواشت نہیں کرسکتا ،غربت کی وجہ سے عاجز ہے تو اس کے بیٹے
 کے ذمہ لا زم ہے کہ اپنی والدہ کا خرچہ برواشت کر ہے جبکہ مالدار ہے (۱)۔

۳ ان حالات میں مایدار بیٹے کے ذریر خود بھی ضروری ہے کہ باپ کی نفیحت وصیت کا انتظار نذکر ہے۔

۳ جبکه باپ مفلس ہے اور بیٹا مالدار ہے تو اس کے ذمدار زم ہے کے سوتیلی ماں اورسوتیلی بہنوں کا بھی خرچہ وے مشامی: ۲/۲۷۳/۲)۔

۵ حب وسعت بیٹے کے ذمہ لازم ہے کہ باپ کی غربت کا لحاظ رکھے اور نفقہ دے (۳)۔
۲ با کل بی بی کا فریضہ ہے کہ اپنے مونس وہمدم شوہر کی پاسدار کی کرئے اس کوراحت پہونچائے،
کیکن آ راس کو ابنامکان چھوڑ کرشوہر کے ساتھ دوسر ہے شہر جانے سے شوہر کی طرف سے ایذاء وضرر کا اندیشہ ہے
تواس بات میں شوہراس کو مجبور نہیں کرسکتا (۴)۔

ے مالی صلی کی مالی وسعت کے موافق ہوتی ہے بمجبوری کی حالت میں معذور ہے۔ اقتط والقد سبی ندتی لی اعلم۔ حرر ہ العبر محمود غفر لد، دار العلوم دیو بند، ۱۰ / ۸۷ ھ۔ الجواب سیح : بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ، دار العلوم دیو بند۔

= لم يقدرا" (الفتاوى العالمكيرية 1 ٣٠٥، الفصل الحامس في نفقة ذوى الأرحام، رشيديه) (وكذا في فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية 1 ٢٣٠، فصل في نفقة الوالدين ودوى الأرحام، رشيليه) (وكذا في الفتاوى التاتار حانية ٣ ٢ ٢٠٠، الفصل الثالث في نفقة دوى الأرحام، إدارة القرآن كواجي) (1) (راجع الحاشية السابقة آمفاً)

(٢) وعليه بفقه روحة أبه وأه ولده رالدرالمحتار) وظاهر الدحيرة أن المدهب عده وحوب بفقة المرأة الأب، حيث لمه يكس ببالأب عدة، وأن الوجوب مطنقاً عن روابة أبي يوسف رحمه نه تعالى (ددالمحتار: ٢١ ١٣، باب الفقة مطلب نفقة زوحة الأب، سعيد)

(٣) (راجع ، ص: ٣٢٨، رقم الحاشية: ٣)

(٣) "وستلت عن امرأة أسكنها زوحها في بلاد الدرور الملحدين، تم امتنعت، طلت منه السكني في بلاد الإسلام حوفً عني دينها، ويطهولي ان لها ذلك؛ لأن بلاد الدرور في رماننا شبيهة بدار الحرب" -

### ممتدة الطبر كانفقه

سے وال [۱۵-۱۵]: گرف بینده سے نکال کیا، پیچوع صدیکر نے بینده کو ادر کیا ہے کہ اور میں کال و یا اور میں کال کیا ہے۔ اور میں ہے کہ مجھے ایا م ماجواری تین سال میں ایک بار سات و م کیلئے ہوتے ہیں ،اس لئے نوسال کا نفقہ عدت مجھے وار یاجا ہے۔ کرکا کہنا ہوت کہ طواق کی مدت تین ماہ دس یوم ہوتی ہے ،اس سے تین ماہ دس وم کا نفته و سے سکن جول کیا جندہ کا کہنا درست ہے؟ اگر درست ہے تین ماہ دس جو کیا جندہ کے تین ماہ دس وم کا نفته و سے سکن جول کیا جندہ کا کہنا درست ہے؟ اگر درست ہے تین ماہ دس کے تین کا کہنا درست ہے کا کہنا درست ہوگا کہنا درست ہے۔ کا کہنا درست ہے کا کہنا درست ہے۔ کا کہنا درست ہے کا کہنا درست ہے۔ کا کہنا درست ہے کا کہنا درست ہے کا کہنا درست ہے کہنا کہ کا کہنا درست ہے۔ کا کہنا درست ہے کا کہنا درست ہے کا کہنا درست ہے کا کہنا درست ہے۔ کا کہنا درست ہے کا کہنا درست ہے کا کہنا درست ہے۔ کا کہنا درست ہے کا کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا کہنا ہے کہ کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہ

### الجواب حامداً ومصلياً:

<sup>-</sup> رزدالمحتار، باب النفقة، مطلب؛ لاتحب على الأب بفقة روحة الله الصغير. ٣٠ ١١٥، سعيد)

<sup>(1) (</sup>الدر المحتار مع رد المحتار، مطلب في نفقة المطلقة: ٣/٠١٠، سعيد)

روكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣٣٤/٣، رشيديه)

وكدا في الفتاوي لعالمكبرية، الباب السابع في النفقات، الفصل التالث في نفقة المعبدة 1 224، وشهديه) (٢) "وركبها حرمات تابنة بها، كحرمة بروح وخروج" (الدرالمحتار) ",فوله وحروج) أي حرمة -

# كيابلاا جازت شوم كميد جائي تأفقه ساقط بوجاتا ہے؟

سوال [١٥-١]: بغير البازت شوم ميد يلى بات الكانفقد ورمبر شوم برواجب بيالين؟ الجواب حامداً ومصلياً:

بغیم اجازت شوم مید جیے جانے ہے مہر ساقط نیس ہوتا ، نفقدس قط ہوجا تا ہے (۱) ۔ فقط والند سبی ند تعانی اعلم ر

> حرر ه العبدمحمودغفرله ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۱/۲۹هه-الجواب صحیح : بند ه نظام الدین عفی عنه ، دارالعلوم دیو بند ، ۳۰/ ۱۱/ ۸۸ه-

# فاسقه بيوى يرتكيرا وراس كانفقه

جب ان کواس پرٹو کا گیا تو فرمایا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ فقہ جائے ہو؟ مزید ہی کہتا ہے کہ یہ آز دی کادور ہے، اگر بیوی کو مارا پیٹا قودہ تھا نہ میں ریٹ کر کے ہم کومزادلا سکتی ہے، لہٰذا ہمارے ذمہ اس کا نان ونفقہ ضروری ہے۔ امام کا بیقوں شریعت سے متصادم ہے یا نہیں؟ ان کے ایسے خیالات کے باوجودان کے جیھے نماز

<sup>=</sup> حروحها من مبرل طبقت فيه", ردالمحنار، كناب الطلاق، باب العدة " ٥٠٣ ه. سعيد)
را) لاتحب العقة لمنشرة قال الإماء الحصاف الحارجة عن مبرل روحها المنابعة نفسها منه والمراد بالحروح كونها في غير مبرله بعير إدنه" (البحرالوانق، باب النفقة " ٣٠٣، رشيديه)
روكدا في الدر المحار، مطلب لاتحب على الأب نفقة روحة ابنه الصغير " ٣٠٤، سعيد)
روكذا في الفتاوى العالمكبرية. الفصل الأول في نفقة الزوجة: ١٥٣٥/١، رشيديه)

يرْ صناحا بي يانبيس؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

یوی اگر گناہ کیے وکی مرتکب اور فاجر و ہوتو تب بھی شوسے و مداس کو طلاق و یناواجب نہیں ہمنن مستحب ہے۔ جبد طلاق وین واجب نہیں ، رکھنا درست ہے قاس کا نفقہ واجب اداکر نا بھی لازم ہوگا (۱) ، اور واجب کی ادائیگی پراجر و تواب کا مان بالکل ضام ہے ، لبندا امام صاحب کی بید بات ایک نہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو ملیحہ و کیا جائے ، البند کہنے کا فرق ہے ، اگر اس طرح کہنا جائے کہ زائیہ اور شرائی ہوک کو نان نفقہ دینا باعث اجرو تواب ہے ، تواس کا مطلب بینیں جھنا چاہیئے کہ یہ قواب اس کے زائیہ یوشرائی ہونے کی وجہ سے ہاس مطلب کی وجہ سے ہاس کے مطلب وہ ہے جواحقر نے بیان کیا ہے ، اور اس پرکوئی اشکال نہیں ، بندا آس مصاحب کی وجہ سے باور اس پرکوئی اشکال نہیں ، بندا آس مصاحب کی وجہ سے عدمی حروج مطلبق الفاجر ہ ''، در محتار (۲) ۔

ا ما مصاحب کا بیر کہنا بھی صحیح ہے کہ آج کل آزادی ما مرضو کے میں ہے، اولا دا ہے والدین کی احاصت نہیں کرتی ہیں کہنا ہے صابح استحفاج کے ایک اور مار پیٹ کرنے کے نہ کئی عامة الشخص فعاج نہیں کرتی ہوئی کے ایک میں اور میں ایک بھی ٹوبت نہو گئی جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے بہ قشم کی روک نوک سی بوت ، مقدمہ عدالت اور مرد ایک بھی ٹوبت نہو گئی جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے بہ قشم کی روک نوک سی کرے اپنی طرف سے جامع معصیت کی آزادی واج زت وین بھی کسی حال میں ورست نہیں، حسب استعداد وصالاحیت نہی عن المئر ، زم ہے، اگر معصیت ومئر کی تغییر باتھ سے قدرت نہ جوتو زبان سے نکیر ، زم ہے

ر "لانفقة لأحد عشر وحارحة من بينه بعيرحق، وهي الناشرة، حتى تعود فيد - لنحروج الأنها لو ماعله من الوط"، له تكن باشزة المرالمحان "قيده في السراح بمرل الروح وبقدر ته على وطئها كرهاً". (ودالمحتار: ٥٤٦/٣) باب الفقة، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في فتاوي قاضي خان: ١/٢٢٨، باب الفقة، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) (الدر المختار: ٣/٥٠ كتاب النكاح، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الدر المحتار: ٣٢٤/٢) كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، سعيد)

وكدا في الفدوي العالمكتربة ١٦٥٦، كتاب الكراهية، الناب الثلاثون في المتفرقات، رشيدية.

(موجوده صورت میں یقیناً حاصل ہے)۔

ا گریا خرش زبان سے قدرت ندہ وقودل میں نفرت قربہ حال ضروری ہے، آمریہ غرت ول میں بھی ندر ہے قو پھر ایمان سیاست میں سوال ہوگا، ندر ہے قو پھر ایمان سیمت رہنا وشوار ہوتا ہے۔ شوہ سے اس کی زوجہ کے متعلق بھی قیامت میں سوال ہوگا، شوہر بالکل شراونیس چھوڑ دیا جائے گا، احاد میٹ صحیحہ میں اس کوصاف میان فر مایا گیا ہے "مس رائی میں مسکر اُ"، محد مث (۱)۔ "کلکھ راح و کلکھ مسئوں علی رعیدہ" محدیث (۲)۔ فقط والمقد میں نہ تعالی اعلم۔

> حررہ العبرمخمودغفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۹/۱/۲۹ھ۔ الجواب سیح : بندہ نظام الدین، دارالعلوم دیو بند،۸۲/۲/۳ھ۔ جواب سیح ہے: سیدمبری حسن غفرلہ۔

> > گذشته دنوں کا نفقه

سوال [۱۵۱]: اگرسی نشادی کا اوراینی بیوی کو پیته دنول تک تیم میں رکھ، بعد و بیوی کو سی کا میں میں رکھ، بعد و بیوی کو طاق کا میں میں اور نوبت یہاں تک پیرو نجی کا مشوم نے اپنی بیوی کو طاق میں میں اور نوبت یہاں تک پیرو نجی کا مشوم نے اپنی بیوی کو طاق در بیری اب بیوی شوم سے ان ایام کا نفقہ طلب کرتی ہے، جن ایام میں وہ شیکے رہی ہے۔ تو کیا شوم پر بران یام گذشتہ کا نفقہ واجب بوگا؟ مفصلا تحریف ما کیں۔

ر ١) الحديث بتمامه "فقال ابوسعيد سمعت رسول صلى الشعليه وسلم يقول "من راي مبكرة

فليعيره بيده، ومن لم يستطع فبلسابه، ومن لم يسنطع فقله، ودلك أصعف الإيمان (حامع الترمذي: ٢/٠٧، باب ماجاء في تغيير المنكر الخ، سبعد)

(وسنن السائي: ٢٢٩/٢، تفاضل أهل الإيمان، قديمي)

(والصحيح لمسلم: ١/١٥، قديمي)

(٢) (صحيح البحاري: ٢/٥٤/١ عتاب الأحكام، قديمي)

(والحامع للترمذي: ١ / ٢٩٩١، باب ماجاء في الإمام، سعيد)

(ومشكوة المصابيح: ٣٢٠/٢، كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الأول، قديمي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرشوہ نے وعدہ کیاتھا کہ جب تک میکہ رہوگی تم کو اتنا نفقہ ہر ماہ دیتارہوں گا،تو بیوی کومطابہ کا حق ہے (۱)،اوراً رکو کی معاہدہ نبیں کیا تھا تو ان ایام گذشتہ کا نفقہ طلب کرنے کا حق نبیں (۲)۔فقط وابلد سبحاثہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ٨/ ١١/ ٩٩٩ ههـ

# زوجه كاتعنت اورزيادتي

سوال [۱۵۸۲]: ہندوزید کی زوجہ پچھروز سے اپنے شوہر کے ساتھ ہرونت ہے کا راورلا یعنی بہتیں کال کر جھگڑا کرتی رہتی تھی ، آخر ایک دان اپنے شوہر ہے جھگڑ ہے کے درمیان پیا کہ مجھ سے اورتم سے زان

(۱) "أستدانت على الزوح قب الفرص والتراصى فأنفقت، لانرجع بدلك على روحها، بن تكون متبطوعة بالإنفاق، سواء كان الروج غائباً أو حاصراً. ولو أنفقت من مالها بعد الفرص أو التراصى لها أن ترجع على البروح". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الطلاق، الفصل الأول في نفقة الروجة: ١/١٥٥، وشيديه)

قال الله تعالى ﴿ وأوقوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ﴾ يعنى والله أعلم إيحاب الوقاء بماعاهد الله عدى مفسله من السذر و الدحول في القرب، فألزمه الله تعالى إتمامها " (أحكام القران للجصاص ٢ ٩ ٩/٣ مطلب الزنا قبيح في العقل، دارالكتاب العربي)

"الكبيرة إذاطلبت المفقة، وهي لم تزف إلى بيت الزوج، فلها ذلك إدالم يطالبها الزوح بالفياء الزوح بالفتاوي العالمكيرية ١٣٥٣، الفصل الأول في نفقه الروجة، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار: ١٥٧٥/٣ باب الفقة، سعيد)

روكدا في الفتاوي التاتارحانية: ١٨٣/٣ م ١٨٣٠ الهصل الأول في بيان من يستحق النفقة، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "إدا حاصمت المرأة زوحها في نفقة مامضى من الرمان قبل أن يفرص القاصى لها المعقة وقبل أن يتراصيا عدى شئ، فإن القاضى لا يقضى لها بمقه مامصى عمدنا" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب السابع في النفقات، الفصل الأول في نفقة الزوجة: ١/١٥٥ رشيديه)

و توہ و کے تعلقات کی سے نبیں اور میں یہ تعلقات نتی کھڑے کی جوں اس کے بعد کی بہا نہ سے ووا پے میں ہوگی کی اور وہیں رو کر نبایت آزادی سے خلاف شرح کر اروکرتی رہی اور اس ورمیان میں زیدا پی مسلسل مبلڈ ب کوشش ا ں کو ۔ نے کی کرتا رہا و یہاں تک کہ زیر نے اس کے مکان پر جا کر اس کوا ہے ساتھ چنے کے کہا ہوں وہ اس کے سرتے کہا وہ اس کے سرتا ہے گاہ کہا ہوگا اور آئے سے انکار کرویا۔

وشواری میہ ہے کہ زید اس سے جدائی نہیں جاہتا اور ہندہ کی طرف سے اب تک کوئی ہی کوشش نہ ہوئی جس سے اس کے آئے کا منٹ جمجھ جاتا اور و وبظ ہر نہ چھٹکار و کی کوشش کرتی ہے اور و واب تک سابقہ زندگی پر قائم بھی ہے۔ تو کیا ہندہ پر تعلقات بنانے کی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ صورت مسکولہ میں زید کو کیا کرنا جاہیے؟ نیز ہندہ نفقہ کی سختی ہے ینہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

بنده ال واقعد میں یقینا مجرم اور گنبگار ہے، وہ نفقہ کی مستحق نہیں جب تک شوم کے مکان پر واپس نہ چی جائے (۱)۔شوم کو چاہیے کہ بندہ سے دریافت کرے کہم کو کیا تکلیف ہے، اگر وہ کو کی معقول بات کے تو اس کا انتظام کرے، ورنداہل خاندان کے ذرایجداس کواپنے مکان پر لانے کی کوشش کرے (۲)، یہ بھی کہدسکتا ہے کہا گر ہندہ نہ آئی تو میس دوسری شادی کرلول گا۔فقط والقد تھا کی اعلم۔
جررہ العبر مجمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۴/ / ۱۳۹۱ھ۔

ر ، "وإن نشرت، فالانفقة لها حتى تعود إلى مرله ( الفاوى العالمكيرية ( ٥٣٥، الناب السابع) عشر في النفقات، الفصل الأول في نفقة الزوجة، وشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق ٢٠٣١٣، باب الفقة)

روكذا في الهداية، كتاب الطلاق، باب الفقة: ٣٣٨/٢، شركت علميه ملتان)

(٢) قال الله تعالى: ﴿والَّتِي تحافون نشوزهن، فعظوهن واهجروهن في المضاجع ﴾ (نساء: ٣٣)

قال العلمة الحصاص " وقعطوهن و يعنى حوفوهن باللوبعقابه، وواهجروهن في المصاحع قال قال الن عباس رصى الله تعالى عهم هجر الكلاه وقال سعيد هجر الحماع قوله واصربوهن وروى الن حريح عن عطاء قال الصرب عير المسرح بالسواك وبحوه" ، احكم القرآن: ٢٩٩/٣، قديمي)

# بيوه اور حاجتمندلز كى كومكان وينا

سے وال [۱۵۹۳]: زید کے جاراولاد ہیں پہلی ہوی سے ایک لڑکی، بعد کی دوسری ہوی سے ایک لڑکی، بعد کی دوسری ہوی سے دولڑ کیاں اورا کیک لڑکا، سب شادی شدہ ہیں۔ پہلی ہوی کی لڑکی ہوہ ہے، دوسری بعد کی ہوی کا انتقال ۱۹۳۰ء میں ہوا، جب ہی ہے پہلی ہوی کی لڑکی خدمت کر رہی ہے، اس کور بٹے کے لئے مکان نہیں ہے، اس وجہ سے زید اپنے مکان میں ہے اس لڑکی کواس کے رہنے کے لئے مکان ویٹا چاہتا ہے، یہ فعل دوسری ہوی کی اول دکو ناگوار ہے اس وجہ سے بالی کی مکان ویٹا شرعاً درست ہے یا نہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

پہلی مرحومہ بیوی ہے پیداشدہ بیوہ اٹر کی کواس کی ضرورت وحاجت نیز اس کی خدمت کی وجہ ہے اپنی زندگی میں اپنے مکان میں ہے رہنے کے لئے مکان دینا شریا درست ہے(۱)۔ دوسری بیوی ہے بیداشدہ اولاد کومح وم کرنا یا نقصان پہو نیچان مقصود نہیں ہونا چاہیئے ، ورنہ ظلم اور گناہ ہوگا (۲)۔ جب بیوہ ٹرکی اپنے والد کی خدمت کرتی ہے اور حاجت مند ہے ، تو دوسری بیوی کی اولا دکونا راض نہیں ہونا چاہیے۔ فقط والند سبی نہ تعالی اعم۔ حررہ العبرمحمود غفر لہ ، دار العلوم دیو بند ، ۲/۲/۲ اھ۔

(١) "(تحب) السفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعم الأنثى". (الدرالمختار) "(قوله: بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكني" (ردالمحتار ٢١٢٣، مطلب: الصغير والمكتسب نفقته في كسبه لاعلى أبيه، سعيد)

(وكذا في الهداية: ٣٣٣/٢، باب النفقة، شركت علميه ملتان)

روكدا في فتاوى قاصى خان على هامش الهتاوى العالمكيرية ٢ ٣٣٦، فصل في نفقة الأولاد، رشيديه) (٢) "عس أسس رضى القتعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قطع ميراث وارثه، قطع الله ميراث من قطع ميراث وارثه، قطع القميراثه من الحدة يوم القيامة" (مشكوة المصابيح ١ ٢٢٢، باب الوصايا، قديمي)

(وسنن ابن ماجة، ص: ٩٢، باب الحيف في الوصية، مير محمد)

"رحل وهب في صحته كل المال للولد، جار في القصاء، ويكون آثماً فيما صبع" وفدوي قاضي خان: ٢٤٩/٣، فصل في هبة الوالد لولده، وشيديه)

# بيوى كاعلىجده مكان كيليخ مطالبه

سے وال [۱۵۹۴]: زید کی اہدیا ہے شکے چلی کی ،زیداس کودو تین مرتبہ ینے کے لئے کیا ،گرنداس کے والدین نے بھیجااور شدوہ خود بھی زید کے گر آنے کے لئے تیار ہے،اور بہتی ہے کہ زید کے ساتھ دوسری اہلیہ کی موجود گی میں ندر بیوں گی ،اس کوطند ق دیدویا جھے میں حدہ مکان میں رکھو تب رہوں گی ۔اس کا نان و نفقہ زید کے فرمدوا جب ہے انہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب تک شوہر کے گھر واپس نہیں آئے گی ،نفقہ کی مستحق نہیں ہوگی (۱)۔

تنبیہ اپنی زوجہ کے لئے ایک کمرہ ایسا جداگا نہ ہونا ضروری ہے جس میں سی دوسرے کا تصرف نہ ہو، ہاتی صحن عنسل خانہ، بیت الخلاء، ہاروچی خانہ سب مشترک ہوں جو کہ اوسری بیوی یا شوہر کی والدہ، بہن وغیرہ کے استعمال میں ہوتو کوئی مضا اُقلہ نیں (۲)، اس سے زائد مشتقلاً علیمتدہ مکان کا مطالبہ نبلط ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمود عفي عنه، وارالعلوم ويوبند \_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند

(١) "لانفقة لأحدعشر: مرتدة، ومقبّلة ابنه وحارجة من بيته بعيرحق، وهي الناشرة حتى تعود". (الدرالمختار: ٥٤٢/٣)، باب النفقة، سعيد)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية ١٥٣٥١، الفصل الأول في نفقة الروجة، رشيديه)

(وكدافي الفتاوى التاتارخانية ٣٠١٩١، الفصل الأول في بيان من يستحق المفقة، إدارة القرآن كراچي) (وكذافي تبيين الحقائق: ٣٠٣/٣، باب المفقة، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) "تحب السكى لهاعليه فى بيت خال عن أهله وأهلها إلا أن تختار ذلك امرأة أبت أن تسكن مع صرتها أومع أحمانها كأمه وغيرها، فإن كان فى الدار ببوت، وفرغ لهابيتاً، وجعل ليتها غلقاً على حدة، ليس لها أن تطعب من الروح بيتاً اخر" (الفتاوى العالمكيرية ١ ٢٥٥، الباب السامع فى الفقات، الفصل الثانى فى السكمى، رشيديه)

# بیوی سے بد گمانی کی بناء پر نفقه بند کر دینا

سوال [۲۵۸۵]: بیگم جانی وسف خان کے نکاح میں چودہ سال سے ہے، پانچ اولا وہے۔ میرے شوہر نے بھی پر بدکاری کا الزام لگا کر شوت میں و لی تیل گرم میں سے انگوشی نکا لئے کے لئے حکم دیا، خدا کا شکر ہے کہ میں اس امتی ن میں کا میاب رہی، اس کے بعد بھی بلاقصور مار پیٹ اور بدکلامی سے پیش آتا ہے۔ دوسری شادی کرلی ہے، اب پانچ سال سے بھی اور بچول کو گھر سے نکالدیا ہے، میں بوہ والدہ کے پاس مقیم ہوں، نہ میراخیال ہے نہ بچول کا، فاق گذرتے رہتے ہیں، ادارہ دینیات میں کئی درخواست دے چکی ہوں، اراکین میراخیال ہے نہ بچول کا، فاق گذرتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ شو برلوگوں میں کہتے ہیں کہ میں صدی قرب ہیں کہتے ہیں کہ میں اور میں کہتے ہیں کہ میں اور قرب کی اگر میں کہتے ہیں کہ میں اور میں اور میں کہتے ہیں کہ میں اور میں اور میں کہتے ہیں کہ میں اور میں اور دوں گا، میں جا ہتی ہوں کہ طورات میں کیا کہ وں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

قسورے بری بونے کا جوفیصلہ اختیار کیا گیا ہے (گرم کڑا ہی سے انگوشی نکالنا) شرعاً بیطریقہ نماط ہے، اگر قصور پر گوا ہی موجود نہ بوقو جس کوقصور وار قرار دیا جاتا ہے اس کافتم کھالین قصور سے براءت کے سے شرعا کا فی ہے(ا) محض بدگمانی کی وجہ سے ایسار و بیا ختیار کرنا کہ بچول اور بیوی کو الگ کر کے خرچ بند کر دیا جائے، بیشرعا

روكدا في محمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب المقة: ١٨٥، ١٨١، مكتبه غفاريه كوئبه)
(١) "عس عمرو س شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عبه أن السي صلى الشعبيه وسلم قال "السية على المدعى، واليمين على المدعى عليه" (مشكوة المصابح ٢٥٢٢، باب الأقصية والشهادات، الفصل الثاني، قديمي)

(وجامع الترمذي: ١/٩٣٩، كتاب الأحكام، باب البينة على المدعى، سعيد)

<sup>&</sup>quot; قال العلامة ابن بحيم "وإنما ذكر البيت دون الدار، لأنه لو أسكنها في بيت من الدار مفرداً وله غلق، كفاه، لأن المقصود حصل، كذا في الهداية وقد اقتصر على الغلق، فأفاد أنه لو كان الحلاء مشتركاً بعد أن يكون له عنق يحصه، ليس لها أن تطالبه بمسكن آحر" (البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣٢٨/٣، وشيديه)

ارست نبیس بند آمناه او نظم ہے اور بدئی ٹی امبیائے کی امبیائے باز نبوت بھی مجر منظم را آمر طاق و بدین بھی ضم اور آماہ ہے۔ تا ہم اکر شوہ طابق وید ہے قوط ق واقع ہوجائے کی اپنے ایام معدت کا خرچہ اور مہر دینا رازم ہو کا (۱) اپنجوں کا خرچہ بہر حال ہا ہے نہ مدہوتا ہے، طرق ای ہی جائے ہے۔ شادی جائے تنہ (۲) ساتھ المامہ حرر دوا عبر محمود خفر ہے در اعموم دیج بند ہم اللہ علم ہے۔

> ، جواب من بنده محمد نق م ابيدين في عنه -.

> > ناشز وكانفقه بيب

ا ً رعورت أي طرف ت زيادتي بتوشوم كؤمة شرعاً واجب نبين:" وإن نشزت، فالانفقة لها

(١) "المعتدة عن الطلاق تستحق المفقة والسكني. كان الطلاق رحعيا او بابنا او ثلاث، حاملاً كانت المواد او له تكن رالفتاوى العالمكيرية ١ عدد، الفصل التالث في بفقه المعتدة، وشيديه) وكدا في الفتوى التاتار حابية ٣ ٢٢٣. الفصل الثاني في بفقات المطبقات، إدارة لقرآن كواجي) وكذا في محمع الأنهو؛ ١/٣٩٥، ياب الفقة، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

"والمهر يتأكد باحد معان ثلاثة الدحول، والحود الصحيحة، وموت أحد الروحين" لفتاوى العالمكبرية ١ ٣٠٣، الفصل في الثاني فيما يتأكد به المهر والمنعة، رسيديه) روكذا في ردالمحتار. ١٠٢/٣، باب المهر، سعيد)

وكدا في فدوي فاصلي حان على هامش الفتاوي العالمكيرية ١١ ٣٩٦، فصل في لحبوة وتأكد المهور وشيديه

٢ ) "به غه الأولاد الصعار عبى الاب لابتاركه فيها أحد الفناوى العلمكبرية ١ - ١٩٠ ، الناب السابع في الفقات، الفصل الرابع في نفقة الأولاد، رشيديه)

(وكدا في الفتاوي التاقارحانية: ٢٣٣/٠ الفصل النالث في نفقه دوى الارحام ادارة القو ل كو چي) روكذا في الدرالمحتار: ٢١٢/٣ ، باب النفقة، سعيد)

حتى تعود إلى من منزله، الخ"(١)-

حرره العبرمجمود كنگوي عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظام علوم سهار نبور ـ

الجواب صحيح: بنده عبد الرحمن عني عنه، الصحيح عبد اللطيف، ٢٩ محرم الحرام ٥٦ هـ

باب كانفقه بيني بر

سوال [۱۵۸۷]: کرزیداپ والدص حب کوجیش پانچی روبیه ما جوار و بتار با، جب سے کرزید نے والد سے محض مجبوری کی وجہ سے تعیمدہ گی افتیاری ، اتفاقا ایک مرتبہ جب کرزید روپیہ مذکورہ والدکود سے گیا تواس نے لینے سے انکار کردیا اور یہ جواب دیا کہ میں تواب سے دس روپیہ لول گا، پانچ نہیں لول گا، حال نکہ والد مذکور کوئی غریب مفلس آ دمی نہیں ، صحب حیثیت ہے، ایک اور لڑکا بھی ہے جو تقریباً تمیں چاہیس روپیہ ما بوار کی غریب مفلس آ دمی نہیں ، صحب حیثیت ہے، ایک اور لڑکا بھی ہے جو تقریباً تمیں چاہیس روپیہ ما بوار کی خریب میں اور ادھر سے بیر حالدہ جو تقریباً تمیں ہوتے ، تقریباً دیں موجوب میں کہ وجہ کی وجہ سے دی والدہ محتر میتجارت بھی کر رہی ہیں اور ادھر سے بیر والدصا حب راضی نہیں ہوتے ، تقریباً دی مہینہ کا عرصہ گذر گیا جب سے یہ جھگڑا ہور ہا ہے۔

اب ایسی حالت میں جوشرع شریف کا تھم ہو ہتا دیا جائے اورا گرکسی طرح مصیبت برداشت کرتے ہوئے اورا سے بال بچوں برتنگی کرتے ہوئے ، دس رو بیدویں تو اس پر وہ راضی ہوئے میں ، مگراس شرط پر کدوس رو بیدے اور اپنے بال بچوں برتنگی کرتے ہوئے ، دس رو بیدویں تو اس پر وہ راضی ہوئے میں ، مگراس شرط پر کدوس رو بیدے حساب سے پہلے سے باتی کیا جا وے جس کے اوا کرنے کی مجھ میں کی طرح گئی نیش نہیں ، اس کا تھم بھی براہ کرم شرع شریف کے مطابق بیان فر ، ویں۔ بینوا تو جروا۔ اور والدصاحب کا ناراض ہونا گوار و نہیں ہے۔ المجواب حامداً و مصلیاً:

اً سر دونوں لڑکوں میں مالداراورغریب ہونے کے اعتبارے زیادہ فرق ہے، تو والدے نفقہ میں بھی

(۱) (العتاوى العالمكيرية: ۱ ۵۳۵، الباب السابع عشر، العصل الأول في نفقة الزوحة، رشيديه)
(وكدا في الهداية ۳ ۳۸۳، كتاب الطلاق، باب البعقة، مكتبه شركت علميه ملتان)
(وكذا في تبين الحقائق: ۳۰۳/۳، باب الفقة، دار الكتب العلمية بيروت)
(وكذا في محمع الأبهر: ۱/۲۸۸، باب الفقة، دار إحياء التراث العربي بيروت)

فرق ہوگا یعنی حب حیثیت واجب ہوگا(ا)۔ جب زید خود بھی صاحب عیال ہے اور اس میں اتنی گنجائش نہیں کہ
والد صدحب کو ہیں رو پ مابان دے اور والد کا گزراس کے روپید پر موقوف بھی نہیں، جبکہ وہ خود صحب حیثیت
ہے اور اپن خریج خود ہر داشت کر سکتا ہے تو چھ زید کے ذمہ دس روپید ویٹا واجب نہیں، بلکہ اپنی استطاعت کے
موافق والد کی خدوت کرتا رہ ، اس میں کوتا ہی نہ کرے، اگر والدا سقط عت سے زیادہ طلب کر ہے تو اس کے نہ
ویٹے سے زید پر مواخذہ فیلیں (۲) ۔ افتط والمد سجی شاتع الی اعلم۔

حررها عبر محمود ً سنَّو بی عفد الله عند معین مفتی مدرسه مظام عنوم ۱۲۲۰ ۱۱ ۵۵ هـ الجواب صحیح مسعیدا حد غفر له مفتی مدرسه مذا، صحیح عبداللطیف ۲۴۰ زیقعده/۵۷ هـ

#### فسقه والده كانفقنه

سے ال [۱۵۹۸]: زیدانی والد وکی برچنی اپنی نظر سے ۲۳ برس سے متواتر اپنی پہتم سے وکھتا رہا ہے ، اور نان ونفقہ ویتارہا ہے ، دس سال ہوا کہ زید کی والد و نے ایک تکت و وہندو سے علق ناج نز پھر کرایو، پچر ہھی زید خرج اخراجات ویتارہا ، جبکہ چند مرتبہ زید نے تکٹ بابو سے اپنی نظر سے کشت سے والدہ کا تعلق پیاتو دومووی و مدہ کے ربر وکھا ہے کے اور کہا کہ تم حرام کاری سے باز آجاؤ ، ورنہ سیندہ خرج وینا بند کردوں گا

(١) "قبال كال للفقير ابنال أحدهما قائق في العني، والأحريملك بصاباً، كانت النفقة عليهما عنى السواء هذا إداتفاوتا في اليسار تفاوتاً يسيرا، أما إداتفاوتا فيه نفاوتاً فاحشا، يحب أل يتفاوت في قدر النفقة". (النحر الرائق، ٣٥٠/٣)، باب النفقة، رشيديه)

روكدا في الفتاوى العالمكيرية 1 7 1 3 الفصل الحامس في نفقة ذوى الأرحام، رشيديه) وكدا في رد المحتار ٢٢٣ ، ١٠٠٠ الفقة، مطلب صاحب الفتح من أهل الاجتهاد، سعيد) وكدا في رد المحتار يسار الفطرة الفقة لأصوله الفقراء" (الدرالمحنار) "فالمعتبرفي إيحاب نفقة الوالديس محرد الفقر" وردالمحتار ٢ ٢٢١، ٢٢٣، باب الفقة، مطلب صاحب الفيح من أهل الاحتهاد، سعيد)

(وكذا في تبين الحقائق: ٣٢٤/٣، باب الفقة، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في فتح القدير: ٣١٢/٣؛ باب النفقة، مصطفى البابي الحلبي مصر) (وكذا في البحر الرائق: ٢٥٨/٣، باب النفقة، رشيديه)

اورتم ہروقت میرے ہمراہ رہوں کیکن پچھا تر نہ ہوا۔

، ب زید بالدار ہو گیا ہے، والدہ کرایہ کی حویلی میں رہتی تھی ، زیداس حویلی کا نیٹی نامہ ہے رہ پیہ ت اپنے نام سر سیا تھا۔ چونکہ زید کی والدہ کا شہرہ حرام کا ری کا زید کے وہ ستوں میں پھیل کیا ہے، زید نے سلے وہ رس سے واسدہ کو خری و یا بند کر دیا بھٹ یا پوسب خرچہ کا نیس ہے ، زیدوش بھی اس دفعہ سے نہیں گیا۔ کیا زیدا پ وطن جاکر پنی زر خرید جہد سے والدہ کو جودہ کرسکتا ہے؟ جواب ویں ویسے تو قطع تعلق ستھ برس سے زید کرچکا ہے۔ فتاہ

الجواب حامداً ومصلياً:

> حرره العبرمحمود مُنگوی عفاالله عنه، تعین مفتی مدرسه مظ هرعلوم سبانپور الجواب صحیح سعیداحمد نففرایه، تصحیح سبرانطیف، ۲۵ فریقعده ۵۶ ده.

( ) "تبحب على موسر يسار القطرة النققة لاصوله الفقراء" (الدرالمحار) "فالمعسر في الحاب نفقة الوالدين محرد الفقر". (و دالمحتار: ١٢٣/٣) معيد)

والاه إداكات فقيرة، فإنه يلزه الاس بتقتها ، الصاوى العالمكونة ، ١٥٠٥، لنات نسابع في النفقات، الفصل الخامس في نفقه ذوى الأرحام، رشيديه)

وكدا في لفدوى النابارحاسة ٣ ـ٣٠. كناب الفقات، الفصل الثالث في يفقة ذوى الأرحاء، ثوع احر من نفقات الوالدين، إدار 3 لفران والعلوم الإسلامية كراچي)

## طلاق اوربجول كانفقه

سے وال [۱۵۸۹]: ایک شخص اپنی منگوحهٔ و تقلیم برسال کے صدیع میں کا رہا ہا فاظ اور ایا اور ایا اور ایا اور ایا اور ایا کے بہاں اور اس کا برس کو کال دیا ہے اور وہ اس باپ کے بہاں جس کے بہاں جس کی ہے۔ اور اس ع صدیع جب کے وہ وہ ہے جس انتقال کر چکے ہیں اور وہ شہر میں رہنے ہوں اور صافہ شہر بی ہے۔ اور اس ع صدیع جب کے وہ وہ ہی انتقال کر چکے ہیں اور وہ شہر میں رہنے ہوں اور صافہ شہر بی ہے جہ باور نہ ہی ہی کے در چہ یا خود بادیا ہے۔ ایک باخیر ہوتے ہوئے ہیں ہو اور خود بادیا ہے۔ ایک مورت ہوں اور نہ ہی کہ کے ایس شخص کے در بادی کے ایس شخص کے در چہ کے وقت اور نہ ہی کہ کی میں کی وہ کے در کا گئے وقت یہ ہی کہ بید یا تھا کہ کو میر کی طرف سے طرف ہے۔

سيريام قااري\_

#### الجواب حامداً ومصلياً:

و و شخص اپنی منکوری و صرق و ب سرقطی تعلق کر چکا ہے تو بعد مدت اس عورت و ۱۰ مر کی جگہ ۱۰ قا ت جا ز ہے (۱) ، اس کی عدت تین حیض ہے (۲) ، یعنی طلاق کے بعد تین حیض گذر نے پر نکات ان ٹی شر ما درست ہے۔ اور بچوں کا نان منفقہ اس شخص کے ذرمہ واجب ہے (۳) ۔ فقط واللہ سبحالہ تعالی اللم ۔ حرر والعبہ مجمود گنگو ہی عفا اللہ عند ، معین مفتی مدرسہ مظام مرعلوم سہانپور ، ۲۰۲۲ ۲۸ ھ۔ صبح عبد العطیف ، سمجھے سعید احمہ ففرا۔۔

را) "أما الطلاق الرجعي فان طعها وله يراجعها، بل تركها حتى انقصت عدتها، بابت ربد بع الصمائع: ٣٨٤/٣، فصل في حكم الطلاق، دارالكتب العلمية بيروت)

"وتبقطع الرجعة ال حكم للحروجها من الحبصة لنائنة، ال كالت حرة" والفتاوى العالمكيرية: 1/12%، الماك السادس في الرجعة وفيما تحل به المطلقة، رشيديه)
(٣) "إداطلق الرحل امراته طلاف بالما اورجعا "وتلانا، أو وقعت الفرقة بيهما بعبوطلاق، وهي حرة ممل تحييص، فعدتها ثلاثة أفراء" والفتاوى العالمكبرية ١ ٢٦٤ الماك التلك عشر في العدة، رشيديه) وكدا في الفتاوى البالارحانية ٣ ٣٤٠ المصل ثناس والعشر ول في العدة، إدارة القرآن كراچي) وكذا في مجمع الأبهر ١ ٣٦٠ كتاب الطلاق، باب العدة، دارالكتب العنصة بيروت)

٣, "وتحب النفقة بأبواعها على الحر لطفلة. يعم الابني والحمع التقبر، الح: الدر بمحتار ٣٠٠٠- ٠٠٠

# نابالغ اولا دكانان ونفقه

سے ال[۱۹۰]: نارے والدین اپنے باپ دادا کے جدی مکانات میں رہتے تھے، کیا بیٹول کو بھی نابالغی کے دوران اپنے باپ کے مکانات میں رہنے کا شرعاً حق ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نا ہائنے اولا د کا کھانا، کیٹر ا، رہیں سہن والد کے ذِمہ ہوتا ہے، جبکہ خود اس نا ہائنے کے بیس مال نہ ہو، جبیما کہ کتب فقہ میں مٰدکور ہے(1)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۲۴۴ /۱۳۹۳ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ۲۲۴/۱/۱۳۹۱هـ

برچلن بیوی کوطلاق مل گنی مہراورخر چہ کی وہ ستخق ہے یانہیں؟

سبوال[۱۹۱]: بیوی اگر برچلن جوجائے اور شوہر کے گھرتے بھاگ جائے تواس صورت میں شوہرا گرطہ تی بھاگ جائے تواس صورت میں شوہرا گرطہ تی ویڈ بوگا؟ شوہرا گرطہ تی ویڈ بوگا؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

مبر بھی پورا دینا ہوگا (۲)اورمدت کا خرچہ بھی دینا ہوگا، بیوی کی اس نایانق حرکت کہ وجہ ہے عدت

= باب الفقة، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية ١٠١٠، الفصل الرابع في مقة الأولاد، رشيديه)

(وكدا في التاتار خالية ٣٣٣، الفصل الثالث في نقفة ذوى الأرحام، إدارة القرآن كراجي)

(١) "رقوله ولطفله الفقير) أي تجب النفقة والسكني، والكسوة لولده الصعير الفقير" (النحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣٣٠٠/٣، رشيديه)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ١٨/٢ ٥، وشيديه)

(وكذا في رد المحتار، باب المقة: ٢/٣ ا ٢، سعيد)

(۲) "والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة الدحول، والحلوة الصيحيحة، وموت احدالروحس، سواء كان
 مسمى أو مهر المنل، حتى لا يسقط مه شئ بعد دلك إلا بإنواء من صاحب الحق" (الصاوى العالمكيرية، --

کا خرچہ س قط ندہو کا (۱)، ابستہ اُ مرشوم کے مکان پرعدت نہ مذارے تو مدت کا خرچہ س قط ہوجائے کا (۲)۔ فقط واللہ سبحا ند تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹/۹/۹ه الجورب صحيح بنده نفام الدين عفی عند، دارالعلوم ديوبند، ۹<sup>۱</sup> ۹<sup>۱</sup> ۸۵هه

اولا دکوکیا نفترنفته دینالازم ہے؟

سے وال [۱۵۹۴]: نفقہ جو باپ کے ذمہ ہے وہ اگر نفتہ کی صورت میں ادانہ کرے بلکہ بچوں کے کپٹر ہے وخوراک وہا، نے کا بند و بست خود کر دیا کرے تو نفقہ کا حق ادا ہوگایا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ادا : وج نے گا، نفتد وین از زمنهیں ، ضروریات کا پورا تر نامقصود ہے (۳) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود منظومی عفا اللہ عند ، معین مفتی مدر سے مظاہر ملوم سہانپور ، ۲ فری قعد ہ ۱۷ ھ۔ الجواب صحیح : سعیداحمد غفر لہ ، ۲ / فری قعدہ / ۲۷ھ۔

= الباب السابع في المهر : الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر: ١ /٣٠٣، رشيديه)
(وكذا في رد المحتار ، باب المهر: ٢/٣ ، ١ ، سعيد) .

روكذا في بدائع الصنائع، كتاب النكاح، من شروطه المهر، بيان مايتاكدته المهر ٢ ٥٨٣، وشيديه) (١) "لونشوت المبانة في العدة أوقبَلت ابن الروح، لاتسقط بفقتها" (البهر الفائق، كتاب الطلاق، باب المفقة: ٢/٤ ا ٥، وشيديه)

روكدا في الفتاوى العالمكبرية، الباب السابع، الفصل النالث في نفقة المعتدة 1 004. رشيديه وكدا في فتاوى قاصى حان على هامش الفتاوى العالمكبرية، فصل في نفقة العدة 1 1 77، رشيديه و من وكدا في فتاوى قاصى حان على هامش الفتاوى العالمكبرية وصل في نفقة العدة 1 1 7 7، رشيديه و من المعتدة إداكانت لاتبره بيت العدة، بل نسكن رمانا، وببرر رمانا، لاتستحق لنفقة ( لفناوى العالمكبرية الباب السابع عشر في المفقات، الفصل النالث في نفقه العدة 1 20، رشيدته وكذا في البحوالوالق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣٣٨/٣، رشيديه)

روكدا في الفتاوى البرارية على هامس الفياوى العالمكبرية، الناسع عشر في النفقات ٣١٣ ، رسيدية) . (٣) " (النفقة )هي لعة ماينققه الإنسان على عباله، وشرعة هي الطعام والكسوة و لسكبي، كدا -

# والدین اوراولا دمیس کس کا نفقه مقدم ہے؟

مسوال [۱۵۹۳]: اگر کسی شخص کی آمدنی بال بچول اور والدین مرده کے لیے کفالت ندکر ہے توشر عا کیا تھم ہے ، کون مقدم ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

تنگی ترشی سب کے نفقات واجبهادا کرے اللہ پاک برکت دے (۱) کفظ والندسبی نہ تعی اللم۔ حرر والعبد محمود نحفر لہ، دارالعلوم و یو بند ، کا ۱۳۸۷ ہے۔

# پاگل کی بیوی کا نکاح منسوخ کراد یا تو نفقه

سے وال [۳۵۹]: زید نے اپنی بمشیر دکا نکا آ۱۹۵۹ء میں بکر کے ساتھ کیا تھا اور زید کی بمشیرہ سے کے بعد دیگر سے دوئز کیا ب بیدا ہوئیں ، بکر اپنا و ماغی تو از ن تھو جینے ااور سرینگر کے دماغی امرانس کے ہمیتال میں محبوں ہے، چند میں کے بعد مرکن کی ایک عدارت نے بکر اور اس کی زوی کا نکا آ منسوخ قرار دیا ، اور بکر ک

= فسرها محسد بالثلاثة" , الدر المحتار مع رد المحتار ٣٠ مده، باب الفقه، مطب اللفظ جامدومشتق، سعيد)

(وكذا في المحرالرائق: ٢٩٣/٣، باب المفقة، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير: ٣٤٨/٣، باب النفقة، مصطفى النابي الحلسي مصر)

( ) "إن كان لاب فقيراً ولم يكن كسوناً، والاس فقيرا كسوناً، فقال الأب للقاصى إن ابنى يكتسب ما يقدر أن يسفن عنى، فالقاضى ينظر في كسب الاس فإن كان فيه فصلُ عن قوته يُحبر الابن على نفقة لأب منه، وإن لم يكن فنه فنصلُ عن قوته، فلاشئ عبه بالحكم، ولكن يؤمر من حيث الديانة هذا إذا كان الانس وحده، وإن كان له روحة وأولاد صعار، يُحبر الابن على أن يدخل الأب في قوته، ويحعمه كاحدمس عيدله، ولا يحسره عملي أن بعطي شبياً على حدة" (الفناوي العلمكيرية المحدد عملي الباب المفقة، الفصل الخامس في نفقة ذوى الأرجام، رشيديه)

روكدا في الدر المحتار مع ردالمحبار ٢٢١ ، ١٢٣ ، ١٢١ ، باب المقة، مطلب في بفقة الأصول، سعيد، روكدا في فتوى قناصى خان على هامش الفتاوى العالمكبرية المحم، باب المفقة، فصل في بفقة الوالدين، رشيديه) دونوں تریں جن میں بڑی ٹرک جو تقریب عمیارہ سال کی ہے مجبوط الجواس ہے، اپنے ماموں کے پاس رہ رہی ہے اس کے ترم اخراب ت زید (ماموں) ہی برداشت کرتا ہے اور بکر کے پاس بہت جائیدا دہے، اس کا پہنو کی اس کی جائیدادفر وخت کرنا جا ہتا ہے، اس کا شرعی حل بیان کریں۔

ا مورث اعلی فوت ہو چکا ہے اوراس کا ایک لڑکا کر مذکور پاگل ہے اورلڑ کی جودونوں حیات ہیں ،گر کر پاگل ہے ،اس کی نا بالغ لڑ کیول میں ہے ایک پاگل ہے ، بکر کی ہیوی اپنا کا ن منسوخ کر سرا پچکی ہے۔ سوال میہ ہے کہ بکر کی جا ئیداد میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ اور نا بالغ لڑ کیول کا ذمہ دارکون ہے؟

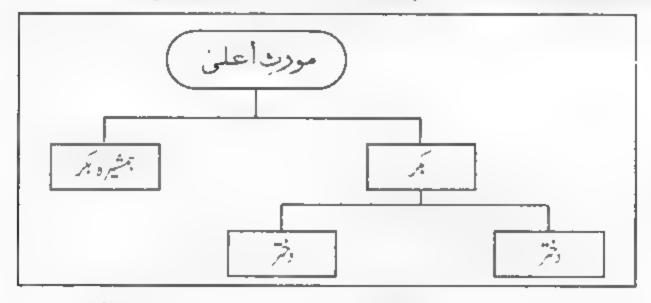

۳ جونط زمین بر کے بہنوئی نے فروخت کیا ہے اس کے بارے میں شرق تھم کیا ہے؟
 الحواب حامداً ومصلیاً:

جونکاح منسوخ کردیا گیاہے اس کے متعلق تو پوری تفصیل معلوم ہونے ہے پہلے پیچھ نہیں مکھ جاسکتا ہے، ٹابالغ لڑکیوں کا نفقہ خرچہ باپ کے ذمہ ہے(1)،اگر وہ پاگل ہے تو خاندان کے سر برآ وردہ لوگ باپ کے ہار برآ وردہ لوگ باپ کے ہار برخقہ کا انتظام کریں۔قطعۂ زمین کے فروخت کرنے کا بہنوئی کو اختیار حاصل نہیں تھی، یہ بیٹ خدھ ہوئی ہے اوراس کی وائیسی ضروری ہے(۲)،اس سلسد میں اگر مضرورت ہوتو حکومت ہے بھی مدد لی

(١) "نفقة الأولاد الصعار على الأب لايشار كه فيها أحدً" (الماوى العالمكيرية ١٠٥١، الباب السابع في الفقات، الفصل الرابع في نفقة الأولاد، رشيديه)

روكذا في فتاوى قاصى حان على هامش الهندية: ١ ٣٣٦، كناب النكاح، فصل في نفقة الأولاد، رشيديه، (وكذا في الدرالمحتار: ٣/٣ ١ ٢، باب النفقة، سعيد)

٣ ) الايحوز لأحد أن يتصرف في ملك عيره بالإذبه، أو وكالة منه، أو ولاية عليه، وإن فعل كن-

ج سَنتي ہے۔ فرزہ وا مذہبی شاتی ں اسم۔

حرره العبرمحمودغفرانه وارالعنوم ديوبند ۱۳/۳/۳۹ هـ

# منكوحة غير كوطلاق دلوا كراس كي كفالت كرنا

سب وال [ 2 9 1 ] : کیافرہات ہیں ماہ نے وین اس مسند میں کے زیرا کیا مناوحہ تورت کو س کے کا وَاں ہے جَوَا کہ ہے اور اس کے شاغدان کی ایک عرصہ سے ناچی تی تھی اور وہ ہے خوا ند کے بہاں کے شاغدان کی ایک عرصہ سے ناچی تی تھی اور وہ ہے خوا ند کے بہاں رہنے کو تیار دیتھی اس کے شاوتہ کو میلئے ایک سورو ہے ویکر طلاق لے کی مطلاق لینے کے بعداس عورت کو ایک ملاق این میں بھاتا ہو این گھر بھوا و سے شاوی کے بعداس میں بھاتا ہو این کے ایک مورو ہے ویکر طلاق لینے کے بعداس عورت کو ایک ملائے کہا میں بھوا تا ہو این گھر بھوا و سے میں دیا ہے کہا میں میں بھوا تا ہو این گھر بھوا و سے۔

اس معا مدکا و گوں میں چرچہ ہوا تو جھدے و ن ایک مووی صاحب سے مسندور یافت کیا گیا ، مووی ک ساتھ میں جہ چہ تو اتو جھدے و ن ایک مووی ک حب سے مسندور یافت کیا گیا ہو وی کا حب سے مسندور یافت کیا گیا ہو وی کا حب سے بہال تعدت گذار نا اور پھر کی کے سومی کا درجہ نے بہال تعدت گذار نا اور پھر کی کے سومی کا درجہ کی تاریخ کے میں کا درجہ کی اور پہر و کی کے میں کا درجہ کی کے میں کا درجہ کی کے میں کا درجہ کی کا درجہ کی کے میں کا درجہ کی کے درجہ کی کے درجہ کی کے درجہ کی کے میں کا درجہ کی کے درجہ کا درجہ کی کے درجہ کا کو کو کی کے درجہ کی کر کے درجہ ک

اس کے بعد زید پھر مولوی صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ اب تک جو پھے مجھ سے منطق ہوئی ہاس کے معاق مجھے معافی مل ہوئی ہاس ہے متعاق مجھے معافی مل ہوئی ما ب جس طری شرایعت کا تھم ہے میں عمل کروں گا، مولوی صاحب نے کہا کہ سے عورت کسی اپنے رشتہ دار کے بہال رہ کر عدت گذاردے، تم اس کو کوئی خریق وغیرہ مت دواور اس سے ملو بھی مت ،اس نے کہا کہ میں انز کا اس واس کے بہال چھوڑ آتا ہے، مولوی صاحب نے کہا کہ کوئی اُور آدمی جا کر چھوڑ آتا ور آدمی کے بہال چھوڑ آتا ور آدمی کی بہال چھوڑ آتا ور آدمی کے بہال چھوڑ آتا ور آدمی کری کرانیا ہے بیاں جھوڑ آتا ور آدمی کی کرانیا ہے بیاں جھوڑ آتا ور آدمی کری کرانیا ہے بیاں جھوڑ آتا ور آدمی کری کرانیا ہے بیاں جھوڑ آتا ور آتا ہور کی کرانیا ہے بیاں جھوڑ آتا ور آدمی کری کرانیا ہے بیاں جو بیاں ہور کری کرانیا ہے بیاں جھوڑ آتا ور آدمی کری کرانیا ہے بیاں جو بیاں ہور کری کرانیا ہے بیاں جو بیاں جھوڑ آتا ور آدمی کری کرانیا ہے بیاں جو بی

اب بعض اوک یہ کہتے ہیں کہ زید کا اس طرح کرنے سے زید کا حقہ پانی بند کرنا جاہئے۔ اب وریافت صب میام ہے کہ اس طرح کرنے سے زید کا حقہ پانی بند کرنا جائز ہے یائیس؟ ٹیز اگرزیداس کو گھر جیٹھ

ضاماً". (شرح المجلة: ١/١٢، (رقم المادة: ٩٢)، حنفيه، كوئمه)
 روكذا في ردالمحتار. ٣/٣٠٥، مطلب في بيع المكروه والموقوف، سعيد)

ألزخرج ونغير وروا ندكرتار بية قرزيدش يعت فاجور بيانيين بالنظاوالسوام

سليمان ازيوم ـ

#### الحواب حامداً ومصلياً:

غیر محرم عورت کو بد پر ۱۹۰۰ نیخه اوراس کے ساتھ خلوت کرنامنع ہے، اً سرعورت اوراس کے شوہ ک درمیان مصالحت کی تو تع نہ تھی اور تعتقات زیادہ خراب ہو چکے ہے تیے تب زید نے طلاق دلوائی ہے تو اس میں مضا گفتہ ہیں، تا ہم اس کے گھرسے لانا اور کسی غیر کے ہم بنی ناان کو جائز ندتی (۱)، البنداز یدکو تنبید کی جائے سروہ اس عورت سے کسی قتم کاغیر شرعی تعلق ندر کھے اور گذشتہ سے صدق دل سے تو بہ کر سے تو اس کا حقہ پانی بند کرنے کی ضرورت نہیں ، اور نداس کا حقہ یانی بند کردیا جائے (۲)۔

اً کروہ تو سے خریب ہے اور مختاج ہوں کئے زیداس کے ساتھ سلوک کرتا ہے اور کوئی برخی نہیں

(۱) "عن حابر رصى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الا! لايسيتل رحل عند امرأة ثيب لا أن يكون ب كنح، او دا محره" رواه مسلم (مشكوة المصابيح، باب البطر إلى لمحطونة وبيان العورات، القصل الأول، ص: ٢٦٨، قديمي)

" لحدوة بالأحبية حراء" (الدر المحتار، كتاب الحطر وإلاباحة، فصل في النظر و للمس. ٣٩٨/٢، سعيد)

روكدا في الأسباه والبطائر، كتاب الحطر والإباحة ٣٠٩، ادارة القرآن كواچي،

(٣) "عس سى بنوب الاستسارى رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ينحل لمرحل أن يهجر احاه قوق بلات ليال" (مشكوة المصابيح، كتاب الآداب، باب ماينهى عنه من النهاجر الغصل الأول: ٣/٢٤/١، الحسن اردو بازار الاهور)

"قال الحطاسي رخص لمسلم أن يعصب على أحيه ثلاث ليال لقلمه، ولا يحور فوقه، الارد كان الهنجوان في حق من حقوق الله تعالى، فينجور فوق ذلك" (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة لمصابح، كتاب الادب، باب ماينهي عنه من النهاجو والتقاطع الح، الفصل الأول ٨ ٨هند، وشيدته روكدا في فيض القدير، ورقم الحديث ٩٩٢٩) ١٢ (١٥٠٠، مكتبة براز مصطفى الدر الوياض)

ہے تو اس میں پچھ حرج نہیں ہے، اً سرزید کا مقصوداس سے نکاح کرنا ہے تو وہ عدت کے بعد نکاح کرسکت ہے پہلے نہیں کرسکت (۱)۔ اگر اس سے ناجا کر تعلق ہے تو پھراس کوخریج وینا اور اس سے ملنا سب گناہ اور ناجا کرنے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبد محمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نبور ... صحیح: سعیداحر غفرله، صحیح:عبداللطیف، ۳۰/ریتی الثانی /۵۴۷ هـ-



(۱) "لا يحوز للرجل أن يتروح زوحة غيره، وكذلك المعتدة، كذا في السراح الوهاح". (الفتاوى العالمكيرية، القسم السادس: المحرمات التي يتعلق بها حق العير. ١/٠٥، رشيديه)
(وكذا في البدائع فصل في شوط الزوجة: ٣/ ٥٥، دار الكتب العلمية بيروت)
(٢) نَ مِ رَرَ عَسَّ تَ كُودِ عَ مُدُوره ورت وَرُحِد ينااوراس كما تحيير مناووات كرا شرع منوع به ولا تقربوا الرني به بمباشرة مباديه القريبة أو البعيدة فضلاً عن مباشرته، والمهى عن قربانه على حلاف مباسق ولأن قربانه، داع إلى مباشرته، الح". (روح المعانى: ١٥ ٢٠ ٢٠، دار إحباء التراث العربي بيروت)

### باب الحلالة

(حلاله كابيان)

#### تین طلاق کے بعد حلالہ

سدوال[۱۵۹۱]: زبیرنے اپنی زوجہ بندہ کو (جوزیدے حاملہ ہے )ایک مجیس میں تین طریقیں دیں، مال بهن بھی کہا۔زید حفی المذہب بریلوی تقا، ہندہ کو ہاتھ ہے جاتا ویکھے کر ہاتھ یا وُل مارے لگا،اب غیر مقلدین ہے فتوی لہ پاہے کہ'' ایک مجلس میں تمین طلاقیں نہیں پڑتیں''۔اس نے ہندہ کو گھر میں ڈال ہی ہے اور کہتا ہے کہ حديث دَهُو وَءَ آپ فقهي اور حديثي ديكل بيان فرمائين كه ايک مجلس مين تين طلاقيس پڙجا تي مين؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جبكه زبير بريلوى مسلك ركھتا ہے تويبال كے فتوى كيول مانے گا، نيز جبكه وه حنفي المذهب ہے توكسي غیرمقلدین ہے فتوی لا کراس بیمل کیوں کیا؟ خصوصاً ایس حالت میں کہاس فتوی کا حنفیہ کے خلاف ہونا بھی، معلوم ہے، پس بصورت موجودہ بہال کافتوی اس کیلئے حاصل کرنافعل عبث ہے، تاہم سائل کے اضافہ معلومات کی غرض ہے جواب تحریر ہے۔

مدخول بہا کوا بیک مجلس میں تنین طایا قیس دینے کی دوصور تنمیں ہیں : اول پیہ کدا بیک ہی لفظ ہے تنین طریا قیس د ہے،مثلاً: یوں کیج "صدعت ٹلاٹا" (میں نے جھے وقین طلاقیس دیں )۔اس صورت میں بالا تعاق تین طلاقیس واقع ہوجا نمیں گ (۱)اوراس صورت میں غیر مدخول بہا کا بھی یہی تھم ہے(۲)۔

<sup>(</sup>١) "ولوقال أنت طالق ثلاثاً من هذاالعمل،طلقت ثلاثاً" (الفتاوي العالمكيرية في إيقاع الطلاق، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)

روكذافي الصاوي النانارحانية ٣ ٣٠٣، فصل فيما يرجع إلى صريح الطلاق، إدارة القرآن كراچي، (٣) "إداطلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل الدحول مها، وقعل عليها" (الفناوي العالمكيرية ١٠ ٣٥٣، وشيديه) -

"ورد قبال لامر "مه: أست صائق وطائق وطائق، ولم يعلقه بالشرط، بن كانت مدحولة، طبقت اللال، وبن كانت عير مدحولة طلقت واحدة. رحل قال لامر أته، أنت طائق، "مت صلق، أست صابق، في قبل المرأته، أبت طائق، أبت صابق، في عند عست بالأولى الطلاق وبالثانية والتالثة التأكيد، طبقق دبابة، وفي نقصه، طبيقت اللائد، وكند في فتاوى قاصى حان، اه". الهندية: ١ ، ٢٥٥ محتصر أ(١) به "كرر لفظ الطلاق، وقع الكل وقع الكل قضائه. وكذا إذا طلق (أشباه) بأن لم ينو ستيده ولا تأكيداً؛ لأن الأصل عدم التأكيد، ١٥، در محتار وشامى ٢٠ ١٥/١٠) به

مقلد کے لئے اس قدر کافی ہے۔

حدیث کی ایک روایت غل کرتا ہوں ،مزید مخقیق کا شوق ہوتو طحاوی ،زیلعی کا مطالعہ سیجئے:

"عن مالك اس حارث قال: حا، رجن إلى ان عناس رضى الله تعالى عنهما فقال: إن عنمي طبق المرأته ثلاثاً، فقال: إن عمث عصى الله وأثم الله، وأضاع لشيطان، فنم يحمل الله وأثم الله، وأضاع لشيطان، فنم يحمل له محرجاً، فقلت. كيف ترى لي رجن يحلها لا فقال: من يحادع الله يحادعه".

= روكذافي بدائع الصائع ٢ ٩٨٦، فصل فيما يرجع إلى المرأة، دار الكتب العلمية بيروت)
روكذافي تبيبن الحقائق ٢ ١ ٤، فصل في الطلاق قبل الدحول، دار الكتب العلمية بيروت)
ر١) (الفتاوي العالمكيرية. ١ / ٣٥٥، ٢ ٣٥، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)
(٢) (الد والمختارمع ود المحتار: ٣٩٣/٣، باب طلاق غير المدخول بها، صعيد)
روكذافي الفناوي العالمكيرية. ١ ١ ٣٥٥، الباب التابي في إيقاع الطلاق، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)

نسرح معالى الأن ٢ ١١٣٣٠) فقط والقداعم

حرره العبدمجمود منوى عناالله عنه معين مفتى مظام ملوم سها نپور ، ۲۲/۱/۱۲ هـ

الجواب في سعيداحمه خفرايه في عبدالبطيف.

عورت كوحلار كاحكم كيول ب

سے وال [- ۹ ۱۵]: میرے شوہر نے مجھ کو تین طلاقیں دیں ،اب میں اور شوہر دونوں نکاح کرنے پر راضی ہیں ، نیکن شرع ہے تھے موہر والال ہے کہ خلطی پر راضی ہیں ، نیکن شرع ہے کہ تعیر طلالہ کے نکاح پہلے شوہر سے درست نہیں ۔ تو سوال ہے ہے کہ خلطی تو ہم رہ شوہ نے کی جوہم کو طلاق وی ، پُھر عورت کے واسطے شرع نے ہے تھے کیوں دیا ،ہم دوسر شے خص کا مونہہ و بھی یاسی دوسر سے شکاح کریں ؟

الجواب حامه أ ومصلياً:

شوہر نے منطق کی کہ تین طاق وی اب وی دوبارہ نکان کرنا چاہتا ہے، ای نے یہ تھم ہے کہ جب تک وہ مطاقہ بیوی دوسر ہے شخص ہے با قاعدہ نکال کرتے جمہستر نہ ہوجائے، پہلے شوہر سے دوبارہ نکال نہیں ہوسکتا (۲) مشوہر کے تین طلاق وینے کے بعد بیوی کواس بات پر مجبور نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کے لئے درست ہوسکتا (۲) مشوہر کے تین طلاق وینے کے بعد بیوی کواس بات پر مجبور نہیں کیا جاست کہ اس شوہر کے ساتھ ہے کہ وہ بھی پہلے شوہر سے نکال کے لئے آمادہ نہ ہو، لیکن آ سراس کا دل خود جو بتا ہے کہ اس شوہر کے ساتھ رہے جس نے تین طلاق دی ہے تو وہ خود بی دوسر شے شخص کا منہ دیکھنے کے لئے آمادہ ہوگئی، شریعت نے اس کو مجبور نہیں کیا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله-

<sup>(1) (</sup>شرح معانى الأثار: ٣٤/٢، كتاب الطلاق، باب الطلاق الثلث، سعيد)

 <sup>(</sup>۲) "وان كان الطلاق ثلاثاً في النحر ة وثبتين في الأمة، له تحل له حتى تنكح روحا عبره بكاحا صحيح، ويدخل بها، ثم يطلقها اويموت عنها، كذا في الهذاية" (التناوى العالمكيرية، الناب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة ومايتصل به: ۱/۳۵۳، وشيديه)

روكدا في الهدية، بات الرحعة، فصل فيما تحل به المطلقة ٣٩٩، شركب عدميه منتان) وكدا في سيين الحقائق، فصل فيما بحل به المطلقة ٣٩٣، دار الكتب العلمية ببروت،

#### بغيرشرط كےحلالہ

سسوال[۱۵۹۸]: کسی شخص نے اپنی بیوی و تین طاق دیدی، بعده فی زماندم مجرط ایقه پر حلالہ کر کے طاق دیدی گئی، بعد عدت زوج اول نے کا آئر میا۔ ایسا کا آورست ہے یا کہ نیں جند مدت زوج اول نے کا آئر میا۔ ایسا کا آورست ہے یا کہ نیں کا نیز حد مدکر نے اول کے میاب؟ السجواب حامداً و مصلیاً:

تین طدق کے بعد حرمت مغلظہ ہوکر جب جدانی ہوئی اور عدت گذرگی، پھرکس نے اپ وی میں یہ سمجھ کرکداس غریب کا گھر ویران ہوگیا، کیاا چھ ہوکداس کا گھر آباد ہوجائے اور پریشانی دور ہوجائے اس مورت سے نکاح کرلی، پھر ہمہستری کرنے کے بعداس کوطلاق دیدی اور عدت ختم ہونے پرشوہ اور نے دوہارہ نکات کر بیا تو یہ صورت شرعا درست ہوئی، اس میں کسی پراعتراض نہیں ہے، اس کے بعد جواولا دہوگی، وہ بھی خاہت النسب ہوگی، اس پربھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اعتراض کی بات تو یہ ہے کہ نکاح شائی میں حد لہ کی شرط مگائی جائے کہ یہ گناہ ہے۔ اس کے باوجود بھی حال درست ہوکراولا دھجے ہوگی:

"ويسكح مدسه ممادول الناات في العدة وبعد ها، لا يبكح مصعه بها أن باشلاب حتى يصافه عيره سكاح وتمصى عدته، وكره الله وح لمثاني تحريماً مشرط لنحس وبل حست سلاول، أم إد أصمر دمك، لا يكره، وكان البرحس محور لقصد لإصلاح، اه" در مختار، بحذف كثير: ١/٥٣٧(١) و فقط والله بتا شرقالي اللم محود فقرله، وارالعلوم داوبند، ١/٥٣٧(١) و فقط والله بتا شرقالي اللم م

حلاله ميس طلاق كي شرط

سے وال [۱۵۹۹]: عارب ملاقہ میں ایک روائی سی ہوگیا ہے کہ آوٹی اپنی بیوی کوطماق مغدخہ ویت ہے، پھر عدت گذار نے کے بعداس عورت کا اکاح کسی ایسے شخص سے کردیتے ہیں جس سے یہ طے کر بیتے ہیں کہ سی تم آفاح کر وہ کل صبح سویر ہے طلاق وے وینا۔ اور پچھے قم وے کراسے اس پر بھی رامنی کر لیتے ہیں کہ کا ح تو کرلو، گرصحیت نہ کر۔ رقم کے لا کی جس میں وہ کاح تو کر لین ہے اور صحبت سے کلی طور پر پر ہیز کرتا ہے اور سے اس

<sup>(</sup>١) (الدرالمحتار: ٩/٣٠٩/٣٠) باب العدة، سعيد)

و كدافي فتح القدير " عن ، ١٩٣٠ فصل فيماتحل به المطبقة، مصطفى النابي الحسي، مصر (و كذافي البحر الرائق ٩٣/٣٠) ٩٤ فصل فيماتحل به المطقة، رشيديه)

و حارق و ب و بتا ہے ، اُپتر اس محورت کے میکے والے اس کا مکال پہلے شوم سے کرو ہے ہیں۔ یو حد نہ کی ہے صورت در سے و بار کا مکال پہلے شوم سے کرو ہے ہیں۔ یو حد نہ کی ہے صورت در سے ہے ، یو پیرمورت پہلے شوم کے لئے حال موکنی بینز ایسا کر نے کرائے و اول کا کیا تھم ہے 'اس مار قد میں اس منظم کا روین پڑوھت جارہا ہے ، براؤ کرم رہنمانی فر مار میں ۔

محدرشيد، كدورا باه في اغيث -

#### الجواب حامداً ومصلياً:

تین طرق کے بعد دورہ کے تخص سے اس شرط پر کان کردہ واکیک رات کے بعد طرق و ہے دے۔
اور اس نے سے کیچھ رو ہے دینے کا ومد و کریئ کر وہ تیج کی ہے (حرام کے قریب ہے )اور حدیث پاک میں اس
افعل پرافعنت بھی ہے (۱) اور جب کے دورہ اشخص طرق و ہے وہ وہورت تین طرق دینے والے پہلے شوم کے
سے طار کبھی نہیں موتی ، بیکند بدستور جرام رہتی ہے (۲) ہے فقط والمذہبی نہ تی کی اعمر

حرره عيرتموه في عنه-

# خلوت صحیحه کی تعریف اور حلاله کی شرط

سدوان[۱۰۰]: خلوت تعیمی کا بیا ہے؟ جس تورت کو وہ سے فاوند نے تنہائی گھر میں ایک دورروز رہے ہے کے بعد طلاقی مغلظہ و بیری تو بعد سدت کے خاوند اول کے ساتھ کیا تا کا کہ کرنہ جائز ہوڈہ یا نہیں ' تنہائی گھر افقایا رکرنے ہے خلوت تعیمی ہے ہوئی یانہیں ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

خلوت سیجند کا ماصل میہ ہے کہ م عورت ایسی تنبا کی کا جمعے موجہ کیں جباب ہمیستری کرنے میں کوئی مانچ نہ ہو، نیز شرعی جلبعی بھی کوئی مانچ نہ جو (۳)۔ اگر پہاڑ شاہ ند طااِق مغلظہ (تین طااِق دے دے)

را الوعن النجارات عن عنى فالا ال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له ٢٠ اجامع النومدي، الوات النكاح، بات ماجاء في المحلل والسحلل له: ٢١٣/١، سعيد)

ومراقع عادسة فالب سنال رسول الله يَ عن رحل طنق امراته فتزوّجت زوجا غيره فدحل بها، ثم يطلقها قبل أن يواقعها أتحل لروجها الأول؟ قالت: قال السيء على "لاتحل للأول حتى تذوق غسيلة الآخو وبروق عسبلتها" (سنن أبي داؤد، باب المستوتة لايرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره اله "٣٢٣/ إمداديه) وسرعى أو لنحسو ف الاماسع حسبي كنسوص احدهما بمنع لوظء، وطنعي كوحود ذلت عافل، وسرعى كاحرام لفرض أو نفل". (الدرالمختار: ١٣/٣ ١١) باب المهر، سعبد)

روكذائي الفتاوي العالمكيرية ١٠٠٠/١ الفصل التاني فيما يتأكدنه المهرو المتعة، وشبديه)

پیم بعد عدمت کے دوسرے خص ہے اس عورت کا نکاح ہوا اور وہ ہمبستری کرکے طلاق دے دیے تو اس کی عدت ختم ہونے پر پہنے خاہ ندہ ہے دو ہارونکا آ درست ہوکا (1) ائیکن اگر وہ سرے خاوند نے بھی ہمبستر می شہیں گی الیعنی جما یا نہیں کیا بند محض خدوت صحیحہ کرکے طاق ویدی ہے قواس ہے وہ پہلے خاوند کے لئے طال نہیں ہوگی وہ س ہے بدستورنکاح حرام ہوگا (۲) دفقط واللہ تھا لی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرلهٔ وارالعلوم د يوبند، ۱۵/۲۱/۵ هـ

حلا بدمين صحبت شرط ب

سے وال[۱۱۰۱]: حاملہ کا تا ہوا، پھر جبر حدق لے بی کداب تک شوہر ٹانی ہے جہ ان کی ورت اپنے پہنے شوہر ٹانی ہے جہ ان کو بت نہ آئی گو بت نہ کا تا ہوں ہوں ہے ہوں گو بت نہ آئی تھی تا ہوا ہو گئیں؟ حورت اپنے پہنے شوہر کے کا تا ہیں جا سکتی پہنیں؟ حورت اپنے پہنے شوہر کے کا تا ہیں جا سکتی پہنیں؟ حورت اپنے پہنے شوہر کے کا تا ہیں جا سکتی پہنیں؟ حورت اپنے پہنے شوہر کے کا تا ہیں جا سکتی پہنیں؟ موتی تگری۔

= (و كدافي فناوى قاصى حان ١ ٣٩٦، النصل في الحلوة وتأكد المهر، رشيديه) (١) "وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أوثنتيس في الأمة، ليه تبحيل ليه حتى تبكح زوجا عيره بكاحا صحيحاً، ويدحل بها، تم نطلقها أويموت عها" (الفتاوي العالمكيوية ١٣٥٣، رشيديه) روكد في تبيس الحقائق ٣ ١ ٢٢ . فصل في ما تحل به المطلقة، دار الكتب العلمية بيروت) روكدافي الفتاوي الباتار حانية ٣٠١٠، الفصل الثالث والعشرون في مسائل المحدل إدارة القرآن كراجي، , ٢) "وسرط ال ينطأها الروح التامي. لابه ثبت إشارة الكتاب وبالسبة المشهور والإحماع، اما الكتاب فإن السكاح المدكورفيه يحمل على الوطأ حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة وأماالسية فسماروي عس عائشة رضي الله عبها أن رفاعة بن سموال القرطي رضي الله تعالى عبه طبق امرأته تمسمة سست وهسه، فبلتّ طلاقها، فتروحت بعد ه بعبد الرحمل بن الربيروصي الله تعالى عبه، فحاء ت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إلها كانت تحت رفاعة، فطلقها ثلاث تطلبقات، فتروحت بعده بعبد الرحيس بن الربيرو إنه -والله - ليس معه إلا مثل هذه الهدية ۲ الاحتى يدوق عسيلتك وتدوقي عسيلته "أما الإجماع فإن الأمة اجمعت على أن الدحول بهاشوط الحل للأول (نبيس الحقائق ٣١/٣ ا ، ٦٣ ا ، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، دارالكتب العلمية بيروت) (وكذا في البحوالوائق: ٩٣/٣، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، وشيديه) روكدافي الفناوي لعالمكبرية ٢٥٣ الناب السادس في الرجعة، فصل فيماتحل به المطبقة. وسيديه،

الجواب حامداً ومصلياً:

اس سے پہنے شوہ کے ہے وہ حلال نہیں ہوئی بلکہ حرام ہی رہی ، پہنے شوہ سے س کا محل نہیں ہوسکتا (1) نظ وابند ہی ندتعانی اعلم۔

حرروا عبرمحمود ففريدب

نكاح بشرط خليل واجرت وتوقيت ومتعه

مسوال[٩٩٠٢]٠٠اقرنكم رحمكم لله تعالى

ا زید مطاقه تا شدے نکال کرنے کے لئے حیلہ کرک زوجہ مطاقہ کا نکال عمروہے روپیہ دب کرکرا تا ہے، مگراس میں دوشرط ہیں: ووروز قتم ہونے پرطواق وینااوروطی نہ کرنا ، چنا نچہ عمر نے شرطین ندکورین کورین کو پرری کی ساب دریافت ہیہے کہ زید کا نکال ووہاروائی عورت سے شرعا جائزیانہیں؟

المحمد المعالم المحمد المح

٣ ..... تكاح متعه جائزے يائيں؟

الم المستفتى عن يزائرهم و المستفتى و يزائرهم و المستفتى عن يزائرهم و المستفتى و يزائره و المستفتى و ينائره و المستفتى و المستفتى و ينائره و المستفتى و ينائره و المستفتى و الم

ا) "لايسكنج منطبقه بها اى بالبلاث لوجرة. وثبتين لوامةً، حتى ينطأها عيبره وتمضى عدته"
 (الدرالمجتار: ٣٠٩/٣) ٢ ١٣، باب الرجعة، سعيد)

روكد في تبيس الحقائق ٣ ١٦٢، ١٦٢، فصل في ما نحل به المطلقة، دار الكتب العدمية بيروت، اوكذافي البحر الرائق: ٣/٣، باب الرجعة، فصل في ماتحل به المطلقة، رشيديه) روكذافي الفتاوي العالمكبرية ١ ٣٤٣، الباب السادس، فصل في ماتحل به المطلقة، رشيديه،

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا مطاقہ ثالث کا زون اول کے لئے حلال ہونامشر وط ہے ، وشرطوں کیں تھ اول ہے کہ زون ثانی ہے وہ عورت کا ت ہی کی سرے۔ دوس ہے یہ کہ وزون توسعورت ہے جہاٹ کرے، پھرا گران دونوں کے ورمیان شرعی جدائی طلاق ہظع ہموت زون وفیہ فیر می مجہ ہوئرعورت کی عدت گذر جائے ، تب وہ زوج اول کے لئے حلال ہوگی ، اس ہے پہلے ہی ٹر حلال ہیں ، لہذا صورت مسئولہ میں زید کا نکاح عورت مطلقہ مذکورہ ہے ناچا کڑے کیوں کہ زون ہی شہر ہوا

"ولا الحسن المحرورة عد الطنفات اللات المصفها و المورد على المؤفي فلفها والاتحل له من المعدد لانا والمعدوضي روح حر المكاح صحيح وينجرج الهاسد و لكاح عير لكفه و كال جدوسي على ماعليه عقوى و المكاح الموقوف و وقضى عداله الى عدة اللكاح الصحيح العدارو الماسطاق في الروح الذي المورد والمن الروح المكتاب وهوفوله تعلى المحل المكتاب وهوفوله تعلى المحل المكتاب والموقولة المراوي المحل المكتاب والمحل المكتاب والمكتاب والمكتاب

أوسالأحاديث المشهورة؛ لأنها تحوز به بريدة عنى لنص بن كن سرد بعقد، وبن كان النوطئ في المسبوط: هذا قول كان النوطئ في المسبوط: هذا قول المسبوط: هذا قول عسر معشر، ولوقضي به قاض الاينفذ قضائه، وفي المنبة: أن سعيداً رجع عنه إلى قول الحمهور، فنمس عند عند سؤة وجهه ويبعد ومن أفتى به يعزر، وفي بحلاصة العبيه بعنة بنه و بملائكة والناس أحمعين ". مجمع الأنهر: ١/٤٨٣/١).

(١), محمع الأنهرفي شرح ملتقي الأنحر ١٠٨٠. ٨٩، ناب الرجعة، المكتبة العفارية)

"وفي شرح الطحاوي عطلقة البلاث لا يحل لروحها الأول لا سكاح، ولا بملك يمين حتى يشروح لأحر، ويدحل بها لنابي وانقضت عدتها ولوقصي القاصي بالحل على الروح الأول، احد بها، أولم يدحل، فإنها لا تحل لروحها الأول وهن أفتي يهذا القول ولم يشترط الدخول، فعليه لعنة بهوالمسكة والباس أحمعين وحلاصة الفتاوي ١٢١٢، الحس النابي في المحمل، وشبديه)

وربشر و تحلیل نکاح امام ابو یوسف رحمه الله تعالی کنز و کید منعقد بی نهیس بوتا ، اور زوج اول نے سئے اس نکاح سے وہ مطلقہ حلال بھی نہیں بوتی ، اور امام محمد رحمہ الله تعالی کنز و کید بشر طحمیس نکاح بوج تاہ بہ نیکن زون اوں نے سئے حدال نہیں ہوتی ۔ اور امام ابو حلیفہ رحمہ الله تعالی کنز و کید بشر طحمیس کاح مکر وہ تح کی ہوتا ہے اور شرح کی بوتا ہے اور شرح کی برتا ہے اور شرح کی نوتا کا مرحد تی و سے اور شرح کی نوتا کی تعدد و تی اور جماع کر سے اور شرح کی نوتا ہی تو عدت گردار ہے گا کہ اور جماع کی تعدد و تی اول کے مناطل ہوج کے گال اور جماع کی تعدد و تی اول کے مناطل ہوج کے گال اور جماع کی تعدد و تی اور کی کے خوال کی میں موقع کی تعدد کی توج کے گال کی سے تعدد و تی اور کی کار کی سے تعدد و تی اور کی کار کی کے تعدد کی کار کار کی تعدد کی کار کی تعدد کر تعدد کی تعد

وبسط دلائس سـ الله منعني للحب قول لكمر. "وكره لسرط للحيل بالله ل". ٢/٢٥٦/٢)- وقال في السحر ثقلا عن فتح القدر " ولاشك أن للكاح مدلايلص بالشروط

ر "رحل تروح امراة للنحليل ولم يشترط دلك، يحل للأول، ولوشرطا، يكره ويحل عند الى حقية ورفر وقال أنويوسف فسد النكاح، ولاتحل وقال محمد صح النكاح، ولايحل" رخلاصة الفتاوي الـ ١٢١/٢ الحنس الثاني في المحلل، نوع منه، وشيديه)

"إداتروحت السطلقة ثلاثا بروح، وكان من قصدهما التحليل، إلا أنهماله يشترطا ذلك مقول، حلب للروح الأول، ولوشرط الإحلال بالقول وأنه تروحها لذلك، فالمكاح صحيح في قول الن حسيفة ورفو رحمهما الله تعالى، وبحل للأول، ولكن يكره دلك للأول والتابي وقال الويوسف رحمه الله تعالى المكاح فالسد، ولاتحل للأول وقال محمد رحمه الله تعالى الكاح التابي صحيح، ولاتحل للاول" والفتاوي التاتار حائية ١٠٢٣، مسائل المحلل وعيرها، إدارة القرآن كراحي)

روكدافي المعاوى العالمكيرية المحام، همانان المحلق وغيرها، إدارة القراق دراحي (رسيدية) روكدافي المعاوى العالمكيرية المحام، همان فيمانحل به المطلقة ومابتصل به رسيدية) رام "كوه بشيرط المحليل للاول وقال الوبوسف رحمه الله تعالى الايبعقد البكاح بشرط المحليس للأول والاتحل له الان هدافي معنى شرط البوقيس، فيكون في معنى المبعة فيبطل، ولهذا قال عنصر من الحطاب رضى الله عنه "لا أوتى بمحلل والا محللة الارحمنهما" وقال اس عمر رضي الله عنه "دلك الله عنه اللايس ولومكشاعشوس سنة وقال عتمان بن عقان رضى للاعمة "دلك السنفاح" ولهندا لعنه رسول المصلى الشعبية وسلم وقال محمد رحمة الله يصح للكاح، والاتحل للأول الانه لينس بتوقيت للنكاح، ولكنه استعجل بالمحطور ماهو مؤجر شرع، فيعاقب بالحرمان للأول الممورث ولانبي حسفية فولية علينه الصنبوة والسلام العن الله بمحنل والمحلل له وهدا الحديث يقبضي صحة اللكاح والحل للأول والكواهية، ولأن النكاح الانبطل بالشروط والمحلوط المشروط المناس والمحلل المشروط المحالة المناس بالشروط المحالة المحالة

عاسده، من سطن الشرط، فقلع هو، فيحمد عدال هذا وأن لا يحتر على القادي، اها الحرام ١٥٠٠ على المادية المادية المادي

### اہ رسین مدت کی مجہ سے بیا کا آ موقت ہے جو کہ باطل ہے۔

۳ اجرت متریر ناج بزیاه اجرت کی شرط کرنے دالے پرحدیث شریف میں لعنت وار دہوئی ہےاوراجرت واجب بھی نہیں ہوتی :

"رسد على " أن التماس ذلك واشتراطه في العقد همث مد و مسعور و مسعور على الغيرة وهوفية الغيرة وهوفية العيرة على العقد العيرة وهوفية حمية الها على عليه مسعور و سو سماس من مسعورات عليه مسعورات الهوائيس المستعار" وإلماكن مسعورات سوس سماس من مسعدة وهوفيحس الحديث، وقبل الرافية طالب الحل من لكال مسعود و سماف و سماف وسماه ملحداً وإلى المرافية المسوحات الحل منده وأماطات الحل من طريقة الاسسوحات العلى مده وأماطات الحل من طريقة الاسسوحات العلى مده وأماطات الحل من طريقة الاسسوحات العلى مدة وأماطات الحل من طريقة الاستوحات العلى مدة وأماطات الحل من طريقة الاستوحات العلى مدة المنافقة المنا

" في تره حهد مسرط للحس كرد، أي كرد المروح سرط للحس مقدل ألى في سروط للحس مقدل ألى في سروطات على ألحك على ألحك على ألحك على ألحك على المحل المحل المراة دالك على المحل المحل المراة المحل المراة المرا

لفاسيده فيضح وتحل لـ اول صرورة حصيمه، والامعنى لنمادكره محمد تبين الحقائق
 الما ١٦٢ ا ، بات الرحعة. دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>١) (البحر الرائق: ٨/٣)، كتاب الطلاق، فصل فيماتحل به المطلقة، رشيديه)

٢٠) رئيس الحتائق ٢٠١١. ١٦٠، كناب الطلاق، باب الرحعة، دارالكنب العدمية بيروت)

<sup>(</sup>٣) (محمع الأنهر: ٢/ ٩٠/١، ٩١ كتاب الطلاق، باب الرحعة، مكتبة غهاريه)

<sup>(</sup>وكذافي البحر الرائق: ٩٤/٣، كتاب الطلاق، فصل فيماتحل به المطلقة، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي لدرالمختارهع رد المحتار ٣/٣ ١٣، ماب الرجعة، سعيد)

ہیں آ مردی تی بغیر شرہ مدت ہواہے اور عمر و نے اس عورت سے جمہان کر کے اس کو طاق و یدی ہے تو جعد مدت زید کا محان اس مورت سے صحیح ہے، اورا گرمدت کی تعیین کر کے نکات کیا ، یا بغیر جماع کے طاق و یہ وک قوز ید سے اس کا نکات کے تبیین ہیں۔

٣ ناب تزے "و کے صعف اصل ۱ه". هدایه: ۲ /۲۹۲ (۱)۔

<sup>(1) (</sup>الهداية: ٣١٢،٣ كناب المكاح، شركة علمبه ملتان)

<sup>(</sup>و كذافي الفتاوي العالمكبرية: ٢٨٢/١. لقسم لناسع المحرمات بالطنفات شيديه) و كذافي الدرالمحتار: ١/٣، كناب البكاح، باب المحرمات، سعيد)

کا کا آپر صناحتی مذہب میں رہ کرشا فعیدے مذہب پر جائز ہے، اس خیالات کے معا، سے شربا ہا معامد کرنا حاجئے؟ بینواتو جروامع حوالد کتب۔

۲ کا آپ اور الله علی خلی مذہب ہر رہ کر یعنی مدت کے اندرامام شافعی رحمہ اللہ تی لی کے مذہب ہر ضرور ڈ حنفی علاء نکاح پڑھا سکتے ہیں یانہیں؟ اگر ان طلائے حنفی سے دریافت کیا جائے کہ ایس توج کر نہیں ہے توجواب میں فرمائے ہیں کہ اس تشم کا نکاح حنفی مذہب ہر رہ کر ضرور ڈ شافعیہ کے مذہب مسلک کی بناء پر عدت میں کا آپ پڑھا نا جائے ہیں کہ امام ما سک رحمہ اللہ تی کی مذہب ہا ب دریافت طلب امریہ ہے کہ سے کا حفی مذہب کی روسے جا کڑے یا نہیں؟ اور اس مسئد کا کہا تھم ہے؟ بینوا تو جروامع حوالہ کتب۔ کا حفی مذہب کی روسے جا کڑے یا نہیں؟ اور اس مسئد کا کہا تھم ہے؟ بینوا تو جروامع حوالہ کتب۔ المستفی بطفیل اللہ مین ۱۶ / ا/ 20ھے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ہندہ کا تکان ند عمرے سی بوان ند دوہارہ زید سے سی بوان اگر عمر کو مسئد معلوم تھا اور بیاس نے

یہ کات کیا اور ہندہ سے صحبت کی تؤییز نا ہوا، پھر عمر کی طلاق (جو کہ بوجہ عدم انعقاد نکات کا عدم ہے) کے بعد
دوہارہ زید نے نکات کیا ہے وہ مطقہ ثلا شہ سے بغیر حلا یہ کے نکات کیا ہے، وہ بھی زنا کے تھم میں ہے۔ عمر کے نکات
اور طلاق کی وجہ سے ہندہ زید کے لئے حلال نہیں ہوگی:

(۱) (الفتاوى العالمكيرية ۱ ۳۵۳، الباب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه) وكد في الهدانة ۲ ۳۹۹ باب الرحعة، فصل فيماتحل به المطلقة، شركت عدميه مبنان) (وكد في الهدانة ۲ ۳۹۹ باب الرحعة، فصل فيماتحل به المطلقة، داز الكنب العدمية بيروت) (۲) (رد المحتار: ۱۲/۳ م، باب العدة، مطلب في النكاح الفاسد والباطل، سعيد)

حنفی مذہب کی روسے مسئلہ کا حکم معلوم ہوگیا ،ابیا نکات پڑھنا اما نت علی الز ناہے جو کہ ترام ہے۔ ٢ حفيد كان كيد مدت ين كان ناجان كام مرحد لدك النائج بوناشرط ك

"لابلحية والبسر حين أن يتبروج روحة غيره، وكنبث المعلمة، كدافي السراج الوهاج، ۱ ه". فتاوي عالمگيري. ۱ ۲۸۰ (۱)-

سسی دوسرے امام کے قول پرفتوی دینے کے لئے بہت بڑی ابلیت اورشرا کا کی ضرورت ہے، ہمکس و ، کس کے لئے ہرگز جا تزنبیں کہ جس مسئلہ میں جس امام کے قول پر جا ہے فتوی دیدے ، بلکہ حنفی سے لئے اس کی ا جازت بھی نہیں کہ بغیر ترجیح کے حنفیہ میں ہے جس کے قول کو جا ہے اختیار کر لے۔ جس قول کوامیح ب ترجیح نے اختیار کرلیا ہے اس کے خلاف پرفتوی دینا بالکل نا جائز ہے ، تفصیل کے لئے شرح عقو درسم المفتی مطاعہ کیجئے

عنه سأل الهاجب اتباع ما ترجيحه عن أهنه قدعتما أوكسان طساهم للرواية ولم يرتج حواخلاف ذالك فاعلم فليس يجسرعلى الأحكام سوى شقبى حاسرالمرام

شرح عقود رسم المفتى (٢) ـ ققط والله سبحانه تعالى اعلم ـ

حرره العبرمجمود كنگويي -الجواب سيح : بنده سعيداحد، مسجيح :عبداللطيف.

حلاله كيلئ عدت مين نكاح

ســـوال[۲۱۰۴] : ا.... زید نے اپنی بیوی کوخصه کی حالت میں تین طلاق دیدی مگرمععوم ہوا کہ ڑ وجیڈ زیداس وقت ماہواری ہے تھی ، بعد وزید نے مصلحة ووران عدت میں اپنے ووست سے برائے حل لیہ کا ٹ كراديا، تاكه منده مجھے تنفرنه ہوجائے تو په نكاح ثانی درست ہوایا نہیں؟

(١) (الفتاوي العالمكيرية ١ ٢٨٠، القسم السادس المحرمات التي ينعلق بهاحق الغير، رشيديه) روكدا في الفتاوي التاتار حالية ٣٠١١، الفصل الناسع في النكاح الفاسد وأحكامه، إدارة القرآن كراجي) روكدافي بدائع الصبائع ٣ ١ ٣٥، فصل في شرط الروجة، دار الكنب لعلمية بيروت) (٢) (شرح عقود رسم المفتي، ص: ٢٥، ميرمحمد كتب خانه، كراچي) ۳ زید نے اپنے دوست فالد سے برائے طالہ ہندہ کا نکار کرادیا، فالد نے کا آپار کے بعد میاشرت بھی کی، توبیدنکاح وغیرہ درست ہوایا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا حامت حیض میں دی ہوئی طلاق بھی واقع ہوجاتی ہے اگر چدابیا کرنے ہے شوہر گنہکار ہوتا ہے(۱)،اس طرح تین طلاق ایک دم دین بھی گناہ ہے، گروہ بھی واقع ہوجاتی ہے(۲)،اس لئے صورت مسئولہ میں طلاق مغلظہ ہوگئی (۳)، بغیر حلالہ کے اس کور کھنے کی کوئی صورت نہیں ہے(۴)۔ حلالہ کے لئے دوسرے

(١) "وإذاطلق الرحل امرأته في حالة الحيض، وقع الطلاق؛ لأن البهي عنه لمعنى في عيره، وهوماذكرنا فلا يبعدم مشروعية". (الهداية: ٣٥٤/٢، كتاب الطلاق، شركة علميه ملتان)

"والبدعي من حيث الوقت أن يطلق المدحول بهاوهي من دوات الأقراء في حالة الحيض، أوفي طهر حامعها فيه، وكان الطلاق واقعا". (الفتاوي العالمكيرية. ١ ٣٣٩، كناب الطلاق، رشيديه) (وكذافي بدانع الصانع ٣ ٢٠٥، ٢٠١، فصل في طلاق البدعة، دارالكتب العلمية بيروت) (٢) "وأما البدعي المدي يعود إلى البعدد أن يطلقها ثلاثاً في طهر واحد بكلمة واحدة أوبكلمات متصرقة فإذا فعل ذلك، وقع الطلاق، وكان عاصياً" (الفتاوي العالمكيرية. ١ ٣٣٩، كناب الطلاق، الباب الأول في تفسيره وركنه وشرطه، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار: ٢٩٣/٣، باب طلاق غير المدخول بها، سعيد)

روكبدا في بندائع الصنائع ٢٠٦٠ كتاب الطلاق، فصل في ألفاط طلاق البدعة، دار الكتب العنمية، بيروت

(٣) "لوكورلفظ الطلاق، وقع الكل، وإن نوى التأكيد دُيّن" (الدرالمختار ٣ ٣ ٩٣، باب طلاق عير المدخول بها، سعيد)

روكدافي الفتاوي العالمكيرية: ١- ٣٥٥، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)

روكدافي الفتاوي المتارخانية ٢٩٨٠، إيقاع الطلاق ونكرار العدد، إدارة القرآن كراچي)

رس) "وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثبتيين في الأمة، لم تحل له حتى تنكع روجاً بكاحاً صحيحاً، ويسدحن بها، ثم يطلقها أو يموت عها" (الفتاوى العالمكيرية، الباب السادس في الرحعة، فصل فيما تحل به المطلقة ومايتصل به: ١ /٣٤٣، وشيديه)

تناس سے کال آس نے اسے بہتی مدت کا تدرب اضروری ہے، مدت میں نکاح حرام ہے، وہ نکاح نہیں بعکہ وہ زند ہوتا ہے "را سحم سے سے حس کی سروح روحہ حسان و تصدیف المنعدہ، کد فی السراج عود جو المد" فلدوں عالم تحدیق (۱)۔

۲ سرق مد ومعوم تل كه بنده كى عدت خم نبيل بوئى قويدكاح منعقد بى نبيل بوا بلكه زنا بواب، زيره خالد، بنده سب بى سخت معصيت كم تكب سرك بيل، سب كوقيد لازم به اوراس نام نهاد كاح وم شرت بيل، سب كوقيد لازم به اوراس نام نهاد كاح وم شرت بنده په شوم ك بن حار لنبيل بوئى: "أمان كاح منكوحة العير ومعددته، فالدحول فيه لا يوحب نعده بن عده بن عده أنها معبر الأله به يقل أحد بحد ره، قدم معقد تصلاً وعدى هد يقرق س فاسده وباصله و وبدا يحب الحد مع العلم بالحرمة الكونه زناء ۱ه". شامى (۲) فقط والله الملم بالحرمة الكونه زناء ۱ه". شامى (۲) فقط والله الملم بالحرمة الكونه زناء ۱ه". شامى (۲) فقط والله الملم بالحرمة الكونه زناء ۱ه".

الجواب صحيح: بنده نظام الدين، دارالعلوم ويوبند\_

# حلالہ کے لئے صرف نکاح ،وہ بھی عدت میں

### الجواب حامداً ومصلياً:

# سپ کوجومستد بتایا گیاہے کہ بغیرعدت کے نکاح کردیاجات، بیشری مستدنبیں بلکہ کڑیوں کا تھیاں

ر) الفتاوی العالمكيرية ۱۲/۳ القسم السادس المحرمات التي يتعنق بها حق العير ، رشيديه)
 (۲) (رد المحتار: ۱۲/۳ ۵، باب العدة، مطلب في المكاح الفاسدة والباطل، سعيد)
 روكدا في الفتاوى التاتار حائية ۱۱ ، القصل التاسع في المكاح الفاسدة وأحكامه، إدارة القران كراچي)
 روكدا في الهدايه، باب الرحعة، فصل فيما تحل به المطلقة ۲ ، ۳۹۹ شركت عدميه ملتان)
 روكدا في تبين لحفائق، فصل فيما تحل به المطبقة ۳ ، ۱۳۹۱ مدار الكنب العدمية، بيروت)

ہے، ایس ہم تزند کیاج اے اس سے ندنکان درست ہوگا، ندوہ جورت آپ کے ہیں تی صاحب کے علال ہوگی (۱)، جب بچہ پیدا ہوگا تو اس وقت مدت ختم ہو گل (۲)، اس کے بعد کسی دوسر فیض ہے اس کا کائی کی ہوگ جائے۔ نکاح میں میشرط ند ہو کہ وہ شخص پھر طلاق دیدے ورنہ مید کام موجب لعنت وخضب ہوگا (۳)، وہ شخص کاح کے بعد جمہستری کرے، پھر اگر وہ مرجائے یا طلاق دید نے تو اس کی عدت گذار کرآپ کے بھی کی سے نکاح کی بعد جمہستری کرے، پھر اگر وہ مرجائے یا طلاق دید نو اس کی عدت گذار کرآپ کے بھی کی سے نکاح کی اجازت ہوسکے گی (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ کی اجازت ہوسکے گی (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

(١) "لا يحوز للرحل أن يتروح روجة غيره، وكذلك المعتدة، كذافي السراح. سواء كنت العدة عن طلاق، أو وفاة أو دحول في نكاح فاسد". (العناوي العالمكيرية ١/٢٨٠، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم السادس المحرمات التي يتعلق بهاحق الغير، رشيديه)

(وكدا في ردالمحتار: ٣ ١ ١ ٥، باب العدة، مطلب في البكاح الفاسد والباطل، سعيد)

روكذافي الفتاوي التاتارخانية. ٣ ١١٠ الفصل التاسع في البكاح الفاسد وأحكامه، إدارة القرآن كواچي)

(٢) "وفي حق الحامل وضعُ حملها". (الدر المحتار: ٢ ١ ١ ٥، باب العدة، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/٢٥٢، باب العدة، دار الكتب العلمية بيروت)

(٣) "وكره بشرط التحليل للأول: أى يكره التزوح بشرط أن يحلهاله يريد به بشرط التحليل بالقول، لقول البسى صلى الله عليه وسلم "لعن الله المحلل والمحلل له". (تبين الحقائق: ٣ ١١٥ ، باب الرجعة، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذافي الدرالمختارمع رد المحتار: ٣١٣/٣ ، باب الرجعة، سعيد)

(وكذافي العتاوي العالمكيرية 1 ٣٤٣، ٣٤٣، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقه، رشيديه) "وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً عيره نكاحاً صحيحاً، ويدحل بها، ثم يطلقها أويموت عنها". (العتاوي العالمكيرية. ١ ٣٤٣، الماب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة ومايتصل به، وشيديه)

(وكدا في تبيس الحقائق ٣٠ ١٣٩ ، فصل فيما تحل به المطلقة الخ، دار الكتب العلمية بيروت) (وكدا في الفتاوي التاتارخانية. ٢٠٣١٣، الفصل الثالث والعشرون بمكاح المحلل، إدارة القرآن كراچي)

# حلالہ کے لئے شوہ نکاتے میز صاسکتا ہے

سے وال [۱۷ مر]: اسسمیری دادی اور بیوی کے درمیان عیشه زبی بیشمز اربتا تھ، اید دوم تبد مربالی کی فربت کی میر کے ایک ایک اور بیوی کے درمیان عیشه زبی بیشر طرا کا دی کہ ایک ایک ورب کی کی فربت کی میر کے ایک بھر ایک تو بیش کے بیشر طرا گائی اس دن بعد ق نے دادی صاحبہ کے ساتھ بھر طرا گائی اس دن بعد ق نے دادی صاحبہ کے ساتھ بھر ایک تو بھی ایک سال تک جھٹر اسموقوف ربا ، اور ایک منحوں دن دادی تھٹر میں مار بین کی کی فویت نبیس آئی جسن اتفاق سے ایک سال تک جھٹر اسموقوف ربا ، اور ایک منحوں دن دادی صاحبہ وربیوی کے درمیان جھٹر ابھوتی کیا ، بیکن مار بین کی کو بت نبیس آئی کے کیواس جھٹر کے بعد میر سے بیوی کو حدی تربیل کی فویت نبیس آئی کے کیواس جھٹر کے بعد میر سے بیوی کو حدی تربیل کی فویت نبیس آئی کے کیواس جھٹر کے بعد میر سے بیوی کو حدی تربیل کی نوبت نبیس آئی کے کیواس جھٹر کی کا میں دور بیوی کیا ہوتی کیا ، کیکن مار بین کی کی نوبت نبیس آئی کے کیواس جھٹر کے کا بعد میر سے بیوی کو حدی تربیل کی بیان بین بیکن مار بین کی کی نوبت نبیس آئی کے کیواس جھٹر کیا گائی کیون بیان بین بیکن مار بین کی کی نوبت نبیس آئی کے کیواس جھٹر کیوں کے درمیان جھٹر ابھوتی کیا ، کیکن مار بین کی کی نوبت نبیس آئی کے کیواس جھٹر کے درمیان بین بیکن مار بین کی کی نوبت نبیس آئی کے کا دی کیواس کی کیواس کیو

۲ کیاس بی شوہ اپنی مطلقہ بیوی کا نکات پز ھاسکتا ہے یانہیں؟ اور نکاح ٹانی میں گواہ بھی ہوسکتا ہے ینہیں؟ کیانا کے کےعلاوہ دو گواہوں کا ہونالا زم ہے، یاا یک گواہ ہے بھی کام چل سکتا ہے؟

نيروده كےذر لعبەحلالە

ســـوال[۲۲۰۷]: ۳ كيانيروده ايگا كردخول كرنے ميں خلوت صحيحة ثابت بوسكتي بيابيں؟

ىيىو توحرۇ ـ

#### الجواب حامداً ومصلياً:

۱۰۱ شروط پائے جانے برطان مغلظہ واقع بوگی (۱)، مدت طابق تین ، ہمواری گذر نے پراکر مطلقہ دوسر مشخص سے کا ترکز کے پررضا مند ہوا ورسابق شوم (صاق دینے والا) کا ترپڑھائے تب بھی درست ہے۔ اگر دونوں مطلقہ اور شوہر خانی مجس میں موجود ہوں اور سابق شوم ایک گواہ کی موجود تی میں کا ت پڑھاہ ہے تب بھی نکاح ہوجائے گااور یہ کہا جائے گا کہ اصل ایجاب وقبول تو اس مطلقہ اور شوم جدید نے کیا ہے

) "و, دا صفه التي الشرط، وقع عفيب الشرط انفاقا. مثل ال يفول لامرأته إلى دخلت الدارفانت طاق" لفتاوى العالمكيرية المع "م"، الباب الرابع، الفصل الثالث في البعليق، رشيديه) وكدافي الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركة علميه ملتان)

(وكذافي البحر الرائق: ٥/٣، كتاب الطلاق، باب العتليق، رشيديه)

اور نکاح پڑھائے والااورا کے اُور محص بید دونوں اس نکاح کے گواد ہو کئے (۱۱، چھا یہ ہے کہ و کو وہ مستقل موجود ہوں اوراس کے سامنے عورت اور مرود دونوں خو دایجاب دقبول کر میں۔

س اگرجسم کی حرارت محسوں موتی ہے اور جمائ کی لذت حاصل ہوتی ہے تو یہ بھی حلالہ کے لئے کافی ہے(۲)۔فقط والقد تعالی اعلم۔

حرره العيرهمودغفرايه وارالعلوم ديو بند، ۱۱/۱۱/۲۰۰۱ هـ

### حلاله کے لئے زوجین کا دخول میں اختلاف

سب ال [۱۲۰۸] ، عبدالودود نے اپنی منکوحہ دخولہ یوی وطاباتی مغط دیدی (عورت کے ساتھ ایک شیر خوار بچ بھی عبدالودود ہے ہے )۔ بعدازال مطلقہ کا نکاح دیاض الدین ہے ہو گیا، مدت ختم ہوج نے جدریاض الدین نے ایک شب اپنے نکات میں رکھ کرطان ویدی، اورعدت ختم ہونے پرشوہر اول عبد لودود ہے نکاح کرایا گیا۔ ریاض الدین نے ایک شب اپنے کاح میں رکھ کردوس دان صبح کو متیول طلاق ویدی، اورحد تی این کہ ہم سرتی ویدی، اورحد تی این کے بعد کے بعد دیگرے تین آدمیوں نے ریاض الدین ہے دریافت کیا کہ ہم سرتی کرے تم نے حلاق ہی ہے بعد کے بعد ویگر ایس ایسے بی ؟ تواس نے ہم بستری کا اقرار کیا ،گرا ب ریاض الدین کا کہن ہے کہ میں نے بہا جو گوا ہوں کے سامنا اقرار کیا تھا وہ جبوث کیا تی، میں نے ہم بستری کتھی ، بمدعورت نے میں نے بہا جو گوا ہوں کے سامنا اقرار کیا تھا وہ جبوث کیا تی، میں نے ہم بستری کتھی ، بمدعورت نے ہم بستری کرنے ہی نہ ہی۔

ر ١) "وشرط حصورشاهدين حرين مكلفين سامعين قولهماً معا، فاهمين مسلمين لكح مسلمة" (الدرالمختار: ٣/٢١، كتاب النكاح، سعيد)

<sup>&</sup>quot;لوروح سمه البالعة العاقبة بمحصرشاهد واحد، حار إن كانت ابنه حاضرةً، لأنها تجعل عاقدةً". (الدرالمختار: ٢٥/٣، كتاب النكاح، سعيد)

روكدافي الفتاوى العالمكبرية ١ ٢٦٦، كناب النكاح، الناب الأول في نفسيره شرع، رشيديه)
(٣) "فني المفتاوى النصبغرى إذا لف ذكره بحرقة وأدحمه فرحها، فإن وحدالحرارة، دحل، وإلافلا"
ر لفناوى العالمكيرية ١ ٣٠٣، الناب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به، رشيديه)
روكدافي البحرالرابي ٣ ٣٠، كناب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)
روكدافي تبيين الحقائق ٣ ٢١، باب الرجعة، فصل فيما تحل به لمطلقة، دار لكب لعلميه ببروت.

ریان الدین کے والد امر والد و اور تو دہی ریاض الدین نے بھی کہا کہ جس وان مغرب سے بہلے میں سے سے بہلے میں سے سے میں میں الدین کا بی کرایا گئی الدین کے اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہا کہ جس کہ اللہ میں ہے وہ بھی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہا ہے کہ اللہ میں اللہ میں کہا ہے کہ اللہ ورست ہے مانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

تین طرق کے جد عدمت الذاریر، وسرے شخص سے ہم بستری ہوکر جب اس کی طرف سے طلاق ہوا ورعدت نتم ہوج نے تب شوہ اول کے سے دوبارہ نکان کی اجازت ہوتی ہے، اگر شوہر ٹانی نے جہ ع نہ یہ ہوتو وہ شوہر اول کے لئے ہرگز ہرگز حلال نہیں ہوتی ہے(۱)، جبوٹ بول کرہم بستری کا اقر ارکرنے سے جبوث کا گم ن مستقل ہوتا ہے اور شوہر اول کے لئے جرام بی رہتی ہے، اس کا وہال مستقل ہے۔ اس کو ذہمن شین کرانے کے جد آخرت کا خوف دار کر اس عورت سے بقسم دریا فت کیا جائے، اگروہ کے کہ ہال شوہر ٹانی ریاض الدین نے نکان کے جد مجھ سے ہم بستری کی ہے، پھر جھے کو طراق وی ہے، تواس کی عدت ختم ہوتے ریان کا نکان دوبارہ شوہر اور عبدالود ود سے درست ہے، ریاض الدین کا بیان جو مختلف نقل کیا جا تا ہے وہ قابل النف سے نہیں :

(۱) "عن عائشة رصى الله تعالى عهاقالت طئق رحل امرأته، فتروحت روحاً عيره، فطلقهاوكات معه مثل الهدية، فعيم تصل مه إلى شئ تريده، فلم يلث أن طلقها، فأتت السي صلى الله عليه وسلم فقالت يبارسول الله الله ورحى طلقسى وإنى تزوحت روحاً غيره، فدحل بى ولم يكل معه إلامثل الهدية، علم يقربى إلاهنة واحدة ولم يصل من إلى شئ، أفاحل لروحى الأول؟ فقال رسول للمصنى الله عليه وسعم "لاتحليل لروحك الأول حتى يدوق الأحرعيسلتك وتدوقي عسيلته" (صحيح المحارى ٢٥٢٠) كتاب الطلاق، باب من قال لامرأته: أنت على حرام، قديمي)

"وإن كان البطلاق تبلاثا في الحرة وثنين في الأمة، له بحل له حتى ببكح روحا عبره بكاحا صحيحا، ويدحل بها، ثه يطبقها أو يموت عبها" (الفتاوى العالمكيرية اسمام، كناب الطلاق، الناب البنادس في الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقة ومايتصل به، رشيديه)

(وكذافي الدرائمحتار: ٣٠٩٩)، ١٠١٠، باب الرجعة، سعيد)

"قال سروح شاس" كان للكاح فاسد، أولم أدحل به، وكذله، فالقول به ولوفال الزوج الأول ذلك، فالقول له: أى في حق نفسه". در محدر " دعت أن ناسي حامعها وأنكر الحماع، حلّت للأول"، شامي: ٢/٢٤٥(١) فقط والتراكم .

حررة عبر محمود تقريد، وارالعلوم و يويند، ها عام ٩٢٠٥ .

الجواب محيح: بنده نظام الدين عفي عنه، ١٦/٥/١٢ هـ

حلاله ميس مباشرت كااقرار يهرا نكار

سوال [۱۲۰۹]: ہمار لے معارف مسین نے اپی بیوی کوطلاقی مغلظہ دیدی، لیکن پھر جوع کرنا چاہتا ہے تو موادی صحب سے بوچ کرنادت بوری کرے ایک عاقل بالغ لڑے ابراہیم سے نکاح کرادیا،
عقد کے بعداس کے ساتھ ایک کمرہ میں رات گذاری، سویر سے شال کیا، پھراس کوطلاق دیدی، اور چندہ موں کے سرمنے اقرار کیا کہ میں نے اس کے ساتھ مباشرت کی ہے جس کے واہ موجود ہیں۔ پھر عدت بوری ہونے کے بعد معارف حسین نے نکاح کیا تھے آدمیوں کو جمع کیا، اس وقت ابراہیم (محلل) نے مسجد میں چندہ الموں کے بعد معارف حسین نے نکاح کیدے مباشرت نہیں گی، پھرا یک مولوی صاحب نے -جوا کارے وقت سامنے بیان کیا کہ میں نے اس کے ساتھ مباشرت نہیں گی، پھرا یک مولوی صاحب نے -جوا کارے وقت موجود شتے۔ نکاح پڑھایا۔

لیکن اب ابراہیم اقر ارکرتا ہے اور تئم کھا تا ہے کہ میں نے ساتھ مبا تارت کی ہے، محکہ کے چندلوگوں نے ابراہیم سے پوچھا کہ مالموں کے سامنے کیوں انکار کیا ؟ اوراب اقر ارکزتے ہو، قوجواب دیا کہ مجھا کولوگوں نے ابراہیم سے پوچھا کہ مالموں کے سامنے کیوں انکار کیا ؟ اوراب اقر ارکزتے ہو، قوجواب دیا کہ مجھا کولوگوں کے سامنے اقر ارکز نے میں شرم معلوم ہوئی۔ میر الزکامعا رف حسین انجی تک اپنی بیوی کے پاس تا ساکت ہے ہوایا نہیں ؟ اورا پنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے یا نہیں ؟ اورا پنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے یا نہیں ؟

 <sup>( )</sup> والدر المحدومع رد المحدور ٣ ١٤٣، باب الرحعة، مطلب في حيلة إسقاط التحليل بحكم شافعي
 بفساد الكاح الأول، سعيد)

<sup>(</sup>وكدافي الفتاوي العالمكيرية ١٣٥٣، الباب السادس في الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقة، رشيديه) روكدا في النهر الفائق ٢٢٢، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

لحواب حامداً ومصلياً:

براہیم نے رات گذار نے کے بعد جونہ ستری کااقر از کرایا تھی قوہ بی اقر رمعتبر ہے، اس کے بعد جب اس نے اٹکار کیا تووہ اٹکار معتبر نہیں(۱)، آپ سے کڑے کا ٹکاٹ ۱۰ بارہ سی جو کیو، اس کومہا شرت کا حق مانسل ہے۔ فقط ۱۰ مداہم۔

حرره عبرتموه نفرانه واراعلوم الجابند، ۲ ۲ ۹۳ دور

زوج تانی بادم مادون الثواث ہے

سوال[۱۰ ۲۲]: زیدن اپنی زوی رین واکیت عداقی بان ویا تھا، چندروز کے بعد پھر نکاح کرئے رائے۔ اس کواپنی زوجیت میں الیان پھرایک سال کے بعد زید نے اپنی زوی ندُور و کو و وطور ق و کے سرمطقہ سرویا۔ اب سو ب ہے کہ کہ یا بغیم حدالہ کے دو ہارونکا تی درست ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب تین صدق ویدی خواوا کیس میں یا الک الگ الک اورخواوا کید بی مقد میں خواوو وہارہ عقد کرکے ( زون نانی کے ناح کے سے پہلے ) تواب بغیر حالانہ کے دوہارہ کا کا کی اجازت نبیس رہی (۲)، ہاں! کراکیک

را قال الروح التابي كان اللكاح فاسدا، او لم أدحل بها وكديته، فالتول لها. ولوفان الروح الأول دلك، فالقول له في حق بفسه رالدرالمحتار، ادعت ان التابي جامعها والكر الحماع، حلت للاول رد لمحار ٢٥١١، باب الرجعة، مطلب في حيلة اسقاط لتحليل بحكم شافعي نفساد اللكاح الأول، سعيد،

وكدا في الفداوي العالمكيرية ١٠٠٥، الناب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به لمطلقة ومايتصل به، رشيديه)

(وكدا في البهر العائق، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطنقة: ٣٢٢/٣، رشيديه)

(۲) ﴿فَإِنْ طَلَقَهَا﴾ الزوح بعد الثبيتن ﴿فلاتحل له من بعد ﴾ بعد الطلقة لثالثة ﴿حتى تنكح ﴾ تتروح
روح عيده - عسسر بحلالس، ص ٢٦. سوره للفرذ. قديمي

وكدافي التناوي تعاليكتريه ٢٠٠١ كتاب الطلاق، الناب بسادين في الرجعة رسيديه وكدافي النجر لرابق ٣٠٩٠ كتاب الطلاق فصل فيما تحل به المطلقة، رسيديه) بان صدق کے بعد دوسے شخنص سے نکاح کر کے اس سے بعد الدخول طلاق لے کرعدت کزرنے پرزوج اول کے بچان میں سے ک تو پہلی طابق ختم ہو کر اہتداء تین طلاق کا اختیار ہوگا، اور محض دوطلاق دینے سے مغدظہ نہیں ہوں۔

الحاصل: زوج ٹافی بام ماہ وان الثانات ہے(۱) اورخود عقد کرنا ہادہ مادون الثانات نہیں ، س میں بھی اہام محمد رحمد اللہ تعافی کا اختلاف ہے کہ وہ فرہاتے ہیں کہ زوبی ٹافی بادم مادون الثلاث نہیں ، ساز اس صورت میں بھی عقد ٹافی کے بعد زوج اول صرف ووطلاق کا ہا کہ رہے گا، مقد اول میں ایک طدق وے چہ تھا، عقد ٹافی میں وہ طدق و سے کا ، قوم غلظ ہوجائے گا ، بغیر تجلیل پھر اس ہے مقد نہیں کر سکے گا

"موسيفها و نقصت عديه أو روحت بأحراء صفها و نقصت عديه أو روحت بأحراء صفها و نقصت عديها منها أو مراحها الأولى يملك عليها ثلاثاء وعنده يملك مسها نيس" محرار بن ١٥٠٠ ١٥٠ منها تنظر والتدلقوالي العم ــ

حرروا عبرتمود نفرایہ، در معلوم، یو بند، ۲۰ ۱ ۹۳ میں۔ الجواب میچ بندہ نظ م الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۰/۱/۲۰ ھ۔ غیر مدخولہ کو تین طلاق کے بعد حلالہ کی ضرورت

معوال[۱۹۱۱]: ۱ .... زید نے اپٹی لڑکی کوم متر رواہ رپندشر الطائے ساتھوائی نیرو پرکہ فعہ فٹ شرد پر زید کو ایک طلاق واقع کرنے کاحق حاصل ہوگا تھ کے کاح میں ویدیا بھرنے شرااکا کے ساتھو قبوں ہیا۔ "یوزید وشرقی صور پرجن حاصل ہو کا پاندیں؟

ا کی سے بی زمید کورستی اور خلوت سیجہ سے قبل منامیا یا کتاب کی نشان کی معلق کی سے دیا ہو ہا۔ اس کے دیم یا استخا معنی اس سے طابر قل دید یا باصابی الدیم یا باطل الدیمی الدیمی تشمین طاق میں یا بینی است میں سے تیمی طابر قل میں میں است یا دوم اس سے درمان سے دو باروا کا ان کرنا جیا ہے قاس میں عدمت یا دوم سے سے نکال وضح ہت وعدمت کی

راحع لسحريح ص ٣٩٩، رقم لحاسبة وص ١٥٦، رفم لحاشية ٢٠٠، والله المطابقة، وشيديه) (٣) (البحر الوائق: ٩٨، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطابقة، وشيديه) (وكذ في الفتاوى العالمكيرية ١١/٥٤، الباب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة، وشيديه) وكد في الفتاوى العالمكيرية ١٠/٥٤، الباب الرجعة، دار إحياء النواث العربي بيروت)

ضر ورت ونهيس؟

الحواب حامداً ومصلياً:

ا جب عمر نے شرانے کو منظور کر ہیا تو اب شرائے کا خلاف ورزی کر نے کی صورت میں زید کواپٹی ٹرکی پر کیسے قل بان القع کر نے کا اختیار ہو کا ابتد طیکہ ایج ب کا لی عورت یا اس کے ولی کی طرف ت ہوا ہوا ہ رم اپنے اس کو قبول کیا ہو الیکن اگر ایج ب کا لی مراکی طرف سے ہوا ہوا ہ رکھ مڑک یو اس کے ولی نے شراکے چش نے ہوں قرم اس کا اس وقت تک یا برند ہیں جب تک از سرنوان شراکط کو منظور نہ کرے

"كدحها سبى أن أمرها بده صبح" "(قوله صبح) مقيدٌ لما رد شدأت سمر أه وقد الله وحث عسى مدن على أن أمرى ليادى، أمالو بدأ لزوج، لا تطلق، ولا يعيد لأمرياده" سمى ٢ ١٣٦٧ (١)-

م سُدر قصیل مطلوب بوتو" عجیدة مد حره معجید معدر قد مصنفه حضرت تلی نوی رحمه مند تعال کا مطاعد فر ما "یال (۲) یه

۲ مند کی چند صورتیں میں نیم مدخوا کو آسا کی طارق صلی کی بائن یا کن کی جنیت طابق وی ہے تو تجدید نائی کا فی ہے ، ندھا لد کی ضرورت ہا اور ندھدت کی ۔ اور اکسین طابق متفرق طورت وی ہیں تب بھی یہی تحکم ہے ، سرصورت میں ایک طابق سے عورت ہا تن ہوگئی ، اور ووسری تیسری طابق بغوہوج کے گی ، جد حل سے وعدت تجدید کا ح کا فی ہے :

(١) (الدرالمحتارمع رد المحتار. ٣، ٣٢٩، باب الأمرباليد، قبيل المشيئة، سعيد)

"اد تروح امراة على الهاطالق، حار الكاح ونظل الطلاق وقال أبوالبيث هذا إذا بذا الروح وقال تروحتك على أنك طالق، وان انتدات المراد فقالت رؤحت نفسي منك على أنى طالق أوعلني ن يكون الامربيدي، أطنق نفسي كلماسئت، فقال الروح فننت، حار النكح، ويقع لنظلاق، وينكون لامربيدهما رود المحسار ٢٣٢٣، كتناب الطلاق، مطلب في الحسشة والسح، سعيد)

وكدا في الفتاوي لعالمكبرية ٢ ٣ ٣٩ كنات الحبل، الفصل السابع في الطلاق، حيدة احرى، رشيدية) (٢) (الحيلة الناجزة، ص: ٢١، تفويض طلاق بوقت البكاح، دارالإشاعت كراچي) "وإن فرق بموصف نمحو؛ أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة، أوخبرنحو؛ أنت طالق صمع طمق، ممنت ملأولي لاإلى عدد، ولم تفع المالية". شامي، محتصر أ: ٢ ٣٦٣ (١).

البت الرئين طول بيك افظ ديدي مثاليول كها. "أست صائف" يا"صفقت تالايات، وحدق مغط واقع بهوج ئي اور بله حلاله شرعيه دوباره نكاح درست نه بهوگا محقق قول يم بها ارچه بعض حضرات ني بهوگا محقق قول يم بها ارچه بعض حضرات فغير مدخوله كيلئ طاق مغطه كي صورت مين حلاله كي شرطنيس رهي به اليكن محقق ابن ايام دهمه القدتون في في القدار مين اس پرشد يدردفر مايا به مثنا مي مين بين بين

"وف دائع المحقق من الهماه رحمه الله تعالى في رده حيث فال في حرب مرجعة: لا فرق في دلك. أي شتراط المحس بين كون المطبقة مدخولاً بها أولاء فسريح رصلاق المصر وقد وقع في بعض الكتب أن غير المدخول بها تحل بالازوج، وهوزلة عصمه مصددمة سفس والإحمد ع، لا يحس المسلم راه أن ينقله فصلاً عن أن يعتبره؛ لأن في نقله بساعةً، وعدد دلك ينفتح باب الشيطان". شامى: ٢/٦٢٣(٢) م فظوالله التمام ملائعاً المالم ملائع عنه، دارالعلوم داويتر، ١٥/٤/٨هم ملائعاً المحروبية بنده نظام الدين غني عنه، دارالعلوم داويتر، ١٥/٤/٨هم ملائعاً المحروبية بنده نظام الدين غني عنه، دارالعلوم داويتر، ١٥/٤/٨هم ملائعاً المحروبية المحرو

مرابق سے حلالہ

سبوال[۱۹۱۴]: طلاق مغلظه مین مطاقه عورت کامرابق حلاله کرسکتا ہے یانہیں؟ اور مرابق کر عمر تک کے کامرابق کی دے سکتا ہے یانہیں؟ اور اگر مرابق حل له کرسکتا ہے تو طلاق بھی دے سکتا ہے یانہیں؟ محرتک کے کہتے ہیں، اور اگر مرابق حل له کرسکتا ہے تو طلاق بھی دے سکتا ہے یانہیں؟ محمد این ، لیکچرارع کی وفاری ، الله آباد یو نیورش،

<sup>(</sup>۱) (الدرالمختارمع ردالمحتار: ۳ ۲۸۱، باب طلاق عيرالمدخول بها، سعيد)
(والفتاوي العالمكيرية ۱ ۳۷۳، الباب السادس في الرجعة، الفصل الرابع في الطلاق قبل الدخول، رشيديه
(وكذا في بدائع الصنائع ۲۹۸, م ۲۹۸، فصل فيما يرجع إلى المرأة، دارالكتب العلمية بيروت)
(۲) (ردالمحتار: ۲۸۵/۳، كتاب الطلاق، باب طلاق غيرالمدخول بها، سعيد)
(وكذافي فتح القدير ۲ ۷۷؛ ۱۷۸، فصل فيما تحل به المطلقة، مصطفى البابي الحلي، مصر)
(وكذافي العناوي العالمكبرية ۲ س۳۷، الباب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

م بتق حدد بہر سکتا ہے، نیکن حداق جد ہوئے وے گا واس سے پہلے جا بزنبیس بنیکن بہتر ہے کہ واقع سے حد بے کر ہے بے مراجق ووسے جس کو شہوت ہوئی ہے اور جماع کر سکتا ہے واس کی عمر کم از کم وس ساں ہو

ل منكح مصمع به أن مداث حتى يطأها غيره ولومراهقا يجامع، وقدره شيح لإسلام عسم سسس، ولامد أن يطلقها بعد البلوغ؛ لأن طلاقه غيرواقع ". شامى: ها ١٠٠٠ را) وقتوه مذير فرق اللهم و

> حررها هبد منتون من من المندعند بمعين منتی مدرسه منط به معوم سبار نپور ۱۲۴۰ / ۵۹ هـ الجواب صحیح سعیدا حمد نفتر اله مفتل مدرسه منه به رمعوم سبار نپور ۲۲۴ ۱ ۵۹ هـ محصه صحیح عبد معطیف مدرسه منی به معوم سبار نپور ۲۴۰ جما می اثنانیة ۵۹ هـ -

> > حلاله بذريعهمراتق

۔۔۔وال [۱۲۱۳]: اسا یہ خورت جس کوتین صریح طلاق وے دی گئی تھی اور مدت گذرنے کے بعد اس نے ایک مربئی سے ۔جس کی عمر تقریبا جو سال یا دال کی تھی۔ شاہ می کرلی ، اور اس مراہتی نے صحبت ہے بعد پھر تین طلاق وے دی۔ قرم اہتی کی طدی جوج نے گ یا جبیں ، کیونکہ یہ اہمی سن بلوغ صحبت ہے بعد پھر تین طلاق وے دی۔ قرم اہتی کی طدی جوج نے گ یا جبیں ، کیونکہ یہ اہمی سن بلوغ کے وقع کہ بنیاں ، کیونکہ یہ اہمی سن بلوغ کے وقع کہ بنیاں ، کیونکہ یہ اہمی سن بلوغ کے وقع کہ بنیاں ، کیونکہ یہ اہمی سن بلوغ

۲ اوراً ریده اق نبیس و اقع بهوئی قویدم ابنق اپنی بیوی ئے ساتھ جھا گے کرسکتا ہے یونییں؟ یوس طابق کی مجدے جو کے اس نے مرابق ہوئی کا حالت میں دی بید بیوی اس پرحرام بهرجائے گا؟

ا استار بیر صابق جو کہ مرابق مولے کی حالت میں وکی اور طابق و افتح نہیں ہوگی تو تا پر بیس و بوغ کے بعد میں صابق اللہ تا جو جائے کی ویا پڑھ سے عارتی وی جوہ العربیطا اِق معتبر ند ہوگی "

م أران مرابق في مطقة عورت سے عال أرك جماح ندكيا اور تين طابق يديو توبير طلاق

<sup>.</sup>١. الدرالمحتار مع ردالمحتار ٣٠٠٠ ٠٠٠٠ باب برجعة، سعيد،

<sup>,</sup> وكدا في الفناوي العالمكيونة ١٠٠١، الناب لسادس، فصل فيما تحل به المطبقة، رشيديه، وكدا في الفتاوي الثاتار حالية ٢٠٣٣، الفصل الدلب والعساون سكاح السحس، داره نفران كراچي،

معتبر ہے یانہیں؟ اگر معتبر نہیں تو کیا بیمرا بت اپنی ہوی ہے جس کوا پیٹے مرا بتل ہونے کی حالت میں طاق، یدی، پھر جی ع کرکے حلال کرسکتا ہے یانہیں؟ یا بیہ طلاق خارج جوگی، اور زوج ٹالٹ سے کا آ کرے تب حلامہ کرانا پڑے گا۔

۵ اگرمراہی نے مطاقہ عورت ہے شادی کر کے جماع کر کے تین طلاق دیدیا تو عدت اس طاق کے بعد ہے شہر کی جباع کر کے تین طلاق دیدیا تو عدت اس طاق کے بعد ہے شہر کی جائے ہوگا پھر سے طلاق دے گا اور عدت اس وقت ہے شہر کر رانہ ہوگا ، یہ بجی طلاق دینے کی ضرورت ندر ہے گی؟ عدت کے شہر کرنے کے لئے وقت تعیین منافس تحریر فرمائیے۔

۲ امام ابوحنیفه رحمه ایندنتو لی کے نز دیک کتنے برس کے لڑکے پر ہلوٹ کا فتو ک ہے اور ہائغ ہونے کی کیاعلامت ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ناباغ کی طابق نبیم ہوتی اگر چہوہ مراہتی ہو، پس صورت مسئولہ میں اس مراہتی کی طلاق واقع نہیں ہوئی '

"لا يسكنج منطبقة ساللات حتى يطأهاعيره والومراهقاً، هو بداني من لموح، بهر، ولابد أن يصقها بعد المدوح، فأن صلاقه عيرواقع، درمتعي عن التاتار حابية، الح" درمحتار وشامي: ٢ ١٩٨٣)- بعد جرام مين بهو كي بكدجماع كرسكتا هــــ

۳ زہانہ مرابقت کی طلاق بالکل غیر معتبر ہے، پہلے شوہر کے واسطے حلال ہونے کے گئے بعد بلوغ طلاق ضروری ہے (۲)۔

روكدافي الفتاوي العالمكيرية: ١ ٣٧٣، الباب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه) روكدافي الفتناوي النات وحانية ٣ ٣٠٣، الصصل البالث والعشرون في المسائل المعلقة سكاح المحلل، ومايتصل به بنكاح المحلل، إدارة القرآن كراچي)

(٢) (راجع الحاشية المتقدمة آنفاً)

<sup>(</sup>١) (الدرالمختارمع رد المحتار: ٩/٣ • ١ ، ١٠ باب الرجعة، سعيد)

م میں طور اور کے معتبر نہیں ، جماع کر کے بعد بلوغ طلاق دیدے کا تو شوہر اول کے لئے حلال ہوجائے گی ،سی اور شخص کی ضر مرت نہیں۔

۱ احتلام ہوئے گے، یا انزال ہونے گے، یا انزال ہونے مردکے جماع سے استقرار حمل ہوجائے، مردک سے استقرار حمل ہوجائے، مردک سے یہ ماہشیں بوٹ کی ہیں، اگر کوئی علامت ظاہر نہ ہوتو حنفیہ کے نزدیک دا/ سال پورے ہونے پر بلوغ کا فتوی دیدیاجا تا ہے

"بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال، ويُفتى بالبلوغ فيه مخمسة عشر مسة، النخ "
تكملة: ١ / ٤ / ١ (٣) - فقط والله ببحاث تعالى اعلم حرره العبر محود كنكو بي معين مفتى مدرسه مظام رعلوم الجواب عبد احمد غفر مدمفتى مدرسه ميزا، ١٨ ٩ ١٥ هـ -

(١) "ابتداء العدة في البطلاق عقيب الطلاق، وفي الوفاة عقيب الوفاة" (العتاوى العالمكيرية ١/١) "ابتداء الباب الثالث عشر في العدة، الباب الثالث عشر في العدة، رشيديه)

روكذافي الدرالمحتار: ٣٠/ • ٥٢ ، كتاب الطلاق، باب والعدة، سعيد)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٣/٠ ٢٦، باب العدة، دارالكتب العلميه بيروت)

(٢) (راجع ،ص: ٩٩٩، رقم الحاشية: ١)

(٣) لم أحده في تكلمة ردالمحتار، وقد قال العلامة الحصكفي "بلوع العلام بالاحتلام والإحبال والإسرال، والحارية بالاحتلام والحيص الحبل، فإن لم يوحد فيهما شيئي فحتى يتم لكن منهما خمس عشرة سمة، به ينفتي " رالدر المحتار مع ردالمحتار ٢ ١٥٣، كناب الحجر، فصل بنوع العلام بالاحتلام، سعيد)

روكذا في بدائع الصنائع، كتاب الحجر، معرفة البلوغ بالاحتلام: ٢/١٤٤، وشيديه) روكدافي الفتاوي العالمكبرية ١٦٠٠ كتاب الحجر، القصل التابي في معرفة حد البلوع، وشيديه) روكذافي البحر الوائق: ٥٣/٨، كتاب الحجر، فصل في حد البلوغ، وشيديه)

### نابالغ کے ذریعہ حلالہ

سوال[۱۱۱۳]: قطعی لیمنی مغلظہ طلاق کے بعد عورت کا طلالہ ایک نایا لئے لڑکے ہے کرکے پھراس سے طدق دلوا کر بعد عدت پھر پہلے شوہ سے نکات کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ ایسا فتوی بھی ان حضرات کے پوس موجود ہے،ان کے قول کے مطابق آیا بہتے ہے یا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگراڑکا نابالغ ، بالغ ہوئے کے قریب ہوت بھی اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لا ہے ہے۔ سے صلاق سے سلاق سے سات کی طلاق واقع نہیں ہوئی اسکی طلاق واقع نہیں ہوئی بلکہ حرام ہی سے سے اسٹے "(۱)۔ للبذا یہ حلالہ تھے نہیں ہوا ، اور پہلے شوم کے بنے وہ عورت حلال نہیں ہوئی بلکہ حرام ہی ہے (۲)۔ فقط والمد سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم دیوبند، ۱۲/۹/۸۸هـ ا الجواب سیح : بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، که ۱۹/۸۸هـ

اربداد ہے حلالہ ساقط ہیں ہوتا

(١) (الدرالمختار: ٣٣٢/٣، ٣٣٣، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية ١٠ ٣٥٣، فصل فيمن يقع طلاقه ومن لا يقع طلاقه، وشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٣/٣، كتاب الطلاق، دارالكتب العلمية، بيروت)

(۲) "لايسكن مطبقة بالتلاث حتى يطأها عيره ولو مراهقاً، هو الدائي من البنوع، بهر ولابد أن يطلقها بعد البلوع، للهر واقع" (الدر المختار مع رد المحتار ٣٠٩ ٣٠، ١٠، ١٠ الم، باب الرحعة، سعيد) روكدا في الفتاوي العالمكيرية ١١٠ ٣٥٠، الباب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

روكما في الفتاوي التاتار حالية ٣٠٠٠، الصصل الثالث والعشرون في المسائل المتعلقة للكاح المحلل وماينصل به، إدارة القرآن كراچي) تمى اصلاح يدب كرزيد كا تكاح اب منده سے (بلاحل له) : وسَن ب يانين؟ الجواب حامداً ومصلياً:

اس ترکت ہے بھی حلا بہ ساقط نہیں ہوگا ، مطلقہ کی مدت تین حیض ہے ، وہ عدت بھی ساقط نہیں ہوگی ، جب تین حیض پورے بوج نمیں ب کسی اور سے نکاح کر ہے (۱) نقط والمذبخان اهم ۔ حررہ عبد مجموع غلی عند ، در رافعلوم و بورند۔

جو ب صحیر · بند دمحمد نظام الدین عفی عنه ، دارانعلوم دیو بند ،۱۵/۱۱/۱۸ هـ

#### مطلقه ثلا نثرے بغیر حلالہ کے نکاح

سے پرد دوارمنکوحہ و گھییت کردروازہ سے بہ ہرکے بیالفاظ اوا کرتا ہے کہ ' بیٹی ہیں جا گان رہائی گوشی کے اس کوش کا محمدی کی روسے الفاظ اوا کرتا ہے کہ ' بیٹی ہی ہی ہے ، اس کوش کا محمدی کی روسے ایس کوش کا محمدی کی روسے تین طلاق' ۔ وربیالفاظ مجمع عام میں کہتا ہے ، اس کوش کا محمدی کی روسے تین طلاق' ۔ وربیالفاظ مجمع عام میں کہتا ہے ، مگراس وقت اس کی حاست محمین خضب ناک ہے ، قبل اس کے کہ بیالفاظ اوا کرتا سامپ فیمتی کہ روبیہ کے کراس پرطلاق نامہ تبدی حاست میں خوا واومعتم کے دینچو کراس بیدانو اوا کرتا سامپ فیمتی کہ روبیہ کے روبیہ اللی نامعتم سے بیخ میں دو تا واومعتم کے دینچو کر کرتا ہوئے اس محمیل واخس کے اظہار کرتا ہے کہ وہ طلاق سے بیخ میں دو نورت اپنی اولا دُونہ چوڑ کر جو ف بی اس محمری داخس موسی داخس اور بعد چندے جس وقت زید کا غصہ فر وہوا ، اور لوگول کے طعن قشنی سے بیٹی نہوا تو کہنے کا کہ میں اور بعد چندے جس وقت زید کا غصہ فر وہوا ، اور لوگول کے طعن قشنی سے بیٹی نہوا تو کہنے کا کہ میں اور بعد چندے جس وقت زید کا غصہ فر وہوا ، اور لوگول کے طعن قشنی سے بیٹی نہوا تو کہنے کا کہ میں اور بعد چندے جس وقت زید کا غصہ فر وہوا ، اور لوگول کے طعن قشنی سے بیٹی نہوا تو کہنے کا کہ میں

ر ) قال الله تعالى ه فإن طبقها، فلا تحل له من بعد حتى تنكح روحا عبره ه (سورة النقرة ٢٣٠) "ويسكح منابته في العدة وبعدها لا المبابة بالثلاث لوجوه، وبالثنين لوأمه، حتى يطاها عيره ولو مراهقاً

بنكاح صحيح و تمضى عدته، لا بملك يمين. ، ، ، ، دخل في قوله: (لا بملك يمين) ثلاث صور: نشالنة لو كاست تبحده حره، فطلقها ثلاثا، نه ارتدت ولحفت بدار الحواب، ثه استرفها، له تحل حتى تتروح بزوج اخر". (البحر الرائق: ٩٣/٣)، ٩٥، باب الرحمة، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

روكدا في تبين الحقائق ٣٠ ١ ، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، دار الكتب العلمية بيروث؛ (وكذا في الفتاوي العلمكيرية ١٠ ٣٠٣٠ الباب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة، وشيديه) شرعی طور پر فیصلہ جا ہتا ہوں ،ا کرشر بعث بغیر حلالہ اجازت نکاح ، ۔ قرمیس کات کرتا ہوں۔

ا - تیز یه معاملد ڈیرہ مال اسی طرح رہا کہ زید نے رجش کے سبب مورت سے رغبت اور رجو گائیں کیا۔ چن نچیمور خد ۱۹ ہمادی ا دولی ۱۳۵۷ ہے کوزید نے ایک جسدلی صورت بنا کر ملا ، سے استعموا ب اور مشورہ ایر ، بنان چن نچیمور خد ۱۹ ہمادی ا دیا ، چن نچ ایک ما المختص نے قادی مولان عبد انحی صاحب کی اس صورت کو چش نعم رکھتے ہوئے فتوی دیا کہ زکاح بغیر تحلیل عندانش فعی جانز ہے اور بلا حل لد کر رویا ہے۔ صورت فتوی مولانا عبد انحی صاحب کی ہیں ہے :

''سوال ایک شخص اپنی عورت کو ایک بی وقت میں تنین طلاقیں و یہ کر مغلظہ کردیتا ہے تو کوئی ایک صورت ہے کہ جس سے وہ شخص بغیر تعلیل دوبارہ اس عورت کو اپنی بیوی بنا کرد کھ سکتا ہے''؟

قواس کا جوب فی وی عبدانی سا حب میں تاجائے کہ ''اً سراحتی کی مقاسد زائدہ بود، اگر حلالہ کرایا جائے تواس کی صورت بغیر تخلیل میہ ہے کہ وعورت اس کے پاس آسکتی ہے بغیر تخلیل، تراخی مفاسد جو کہ چوں کہ اوم شافعی رحمہ المدتعا کی کے نزو کیہ میص قل مغلظ ہی تابت نہیں جوئی اس واسطے وقت ضرورت شدید تقلید مذہب دوسرے کی کرنی جائز ہے ، چنا نیچہ زوج مفتو دائخبر کے معاملہ میں مذہب اوم مالکہ رحمہ المدتعا کی ہی تقلید اور نے منتو دائخبر کے معاملہ میں مذہب اوم مالکہ رحمہ المدتعا کی ہی تقلید اور نے بین اس کا معاملہ کی بی تقلید کی بیارے بھی ا

على بذا القياس الى طرح جاريا في تمثيل بيان كي تن به كه تقليد عندالعنر ورة الشديدة مذهب غير كي جائز ہے، ثابت كرك ثابت كيا كيا ہے كہ كى شافق المذهب مالم سے الشفسار كرك كال كرديا جائے۔

۳۰ اورجس ما المجنف نے بیفتوی ویا ہے کہ میہ کا تا بغیر تحمیل کردو، بلکہ نکان بلا تحمیل کراویا ہے، اس صورت کو مد نظرر کھتے ہوئے کر ویا جا اوراحتال مفاسد زائد و کا بھی فی الواقع موجودتھ کہا گر نفال نہ کیا جاتا تو وہ عورت خود شی کرتی اور چھوٹی چوں اوار وجاہ وہر باوہوتی ۔ اوراسی عورت سے ایک لئری بالغ جو کہ صاف تھرت الفاظ میں باپ سے کہتی ہے کہ اگر تو میری ماں ہے دویا رہ کا ن نہ کرے کا قریس نکات ہے کر نہ کرول گی ، یا کہیں جو ک جائے کہ اگر تو میری کا واقعہ معرض صد در میں آئے کا حتم ں تھی اس واسمے اس عام شخص جی جو کہ اس کا دیا ہوئی کا واقعہ معرض صد در میں آئے کا احتمال تھی اس واسمے اس عام شخص

ئۆق دىسادىيا ج

۳-چول کہ بغیر حلالہ تکاح کردیتے میں عام ہوگ لیعنی باشندگان دیبہ نے زید ہے ترک اکل وشرب کر دیا ہے اور مالم سے بدخن ہو گئے ہیں کہ ہم کواس نے حرام کرا دیا ہے۔

۵- كيابيه معامله كال محيى بوسيايا نبيس؟ الرسيح بوق فبها اوراً رسيح نبيس وزيد كساته وتعامل اكل اشرب كيها بيد الدين المرب كيها اوراً رسيح نبيس وزيد كساته وتعامل اكل المرب كيها بيها اورجس عالم صاحب في فتوى وياب اس كاكيا حال بيه الدور المعدد الله الحرب عظيماً بحوالة الكتب الفقهية العربية المعتدرة

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بوقت نفر درت شدیده شرا کافخصوصہ کے ساتھ جالت مخصوصہ بیں ( کدان سب کی تفصیل اپنے کل بیں موجود ہے ) عمل کرنا قربعد کی چیز ہے ،اول تو بید کیفنا ہے کہ صورت مسئولہ میں شافعیہ کا بید تد بہت ہے کھی یانہیں ؟ شافعیہ کی معتبر کتاب ' شرح منہاج الطالبین' میں ہے :

"وإن قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وتخلل فصلٌ بين هذا الصيغ كأن سكت بيها فوق سكتة التنفس وبحوها، فثلاث، فإن قال: أردت التأكيد، له يقس ويُديّن ورد أى ورن سه يتحسل فنصل، فإن قنصد تاكيداً بعد الأولى بها، فواحدة؛ لأن لتأكيد في كلام معهود، ولتكرار من وحوه التناكيد، أو استيسافاً، فنلاث، اه". والسط في الحاشية وغيرها. ٢/٣٣٧/٢)-

(۱) "وفى المهذب وقال فى الأم -بعد قوله وإن قال للمدحول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. أنت طالق. "يقع الثاني "يقع الثاني والثالث كاللفظ الأول، فإدا وقع بالأول طلاق، وجب أن يقع بالثاني والثالث مثله" (المهذب مع شرحه المحموع، باب عدد الطلاق والاستشاء فيه فصل إدا قال للمدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق : ٢٥٠/١٨ دارالفكي)

"وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً عيره بكاحاً صحيحاً، ويدحل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها". (الفناوي العالمكيرية ١٠٠٠، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، وشيديه)

(وكدا في تبيس الحفائق. ٣٠ ١ ٢ ٢ ، باب الرحعة، فصل فيما تحل به المطلقة، دارالكتب العلمية بيروت،∞

جب افظ طابی معمولی فصل ہے بھی یا رہم عدو تین م تبہ کئیے ہا راہ ہ تا کید قضا مقبول و معتبر نہیں ق مج سس متعدہ ہیں اوروہ بھی ایپ و تین کی تعرق کے ساتھ کئے ہے قاسی حال میں اراد ہ تا کید معتبر نہیں ہوسکتا، بلکہ اس میں تا کید کا کوئی بعید احتمال بھی نہیں۔ پس صورت مستوالے میں طلاق مغلظہ واقع ہوگئی، بلاحلالہ کسی طرح ش فعیہ کے بزویک جو کزنہیں۔ شیخ این حجرک فی فتح الباری شرح بخاری ۱۹ سام میں تح ریفر واسے میں

"إن المطلقة ثـالاثـاً لاتـحل للمطلق حتى تنكح زوحاً غيره، ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعاً، اه"(١)-

معدوم ہوتا ہے کہ ایک بی جوصورت مذکورہ ہے وہ اور ہے اس میں ایک دو تین کا ذَر نہیں ، ابنداان کے مذہب ہے موافق اس
معدوم ہوتا ہے کہ ایک بی مجس کا ذکر ہے، نیز اس میں ایک دو تین کا ذَر نہیں ، ابنداان کے مذہب ہے موافق اس
میں احتمال ہے کہ دوسر ہا ور تیسر ہم سر تبدکو اول کی تاکید کیا جاوے ، اس سے مونیت پر مدار رکھتے ہیں، جیس که
شرح منہا ہی کی عہرت میں اس کی تصری ہے اور صورت مسئولہ میں تعد وجولس ، نیز ایک دو تین کی تصریح کے
ساتھ تاکید کا کوئی احتمال نہیں رہا ، پس مجموعہ فقا وگی پرصورت مسئولہ کو قیاس کرنافہم وقیاس سے بہت بعید ہے۔
ساتھ تاکید کا کوئی احتمال نہیں رہا ، پس مجموعہ فقا وگی پرصورت مسئولہ کو قیاس کرنافہم وقیاس سے بہت بعید ہے۔
بید ورسرے امام کے مذہب پر شمل سرنے اور فقوی دینے کی شرائط کا مسئد میں کہ ورس جا گر نہیں ۔ نیز
بیج سرنے بی نہیں ، پس باتھیل کا ان مام کا دوبارہ نکال کر ویناش فعید کے نزو کیا ہے بھی کی طرح جا گر نہیں ۔ نیز
نص قطعی می صدحتی سے روحا عبر ہی ہی (۲) کے بھی خلاف ہے ، جیسا کہ شخ ابن جم رہمہ
امند تی کی شارتے بی ریش فعی کلام سے اس کی تصری ہے میں میں نفر ایق والے بی رہ بہذا دونوں میں نفر ایق ایق ایق این این ایک میں نفر ایق این کر سرنے والے ، شرح سے کہ دونوں میں نفر ایق

= (وكذا في الدرالمختار على تبوير الأبصار: ٣٠٩/٣، ١١، باب الرجعة، سعيد) (١) (فتح الباري: ٣٢٥/٩، باب من جوّز طلاق الثلث، دارالفكر، بيروت)

"ودهب حماهير العدماء من التابعين ومن بعدهم منهم الأوراعي والبحعي والثوري وأبو حبقة وأصحابه والشافعي واصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق وأبوثور وأبو عبيدة وآحرون كثيرون عبى من طعق امرأته ثلاثً، وقعن، ولكنه يأثها (عمدة القارى للعيمي ٢٠ ٢٣٣، كناب الطلاق، باب من أحر طلاق الثلث، مطبع أمين بيروت)

(٢) (سورة البقرة: ٢٣٠)

سرا میں اور جد مدت باقا مدووں سے تنس سے ووقوت کا ٹی سرب بیتر اگر ووست کا حوال ورست ہوگا (ا)۔
مرج سے (بشر صَیابہ بند بنا کی فورت آبیل ہو) قو مدت کرار سراس مورت کا زید سے نکاح ورست ہوگا (ا)۔
اور جب تک فریق میں میں نئی نہ کریں گے ویہ سب کن ویش بہتلار میں کے اور زیداور عورت زنا کرتے رہیں گے۔
ان ما کم وجمع ما میں جس میں نفات کرایا ہے امدان کرنا واجب سے کہ جھے معلوم نہیں تھا، میں نے مسئد خط بتایا،
اب قویہ کرتا ہوں۔ آسر باوجوں وشش کے زیداس عورت سے علیحدہ نہ ہوتو برادری کے لوگوں کوان سے ترک تعلق کردین ہے ہے دفتے والد تھا کہ تا ہوں کا احمہ۔

حرره العبر محمود گنگو بی معین مفتی مدر سه مظام رعلوم سهار نپور،۲/۲/۵۵ هـ

الجواب صحيح سعيد حمد ننفرله، تصحيح عبداللطيف،مدرسة مظام علوم سبار نيور،٢٠٥ ع ٥٥ هـ-

# تین طلاق کے بعد تو بہ سے حلالہ بیس ہو تا

سے وال [۱۱۵]: میرے دوست نے اپنی زامبہ کو تین طلاق دے دی اس کے بعد وہ دو و رمیاں میوں کی طرح رہنے گئے، جب ہم نے کہ تو جواب دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ شرک کے گنا ہوں کو معاف کردیتے ہیں (توبہ کے بعد) تو ہم نے بھی طلاق کے ہارے میں اللہ تعالی سے تو بہ کرایا ہے ، اللہ تعالی اس گناہ کو بھی معاف کردیتے ہیں (توبہ کے بعد) تو ہم نے بھی طلاق کے ہارے میں اللہ تعالی سے تو بہ کرایا ہے ، اللہ تعالی اس گناہ کو بھی معاف کردیں گے۔ اس مسئد میں شرعا کیا تھم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

### توبدکا حاصل میرے کداس گناو کو بالکل جیموڑ دے(۲)، پیمطلب نہیں کہ تو بدکا افرقری زبان ہے کہ

(۱) "وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنين في الأمة، لم تحل له من بعد حتى تنكح روح عبره لكح صحيحا، ويدحل بها، ثم يطلقها أو يموت عبها" (الفتاوي العالمكبرية ۱ ۳۵۳، باب الرجعة، فصن فيما تحل به المطبقة، وشيديه)

(وكذا في تنوير الأبصار مع الدر المختار : ٣٠٩/٣ ، ١١، باب الرجعة، سعيد)

روكدا في المساوي التاتار حالية ٢٠٣٣، المصل الثالث والعشرزن في المسائل لمنعلفه للكاح المحلل ومايتصل به، إدارة القرآن كراچي)

(۲) التوبة النصوح البدم بالقلب، والاستعفار بالنسان، والاصمار أن لا يعود لنه بدا تسم العافسي
 ص: ۵۵، الحقائيه پشاور)

ر ہے اور اُن و میں میں جی در ہے ، یہ قو بہنیں ، یہ قو ندا تھ ان کے ساتھ نداق ہے۔ مشرک اُسے بالا اُرہے شرک سے بالا اُرہے اور شرک بھی کرتا اُرہے ، یہ فور ہوگا ، بھی بولٹا رہے اور شرک بھی کرتا رہے ، قو وہ مشرک بن ہے اس اُن تو بہتو ہیں ، و جمیشہ میش رہ ہوگا (۱) ، تین طوق کے بعدا اَر بغیر حلالہ کے آور می عورت کورک ہونی ہے اور قو ہوگا در بتا ہے تو اس سے نہ وہ عورت حل ل بمونی ہے (۲) ، نہ اُن ہو اور نہ بندا یہ آور کی بخت میں اُن کا مستحق ہے۔ اللہ تعالی مدایت وے اور اپنی پناہ میں رکھے اور نفس موف بوت ہے ، بندا یہ آئی بخت میں اُن اللہ تعالی مدانی الام میں رکھے اور نفس موف بوت ہے ، بندا یہ آئی بناہ میں اللہ کے اور نفس میں نے فریب سے بیاں سے اللہ اللہ تعالی مدانی اللہ میں اللہ کے اور نفس مونی ہوتا ہے ، بندا یہ اللہ تعالی اللہ اللہ تعالی مدانی اللہ میں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ اللہ تعالی تعا

حرروا عبر محمود فقريد الرافعوم ويند ، ٨ س ١٣٩٤ احد

الجواب ليحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارانعلوم ديو بند، ۸ ۳۰ ۱۳۸۷ هـ

تنین طراق کے بعد نکاح کے لئے حلالہ ضروری ہے

سه وال [ ۱۱۱۸] . ا الك شخص الني عورت وتين حيار باريد لفظ كهتا به محمدُ وعداق ويتا بهوب،

"ان لها (أي للتونة) ثبثة أركان الإقلاع، والندم على فعل تلك المعصية، والعرد عنى أن لا
 يعود إليها أندا" (شرح النووي على صحيح مسلم: ٣٥٣ / كتاب التونة، قديمي)

"التوبة ما استحمعت ثلاثة أمور أن يقلع عن المعصية، وأن يبدم على فلعها، وأن يعرم عرم، التوبة ما استحمعت ثلاثة أمور أن يقلع عن المعصية، وأن يبدم على فلعها، وأن يعرم عرم، حورم على أن لا يعود إلى مثلها أبدال (روح المعاني للعلامة الألوسي ٢٩ ١٥١، (سورة التحرب ٩٠)، دار إحياء التراث العربي بيروت)

ر ) قال الله تعالى ﴿ إِنهُ مِن يَشْرِكَ بِاللهِ، فقد حرَّم الله عليه الحنة، ومأوه الباراء (المائدة ٢٠)

"عن عندانة رضى الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسنم يقول "من مات يشرك بالله شيئا، دحل المار" الحديث (الصحيح لمسلم ١ ٢١، باب الدليل عني أن من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الحية، قليمي)

٢٠) قال الله تعالى ١٥ قال طلقها، فلا تحل له من بعد حتى تنكح روحا عيره )، (اللقرة ٢٣٠)

' وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنين في الأمة، لم تحل له حتى تلكح روحاً عيره لك م صحيبحا، ويلدخل بها، ثم يطلقها او بموت علها" ، التناوى العالمكبرية المساسم، السادس، فصل في ماتحل به المطلقة وما يتصل به، وشيديه)

وكد في تبين الحقابق ٢٢٢ اناب الرجعة. فصل فيما تحل به المطلقة، فار الكتب العلمية، ببروت،

میں تبھے کونہیں رکھتا ،اگر رکھول تو مال بہن کر کے رکھوں'۔ان اغاظ کے کہنے کے بعداس کی عورت لولون سی طلاق ہونی ؟ اورم دیجے سے ساتھ کات برنا جاہے تو کیا صورت ہے؟ مدس تج برفر مادیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ا تین هم تبص شناطان ظامین طاباق و بینے ہے مغلظہ ہوجاتی ہے (۱)، پیم اگر نکائی کرنا جاہے وائی کی صورت بیاہے کہ وہ عورت معرت گزار کرکسی ووسر کے شخص ہے یا قامعہ وشرایعت کے مطابق نکائی کرے اور وہ شخص اس ہے صحبت کرے ، پیم اس کو حد ق وے ، یام جاوے ، نیجرعورت معرت گزارے ، تب اس عورت کا نکائے اس تین طلاق وینے والے سے درمت ہوگا ،اس ہے تیل ورست نہیں ہے '

ور عدمه بحصكتي "وسكح مناسه منا دور الثلاث في العدة و بعدها بالإجماع، الاستصفة بي أي بالدلات بو حرة وثنتين لو أمة حتى يصأها عيره بنكح بافد، وتقصى عدته أي الثاني "درمحتار: ١٧٤٤ (٢) د فقط والله تعالى اللم د

حرره العبرمحمود گنگوبی عف الله عند، عین مفتی مدرسه مظام علوم سبار نبور ۲۲۴ ما ۵۷ ه. الجواب سجی معیداحمد غفرله، مصیح عبداللطف، مدرسه مظام طوم یا

اجرت و ہے کرحلالہ کراٹا

# ۔۔۔وال [۲۲۱۹]: یباں پراکٹرلوگ عورتول کوتین طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھرکسی مردکو پبیہ دے

(١) "لوكرر لفط الطلاق، وقع الكل، وإن نوى التأكيد، ذين". (الدر المحتار. ٣٩٣٣، بات طلاق عير
 المدخول بها، سعيد)

روكدا في الفتاوى العالمكيرية | د٣٥٦، الباب الثاني، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه) (وكذا في الفتاوى الناتارخانية: ٣٨٨/٣، نوع آخر في تكرار الطلاق وإيقاع العدد، إدارة القرآن كراچي) (٢) (الدر المحتار على تنوير الأبصار: ٣٠٩/٣، ٢ ١٣، باب الرجعة، سعيد)

روكدا في الفتاوى العالكميرية 1 ٣٤٣، ٣٤٣، الناب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه) روكدا في الفتوى الساتسار حبائبة ٣٤٠٠، الفيصل الثالث والعشرون في المسائل المتعلقة سكح المحلل ومايتصل به، إدارة القرآن)

کراس عورت سے نکاح کرادیتے ہیں، وہ مرو طے شدہ معاہدہ کے تحت دوایک روز کے بعد صرق ہے، پھرعورت کی عدت گذرنے کے بعد خوداس سے نکاح کر بیتے ہیں۔ بیاناح ہوتا ہے یا نہیں اور یہ کرنا جا نزہے پانہیں؟ امید ہے مفصل جواب عن بیت قرہ تھیں گے تا کہ یہاں کے مسم نوں کو ہدایت عاصل ہو۔

صدرالدين ترنگانو په

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس شرط پر کائی من که دوایک روز کے بعد صابق دیدینا مکروہ تحریکی اور مناہ ہے، اگر چاہے کائی کے فرید ینا مکروہ تحریکی اور مناہ ہے، اگر چاہے کائی کے فرید دخول کے بعد طلاق دے دینے سے عورت شوم اول کے لئے حلال ہوجائے گئ، جب کہ معدت مندار کردوبارہ نکاح کیا ہو، کذافی البحراد فق (۱) ورد المحتبار (۲) والهندیة (۳)، فقط والقد سجانہ تعالیمی

حرره الغبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

نكاح بشرط تحليل

سوال[٩٦٢٠]: ما قولكم رحمكم الله تعالى؟

ا ۔ زیدمطعقا عمل شاہے کا ت کرنے کے لئے حیلہ کر کے زوجہ مطقہ کا نکات عمروسے روپہیوے کر

(۱) "كره بشرط التحييل للأول أى كره التروح ليثاني بشرط أن يحلها للأول بأن قال تروحتك عبى أن أحلدك له، أوقلت المرأة دلك والمراد بالكراهة كراهة التحريم، لماروى المسائي والترمدي وصححه مرفوعاً "لعن رسول القصلي القعليه وسلم المحلل والمحس له" وهن هندالشرط لاره" قال الإمام البكاح والشرط حائران حتى إذا أبي التابي طلاقها، أحبره القاصي عبى دلك، وحلت للأول" (المحرالرائق ٣ ٩ ٩ ٩ ٥ ٥ قصل فيما تحن به المطعه، رشيديه) (٢) "وكره التروح لنتابي تحريما، لحديث "لعن بله المحلل والمحلل له" بشرط لتحبيل وان حنت للأول". (تنوير الأيصار مع الدرالمختار: ٣/٣ ١٣، باب الرحعة، سعيد) (٣) "رحل تروح امراة ومن بينه النحديل، ولم يشترطادلك، تحل للأول بهذا، ولايكره، وليست البية بشيئ، لو شرطا بيكره، وبعن عبد الي حديمة ورفو رحمه الله تعالى" (الفتاوي العالمكبرية المست البية مسكي، لو شرطا بيكره، وبعن عبد الي حديمة ورفو رحمه الله تعالى" (الفتاوي العالمكبرية المسم».

ر تاہے مگران میں دوشرط میں دوروز ختم ہوئے پر صن ق دینا اور وظی ند رنا، چنا نچے ہمروئے شرطین مذکورین کو چرک کی۔ ہا یافت میں ہے کہ زید کا کائی دو ہاروائی مورت سے شرعہ جا سرہے یو لیس ؟

المحمد المعلقة عمر شرائ المحمد ال

٣ .... نكاح متعدجا زنب يانبيس؟

م زیراجرت دے کرتمروے بندہ کا نکان متاعا کرتا ہے، اب بندہ ندکورہ ہے شرعاز بدکا نکاح صحیح ہے بنیں ؟ اور محلس و محلس لے کے شرعا کیا تھم ہے؟ معاملہ ندکا روا گرشرعا ناجا کزئے توجو وگ اس کے بوزے تو تو کی بین ؟ اور خوردو و فش ان کے ساتھ درست ہے یائیس؟ تو کس بین ان کا شرعا کیا تاہم ہے؟ اور خوردو و فش ان کے ساتھ درست ہے یائیس؟ مسائل فد وردہ متعمد رہ کا جواب مال مع جوالہ کتب مصفیتے میڈ نی کرمنون و منظور فرما کیا ہیں۔ مسائل فد وردہ متعمد رہ کا جواب مال مع جوالہ کتب مصفیتے میڈ نی کرمنون و منظور فرما کیا ہیں۔ مسائل تی عزیز الرحمٰن اکیا ہی ۔

#### الحواب حامداً ومصلياً:

ا مطبقہ خل ہے کا زوج اوں ہے سننے حدال مونا مشر وط ہے ، وشرطوں کے ساتھ اوں بید کہ زوج تا خانی ہے وہ وہ وہ اس کے بیا کہ وہ وہ وہ تا ہے وہ وہ وہ تا ہے جہ جہ سے بہر کا سران دونوں کے اس میں نافی ہے وہ انی طلاقی منتج ، موت زوج وغیر و کی وجہ ہے ہو کر مورت کی عدت گزرجا نے جب وہ زوج اوں کہ سمیان شرعی جدانی طلاقی منتج ، موت زوج وغیر و کی وجہ ہے ہو کر مورت کی عدت گزرجا نے جب وہ زوج اوں کے شام سنولہ میں زید کا انکاح ورت مطلقہ مذکورہ ہے ناج انز جا کا بی ہے جراع نہیں ہوا۔

"ولا تحل الحرة بعد الطلقات الثلاث عدد على اله فإل صنهه و الكفر د عدد در الماء المحد مصل وح حر مكرح صحيح ومحرح عاسده و تكاج غد الكفر د عدد و مره على ما عليه الفتوى و والمكاج الموقوف و مضى عدته: أى عدة النكاح الصحيح عدر و مرسم و و روس و حراس و مرسم مداره و مصلى عدته و مصلى عدد فد سعد برصلاق سم سروح في سلطم لكن فيه مناقسة ووجه آخر في شروح بهديه فيلطب، و الأحادث بمشهورة الأنها تحور بها لربادة على سطل إلى كال بمر دا بعقد، وإلى كال ما ما فلا إشكال، والم يحالف في ذلك إلا سعيد بن المسيب

وفي المسوط: هذا قول غير معتبر، ولو قضى به قاض، لا ينفذ قضائه. وفي المبية: إن سعيندا رجيع عنبه إلى قبول النجيمهمور، فيمن عمل به اسود وحهه، و من على - عر ، في الخلاصة: فعليه لعبة الله رالملائكة والناس أجمعين " مجمع الأنهر: ١/٤٣٨/١)-

اور بشرط تحلیل کا آیا ما ہو یوسف کے نزو کی منتقد ہی نہیں ہوتا اور زوج اول کے بے اس کا تہروہ مطقہ حلال بھی نہیں ہوتا اور نوج اتا ہے لیکن زوج اول کے بنے مطقہ حلال بھی نہیں ہوتی و راہ مرمحمد رہما بندتی لی کے نزو کی بندگ حلیل نکاح موجود تا ہے لیکن زوج اول کے بندگ حلال نہیں ہوتی ہوتا ہے ورشرط کی پابندگ خلال نہوتی ہوتا ہے ورشرط کی پابندگ زوج فانی پہندگ نزوج فانی پہندگ نزوج فانی پہندگ کا ناور جماع کر سے اگر صوفی وے و سے کا تو عدت گزرے بعد روج اول کے لئے حلال ہوجائے گئ

و بسط دلائل النائة سر سعى تحت قول كرا" و كره بشر صابحس ماور" و المرات و كره بشر صابحس ما ورد (۲)۲۵٦/۲). وقال في البحر نقلاً عن فتح اغدر . "و لا شك أن سكح مد لا ينص ما سرود الفاسدة بل ينطل الشرط و يصح هو فيحب بطلان هذا، وأن لا ينحر على الطلاق هـ" حرا الفاسدة بل ينطل الشرط و يصح هو فيحب بطلان هذا، وأن لا ينحر على الطلاق هـ" حرا الفاسدة بل ينظل المنت كي وجد منه يوثاح موقت مي وكد باطل م

٣ اج ت مقرد كرنا ناجائز ہے اور اجرت كى شرط كرنے والے مرحد بث شريف بيل لعنت وار و بہو كى

"عن عائشة رضى الله عنها أن رحلاً طلق امرأته ثلثاً. فتزوجت، فطلق، فسنل النبي صلى الله معالى عليه وسمده اتحل الأول" قال "لا، حتى يذوق عسبلتها كماذاق الأول". (صحبح البحاري، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق التلث: ١/٢ ٩٤، قديمي)

. ٢ ، رنسين الحقائق، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فضل فيما تحل به بمطلقة ٢٥٠ ، در الكب العلمية ببروت

. ٣ , البحر الرابق، كتاب الطلاق. باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطبقه ١٠٥ رسيديه)

<sup>(</sup>١) (محمع الأنهر، باب الرجعة: ١/ ٣٣٨، دار إحياء التراث العربي بيه وت)

### ہے اور اجرت واجب بھی شیس ہوتی:

"رساعل مع حصول على على على على الماس دلك واشر طوفى عقد هناك بمرأة ورعارة المعسر على عاصر على عاصر على على على العلى والماس على المعلى والماس على المستعار المعلى والماس من المصلى والمعلى المستعار المعلى المستعار المعلى المستعار المعلى المستعار المعلى الم

"فين تبروحها بشرط سحس كره أى بكره التروح بشرط لتحبس بقول، بأل قال المحس مروحتك عبين أن أحليك له أو قالت المرأة دلك، لقوله عبيه بسلام: "لعل بله لمحس و سمحس به". أما يو يويا دبك بقسهما، ولم يشترط بقولهما، فلا عبرة به. وقيل: لرحل مأحولًا بذلك، وتأويل البعن! إذا يشترط الأجرء اهـ". مجمع الأنهر: ٢٩٩/٢).

ہیں اگر کا آبغیرشر مدت ہوا ہے اور عمرونے اس عورت سے جماع کر کے اس کوطان ق دیدی ہے قو بعد عدت زید کا نکاح اس عورت سے سی ہے اوراگر مدت کی تعیین کرے نکاح کیا یا بغیر جماع کے طلاق دیدی تھی قرزید ہے اس کا نکاح سی جے نہیں۔

٣ ..... تاجا تزيج: "و نكاح المتعة باطل، اهـ". هدايه (٣)-

روكدا في تيس الحقائق، باب الرحعة، فصل فيما تحل به المطلقة ٣٠ ١٩٥، دار الكتب العلمية بيروت، (٣) (الهداية، كتاب النكاح: ٣/٢ ٢/٢، مكتبه شركة علميه)

"و بنظل مك ح متعة و مؤقت وإن حهمت المدة أو طالت في الأصح" (رد المحتار، باب المحرمات: ١/٣ ٤، سعيد)

روكذا في مجمع الأنهر، باب الرجعة: ١/ ٣٣١، دار إحياء التراث العربي بيروت) و كذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب المكاح، القسم الناسع: المحرمات بالطلقات: ٢٨٢/١، رشيديه)

<sup>(</sup>۱) (تبيين الحقائق، باب الرحعة، فصل فيما تحل به المطبقة ٣٠ ١٩١، ١٩١، دار الكتب العلمية بيروت) (٢) (مجمع الأنهر، باب الرجعة: ١/ ٣٣٩، دار إحياء التراث العربي بيروت) روكدا في البحر الوائق، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطبقة ٣٠ ٩٠، رشيديه)

جوبوگ اس کے جواز کے قائل ہیں وہ سخت معطی پر ہیں ، ان کومسئلہ سمجھ ویا جائے اور ان سے تو ہہ کرائی جائے ، اگروہ ہو جودمسئلہ معلوم ہونے کے اپنے عقید و فوسد و اور تون باطل سے باز ندائے کیں تو ان سے تعلق میں سرویا جائے۔ فقط والقد سبی ندتی لی اعلم۔

حرره العبرمحمود مُنتكو بي عفدا متدعنه معين مفتى مدرسه مظ مربغلوم سهار نبور ، ۲۲ ۲ ۲ ۲ ۵ هـ

الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله، صحیح عبدا مطیف، مدرسه مظام هنوم سبار نیبور، ۲۳ جما دی الثانیه ۵۶ هـ-مثل .

نكاح بنيت تتحليل

سے وال [۱۲۱۱]: زیدنے اپنی مطقہ بندو سے بعدا نقض عمدت یول کہا کدا کرق سے نکاح کرے اور وہ کھنے طاق و ہے۔ اپنی مطقہ بندو سے بعدا نقض عمدت یول کہا کدا کر قام ہے۔ کا کے کرے اور وہ کھنے طاق و ے و ہے و بیش پھر جھھ سے عقد کرول گا ورا اگر تو اس کے پاس بخوشی رہنا جیا ہے تو بھی معظور ہے اور میں ہردوصال میں تیم ہے نکاح میں امداودوں گا کیونکہ تیم بی ہرجم میں تاہے۔

چنانچ دسب وعده اس نے بندہ کے نکاتی میں مدو کی لیکن بندہ نے شوہ رہائی ہے اس شرط سے نکات کیا کہ تیری زوجیت سے خارج ہوئے کا مجھے اختیا ربوگا یعنی جب چاہوں گی اپنے او پرطن تی عائد کروں گی ، چنانچ یہ کاح کے وفائے شوہر ٹائی نے بیشر طامنظور بھی کی ۔ اب بندہ نے حسب شرط شوہر ٹائی کے نکات سے خارج ہوکر بعد انقضا کے عدت شوہر اول سے عقد کیا۔

- ا كيابه نكال مُذهب حنفي مين جائز جو گايانبين؟
- ٢ كياشو براو محلل له ، اورشو بر يا في محل كي تناه كا مرتكب مجها جائے گايانيس؟
- ٣ شو ہراول نے اگر واقعی نیک نیتی ہے اس کی ہے بسی پر حم کرے ایسا کیا ہے قو وہ ستحق جر ہوگا؟

بينوا توجروا

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا گرشو ہر ٹانی ہے ہمبستر ئی کے بعد ہندہ نے حسب شرط اپنے او پرطلاق دی ہے قوشوہر اول ہے اس کا نکاح درست ہے، بغیر ہم بستر کی ہیں ہے تھے کیا ہے توضیح نہیں بشر صیکہ شو ہراول نے تین طلاقیں دی ہوں ،اگر تین طدق ہے کم دی تھیں تو بہر صورت مسیحے ہوگا اور بیشرط کہ تیری زوجیت سے فارج ہونے کا اختیا رہوگا صراحة شرط مستحلیل نہیں ،اگر صراحة شخلیل کرئی ہو وے قرید کر وہ تھی ہے جس سے گنا وہوتا ہے۔

اور محلل محلل المهر دووعید کے ستی بوتے ہیں کہ اگر صراحة شرط ندگی جائے بکہ دل میں نیپ تحییل ہو تو اس سے گن ونہیں ہوتا ، بکیدا جرماتا ہے:

"و كره ( كره ( كره في بشرط التحين للاول: أى يكره التروح بشرط أل يحس مه يريد بشرط لتحين بالقول بأن تزوحتك على أن أحسك له ، أو قالت المرأة دمك. وأم لو بويد دلك في قسيم و بم يشترط بالقول ، فلا عبرة به ، ويكول الرحل مأحور " بدمك ، مقصده الإصلاح ، اهـ ". زيلعي: ٢ / ٥ ٩ / ٢ (١) د قط والله بحاث الحالي اعم -

حرره العبرمحمود تنتكوي عفا التدعنه، تعين مفتى مدرسه مظام بلوم سبار نبور، ١٦ ١١ ٥٩ هـ-

جواب سیج ہے، گرنکائے ہے تبال اس تنم کی شرط لگانے پرتفصیل ہے، جب تک معامد کی صورت اور ایج ب وقبوں کی صورت نہ کتھی جائے، اصل تفویض کی صحت پر تشم لگانا بہت مشکل ہے، اگر سی عالم ہے دریافت کرے بہت فویض کی تر تبیب حسب تفریح مفتی صاحب طدق واقع کرنا سیج ہوگا ورنداس کی تفصیل لکھ کر پھر تھم معلوم کرنا جا ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

سعیداحمد غفرله بمفتی مدرسه مظاهرالعلوم سهار نپور الجواب معبدا مطیف ، مدرسه مذا -

<sup>(</sup>١) (تبيين الحقالق، كناب الطلاق، باب الرجعة ٣٠ ١٠، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، بات الرجعة: ٩٤/٣، وشيديه)

<sup>(</sup>وكندا فني لنهر الفنائق كتناب النظلاق، بناب الرجيعة، فصل فيما تحل به المطبقة. ٢ ٣٢٣، امداديه،ملتان)

### طلاق کی نبیت سے نکاح

سوال [۱۲۲۲]: ایک شخص کان اس نیت ست کرتا ہے کہ فضائی خوجش ایک آوھون میں پور کر کھر قل دیدوں گا اورا سے نکان کرتے رہے و کیا ایک نیت کرنے والے کا بیز کان درست ہوگا؟ یا نکان منعمہ جیسا ہوگا؟ اگر جائز ہے تو گندگار ہوگا یائیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ضابط میں قو نکاتے منعقد ہو جائے کا (۱) مگر نیت تھی نہ و نے کہ ہجہ ہے مستحق وعید ہوگا (۲) ہو وجہ طدق دینہ خود مبغان ہے (۳) یہ بہتہ آئر کی نے اپنی بیوی وعد قی مغیضہ دید کی اب وہ پریشان ہے اس کا گھر ویران ہے اس کی پریشانی اور دیر نی و دور کرنے کیلئے کو نی شخص ال عورت سے نکاتی کر ہے اور کی دورات رکھ کرص تی دید ہے تو انشاء مند ، جو رہوگا بشر صید ص تی کی شرط نداگانی جائے (۲) نقط و مند تی ں اہم ہے حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۵/۳/۳ میں۔

ا) "وقید سالمؤقت، لابه لو تروحهاعنی ریطلقها بعد شهر، فایه حایر، لأن شتر ط القاطع یدر عنی اسعفاده مؤید"، وبیطن الشرط کمافی انقبید و بو تروحها و فی بینه ریقعد معها مدف بو ها، فالک حصحیح، لأن التوقیت إسما ینکون با للفظ از النجر الرائق، کتاب الک ح، فصل فی المحرمات ۱۹۰٫۳ وشیدیه)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب المكاح، باب المحرمات: ٢٣٩/٢، إمدادية ملتان)

(۲) "وإسما الامرى ما بوى " أى حراء الدى بواد من حير أوشر، أو حرا، عمل بواه، أوليته دون ما ليه ينبوه، أو بنواه عيره له، فقيه بيال لما تتمره البية من القبول والرد والتوات والعقات، الح " (مرقة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، الحديث الأول، حديث البة ٩٠٥، ٩٠٠ ، وشند به)

(٣) "أبغض الحلال إلى الله الطلاق", (ردالمحتار، كتاب الطلاق: ٣ /٢٢٨، سعيد)

ر") "أما إذ أصبموا دلك لا يكوه، وكان الرحن ماحورا لقصد الإصلاح" (لدر لمحدر، " قوله لقصد لإصلاح) أى إذ كان قصده دلك لا محرد قصاء الشهوة وتحوه" ودلمحار، كدت الطلاق، بات الرجعة، مطلب: حيلة إسقاط عدة المحلل: " ١٥/٣، سعيد)

روكد في لنهر الفائق. كتاب الطلاق. باب لرجعة، فصل فيما بحل به المطلقة ٣٠٣٠، امد دبه منتان. روكد في النجر الرابق. كتاب لطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تجل به المطلقة ٢٠٠٠، رشيديه)

### حلاله کے بعدمیان بیوی کا نکاح جبکہ حلالہ کے گواہ منگر ہوں

سدوال [۱۹۳۳] ، زیدم اپنی بیوی کے مذراہ قات کیلئے پردیس میں بواتی ، وہیں اپنی بیوی کے ساتھ الز کراپنی بیوی کو طلاق ایدی ، جدعدت کے وہیں پردیس میں بی حل یہ کیلئے پوشیدہ طریقے سے دو گواہ میک کا ک پڑھانے والا بد کر تمر سے نکاح پڑھوا یا بھر نے استعال کرے طلاق دیدی۔ اب زیدم آ اپنے بچی اور س عورت کے اپنے وطن سے ابنی ، اب زیدا ور بی تورت بھر سے کہتے ہیں کہتم بھران کا تی پرشدہ طور پر پڑھوادو۔ زید پابند صلوق وصور نہیں ہے اور شم کھاتی ہے کہ میں نے بیوی کا حلالہ کرایا ہے ورثو میران کا تی پڑھادے ۔ عورت بھی شریعت کی چرکی ہرانگاتی پڑھادی کے بیدی کی حلالہ کرایا ہے ورثو میرانگاتی پڑھادے ۔ عورت بھی شریعت کی چرکی ہرانگاتی پرنا میں ہیں گئی ہی کہ میں انگاتی سے استعمال کر کے طلاق ویدی۔

برنے طلالہ والے نکاح کے گوا ہوں کے پاس اور نکاح پڑھانے والے اوراس عمر کے پاس فرط لکھے، گوا ہوں اور نکاح پڑھائے والے کی طرف سے الالمی کا جواب آیا اور عمر وہاں سے لاپیۃ ہے۔ اب معلوم طلب ہوت ہوں کے نتر کے حضورت میں کیا جو اب آیا اور عمر وہاں سے لاپیۃ ہے۔ اب معلوم طلب ہوت ہوں کی بات قابل تسلیم ہے یا نہیں؟ ایک صورت میں کیا صلب بات ہیہ ہے کے نتر کے حضورت میں کیا گوا ہے گا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

سوچنا جائے کہ زیداوراس کی مطاقہ ہیوی کواگر حرام کاری ہی مطلوب ہوتی ہے تو دو ہارہ نکال پڑھوائے کی کیا ضرورت تھی ، جبکہ طلاق پر دیس میں دی تھی ، بغیر نکال کے بھی ساتھ رو سکتے تھے۔اس سئے بہتر یہ ہے کہ دوگوا ہواں کے سامنے زیداور بیوی دونو ال خودی نکاح کا ایجا ہے وقبول کر میں مثنا بیوی کیے کہ میں نے اپنہ نکاح استے مہر پر آپ سے کیا ، شو ہر کیے کہ میں نے آپ واسے نکاح میں قبول کیو۔ ہی اس سے نکاح ہوج کے گا(ا)۔

(۱) "النكاح ... المعقد بالإيحاب والقبول . ... فإذا قال لها: أتروّ حُك بكدا، فقالت قد قلت، يسم للكاح الله الناس الناس فيما ينعقدنه اللكاح ومالا ينعقد الناس الناس فيما ينعقدنه اللكاح ومالا ينعقد المارد (شيديه)

و كندا فني فتناوى قناضي خنان عبلي هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الأول، الفصل الأول: 1 / ٣٢١، وشيديه)

روكبذا في لنتارحانية، كتاب الكاح، الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح ٢ - ٩-٥، إدارة نقرآن كر تشيئ حل بدوالے نکات خورں اور گوا ہوں نے جو اِنکمی ظام کی ممکن ہے کہ اُن کو تا کید کی گئی ہو کہ من نکات کو خفیہ رکھن اس وجہ سے انہوں نے ظام رنہ کیا ہو۔ فقط واللہ سبحا نہ تعالی اعلم۔ حرر ہ العبد محمود غفر لہ، دار العلوم د ٹیو ہند ، ۱۰ ۲۰ ہے۔

### حلاله كي صورت

سوال [۱۹۱۳]: بغرض حاولدزم وبالغد ثيبه كانكال جعفرے بدشرط يو سورو و مدنے اله مرونكال كا اجازت و دور تقل اور واوروں ورموذن ما حب فود و يا اور واوروں ورموذن ما حب كو واون في اجازت و دورونوں ميں ايج بوقبول كرايا، بعد ودونوں ميں مقاربت بھى ہو ئى ۔ قوسواں يہ ہے كه حد ددونوں ميں مقاربت بھى ہو ئى ۔ قوسواں يہ ہے كه حد ددونوں ميں مقاربت بھى ہو ئى ۔ قوسواں يہ ہے كه حد ددونوں ميں مقاربت بھي ہو ئى ۔ قوسواں يہ ہے كه حد ددونوں ميں مقاربت بھي ہو ئى ۔ قوسواں يہ ہے كہ حد ددونوں ميں مقاربت بھي ہو ئى ۔ قوسواں يہ ہے كه حد ددونوں ميں مقاربت ہے يا نہيں؟ اور نكاح شرعاً ورست ہے يا نہيں؟ اور نكاح شرعاً ورست ہے يا نہيں؟ الحجواب حامداً ومصلياً:

اگرز ہرہ ورجعفر دونوں موجود تھے، ان کے سر صفا مام صاحب نے ایج ب وقبوں کرنایا ہے ورائیک مرد بھی ان کے بعد وہ موجود تھ توبید کا ج سیح بوگیا، مردوعورت نوایج ب وقبوں کرنے والے قر اردیئے ہائیں گے اور ، مصاحب حب اورایک مروبید دونوں شرعا گواہ قر اردیئے جائیں گے، پھر مقاربت بھی سیح بہوگ ۔ اگرز ہرہ وجعفر دونوں وہ وہ دونوں شرعا گواہ قر اردیئے جائیں گے، پھر مقاربت بھی سیح بوگ ۔ اگرز ہرہ وہ دونوں وہاں موجود نہیں ہیں ، بلکہ صرف جعفر ہے ایج ب وقبول کرادی ہے اور صرف ایک آ دمی اور تھا خو، دو و زہرہ کے واسد بوں یا کوئی آور ، یا کوئی بھی نہیں تھا تو بید کا ت سیح نہیں ہوا ، نہ بی مقاربت درست ہوئی ، نہ بی اپنے پہلے شوہر کیلئے وہ حلال ہوگی (۱)۔

# اب دوبارہ کم از کم دو گواہوں کے سامنے ایج ب وقبول کرایا جائے (۲)۔ جوکوتا ہی غلطی ہوگئی اس سے

(١) "(ولوزوج بنته البالغه) العاقلة (بمحضر شا هدواحد، جاز إن) كانت ابنته (حاضرةً؛ لأنها بحعل عقدة (وإلالا) الأصل أن الآمر منى حصر حعل مباشراً (الدرالمحتر، كتاب لكاح، مطب في عطف الخاص على العام: ٢٥/٣، سعيد)

(وانظر أيضاً مجمع الأنهر، كتاب النكاح: ١ /٣٤٣، غفارية)

(والهداية، كتاب النكاح: ٢ /٢٠٣، شركة علميه ملتان)

و ٢) "ولايسعقد نكاح المسلمين إلا محصور شاهدين حرين، الح" (الهداية، كتاب المكاح ٢٠ ٢٠ ٣٠٠) "ولايسعقد نكاح المسلمين إلا محصور شاهدين حرين، الح" (الهداية، كتاب المكاح ٢٠ ٢٠ ٣٠٠) " شركة علمية ملتان) " السلمان المسلمين المس

قوبه واستغذار کیا جائے ،خود امام صاحب بھی توبداستغفار کریں (۱) ، سینده سینتم کی چیز میں جمیشدا حتیا طاکریں ، یک جاست میں ان مصاحب وامامت ، ہے الگئے کے شرورت نہیں۔ فقط و مقد سی ندتی کی انکمہ۔ حرر والعبرمحمود غفرا۔ دارالعموم و یوبٹر، ۹۴/۲/۹۹ ہے۔

#### مطقة ثلاثه كانكاح بغيرطلالهك

میں وال آنا ۱۹۲۶]، ایک شخص کے مطقد تدین مطفقہ بائندسے نکائی دو بز، عدت میں کریں ایکن ند اس عورت سے صحبت کی ند خلوت صححداور ند ہاتھ کا یا ، نیزعورت نے بھی عدت ہوئے کے خیاب سے تیل مرمدہ سم و زعفران کیئے ہے اس کا استعمال ند کیا۔ آیا تھم مدت عدت کے بعد دوراں عدت و سے نکائی سے صحبت خلاں ہے یا نزام ہے ؟ اور مرد پر دوبارہ نکائی کرنا ضرورتی ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

میز کات سی جواراس سے متارکت واجب ہے اور بعد عدت دو ہارہ نکات کیا جائے تب صحبت حد ل ہوگی (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره لعبرمحمودغفرله معين مفتي مدرسه مظام ملومسهار نبوريه

صحيح عبدا مطيف، مدرسة مظا برعلوم سهار نيور ـ

= وانظر أيضاً ملتقى الأبحر، كتاب الكاح: ٣٤٢/١ غفارية)

روكدا في ردالمحتار، كتاب البكاح، مطلب الحصاف كبير في العلم ٢٢،٢١، سعيد)
(١) "﴿ ومن يعمل سواً أو يطلم نفسه، ثم يستعفر الله، يحد الله عفوراً رحيماً ﴾ فالواحب على كل مسلم
أن يتوب إلى الله حين ينصبح و حين ينمسي" (تبيه الغافلين باب الآخر من التو به، ص ٢٠، مكتبه
حقانية بشاور)

"و اتفقوا على أن التو بة من حميع المعاصى و حة، وأبها و حبة على القور الايحور تاحيرها، سواء كانت المعصية صغيرةً أو كبيرةً وشرح النووى على صحيح مسلم، كتاب لنو بة ٢٠ ١٣٥٠، قديمي وكدا في روح المعانى تنحت آية ويا أيها الدين آموا تونوا إلى الله تونة بصوحاه ١٩٥١، ١٩٩٠ مسعيد، وكدا في روح المعانى تنحت أية ويا أيها الدين آموا تونوا إلى الله تونة بصوحاه ١٩٥٢، سعيد، وهو الدى فقد شرطا من شر نظ لصحه كشهود، بعا لدرالمحتار، ١ (قوله كشهود ، ومثله بروح الاحتين معاه وبكاح الاحت في عدة الأحن، و بكاح=

### تین طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے نکاح میں رکھنا

سے وال [ ۲۹۲۷]: ایک شخص بروزگارو باکار بہ عیال دار ہے۔ اس کی بیوی بھی مزدور کی سے متنگی کی جاست میں گذر اوقات کررہی ہے۔ دونول میں نکما ہون کی وجہ سے نباہ نہیں موتا۔ خود جال وضد کی مجہ سے اور بھا و بی سائند اللہ ناز اللہ باللہ ب

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا گرصاف لفظوں میں تمین دفعہ طلاق دے دی جاہے بھادی کے کہنے سے دی ہوتو طلاقی مغلظہ واقع ہوگئی ،اب بغیر حل یہ کے ساتھ رہنا جا ئزنہیں (۱) ، بیوی کو جا ہے کہ وقت صرق سے تین ، ہواری گلز رکر دوسرے

= المعتدة بن يحب عنى القاضى التفريق بينهما، الح" (ردالمحتار، باب البهر، مطلب في البكاح الفاسد : ۱۳۲، ۱۳۱ مسعيد)

"إذا وقع السكاح فاسداً، فرق القاصي بين الروح والمرأة" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الثامن في النكاح القاسد وأحكامه : ١ /٣٣٠، رشيديه)

روكدا في المحيط البرهائي، كتاب الكاح، الفصل السادس عشر في الكاح الفاسد وأحكامه ٢٣٨/٣، غفاريه كوئنه)

إ الله عروجال هِ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تلكح زوجاً عيره إلى المقرة البقرة (٣٣٠)

"ه في المسحى له من بعد أن المس بعد ذلك النطليق و حتى تكح روحاً عيره أن تتروح روحاً عيره أن المروح عيره ويحمعها والا يكفى محرد العقد عن عائشة رصى الله تعالى عنها قالت حاء ت المرأة رفاعة القرطى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسنم فقالت إلى كنت عند رفاعة وطنقني فنت طلاقي وتشروحي عند الرحمن بن الربير وما معه إلا مثل هذبة الثوب فتنسم السي صنى الله تعالى عبيه وسنم فقال المربي عندالرحمن بن الربير وما معه إلا مثل هذبة الثوب فتنسم السي صنى الله تعالى عبيه وسنم فقال المربي عندالرحمن بن الربير وما معه إلى رفاعة المربي ييروت المعانى المربي عندوقي عسيسه ويدوق عسيلك المربي و المعانى المورة القرق عسيسه ويدوق عسيلك المربي و المعانى المورة القرق عسيسه الله المربي بيروت المعانى المربي بيروت المربي بيروت المعانى المربي بيروت المعانى المربي بيروت المعانى المربي بيروت المعانى المربي بيروت الميرون الميرون الميرون المربي بيرون الميرون المي

### شخص سے با قاعدہ نکاح کرلے(ا)۔صاف لفظول میں طناق دینے کے بئے نہیتہ کا جونااورول سے دینا ضرور ک

عن عائشة رصى الله تعالى عها أن رحالاً طلق امرأته ثماً، فبروحت، فطيقت، فسئن السي صبى
 الله تبعالى عليه وسعم اتحل فلاول " قال " لا ، حبى يدوق عسينتها كما دق الأول " (صحيح المحارى،
 كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلث: ٢ / ١ / ٩ ٤ قديمي \*

"وأما الطفات النلات فحكمها الأصلى هو روال الملك، وروال حن المحلية أيصا. حتى السحور لله للماحها قبل التزوج للوج أحرار الدانع الصانع، كتاب الطلاق، فصل في حكم الطلاق البائن: ٣٠٣/٣، دارالكتب العلمية بيروت)

"وفي دلک حديث س عمر رصى الله تعالى عبه أن السي صنى الله تعالى عبيه وسنه قال " دا طنق البرحل مراته ثلاثاً، فتروحت بروح آجر، لنه تبحل للأول حتى تدوق من عسينته ويدوق من عسينتها" (المبسوط لنسرحسي، كتاب الطلاق، الحلد الثالث، الحرء السادس، ص ١٠، عقاريه) (وكدا في الهداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقه ٣ ٩٩، امداديه) (وكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطبقة المحدد) العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطبقة المحدد)

(١) قال الله تعالى ﴿ والمطلقت يتربص بأنفسهن ثلثة قروء ١٠ (سورة البقرة ٢٢١)

وقال الله تعالى. ﴿ وَالَّنِي نَيْسُ مِنَ الْمَحِيضَ مِنْ نَسَانُكُمْ إِنَّ ارتبتُهِ، فَعَدَتَهِيَ ثُنثَةَ 'شهر. وَ لَنِي لَمُ بَحَصُنَ، وَأُولَاتَ الْأَحْمَالُ أَحِنْهِنَ أَنْ يُضِعِنَ حَمِلُهِنَ ﴾ (سورة الطلاق ٣٠)

"ودكر في الأصبل أن عليها العدة من وقت الطلاق، وفي الفتوى عبيها العدة من وقت الإقرار قال في الهنداية ومشايحنا رحمهم الله تعالى يفتون في الطلاق أن انتداء ها من وقت الإقرار" (تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب العدة: ٣/ ١ ٢ ٢، دار الكتب العلمية بيروت)

"رزدا بسغ المرأة طلاق روحها، أو موتُه، فعليها العدة من يوه مات، أو طلق الأن العدة ليست إلا مدة صربت لها لمناجرة عمل تطلاق، أو لأنها الكاح من كن وحه ( المحيط البرهاني، باب العدة ٣٣٠، وشيديه)

"(لو قر بطلاقها مدرمان) ماص، فإن الفنوى أنها من وقت الإقرار مطبقاً بقياً لنهمة لمواضعة روحبت) لعدة من وقت لإقرار، ولها النفقة والسكنى رالدرالمحتار، كتاب لطلاق، باب العدة: ۲/۳ معيد)

تهبيل (١) \_ فقط والله رتعالي اعلم \_

حرره العبرمحمود عفي عنه، وارالعلوم و بوبند، ۱۲ ۲ ۸۵ هـ

الجواب صحیح بنده محمد نظ م الدین عفی عنه دارالعلوم دیو بند ۱۳۰۰ ۸۵ هـ الجواب صحیح : سیداحم علی سعید ، نابمب مفتی ، دارالعلوم دیو بند ،۱۳/۲/۸۵ هـ

بیوی کوتیسری طراق میں شبہ ہونے کی صورت میں نکات میں رکھنا

سدوال[۱۲۲]: ایک فخص نے اپنی نیوی کوحہ ق وی ، بعد میں بیوی چاہتی ہے کہ میں اسپے شوہر کے مہ تھا ہوں وولوں کے مہ تھا ہوں اور وہ فخص بھی اپنے نکاح میں الا نا چاہتا ہے جس کی وہ بیوی تھی۔ اور طلاق کے متعلق وولوں شوہر و بیوی کھی۔ اور طلاق کے بارے میں مغاطہ ہے کہ دی حوہ بیوی کھی تیں کہ دو طلاق کے بارے میں مغاطہ ہے کہ دی سے یہ کہ تیں گرتیسری طدق کے بارے میں مغاطہ ہے کہ دی ہے یہ کہ اس واقعہ کو چھ سات ماہ ہو چکے بیں۔ اب وہ عورت نکاح میں آسکتی ہے یا کہ بیں؟ دریا فت صلب امریہ ہے کہ اس واقعہ کو چھ سات ماہ ہو چکے بیں۔ اب وہ عورت نکاح میں آسکتی ہے یا کہ بیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اً رَىٰ بِ مَانَ يَهِ بِ كَصرف ووطا قين وى بين، تيسرى طائل كافالب مَّان نيس، شك ك ورج مين ب اوركوكي اين شخص موجوونيين ب جس كسام طائل وى بوتواب ووبارو نكال ك اجازت ب (٢) -(١) "قال في الدحيرة ولو قال لها "سطائ بش" أو قال "بطائ باش تحكم الية وكان الإماه طهير الدين يعتى بالوقوع في هذه الصورته ملانية" (ردالمحتار، كناب الطلاق، باب الصويح، مطلب من الصريح الألفاظ المصحفة: ٣٩/٣، سعيد)

"ورويسا أن عبدالله س عمر رضى الله تعالى عبهما لمّا طلق امرأته في حال الحيص، أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يراجعها، ولم يسأله هل بوى الطلاق أولم يبو، ولو كانت السه شرط لسأله، و لا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق، قدل على وقوع الطلاق من عير سة" (بدائع الصائع، كان الطلاق، فصل في شرط البية في الكناية: ٢٢٢/٣، دار الكتب العلمية بيروت)

ر ٢) "في بوادر اس سماعة عن محمد رحمه الله تعالى. إذا شك في أنه طلق واحدةً أو تلاثاً، فهي واحدة حتى يستيقن أو يكون أكبر طبه على حلافه، فإن قال الروح عرمت على أنها ثلاث، أو هي عندي عنى أنها ثلاث أصع الأمر على أشده. فأحيره عدول، حصروا دلك المجلس، وقالوا كانت واحدةً، قال إذا -

کیکن اً سرعالب گمان تیسری کا بھی ہے تو اب بغیر حلالہ کے کا ج سے پر ہیز کیا جائے (۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم حررہ اعبر محمود غفر۔، دارا علوم و بو ہند،۱۱ ۲ ۹۵ ھ۔

#### ☆....☆...☆...☆

کانوا عدولاً اصدقهم واحد بقولهم، کدا فی الدحیرة" رافتتاوی العالمکبریة، کتاب الطلاق، الیاب الثانی فی ایف ع الطلاق، الفصل الأول، مطلب. إذا شک أنه مطبق واحدةً أو ثلاثاً اله ۱۳۳۳، رشیدیه)
 ( ) قال الله عروحل فی فیان طنقها فلا تحل له می بعد حتی تنکح روحاً عیره فی رسورة البقرة ۲۳۰۰)
 ( ) قال الله عروحل له می بعد فی من بعد ذلک التطلق فی حتی تنکح زوحاً غیره کار ای تنزوج

روحاً غيره، ويحامعها، فلا يكفى محرد العقد عن عائشة رصى الله تعالى عها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقالت: إنّى كنت عند رفاعة، فطلقنى فبت طلاقنى، فتنزوحنى عندالرحمن بن الربيو وما معه إلا متن هدنة التوب، فتنسم النبي صعى الله تعالى عليه وسلم فقال "أتريدين أن توجعي إلى رفاعة، لاحتى تدوقي عسيلته وبذوق عسيلتك" ، روح لمعنى، سورة البقرة: ٢/١ ما ، داوإحياء التواث العوبي بيروت)

"عن عائشة رصى الله تنعالى عنها أن رجلاً طلق امراته ثلناً، فتروحت، فطلقت، فسئل السي صلى الله تعالى عليه وسلم أتحل للأول؟ قال "لا، حتى يدوق عسيلتها كما دق الأول" (صحيح البحارى، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلث: ١/٢ ٥٩، قديمي)

"وأما الطبقات الثلاث فحكمها الأصلى هو روال الممك، وروال حل المحلية أيصاً، حتى الاسحور لله مكاحها قسل التروح مروح أحر" وبدائع الصنائع، كناب الطلاق. فصل في حكم الطلاق البائن: ٣٠٣/٣، دار الكتب العلمية بيروت)

"وفي ذلك حديث ان عمو رضى الله تعلى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إذا طنق لمرحل امرأته ثلاثاً فتروحت بنروح آخر، لم نحل للأول حتى ندوق من عسيلته ويدوق من عسسته إلى المبسوط لنسرحسى، كتاب الطلاق، الحدد النالث، الحرء السادس، ص ١٠ عفاريه) وكذا في الهدانة، كتاب الطلاق، ناب الرجعة، فصل فيما تجل به المطبقة ٢٩٩٦، امد ديه) وكذا في الهتاوي العالمكبرية، كتاب الطلاق، الناب السادس في الرجعة، قصل فيما تحل به المطبقة وكناب الطلاق، الناب السادس في الرجعة، قصل فيما تحل به المطبقة ٢٥٠٠ وشديه)

# باب ثبوت النسب (ثبوت نسب كابيان)

# اقل مدت حمل

الاستیفتاد: [۱۹۲۸]: زیرکا نکاح بهنده کے ساتھ ۱۵۲۰ وی الحجہ ۸۰ه، کو جوا ۱۰ اور گیاره رجب که نکاح ۱۵۳ هے، کو جنده کے لڑی تولد جوئی کیا۔ اے عرصہ میں پیدا ہونے والی لڑی زیدگی ، ٹی جا عتی ہے، جب که نکاح کے صرف ایک مہید کے بعد ہی جندہ کے حمل ظاہر جو گیا تھ اور زید نے بھی اپنا حمل ہونے سے انکار کردیا تھا؟ لڑی تولد ہونے پر جودائی تھی ، اس کا کہنا ہے کہ بچہ پورے نوم بید کا ہے۔ ایک صورت میں زید کا نکاح جندہ سے بوایا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

کم ہے کم چھ ماہ میں بچہ پیدا ہوسکتا ہے(۱) اور یبال تو چھ ماہ ہے زیادہ وقت ہو گیا۔ دان کا یہ کہنا کہ پورے نوماہ کا ہے شرع ججت نبیل کہ بچہ کو نا جائز قرار دیا جائے۔ جبکہ زیدشاوی کے بعد اپنی ہیوی سے صحبت کر چکاہے اور شادی سے چھ ماہ گذرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے تو زید کواٹکار کا خی نبیس (۲) ، اگر اسر می حکوم ت

(١) "أكثر مدة النحمل سبتان، وأقلها ستة اشهر إحماعاً، الح" (الدر المحدر مع رد المحدر، باب
العدة، فصل في ثنوت النسب: ٥٣٠/٣، سعيد)

(وكذافي البحر الرائق، كتاب الطلاق، بات ثوت النمس: ٣٤٦/٣، رشيديه)

روكدافي الهدانة، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب ٢٠ ٣٣٣، مكتبه شركه علمية ملتان

ر٣) "لسكاح الصحيح وماهو في معناه من البكاج الفاسد، والحكم فيه أنه بتبت السب من عبر دعوة، ولا يستقى بمحرد النفي، وإنما ينتفي بانبعان فان كان ممن لالعان بينهما، لاينتفي بسب الولد" (الفتاوي العالمكيرية الباب الخامس عشر في ثبوت النسب: ١/١٣٦، وشيديه)

ہو قوایک صورت میں انکار کرنے ہے اون کا تھم کیا جائے (۱) ، جبکہ جند ہند ہنگ دوسرے کے کات میں تھی ندمدت میں تھی قرید ہے اس کا نکاح درست ہو گیا۔ فقط واللہ سبحال انتحالی اسم۔

حررها عبرتكمود فخفريد

### حيد ما ہمہ بچہ کے نسب کا ثبوت

سے والے [۹ م ۱۹]؛ زید شرہ کی مرچ مہینے ہارہ دن بحد ہوئی پید ہوئی چرا ہے۔

ساتھ اور ش دی کے بعد زید نے بد چوں وچر شب ہوشی کی۔ ب چو مہینے ہارہ دن جب بعد نبی بیدا ہوئی قو وگوں نے محمل مشہور کیا کہ بید نبی چو مہینے کی تہیں بکر نوم ہینے کی ہے اور علاء سے وریافت کیا کیا تو انہوال نے فر مایو بارہ دونرزیاوہ ہے ،اس میں شک نہیں ۔اب لوگوں کے طعن کے بعد زیدا نکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لیاتہ نرف ف میں مندر مور مت میں پایا اور وچن دان بعد ہندہ ہے و چھا قوہ و متی ہے کہ بال فد لوگوں نے جھے سے بدکاری کی مندر مست میں پایا اور وچن دان بعد ہندہ سے و چھا قوہ و متی ہے کہ بال فد لوگوں کو ہم ہ دنے کر ہتا ہے کہ میں بید نرف ف سے انکار کرتا ہوں کہ رہوں ہوں کہ ہو ،و نہیں موجود جی ۔ باس وفریقین میں سے ہوگئے سی وجہ میں ۔ باس وفریقین میں سے ہوگئے سی وجہ میں دیر یار ہوں ہو ۔ ہو ۔ انہیں اور ای پر چھا سے گا واد ہمی موجود جی ۔ باس وفریقین میں سے ہوگئے سی وجہ سے وس و ہر یار بر بار برور ہا ہے۔

واضح رہے کہ بہندہ کہتی ہے کہ شاوی کے دوقین روز پہے جھے کو کیشن ہوئی ورزید منگر اسل ہوئی ورزید منگر اسل ہوگا ہ آیازید کا انکار قابل قبوں ہے ؟ پھر جائیتن منگر بیں قوعان جاری ہوگا ہ انگار قابل قبوں ہے ؟ پھر جائیتن منگر بیں قوعان جاری ہوگا ہوئیں ؟ اور پڑی کس کے تابع ہوگی ، دونوں منگر بیں ، پڑی لینے میں مال کے تابع ہوئی دونہیں بیتی ، اب کیا کر نا ایس کے بعض کہتے ہیں کہ یہباں دارالاسد منہیں ، ابغدا عان جاری ندہوکا تو کیا عان کے شار ارالاسد منہیں ، ابغدا عان جاری ندہوکا تو کیا عان کے شارا ۔ سد مشر ص

<sup>-</sup> وكد في الفتاوى التادر حالية، كناب الطلاق، باب ثبوت السب م ١٠٠٠ الدرة القرآن كر چي) روكذافي فتح المعين، باب ثبوت النسب: ٢٣٠/٢، سعيد)

<sup>»</sup> د قيدف البرحال امر ته بالواد. وهيها من اهل الشهادة، والمرأة ممن يحدُ قادفها و نفي نسب وندها، و طالبته بموحب القذف، فعلبه اللعان، الح". (الهداية، ياب للعان ٢٠٢٠ ٣١، شوكة علميه ملتان)

روكدافي البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب اللعان: ١٩٠/٣ و ١، رشيديه إ

وكذافي محمع الأنهر، باب اللعان: ١/٢٥٦، دار إحياء التراث العرمي بيروت)

ہے؟ ہندوستان میں قاضی شرعی علماء کو گفہرایا گیا ہے، بید کا فی نہیں۔ حضرت والہ سے گذارش ہے کہ بدست خود حوالہ کے ساتھ تھو۔ حوالہ کے ساتھ تھو۔ حوالہ کے ساتھ تھے میں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

شریعت نے شوت السب کے لئے بہت احتیاط کا پہلوا نعتیار کیا ہے اور حق الوسے کسی کواس کا موقع نہیں اور کرا ہی ہے وہ الدائن اور حرا می ہے ، نیز مسلمان مرداہ رعورت کی عزت کی بھی حفاظت کی ہے ، تی ورا بدکار ، زانی کی بچے وہ الدائن اور حرا می ہے ، نیز مسلمان مرداہ بعویز کی ہے ، اشاعت فاحشہ کو روکا ہے ، شوت زنا کے زانی ، زانی ) کہنے کی اجازت نہیں ، ایسا کہنے پر سخت سرا تجویز کی ہے ، اشاعت فاحشہ کو روکا ہے ، شوت زنا کے بعد سرا ایسی عبر ان کے اور اتب مرک سرا بھی درہ انگیز ہے ۔ ایسی سرا ایسی دینے کا بھی ہرا کی کوجی نہیں ، بلکہ اس کے لئے خصوصی اقتدارا ورخصوصی مقام ضروری ہے (۱) ۔

کا آ ہے چھ ماہ پورے ہوئے ہے جو بچہ پیدا او تاہے ، وہ ٹابت امنسب ہوتا ہے (۲)، نب منتقی

() صدورات عيد ك فوا ك ت شربه اله ما المسلمين ه جون شرع بجرب باله من رقض شرقى ند جورون برعد و بشرعيد ك قيام ك ي ك ك فوق المعلم و المعلم و بالمعلم و بالمعلم

روكندا في النشاوي لعالمكيرية، كتاب الحدود، الناب الأول في تفسيره شرعاً و ركنه و شرطه و حكمه: ١٣٣/٢، وشيديه)

روكندا فني فتح القدير، كناب الحدود، فصل في كيفية الحدو اقامته. لا لا ٢٣٦، ٢٣٦، مصطفى النابي الحلبي بمصر)

(وكذا في البهر الفائق، كتاب الحدود: ٣٣/٣ ١، إمداديه ملتان)

روكدا في بديع الصانع، كناب الحدود، فصل في شرائط حوار اقامتها ٩ - ٢٥٠ دارالكس العمية بيروب ٢) "و دا تبووج البرحل امرأة، فحاء ت بولد لأقل من سنة اشهر مبدوه تروحها، له شت بسبه وال حاء ت به لسنه شهر فيصاعدا، يتب بسبه منه، الح رالهداية، كتاب الطلاق، باب نبوت لبسب ٢٠٢٢. شوكة علميه ملتان)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الخامس عشر في ثوت النسب: ١/١ عد، وشيديه) روكذافي البحر الراثق، كناب الطلاق، باب ثلوت السب ٢٤٣١٣. وسديد، ہونے سے لئے چندشر کا بیں ایک شرط یہ بھی ہے کہ دونوں میں لعان ہواور قاضی شرعی اس لعان کی بناء پر تفریق کردے جن کے بیخ وار الاسلام شرط ہے اور وار الح ب میں لعان نہیں ، جب لعان کسی وجہ سے بھی ساقط ہوجہ کے قابق نے سے نہیں ہوگا

"شم لوجود قطع السب شرائط: منها: التفريق؛ لأن النكاح قبل التفريق قائم، فلايجب سمي ". مدائع ٣ ٢٠ ٢٠) - "ماشروط مسمى فستة مسموطة مدكورة في المدنع ١٠ ٥٠ ١٨". در مختار ـ قال الشامي: "الأول التفريق، الخ". رد المحتار: ٢/٥٩٥(٢)-

"فمن قذف بمسريح النزنا في الإسلام", درمختار ....... وقال الشامي: "أخرج دارالحرب لانقطاع الولاية". ودالمحتار: ٢/٧٠٨(٣)-

"وردا كان وحوب مهيه أحد حكمًى المعان، فلا يحب قس وحوده، وعلى هد قسا: رن لقدف رد مه يمعقد موحمًا لمعان، أو سقط بعد الوحوب، و، حب لحد أولم يحب، أو لم يسقط، لكنهما لم يتلاعما بعد، لا يمقطع نسب الولد". بدائع: ٣/٤٦/٣)-

اً ربیوی بھی تفی کروے یعی شوم کی تصدیق کردے تب بھی نسب منقطع نہیں ہوگا."و کے دو سطسی نسب ولد حرق، فصدقته، لاینقطع نسبه لتعذر اللعان" بدائع: ۲۶۶/۳ (٥)-

لعان بدل ہے حد کا ،اس میں کوئی شخص امام المسلمین کا قائم مقام نہیں ہوسکتا ہے (۲)۔ فقط والتد سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۶/۹/۲۸ هـ

<sup>(</sup>١) (بدائع الصبائع، كتاب اللعان، فصل في حكم اللعان ٥ دد، دار الكتب العلمية بيروت)

ر٣) والدر المحتار مع ردالمحتار، باب اللعان، مطلب في الدعاء باللعن على معين. ٣ ٢٩٩، سعيد) (٣) والدر المختار مع ردالمحتار، باب العان: ٣٨٣/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب اللعان: ١٩٠١٣ ، وشيديه )

<sup>.</sup> ٢٠ , بدائع الصدائع، كتاب اللغان، فصل في حكم اللغان ١٥٠ هـ ١٥٠ هـ، دار الكنب العلمية بيروت،

رد ، ربد بع الصديع كاب للعال فصل في تكم لبعال د دد ، در الكتب العلمية ببروت

<sup>(</sup>٧) سده و الشريب الذفائب شريا ما المستشريع و ما تا يا جيدي ما مناه بقاضي شرقي شديو و بال حدود شرعيب تسقيم الم

### نکاح سے چھے ماہ بعد پیدا ہونے والے بچہ کا نسب

بسوال[۱۳۳۰] ، بندو کے شوہ بے اس کوطلاق وے دی ،طلاق کے تین ماہ بعد سندو نے زید سے نکاح کیا۔ زید نے اور زید کے متعلقین نے بندہ کے والد سے اس امر پرشباؤت چای کہ اس کی مدت چاری ہوگئی باس کی مدت چاری ہوگئی مدت پوری ہوگئی ہاس وقت ہندہ کو حمل ہے بنبیں ، بندہ کے باپ نے مجس میں اس بات پر حلف اٹھا یا کہ اس کی عدت پوری ہوچکی ہے اور اس کو حمل نہیں ہے۔

ال حلف کی بناء پر نکاح ہوا، لیکن ساڑے چید ماہ یا بونے سات ماہ بعد مبندہ کے بیبال لڑکا ہو ،لڑک کا ظاہر کی نشوہ نمال سے بات کا شاہد ہے کہ یہ بورے نو ماہ کا ہے ، کم کانہیں ہے اہ راس کو کاح کے مہ تعد پر تین ماہ خس تفاء فیز نکاح کے فوراً بعد ہی عوام میں بینج نہ بیت کرم جوش ہے پہیلی کہ اس ( بندہ ) کو اس روز جب کہ نکاح مواتین ماہ کاح کے فوراً بعد ہی عوام میں بینج نہ بیت کرم جوش ہے پہیلی کہ اس فریق ناجائز تھا جس میں گارت ہے ، مہدا بی طلاق کی وجہ بھی ہیں ناجائز تھا جس میں گارت ہے۔ بلکہ اپنی طلاق کی وجہ بھی ہیری طاہر کرتا ہے۔

ا تحکم شرت کے موافق ہندہ اپنے موجود وشوم کے کاٹ میں ہے یانبیں؟ بچہ حلال ہے یا حرامی؟ ایسے خص سے تعلق رکھنا کیساہے؟

ا ت نکال کے بعد اکٹر ہوک پیض م کرت ہیں کہ جو اشی اس نکال میں شریب تھے، ان کے نکاح ساقط ہو گئے ، اس کے ان کو دو ہارہ کال پڑھنا چاہئے۔ کیا از روئے شریعت شریک نکاح کے نکاح ساقط ہو گئے ، اس کئے ان کو دو ہارہ کال پڑھنا چاہئے۔ کیا از روئے شریعت شریک نکاح کے نکاح ساقط ہو گئے ؟ ایک جات میں عدت ہوں یا نہیں ؟ کیا ہم وہ شخص جو اس نکال میں شریب تھا اپنی رہ جہ سے نکال ہو گئے ؟ ایک جات میں عدت ہوں یا نہیں ؟ کیا ہم وہ شخص جو اس نکال میں شریب تھا اپنی رہ جہ سے نکال

= ك ت كوفى بحق تحض قدم من من فضى ثين بوسك "فيشتوط الإصاد الاستبهاء المحدود ودالمحدار. كاب لحنايات، مبحث شويف": ٩/٩/٩، سعيد)

وكندا في النصاوي النعاليم كنوية، كتاب الحدود، الناب الاول في نفسيره شرعا و ركبه و شوطه و حكمه: ١٣٣/٢، وشبديه)

, و كندا فني فتح القدير، كتاب الحدود. فصل في كيفية الحدو اقامته الا ٢٣٦٠ ٢٣١، مصطفى الدبي الحلبي بمصر)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود: ١٣٣/٣، إمداديه ملتان)

وكد في بديع الصائع كناب الحدود، فصل في شرابط حوار فالديد ١٩٥٩، دارالكب العلمية بيروت،

سر سکتا ہے، یا جو شان طاق کے سے میں وہ شرہ یہاں جس جن ان جوں کی مراہ سرم تعم شریعت سے مطلع فرم میں۔فتہ یہ

محمراحست-

#### الجواب حامداً ومصنياً:

ار بنده نے اعتراف یا کہ میری مدت ختم موجی ہا اور و حاولہ ہے اور ڈید کواس کے کہنے کا یقین سامیر قوش حال ید کا نکان بنده ہے تی ہو جا

"ما أن ما أو فالمسال حلى المراه على الما وقع تحريه في كالما علمه، والما وقع تحريه علمه، كذافي الذحيرة", عالمگيري: ١١٨٧/٢)-

اه رجو پچه وقت اکا آت ہورے تیو ماہ بعد پیدا توا نور و نابت المسب جوتا ہے، ہی صورت مسئولہ میں وہ بچہ زید بی کا شار جوکا ، بند و کے پہلے شوم کا تمس زن کی مینی شہادت بڑتی کرنا شربا معتبر نہیں ، کیونکہ مینی شہادت بڑتی کرنا شربا معتبر نہیں ، کیونکہ مینی شہادت ہے۔ بہت زن کی ہیش کی جاشتی ہے ، اس کی نمیں ہیش کی جاشتی ۔ اور بیا شکا ک کہ بچہ کی کا نشو وقم اس بات کی شاہد ہے کہ وہ پورے وہ وہ کے بیابھی قابل المتبار نہیں ، بعض تعوزی عمر کا بچہ بھی بڑا معلوم ہوتا ہے اور جمض وفعہ اس کا عکس ہوتا ہے ؛

"وإذا تزوج الرحل امرأةً، فحا، ت بولد لأقل من ستة أشهر منذبوم تزوجها، لم يثبت سمه وررح، ت مه سمه شهر قصاعه، بسب سمه سمه عدف مروح "و سكت، لأل الفراش قائم والمدة تامة". هدايه (۲)-

العدوى العالمكرية. كدب لكرها القصل التالى في لعمل بحير أو حدقي لمعاملات ٣١٣/٥ وشيدية)

<sup>(</sup>۴) (الهداية، كتاب الطلاق، باب ثوت النسب: ۳۳۲/۲، شركة علميه ملتان) (وكذافي الفتاوي العالمكيرية، الباب الحامس عشرفي ثوت السب: ۱/۳۳۸، رشيديه) وكدافي النحر لران كذب لطلاق دب ندب ندست ۴/۳۵۳، رشيديه)

ایسے کا آمیں شریب ہوئے والے لوگوں کا نکال نہیں ٹو تا (۱) ۔ فقط واللہ ہی نہ تی و اللم م حررہ عبد محمود گئیوں عفواللہ عند، معین مفتق مدرسیه مظام رموم سب نیور، ۲۲۲ مدے۔

# نکاح کے چھون بعد جو بچی بیدا ہواس کانسب

سوال[۱۹۳۱]: زیرکی بیول کو کا آئے چیدن یادی دین دن کے بعد بیکی پیدا ہوئی ، زیر کہتا ہے کہ بیا پڑگی میرک جائز اول د ہے ، اس بات کی تصدیق زیر کی بیوی بھی کرتی ہے، لیکن پچھلوگ س پڑگی کو ناجائز کہتے بیں۔ دریافت طلب امریہ ہے کدان میں کس کی ہات درست ہے؟ العجواب حامداً و مصلیاً:

صورت مسئولہ میں اس نیک وزید کی نیا ہے جی جائے ، جولوگ زید کی تقید بی سرت ہیں وہ حق پر نہیں اور جولوگ اس کی تکذیب کرتے ہیں وہ حق پر ہیں ، سکذانسی البیدایہ : ۲/۲ ؛

"وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً، يثبت نسبه مه، اعترف به الزوج أوسكت" (٢)وكذافي شرح الوقايه: ٢ (٢ ٤٤/٢)- فقط والله سبحانه تعالى اعلمحرره العبر محمود غفر له، وارالعلوم ويوبنر، ٢/١/٨ ههالجواب صبح : بنده نظام الدين عفى عنه، وارالعلوم ويوبنر، ٢/١/٨ هه-

سات آٹھ ماہ گذرنے پر بیداشدہ بچہ کانسب

سوال[۱۹۳۲]: زید بمبئی میں رہتا تھا، جب زید گھر آیا قرزید کے بعد کا ، موجداس کی اہدے بچہ پیدا ہوا، زید کوشیہ ہوا، اس کے معلوم کرت پر ہندہ نے اپنے ویر کا ہندیا، پہنو شوم ہی کا ہتلایا تھ، مگر جب برادری کے لوگوں نے زور دیا تو پھر دیور کا ہتلائے گئی۔ تو یہ پچے کس کا ہے؟ کیا اس میں دیو ہندی اور بر بیوی کا اختد ف ہے؟ جو مخص شریعت کونہ ہائے اس کے سے کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) (كفايت المفتى: ١/٥ ٢٩، كتاب النكاح، دار الإشاعت كراچي)

<sup>(</sup>٢) (الهداية، كتاب الطلاق، باب ثبوت السب: ٣٣٢/٢، شركه علميه)

<sup>(</sup>٣) (شرح الوقاية، كتاب الطلاق، باب ثبوت السب: ١٣٣/٢، سعيد)

<sup>(</sup>وكذافي الفتاوي العالمكيرية، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب: ١ /٦٣٨، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ش دی ہے چھ ، ہ نورے ہونے پرجو بچہ بید بودہ شرعاً ثابت النسب ہوتا ہے(۱) ،اس کوحرا می کہنا جائز نہیں (۲) ،اور جبکہ سات آئے ہو ،ہ ہو بچہ بیدا ہوا ہے تو اس پر کوئی بدگمانی نہ کی جائے (۳) ،عورت کو مجبور کرنا اور اس ہے کوئی اقر اربین کہ بید بود یور کا ہے ،شرعا جائز نہیں ،اور اس کے اس اقر اربے کہ بید دیور کا ہے وہ دیور کا نہیں ، جو جائے گا۔ بید سندایسا ہے کہ س میں دیو بندی اور بر بلوی کا کوئی اختلاف نہیں ،سب اس پر متنق ہے ، حدیث وفقہ میں بھی اس طرح مذکور ہے۔ جو محض شریعت کوئیں ، نہ اس کی حالت خطرنا ک ہے ،اس کا ایمان سلامت رہنا دشوار ہے (۴) ۔ فقط واللہ سجانہ لغالی اعلم ۔

حرره العيرمجمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۳۸۸/۱۳/۸ هـ

# دس برس کی جدائی پر بچه کانسب

الكفر صريحاً وكاية، ص: ١٨٣ ، قديمي)

سے پردلیں چانا آباد اور وہ مکان پرنیس آباد رہ اس کے دی اور وہ مکان پرنیس آباد کی برس تک ، اور نہ بیوی اس کی اس کے پاس گئی اور یہاں بیوی کے ۸' برس کے بعد ایک اڑکا پیدا ہوتا ہے، وہ حرامی ہے یا حد کی

(١) "وإذا تمروح المرحل امرأةً، فحاء ت بولد لأقل من سنة أشهر منديومٍ تروجها، لم يثبت نسبه. وإن جاء ت بمه لسنة أشهر، فنصاعداً، يثبت نسبه منه، الخ". (الهداية، كتاب الطلاق، باب ثنوت النسب ٣٣٢، شركة علميه ملتان)

(وكذا في الفتاوى الغالمكيوية، الباب الحامس عشر في ثوت البسب ١ ٢٣٢، رشيديه)
(وكذا في البحرالرائق، كتاب الطلاق، باب ثوت البسب ٢ ٢٥٣، رشديه)
(٢) "ولدوقال ياولدالرب، أوقال يااس الربا، وأمه محصة، خذ الأنه قدفها بالربا، كذا في النموتاشي" (الفياوى العلمكيوية، كباب الحدود، الباب البيابع في حد القدف، البعدير ١ ١٢٢، رشيديه)
(وكدا في فتح القدير، كتاب الحدود، باب حد القدف ٢ ٢٢، مصطفى البابي الحلي مصر)
(وكدا في البحرالرائق، كباب الحدود، باب القدف، فصل في التعرير ٢ ١٠٠، رشيديه)
(وكدا في البحرالرائق، كباب الحدود، باب القدف، فصل في التعرير ٢ ١٠٠، رشيديه)
(٣) قال الله تعالى ﴿ بُول بِها الدين آمنوا احتسوا كبراً من الطن، إن بعض الطن إثم، (الحجرات ١٠)

ے؟ کلام مجید سے ثبوت تحریر فرمائیں ، اوراس مسکد تو بھی حل سیجئے۔ ببیشی زیور ، حصہ چہارم ، بس: ۱۳ ، مطبوعہ لا ہور ''میاں پردیس میں ہے اور مدت ہوگئ ، برسیں گذر سنیں کہ گھر نہیں آیا اور یہاں ترکا پیدا ہو گیا تب بھی وہ حرامی نہیں ، اسی شوہر کا ہے ، البت اگروہ فہر پاکرار کردے گاتو بعان کا تھم ہوگا''(1)۔ سکواز روے کل معجید وحدیث شریف مفصل حل فرما کرمشکور فرما کمیں فقط۔

منشی محمد لیعقو بسخن بقنهم خود ،محلّه شیرازان ،سهارن پور ،۲۶/ جون/ ۳۵ ء ـ

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بہنتی زیور میں بید مسئد کے تعام ما دوسری سب فقد میں بھی موجود ہے، فقہائے جمبتدین نے تمام مسائل قرس وحدیث سے بی مسئد کا صحب بیرے کہاں کے مسائل قرس وحدیث سے بی مسئلہ کا منصب بیرے کہاں کے مسائل قرس وحدیث سے جومسائل استنباط مرک بیان کردیئے ہیں اس پیمل کرے وادما خذکا ہا ہب نہ بور کیونکہ ہر ہر مسئدگا و خذمعوم کرنے کے لئے بہت بڑے بھم کی ضرورت ہے ا

"يقام سكح مقامه (أى لدحول) في إندت لسب، قال لمي صبى لله عليه وسلم "المولد للفراش، وللعاهر لحجرا". وكد لوتروح لمشرقني للمعربيّة، فحد، ت لولد، يثلث لسب ولا سم يتوجد للدحول حفيقة له حود للسه، وهو المكاح" لذائع ٢ ٢٣٣٢ (٢) د فيظ والترسجاند تي الى اعم د

حرره العبدمجمود ً شَنُوبي عِنْ اللّه عنه بمعين مفتى مدرسه مظ م علوم سبار نبور، ۴۶ ۴ ما ۱۸ هه مدر الجواب سجيح: سعيدا تمدغ فمرايد

(1) ( ببہتی زیور،حصہ چبارم، باب بیست ودوم، ٹڑ کے کے حلال ہونے کا بیان ہص ۳۰۴، دارالا شاعت کراچی )

(٢) (بد تع الصانع، كتاب البكاح، قصل في ثبوت النسب ٢٠٠٣، دار لكب العلمية بيروت)

"السكاح لصحيح وماهو في معادم اللكاح الفاسد، والحكم فيه أنه يثبت السب من غير دعوة، ولاستنصى بمحرد النفي، وإنما يسفى باللغان، الح الفتاوي العالمكبرية، الناب الحامس عشر في ثبوت النسب: ١/١٣٤، وشيديه)

روكدا في الفتاوي التاتار حالية، كما ب الطلاق، باب سوت ليسب ١٠٠١، إد رة الفران كر چي) روالحديث احرجه ليجاري في صحيحه في كتاب الأحكام، باب الفضاء على العالم ٢٠١٠ ، فديمي)- عزل کے بعد پیداشدہ بچہ ثابت النسب ہے

سوال[١٦٢٣]: السيعزل كي باوجود بجديدا بهوا، تو ثابت النسب بهو كاينبيس؟

نس بندی کے بعد پیداشدہ بچہ ٹابت النسب ہے

سدوال[۱۹۳۵]: ۲ نس بندی کے بعد بچہ پیدا ہوتو ٹابت النب ہوگا یا نہیں؟

الجواب حامدا ومصلياً:

ا...... ثابت النسب بوگا:"الولد للفراش، وللعاهر الحجر". بخارى شريف(١)-

۳ تب بھی ٹابت النسب ہوگا "کے لد سفر اش و سعاهر محسر ، نے". بحری سریف (۲)۔ فقط وابتداعم۔

حرروالعبرمحمود ففريد، وارالعلوم و يو بند بهم ۴۲ ۵۳ حد

حمل سو كه كر دُيرُ صال بعد بچه بيدا بوا

سے وال [۱۹۳۱]: ہندہ تین بچوں کی ماں ہے، ایک سال شوہر پردلیں میں رہا، پھر شوہر ہندہ کواپنے سے ساتھ ہے گئے ہوجہ ساتھ ہے کہ بعدہ سندہ کے بعد ہندہ کے بحد ہندہ کے بحد ہندہ کے بحد ہندہ کے بعد ہندہ کے بحد ہوجہ ہیں جا کہ اور کی ہے یا ناجا کڑ؟ ہندہ کہتی ہے کہ بعجہ ہیں ہیں رکی میراحمل سوکھ گیا تھا اس لئے بڑی دیر میں بید ہوئی بعنی سے بڑی ایک سال پانچ ماہ بعد پیدا ہوئی۔ شوہر بھی اس کی تھدیق کرتا ہے۔ سوال ہے کہ بید بڑی جا کڑے یا ناجا کڑ؟

=(وأحرحه أبوداؤ د في سنه في كتاب الطلاق، باب الولد للفراش. ١ ١١ ٢ مداديه مندن)

(١) رصحيح البحري، كتاب الأحكام، باب القصاء على العائب ٢٥١٥ . ا قديمي)

(٢) (صحيح البخاري، المصدر السابق)

"عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده رصى انله تعالى عنه ... ... فقال رسول الله صلى الله عنيه وسلم "لادعوة في الإسلام، دهب أمر حاهبية، الولد للعراش وللعاهر الححر" (مشكوة المصابيح، باب اللعان، الفصل الثالث: ٣٨٤/٣، قديمي)

(وسنن أبي داؤد، كناب الطلاق، باب الولد للفراش: ١ /١١ ٣، امداديه ملتان)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ان در دوالعبر محمود غفرلد-

الجواب يحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند-

نا جا ترجمل کس کی طرف منسوب ہو؟

سوال[۱۱۳]: ایک وی شده عورت بجس کا شوہ رپردلیں میں رہتا ہے، اس کے پیٹ میں اور اس کے دوا تکارکرتا اور اس کا دیور بھی شادی شده ہے، ووا تکارکرتا ہے، اب اس عورت کے دوا تکارکرتا ہے، اب اس عورت کے شدہ ہے، ووا تکارکرتا ہے، اب اس عورت کے شوہ رہے اس کو طلاق ویدی ہے، اب اس عورت کو کس کے تھکا نے لگا یاجا ہے؟ الب اس عورت کو کس کے تھکا نے لگا یاجا ہے؟ الب جواب حامداً ومصلیاً:

عورت ومرداً روونوں ہی اقراروا تفاق کرلیں کہ یہ بچہ زنا کا ہے تب بھی بچہ کا نسب زنی ہے ثابت نہ ہوگا:" آئن سولہ سفر منی ولمعاهر محصر ، انج"، کھا ھی المحدیث (۲)۔ فراش قائم رہنے تک شوہ رہے نسب منتمی نہیں ہوتا جب تک لعان نہ ہو (۳)۔ موجودہ صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس عورت کی شادی اس ویورہے ہی

(١) "يقاء الكاح مقامه (اى الدحول) في إثبات السب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد لمعوراش وللعهر الححر" وكذا لو تزوح المشرقي بمغربية، فحاء ت بولد يثبت السب وإن لم يوحد الدحول حقيقة لوحود سببه، وهو المكاح" (بدائع الصنائع، كتاب البكاح، فصل ثوت السب: ٣/٣٠٤، دارالكتب العلمية بيروت)

قال النبي صدى الله تعالى عليه وسلم. " الولند للفراش وللعاهر الحجر" (صحيح البحاري، كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب: ٢٥/٢ • ١، قديمي)

(وسنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب الولد للفراش: ١ /٤١ ٣، امداديه ملتان)

(٢) (صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب: ٢٥/٢ • ١، قديمي)

(وكذا في سنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب الولد للفراش: ١٤/١ ٣، امداديه ملتان)

(ومشكوة المصابيح، باب اللعان، الفصل الثالث: ٢٨٤/٢، قديمي)

"البكاح الصحيح وما هو في معناه من النكاح الفاسد، والحكم فيه أنه بشت السب من غير دعوة، "

كروكي جائے (ربي سم يمسع مانع)

اگر بچہ بھی تک بید بی نہیں ہوا، صف جامدہ ہے قرشوت نسب کی بحث قبل زوقت ہے۔ بعد طارق مدت ختم ہونے سے پہلے عورت کا دوسر کی جگہہ کا آن درست نہیں (۱)، جامد کی عدت وضع حس ہے (۲)۔ قبل عدت جو بچہ بیدا ہوتا ہے وہ ثابت النسب ہوتا ہے (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لد، دارالعلوم و یو بند، ۹۰/۴/۴ ھ۔

حامله مفرورہ سے بیداشدہ بچی کس کی ہے؟

سے وال [۱۹۳۸] ، ایک عورت اپنے زند و فاوند کو چھوڑ کرایک دوسرے شخص کے ساتھوفر رہوئی ، جس وقت عورت فرار بو فی تھی اس وقت حاملے تھی اور فر ار بونے کے دو تین ماہ بعدلا کی پیدا ہوئی ، بعد ہ س کے

ت ولا ينتهى بمحرد المي، وإنما ينهى بالنعان " (الفتاوى الغالمكيرية، كتاب الطلاق، الناب الحامس عشر في ثبوت النسب: ١/٥٣٦، وشيديه)

روكذا في لفتاوي الناتارحائية، كتاب الطلاق، باب ثنوت المسب ٣٠ ٥٨، إدارة القرآن كراچي)

(١) "لا ينحور للرحل أن يتروح فروجة عيره، وكد لك المعتدة " (لفتاوى العالمكيرية، الباب الدلث في المحرمات، القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق العير ١ ٢٩٠، رشيديه)

روكنذا في الفقه الإسلامي وأدلته، الفصل الثالث المحرمات من النساء، باب المرأة المتروحة، كتاب البكاح: ٢٩٣٧/٩، رشيديه)

روكدا في بدانع الصائع، كتاب البكاح، فصل في شرط أن لاتكون مبكوحة العير ٣٠٠، دار لكس العلمية بيروت)

ر٣) قال لله تعالى هروأولات الأحمال أحلهن أن يصعن حملهن ه (سورة الطلاق ٢٠)

"وعدة الحامل أن تصع حملها، كذا في الكافي" (الفناوي العالمكيرية، كناب الطلاق، الدب الثالث عشر في العدة: ٥٢٨/١، وشيديه)

روكدا في بدائع الصبائع، كتاب الطلاق، فصل في عدة الحامل ٢٠١٨ ٢٠١٠ دار لكب العدمية بيروت، ٣٠٠ كن امرأة وحبت عليها لعدة. فإن بسب ولدها يتبت س الروح" (الصاوى العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب الحامس عشو في شوت النسب: ٥٣١/١، رشيدية)

خاوند نے اس کوطلاق دے دی۔اب سوال ہے ہے کہاڑ کی خاوند کی مانی جائے گی یا جس کے ساتھ فرار ہوئی تھی اس کی ہوئی ؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

الیم صورت میں اڑکی پہلے خاوند کی مانی جاوے گی (۱)۔ فقط والند سبحانہ تعالی اعلم۔ حرر والعبد محمود گنگو ہی عند برمظا ہر علوم سہانپور ۱۳۰/۵/۱۳ ھ۔ الجواب صحیح: سعیداحمد غفر لہ، صحیح عبد المطیف ۱۳۰ ۵ م

### نكاح فاسدمين ثبوت نسب

متعلق هب ذیل چند عبارتیں نظر سے گذریں:

۱- "ولنوصدقها ثلاثاً، ثم تروجها قس أن تنكح روجاً عيره، فحاء ت منه بوند، ولا يعدمان بفساد لنكاح، فالنسب ثابت. وإن كان يعلمان عساد النكاح، يشت لسب أيضاً عند ألى حيمة رحمه لله تعالى، كدافي التتاتار حالية باقلاً عن تجيس ساصري". عالمگيري:
 ۱/ ۵ ۵ ، في ثبوت النسب (۲)۔

۲- "ویشت سب ولد متوتة ولدته لأقل منهما، لا نِتمامهما إلا بدعوة، و عترص بأل بروح إد وصى بشبهة معتدة من صلاق ثلاث، أو عنى مال، فأتت بولد، لایشت بسبه ویل اذعاه، نص على ذلك في كتاب الحدود". نقایه: ۱/۵۷۳، فصل في ثبوت النسب(۳)۔

(١) "وإداتـزوجت المعتدة بزوح آحر، ثم حاء ت بولد، إن جاء ت به لأكثر من سنتين مبذ طلقها الأول أومات، والأقــل من ستة أشهـر مـنــذ تــزوجها الثابي، فالولد للأول، الخ" (الفتاوى العالمكيرية، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب: ١/٥٣٨، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٣٤٠١٠، وشيديه)

(وكدافي المحيط الرهابي، الفصل السابع عشر في ثبوت المساسم ٢٥١، العفارية)

(٢) (الفتاوي العالمكيرية، الباب الخامس عشرفي ثبو ت النسب: ١/٠٥٥، رشيديه)

(٣) (البقاية، كتاب البكاح، فصل في ثوت النسب: ٩/٢، مامعه مليه بدهلي)

۳-۱۰ که رخسیه ععل مصده ۱۸۵ ه هی عده ، فالبحد بر ص بی ص انها بحل مده او در بحد بر ص بی ص انها بحل افتار به در به باید به در باید به در افتار باید به در ایست بسد و بی دعه انقایه: ۲/۳۳۸ محدود (۱) به

8- "و دمشونه رد حاء ت سمام سلس، به بنت رلال بدعیه" هدیه، ص ۱۰۶۰ ثنوت سلس(۲) ـ

۵- "كسيتت ما دعوه في مسوله حالت به لأقل عنهما، ولوسدمها، لايشت اسسب الابدعوة؛ لأنه التزمه، وهي شبهة عقد أيضاً". درمحتار: ۲/۸۵۸، ثبوت النسب (۳)ــ

او بشبهه وعن في عفر ، في سحن سبب بيت في شبه إذ ردعتي بود.
 ولاشب في رأوي وي ذعاه فشبهة عمل في بمائية. منها بمصفة تاراتُ ، هي في بعدة " مع احتصار ، هدايه ، ص: ٤٨٨ ، حدود(٤)۔

ندگورہ عبارات میں قصل شبوت النسب میں ارمختارہ بداید، فتاید کی عبارات مصلوم ہوتا ہے کہ دوس ر کے بحد ولد بونے کی صورت میں شوم اگر دعوی کرے تونسب ثابت ہوگا ورنہ نہیں، فقاید وہداید کی حدود کی عبارات بن تی بین کدا کر دعوی کرے و بہتی دوسال کے بعد ولد ثابت النسب نہیں اوران میں "و هسی فی العدہ" کے اغد ظاموجود بین ۔ ما ملیم کی کی فدکورہ عبارات شبوت نسب کے بارے میں صاف بین اور شوم فی و نکا ت جانتا ہموتا بھی الامصاحب سے کا نسب ثابت ماشتے ہیں۔

اس نے مہر ہانی فرہ کر تفصیلا جواب تح میرفر مائٹیں ، س شفل میں نہ ب ثابت ہوگا یا نہیں؟ وراو ، و میراث کی مستحق ہوگی یا نہیں؟اس باب میں فتو کی امام صاحب کے مذہب پر ہے یاصاحبین کے قول پر؟ سوجووہ

<sup>(1) (</sup>البقاية، كتاب الحدود: ٣٨٢/٢، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (الهداية، كتاب الطلاق، باب ثوت السب: ٢/٠٣٠، شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>m) (الدرالمختار، كتاب الحدود، فصل في ثبوت النسب: ٣/١٣٥، سعيد)

ه الهداله كتاب التحدود باب الوطى الذي يوجب التحدو الذي لايوجيه ۴ م ، ١٥. مكيبه شركة علميه ملتان)

صورت میں جب کے رجل مذکورفوت ہو چکا ہے تو اس کا بھی بیتے نہیں کے فساونکا ن جانیا تھا یا نہیں؟ تمتیهٔ نبیہ مداو غتاوی جس. سالد ، میں تکلیم ارمت سنا کا تا محارم میں مدم ثبوت آب کا فتوی دیا ہے۔ (۱) ۔ جد مع در کس ک صرحة تحريفه مين كه نسب تابت جو كاي نبين؟ صاحب مدايياتي جس قول كوتر فيح وي ہے اس كا بھي حواله عنايت فرها رتج رفيها نتي ..

### الجواب حامداً ومصلياً:

مصقه مغدضه سنه بغير تحليل وح شبهة العقد اورتكاح فاسد ہے۔ عدم علم بالحرمت كى صورت ميں بالرقة ق نسب فابت جوجاتا ہے، علم بالحرمت و صورت بین ختاف ہے اوام صاحب فابت والے میں ، صاحبین رتمبم الله تعالی فی فر مات بین \_ پجر تھے اورا فیا میں فقھا مے وقوں بیں بعض نے امام صاحب رحمہ الله تعاں کے قول پرفتوی دیاہے ، ربعض نے صاحبین رقبهما اللہ تعالی کے قول پر

"لاحد أيضاً بشبهة العقد: أي عقد النكاح عنده: أي الإمام كوطي محرم نكحها، وقبالا: إن عبليم البحرمة تحدَّه وعبليه الفتوي، حلاصة. لكن المرجِّح في جميع الشروح قول لإماه، فيكل عنوي عليه لأولى، قاله قاسم في تصحيحه. لكل في أعهستاني عل للطلسرات عالى قاولهاما الفدوي. وحرزها في لفلج أنها شبهة لمحل، وفيها شت للسباء كما مرَّ"

قبال البعلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: كوطي محرم نكحها): أي عقد عليها، أصلق في المحرم، فشمل لمحرم للسا ورصاعا وصهرية، وأشار إلى أنه لوعقد على منكوحة الغير أومعتدته أو مطلقةالثلاث أوأمةً على حرة، أو روح محوسية أو ممّ ١٠٠ دل سديها، أه بروح العلم بالا إذن سيدها، أو تروح حمسا في عقده فوصلهن، أو حمع من أحسل في عقدة فوصلهما، و أحرد، وكار متعاف عد مروح، في الاحد الاعاق على الأظهر، أماعده فيتناهم ، وأما عدد اهد ، فالأل السهة إسا تلكي عددهما إذا كان محمعاً على تحريمه ، وهي

<sup>(</sup>١) (امداد الفتاري: ١٥/٥) تتمه ثانية: ١٥/١ دارالعلوم كراچي)

محرمة على لتأسد، بحد ، ها درمحتار ، بحدود ٢ ١٥١ (١)٠

"وقى محمع عدوى مروح سصقة ثلاث، وهما يعسل عسد سكاح، قامدت، في الحاوى: أنه لايجب الحد عدد، ويثبت النسب خلافاً لهما، كما تزوج بمحارمه، ودخل بها". مسحة حديل حشية سحر: ١٥٠/٥ كتاب الحدود (٢) والمسئله مذكورة في فتح القدير: ١٤٨/٤ (٣) - "وفاسد النكاح في ذلك: أي في ثبوت النسب كصحيحه، قهستاني، ١ه". در محتر، ورا تبوت سب (٤) -

یہ ں تک نفس ثبوت نسب کے متعلق کال ہے، رباورا ثبت کے متعلق موطعطا وی نے اوسعود ہے ور ثبت کا انکارتقل کیا ہے، علامہ صنفی رحمہ اللہ تعالیٰ ماب المدھور میں فرماتے ہیں:

"ويجب مهر المثل في نكاح فاسد بالوطئ الغير، ولم يزد على المسمّى، ولكل واحد مسهم فسنحه وسو عير محصر من صحبه، دحل به أولا وبحب بعدة بعد بوصئ، المحدوة مسموت من وقت النفريق، وبثنت سبب احتياضاً بلادعوة" در مسموت من وقت النفريق، وبثنت بسبب احتياضاً بلادعوة" در مسمود، ه" (قوله: ويثبت النسب) أما لإرث ولايثنت فيه، وكد اسكاح لموقوف عن أبي سعود، ه" شامى، ص: ٣٦١ (٥).

اور مدامية خرشوت سب مين ب

"ومس ف لعلام هو اسي، تم مات، فحاء ت أم الغلام، وقالت: أما امرأته فهي امرأته،

(١), الدر المحتار مع رد المحتار، كتاب الحدود، مطلب في بيان شبهة العقد ٣٠٠، ٢٠٠٠ سعيد)

(۲) (مسحة المحالق على هامش البحر الرانق، كتاب الحدود، باب الوطئ الدى يوجب الحدو الدى
 لا يوحمه (۲۰۱۰) شيديه)

٣١) (فتح النقيدير كتاب الحدود، باب الوطى الذي يوحب الجدو الذي لايوجيه (٢٥٩). مصطفى البابي الجلبي مصر)

(٣) (الدر المختار، باب العدة، فصل في ثبوت السب: ٣/٠٥، سعيد)

۵) رالدر المحتار مع راد المحتار، باب المهر، مطلب في اللكاح الفاسد ۳۰، ۳۰ معبد.

وهم به يُبرِثه وفي النوادر: حعل هذا حواب الاستحسان، و نقياس أن لايكون لها بمير ث، أن السب كما يشت بالمكاح عناسد وبالوضئ عن سهة ومنك بيمير، فالسب كما يشت بالمكاح عناسد وبالوضئ عن سهة ومنك بيمير، فلم بكن قوله إفراراً بالمكاح وحه لاستحسان أن بمسئنة فيما إذ كانت معروفة بالمحرمية، وبكو بها أم العلام، والمكاح الصحيح هو المتعين كذلك وضعاً وعادةً، اه"(١)-

# اس برعلامه اكمل فرمات مين

"واعترص بأل بندنى أل لا يكول لها الميراث في الاستحسال أيصاً الأن هذا الكاح يثبت به قتصاءً ويشت بقدر الصرورة ، وهو تصحيح السب دول ستحقاق الإرث؟ وأحيب بأل لنكاح على ماهو الأصل ليس بمتوع إلى نكاح هوسب استحقاق الإرث، وبكاح بس سسب به فيماثنت بلكاح طريق الاقتصاء ، ثبت ماهو من لوارمه التي لاتفك عنه شرعاً ، اه" ، عباية :

وكد في فتنح لقدير: ٣١٣،٣ (٣)، وسرس لنحقائق: ٣ ٦٤(٤)، ولنحر الرائق: ٤/١٧٩ (٥)، وردالمحتار: ٢/٦٤٦(٦)، والبناية: ٢/٧٤٤(٧).

"(قوله: ويشت السب في الكاح العاسد) للاحتياط، عيسى، ولاتُو رَث بين الروحيس في الفاسد والموقوف". فتح المعين، باب المهر: ٢/٤/٢)،

<sup>(</sup>١) (الهداية، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٣٣٣/٢، شركة علميه ملتان)

 <sup>(</sup>٣) (العماية شرح الهداية على هامش فتح القدير، بات ثبوت السب ٣ ٢ ٢٦، مصطفى الماني الحسي مصر)
 (٣) (فتح القدير، باب ثبوت النسب: ٣/٢ ٢٣، مصطفىٰ البابي الحبلي مصر)

<sup>(</sup>٣) رتبيين الحقائق. كتاب الطلاق، باب ثبوت البسب ٣٠ ٠ ٩٠ دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٥) (البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٢٤٩/٣، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار، باب العدة، فصل في ثبوت النسب: ٩/٣، ٥٣٩، سعيد)

<sup>(2) (</sup>الساية شرح الهداية، باب ثبوت النسب: ٩/٥ ٢ ٣، رشيديه)

<sup>(</sup>٨) (فتح المعين، كتاب النكاح، باب المهر: ٢/٢، سعيد)

نسمهٔ مداد نعدوی، ص: ۱۵۷، میں صاحبین کے قول پرفتوی ذکر کیا ہے۔ اور بھی بعض فتب ، نے اس پرفتوی دیا ہے۔ فقط واللہ سبحاث تعالی اعلم۔ حرروا عبر محمود ففر لد، مف ہر معوم سبار نبور۔

### نكاح فاسد ميں ثبوت عدت ونسب

سووال [۱۹۴۰]: ہندہ نے مدت رضاعت میں زید کے فیقی جھونے بھائی بھر کے ساتھ زید کے فیقی جھونے بھائی بھر کے ساتھ زید کی حقیقی میں زید ہے کہ ہندہ نے کہ ہندہ نے بھر کے ساتھ دودھ بیا تھ ، زیداور ہندہ کے والدین اس بات کو یا در کھتے ہوئے اس گان سے کہ ہندہ نے بھر کے ساتھ دودھ بیا ہے ، ہذا بھر کی رضاعی بہن ہین رضاعی بہن نہیں ہوگی ، اہذا زید کا نکاح ندکورہ با ۔ ہندہ کے ساتھ کرد یا اور اڑکا پیدا ہوئے کے بعد معموم ہوا کہ زید کی بیوی ہندہ ندکورہ زید کی بھی رضاعی بہن ہوئی اور رضاعی بہن ہوئی اور رضاعی بہن ہوئی اور رضاعی بہن محر مات میں سے ہے۔ اور فرآوی عالمی بی ۲۰ سادہ میں بھی ہے .

"رجل مسلم تزوج بمحارمه فحثن بأولاد، يثبت نسب أولاد منه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، خلافاً لهما، بناءً على أن النكاح فاسدٌ عبد أبي حنيفة باطلٌ عندهما"(٣)ــ

ر ) "أمور المسلمين على السداد حتى بطهر عبره تحريا للحوار حملاً لحال المسلم على الصلاح، الخ". (قواعد الفقه، قاعدة، ص: ٢٢، ٣٢، الصدف يبلشون

 <sup>(</sup>۲) رامداد المتاوى، كتاب الطلاق، فصل في السب والحصابة والمقات ۲ ۱۵۱۵، دارالعموم كراچي،
 (۳) رامداد المتاوى العالمكيرية، كاب الطلاق، الباب الحامس عشر في ثبوت لسبب ۲ ۵۳۰، رشيديه)

اورشامی کے:۲/۳۵۹/۳ میں لکھا ہے:"إن نكاح المحارم باطل لا فاسد". (١)۔ اور بھی اس شامی کے ج:۲،ص:۳۵۹ میں لکھا ہے

"نكاح المحارم باطل أوفاسد، والظاهر أن المراد بالباطل ما وجوده كعدمه، ولذالايثبت النسب، ولاالعدة في نكاح المحارم"(٣)\_

ان عبارات ہے معلوم ہوتا ہے کہ صاحبین رحمہما انڈر تعالیٰ کے قول پر اعتماء کرکے مذکورہ ہالاٹکا ت کی بطالت کی بناء پر ما بین ٹربیرہ ہندو تنہ بین کر او بیجائے اور عدم ثبوت نسب وعدم وجوب عدت اور عالم تبیری ، کما ب اس عبارت کی موافق "ء ب کی بعد الدیموں ہوں ہوں جسسسی" (")۔

مقرر شدوم بین سے بیکودینا زید پرااز مقراردے کرفتوی دیاجائے گا، یا کہ تفریت امام بوحلیفہ رحمہ اللہ مالا علی کے اللہ بالا حر الحزیل۔

مقرر شدوم بین سے بیکودینا زید پرااز مقرار سوت اور مقرر شدوم بین سے بیکوم وین ورمدم مسمی کی حالت میں میں سے بیکودلائے پرفتوی دیاجائے گا۔ بسو سندھ سین و سندس ، نوحه و عدم اللہ بالا حر الحزیل۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

نکاحِ فاسدویاطل کے متعلق فتہ م تی عبارات مختلف ہیں کسی عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں کہ وقائے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں کسی سے فرق تی معلوم ہوتا ہے، چنا نچے ملامد شامی نے سے مہر (۶) نسوت نسس (۵) ووجوب العدة (۲) کتاب حدود (۷) و فیرو میں اس پر کلام کیا ہے۔ پھر ترجیج بھی مختلف ہوئی ہے، درمختار

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، باب المهر، مطلب في النكاح القاسد: ١٣٢/٣، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (ردالمحتار، المصدر السابق)

<sup>(</sup>٣) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الرضاع: ١ /٣٢٤، رشيديه)

<sup>(</sup>٣) (ردالمحتار، باب المهر، مطلب في البكاح الفاسد: ١٣٢/٣، سعيد)

<sup>(4) (</sup>ردالمحتار، باب العدة، فصل في ثبوت النسب: ٣/ • ٥٣، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار، باب العدة، مطلب في المكاح الفاءمد والباطل: ٦١٧١٥، سعيد)

<sup>(4) (</sup>ردالمحتار، كتاب الحدود، مطلب في بيان سهة العقد: ٣٣/٣، سعيد)

۱۸۳۲/۲ میں ہے"لکن الصد ب تبوت عدة و سب، ۱۵ سحر (۱) برائی را جی یونکه صواب کامق بل خطاہے۔ فتط واللہ میں نہ تعن علم ۔

حررها هبرخموه منسَّوى عنه الندعنه، عين مفتى مدرسه مظام بعوم سبار نبور، ١٦ شعبان ٢٦ م

نسب بھی ثابت ہوگا اور عدت جی الازم اور مرسمی اور مرسمی اور مرسمی سے جو کم ہوگا وہ دانا ہو جائے الاو بسجب میں سے جو کم ہوگا وہ دانا ہو جائے الاو بسجب میں سے جو کم ہوگا وہ دانا ہو جائے الاو بسجب میں سے جو کم ہوگا وہ دانا ہوں کا سعید احد علی المسمی مقل مرحلوم سہار شور ، کا استعبان ۲۲ ھ۔

# بٹی سے نکاح اوراس سے پیداشدہ اولا دکا ثبوت نسب

### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں ہندہ کی اڑکی زبنب سے زید نے نکال کیا جبکہ اس کو منبیس تھ کہ بیخوداس کی لڑک ہے، اہذا جواوا، دزید سے پیدا ہوئی ، وہ حرامی شار نبیس ہوگی جکہ زید سے اس کا نسب ثابت ہوگا ، ابستہ مم ہونے کے بعداس کوفور اُتعلق زوجیت ختم کردینا ضروری ہے:

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، باب العدة، مطلب في النكاح الفاسد والباطل: ٦،٣ ١ ٥٠ سعيد)

<sup>(</sup>٢) (الدرالمختار، باب المهر، مطلب في النكاح الفاسد: ١٣٢٠ ١٣١ ١٣١٠ سعيد)

النظر للمقصل , حسن لفتاوى، كناب اللكاح، رسالة القول الفاعل بس اللكاح الفاسد والناطل: ٢٠/٥ معيد)

" کے حسم العلم بعدم الحل فاسد، إن الدخول فی النکاح الفاسد موحب بعدة و ثموت سسب" رد محتار: ٢ / ٩٥٩ ، باب العدة (١) فقط والله سجاناتها في العلم محرره العبر محمود عفر له، دارالعلوم دلو بند، ١٨/١/١٩١٨ هـ

بغیر نکاح کے عورت رکھنے سے اس کی اولا د ثابت النسب نہیں

سوال[۱۹۴۳]: بحرنے بغیرنکاح کے ورت رکھی ہے اور پچھ دنول کے بعد زید کی شادی ہوتی ہے تو بحرق ضی بن کر جاتا ہے اور زید کا نکاح پڑھاتا ہے ، سوال یہ ہے زید کا نکاح سیح بوایا نہیں؟ نیز بَر َں و ، دنا بت النسب ہوگی یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بمر کا بغیر نکال کئے ہوئے عورت کو رکھنا ہخت معصیت ہے (۴)،اس کے باوجوداس نے جو زید کا نکاح تاضی بن کر پڑھا یا تو اس کی ناط<sup>حر</sup>ست کی وجہ سے وو نکال ناط نہیں ہوا بلکہ وہ نکال صحیح ہے (۳)، زید ک اولا د ثابت النسب ہوگی (۴)۔

را) رردالمحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب في المكاح الهاسد والباطل ٢٠٥، سعيد، وكدافي الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب الحامس، ثبوت السب العام، وشيديه) (٢) "عن حابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألاا لا يبيتل رحل عند امراة ثيب الا أن يكون باكحة أو دا محره" (مشكوة المصابيح، كتاب المكاح، باب البطر إلى المحطوبة، لفصل الأول: ٢١٨، قديمي)

(٣) كان يونكر وابول كرامن يجب وقبول مت منعقر بوج تائد الذاهان السكاح بمعقد مناسب المسكاح بمعقد مناسب المنحاب من أحدهما وقبول من الآخر". (الدر المختار، كتاب النكاح: ٩/٣، سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الكاح: ٣٠٥/٢، شركة علمية ملتان)

(وكذا في المحر الرائق، كتاب الطلاق: ١٣٣/٣ ، رشيديه)

ر") "قيام السكاح مقامه أى الدحول في اتبات السب، ويهدا قال السي صنى الله عبه وسمه "ابولد للعواش وللعاهر الحجر" وكدا لو نروح المشرفي بمعربية، فجاء ت بولد، يتبت السب وال به بوجد المدحول حقيقة لوجود سبه، وهو الكاح" (بدائع المبائع، كباب الكاح، قصل في نبوت السب المدحول عقيقة لوجود سبه، وهو الكاح" (بدائع المبائع، كباب الكاح، قصل في نبوت السب المدحول عالمية بيروت)

کبرے اُسر بخیر کال کے اوالا وہو گی تو و و بکرسے ثابت النسب نہیں ہوگی (۱)۔ بکرکے ذمہ لازم ہے کہ تو ہدر کے اُسر کے دمہ لازم ہے کہ تو ہدر کے اُسر کی اُسر کے اُسر کی میں اور اسک تو ہدر کے اُسر کی اُسر کی میں اُسر کی اُسر کی اُسر کی اُسر کی میں کروے۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرتمودغفرله، ٤٦/٢/٢٤ هـ

#### ولدزنا كانسب

سے قارزید کے نطفہ سے اس تعلق ناج کز حمیدن سے تھارزید کے نطفہ سے اس تعلق ناج کڑکے درمیا ن ایک نز کا بحر بہر کا سوتیا! درمیا ن ایک نز کا بحر پہیر ہوا، بعد و حمیدن سے زید نے نکات عقد سر سیا تو کیا زید ہی پہلی بیوی کا نز کا عمر بکر کا سوتیا! بھائی کہلائے گا اور عمر کی اولا دیکر کے بھتیجہ بھی جوئے کے نہیں فاقط ۔

= (وكما في حاشية الشبلي على تبيس الحقائق، كتاب الطلاق، «ب ثوت السب ٣ د٢٥، دار الكتب العلمية، بيروت)

(۱) عن عمرو بن شعبت عن أبيه عن حده، قال قاه رحن، فقال يرسول نقا إن فلاناً ابنى عاهرتُ بأمه في الحاهلية، فقال رسول الله صلى الله عبه وسلم "لادعوة في الإسلام دهت أمر الحاهلية، الولد للفر ش، ولنعاهر الحجر" (مشكوة المصابح، بات اللعان، انفصل الثالث ٢ د٢٠، قديمي)
 (وستن آبي داؤد، كتاب الطلاق، باب الولد للقراش: ١٤/١، امداديه ملتان)

(وصحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب: ٢٥/٢ • ١ ، قديمي)

و ٢ ، و من يعمل سوه اأو يطلم نفسه، ثم يستعفر الله ، نحد الله عفور رحبما الله الواحب على كل مسلم أن يتوب إلى الله حيس ينصبح و حس يمسى " رتسنه العافلين ، باب آخر من التوبة، ص ٢٠ حقائيه پشاور)

اواتفقو على ان النوبة من حميع المعاصى واحبة، وانها واحبة على الفور الانحور تاحيرها، سو ، كانت المعصية صعبرة او كنبرة المسرح السووى على الصبحبح لمسلم، كانت النوبة ، ١٩٥٨، قديمي

، وكند فني روح الممعاني، بحث الله الله الله الله الله الله توبوا إلى الله توبة بصوحا»: ١٥٩/٢٨، د راحده النواب العولي بيروب

#### الجواب حامداً ومصلياً:

زائے شہر میں بھی میں بھی عمر و می شعبت میں ٹیہ عظمی میں معلی عدم عدم میں ما معلی عدم قدم میں بات میں عدم قدم م قدم قدم حسن، فقال، بارسول مدہ ایل فلاد می عامر ٹ بائمہ فی محاهده فقال رسول ملہ صدی ملہ ملیہ وسلم "لادعوہ فی لاسلام، دهمت مر محاهدیة، بولد مقرش، ومعاهر اللحجر"، رواہ أبود ؤد"، اه"، مشكوة شريف، ص: ١١٢٨١)۔

سکن جورشنے کا ل کی وجہ ہے جرام ہوجاتے ہیں وہ سب زنائی وجہ ہے ترام ہوجاتے ہیں

"ونسب (حرمه معتدهرة) . ما صن حالاً کال وعن سهده أورب کد فی فدوی فاصلی حال". عالمگیری: ۲/۱۲(۲) ـ فنظ والله سبحاله تعالی اعلم به

حرره عبدحموو شنكوني عفا لندعنه معين مفتي مدر مدمظا مرمعوم سبار ببوريه

الجواب صحيح: بنده عبداللطيف، مدرسه مظا برعلوم سبار نيور

صحيح سعيد حمدغفر بدامفتي مدر سدمضام معومسها رانيوريه

#### اولا دِرْ نا میں ثبوت نسب

### سب وال[١٩٣٨]: النيرَى اوا، داه ما تضم رحمه مند تعالى اوراه ما تهررهمه المدتعال كيزو كيه حرام

(١) (مشكوة المصابيح، باب اللغان، القصل الثالث ٢ صـ ٢ ١٩٠٣، قديمي)

(وسس أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب الولد للفراش: ١/١ ٣، إمدايه ملتان)

"إن الأعلى السسب، يشبت في الأولى شهة المحن، لا في الثانية أي شهة لفعل، لتمحضه وسا" (الدرالمحدر، كتاب الحدود، مطلت الحكم المدكور في نابه أولى من لمدكور في عبر، به، لح سم ٢٣٠،٢٢، سعيد)

(٢), لفتاوي العالمكبوية، كتاب الكاح، الدب الثالث في بيال المحرمات. لقسم الثاني المحرمات بالصهرية: ١/٣٤٣، وشيديه)

"كسافي فتح القدير، من بحث أن الربايوجب المصاهرة ولسندل لثبوت حرمة المصاهرة بالوط، لحراه" (البحرالرئق، كتاب البكاح، فصل في المحرمات ٣٣٠، ١٩٤١، وشيديه) روك في فتاوي قاصي حال على هامش لفتاوي العالمكبرية، باب المحرمات، المحرمات بالصهرية ا/٣١٠، وشيديه) ہے، اوراہ مث فعی رحمہ اللہ تن فی اوراہ م مالک رحمہ اللہ تفافی کے نزویک جائز ہے۔ اوروہ ولیل حضور سلی اللہ مدید وسم کی حدیث '' نہ عرام ملائلہ علی اختال ہے جیش کرتے ہیں اور بعض صحابہ سے بھی میں معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے۔ تو چوئند صحابہ اورائم یہ میں اختال ف ہے، اس سئے اگر کوئی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے قول پر عمل کرے تو کرسکتا ہے یانہیں؟ نیز اگر عمل کرلیا تو مجن گار ہوگا یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جس عورت کاشو برند برواس کی جواولا و بروگی و ه اولا درنا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ، نفو نہ علیہ اسسلام: " لیول در لیمر اش ، و نبعا هر الحجر" ، سجاری شریف (۱) ۔ اگراس کاشو ہر ہے یا و وعدت میں ہے ، اس کی جواولا و برواس کو کلیئے حتی طور پر اوالا و زنانہیں کہا جائے گا(۲) ۔ سائل نے اس مسئلہ میں ''عمل'' کو دریا فت کیا ہے تو تشریح طلب بات یہ ہے کہ کس کی ویل کے تحت وہ کیا عمل کرنا چاہت ہے ، وہ سامنے سے تو غور کیا جائے ۔ فقط والقد سبحاند تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۱/۵/۲۱ هـ

( ) (صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب القصاء على الغالب ٢٥٢٠ ا، قديمي)

"عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده رضى الله تعالى عنه قال: قاه رجل، فقال. يارسول الله إن فلاناً الله، عاهرتُ بأمه في الجاهليه، فقال رسول الشصلي الشعليه وسلم "لادعوة في الإسلام، دهب أمر النحاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر" (مشكوة المصابيح، باب اللعان، القصل التالث (٢٨٤/ قديمي)

(وسنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب الولدللفراش: ١ /٢ ١ ٣، إمداديه ملتان)

(٢) "يفه السكاح مقامه (أي الدحول) في إثنات السب، ولهذا قال السي صنى الشعبيه وسنم "الولد لم يوحد لمفراش ولنعاهر الحجر" وكذالوتروح المشرقيني بمعربية، فحاء ت بولد، يثنت السب وإن لم يوحد المدحول حقيقة، لوحود سنه، وهو النكاح" (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل في ثنوت السب المدحول دار الكتب العلمية بيروت)

(وكدا في تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٣٤٥/٣، دار الكتب العلمية بيروت)

# حرامی لڑ کے سے اپنی لڑکی کومنسوب کرنا

سدوان[۱۹۴۸]: اکیسائز کے کے متعلق براوری میں شہت ہے کدوہ حرامی ہے، کیواس لڑک ہے ہم اپنی ٹز کی منسوب کر سکتے ہیں؟ قرآن وصدیت کی روشنی میں شریق تلم سے مطلع فر ہوئیں۔ معروف میں میں میں میں ایک

الجواب حامداً ومصلياً:

جس عورت نے نکائ نہ کیا ہو، اس سے بیدا شدہ بچہ ترامی ہوتا ہے (۱) ۔ بغیر دلیل کے سی کوترامی کبنا حرام ہے (۲) را اگر اس شرک کا شرکی طور پر والدموجود ہے اور اس نے نسب کا انکار نہیں کیا تو بد شبہ ثابت منسب ہے (۳) ، اس سے اپنی شرکی کومنسوب کرنا درست ہے ۔ فقط والنداعم۔

حرره العبر محمود ففرلد، دار العنوم ويوبند، ٤٤ ١٣٩١ هـ

مشتر که لوندگ سے پیدا شدہ بچه کا نسب اور جارید، زانید، منکوحه کا فرق سب وال[۲۲۸]: ۱- ''اً را یک اوندی دوآ دمیوں کی شرکت میں تھی اوراس کا بچه پیدا ہوا،اوراً سر

(وسنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب الولد للفراش: ١/١١ أ، امداديه ملتان)

(وصحبح البحاري، كتاب الأحكام، باب القضاء على العالب ٢٥ ١٠١٠ فديمي)

(٢) أَرَبْهُ مِشْرًا يُطْتَقَقَ بُولَ وَاسْطِرَ لَهُ وَاللَّهُ بِاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ أَوْقَالَ يَا اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

روكدا في فتح القدير، كتاب الجدود، باب حد القدف ٢ ٣٢٢، مصطفى النابي لحلبي، مصر) روكدا في لبحر الرائق، كناب الجدود، باب حد القدف، قصل في التعرير ٢٠٥٠ رشيديد) ر٣) يقاد المكاح مقامه (أي الدحول) في إنبات السب، ولهذا قال السي صلى الله عليه وسمم "الولد للغيراش، وللعاهر الجحر، الح" ربدائع الصائع، كتاب المكاح، قصل في ثنوت لبسب ٣٠٠٠، دارالكتب العلمية، بيروت) دونوں نے اکٹھا دعویٰ کیا تو نسب دونوں سے ثابت ہوجائے گا اور پیلونڈی دونوں کی ام ولد ہوگی دوروہ دونوں پردونوں کے لئے نصف مہروا جب ہوگا، زیداس سے لے گاندوہ اس سے '۔اشراقِ نوری ترجمہ قندوری، ص:۱۸۱۳(۱)۔

سطر ۲۰ اشکال بیہ کہ ایک لونڈی ہے دوقت میں معت (صحبت ) کریں گے، ایک وقت میں دونوں صحبت کریں گے والا بھی ایک کوئر؟
دونوں صحبت کریں گے تو کیا ڑنا کا تھی نہیں گے گا؟ کیا بیک وقت دونوں کی صحبت جائز ہوگی؟ اگر ہوگی تو کیوئر؟ دونوں کا نسب کیوئر ثابت ہوگا جب کہ ایک شخ ہوا در دوسر اسید؟ کیا اس ژبائہ میں لونڈی خرید ، جائز ہے؟

۲ ایک شخص نے ایک زانیہ ہے صحبت کی اور ایک رقم اس کودیدی جو پہلے طے کر چکا تھا، مثلاً پانچ روپ یا پانچ سورو ہے۔ کیا مید ہر کی رقم کہا! ئی جائے ہوا دراس پر زنا کا جرمانہ ہوگا یا نہیں؟ اور صدج رک کی جائے گئی نہیں؟ اور صدج رک کی جائے گئی نہیں؟ دورج دیا ہوئی ہے۔ جو رہ اور منکوحہ میں کیا فرق ہے؟
گی نہیں؟ زیداور جاربید میں کیا فرق ہے؟ جاربیا ور منکوحہ میں کیا فرق ہے؟

ا مشتر کہ لونڈی سے اس کے کسی مولی کو بھی مجامعت کی اجازت نہیں (۲)، اگر وطی بالشبہ کرلی تو صد لازم نہیں، کی سحیدو دیسدر، ب مشتہ بات (۳)۔ اور جب کہ دونوں نے وطی بالشبہ کر ٹی اور پھر نسب کے

(١) (اشراق النوري، كتاب العتق، باب الاستيلاد، ص: ٢٩٢، سعيد)

 (٣) "لأن البضع لا يحل إلا حمال ملك اليمين أو ملك النكاح، ولهد لا يحل وطء الحرية المشتركة، والمكاتبة" (الفتاوي التاتار حانية. ٣ ٣٨٤، كتاب العتاق، الفصل الثاني عشر في أمهات الأولاد، إدارة القرآن كراچي)

(٣) "الحدود تندراً بالشبهات" (الأشباه والنظائر، الفي الأول، النوع الثني من القواعد، القاعدة السادسة، ص: ١٢٤ ، قديمي)

(وكذا في قواعد الفقه، ص: ٢٤، الصدف ببلشرز كراچي)

روكنذا فني الهنداية، كتاب الحدود، باب الوطى الدى يوحب الحدو الدى لايوجنه ٣٢ د، شركت علميه ملتان)

"لا حد بـ الازه بشبهة الـ محل أى لملك، وتسمى شبهة حكمية ووظء الشريك الى أحد الشريكين الحارية المشتركة" (الدر المحنار) "(قوله ووظء الشريكين الحارية المشتركة" (الدر المحنار) "(قوله ووظء الشريك)، الأن ملكه في =

رعویٰ کوفراش قائم ہونے کی وجہ ہے دونوں میں سے کسی پر حدلا زم نہ ہوگی اورنسب دونوں سے ثابت ہوجائے گا، پھر نصف نصف مہر ہرایک پر ، زم سرکے قاضی کا حکم دیا جائے گا(۱)۔ بچہ کوشیخو خت کا شرف بھی حاصل ہوگا اور سیادت کا بشرف بھی ۔ آج کل ہمارے ملک میں شرعی لونڈی موجود نہیں ، پس کسی ٹرک کی خریدوفر وخت جا بڑنہیں (۲)۔

### ٢ پيرقم شرعاً مهرنيين (٣) ـ زنا كا گذاه ذمه مين رب گا، حد زنا جاري بونے كے شراكط

= البعض ثبت، فتكون الشبهة فيها أطهر". (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب الوطء الدي يوجب الحد، مطلب في بيان شبهة المحل: ٩/٣ ا ، ٠٢٠ سعيد)

روكذا في منحمع الأمهنر، كتاب الحدود، بات الوطئ الذي يوحب الحدو الذي لايوجبه ١٠٠٠ ٥٩٣، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود، الباب الرابع في الوطء الدي يوحب الحد. ٢ ٢ ٢ ، رشيديه)

(١) "وإذا كانت البحارية بيس شريكين فحاء ت بولد، فاذعاه أحدهما، ثبت بنسه منه ﴿ وَإِنْ ادْعِياهُ

معاً، ثبت نسبه منهما " (الهداية، كتاب العناق، باب الاستيلاد ٢ ٢ ٢)، شركة علمية ملتان)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب العتق، باب الاستيلاد. ٣ ١٥٣، ٩ ٥٣، وشيديه)

روكدا في فتح القدير، كتاب العتاق، باب الاستيلاد ٥٠٨، ٥٠، مصطفى الباسي الحلبي مصر)

(٢) "بيع مالا يُعدَّ مالاً بين الباس والشراء باطلٌ، مثلاً لوناع جيفةً أو آدمياً حراً، أو اشترى بهما مالاً،

فالبيمع والشبراء بناطلان" (شمرح المجلة لرستم البارء الفصل الثاني فيما يحور بيعه والدي لايجور

١/١ • ١ ، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في البهر الفائق، كتاب اليوع، باب البيع الفاسد. ٣ ١ ١ م، امداديه ملتان)

(وكذا في الهداية، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٥٣/٣، امداديه ملتان)

ر٣) "ثم عرف المهر في العابة بأنه اسم للمال الذي يحب في عقد النكاح على الروح في مقابلة البصع، إما بالتسمية في عقد المكاح على الروح في مقابلة الصع، وإما بالتسمية أو بالعقد " (ردالمحتار، كتاب النكاح، باب المهر: ٣/٠٠ ا ، سعيد)

روكيدًا في لعاية شرح الهداية على هامش فتح القدير، كناب البكاح، باب المهر. ٣ ١ ٣ ١ ٣، مصطفى البابي الحلبي، مصر) موجود نہیں (۱) منکوحہ: بنس سے مقدش میں تیا ہے جو کہ فراش قوی ہے۔ جارہ جس پرشری طریقہ ہے ملک عاصل ہوئی ہوجو کہ فراش فندھنے ہے، بچہ پیدا: و نے پر ہوی کرنے سے لسب ثابت ہوجائے گا۔ ڈاشیہ: جو کہ جنہیہ ہوکہ اس سے نہ کا کے کیا گیا ہوا ہر نہ اس پر ملک حاصل ہو(۲) کہ فقط والد تھا کی اعمر حررہ العدمجمود ففریہ، دارا العلوم و بند۔

#### نومسلمه كانكاح بلاعدت اوراس مين ثبوت نسب

۔۔۔وال[۔ ۱۲۴]: ۱ ایک عورت نیے مسلمہ کی شادی اپنے ندجب کے اعتبارے سات سال کی عمر میں ہو چکی تھی ، میکن ہونے تک ندشو ہے گھ گئی ، نداس سے پچھ تعلق بیدا کیا۔ اس کے بعدو واکی مسممان کے گھ رہنے تکی اور مسمم ن ہو کر اس و ن اس سے شاہ کی کر دئی ، شاد کی بعد اس کے ایک لیڑ کا چارس ، جعد پیدا ہوا ،

(۱) صورت مذوره يلى چنره جووك بن و پر حدجارئ نيم كي جائتى كيلى مجديد كه بندوستان دار خرب باوراج سه صده و كست و ريس مكامونيشه ورك بيا في دار حرب أو بعى أى لا يحب الحديوما في دار المحرب أو بعى أى لا يحب الحديوما في دار المحرب او في دار البعى في قوله عليه الصلاة والسلام "لاتقام الحدود في دار محرب" وسيس المحقانيق. كتاب لمحدود و ماسال الوطاء المدى يوحب الحدوالدي لا يوحمه عام ١٠٠ د و مكس العممية وسروب

وومرى سيب كرفره زناش جمت بين ويكل به مست جمع بين مدن بير ويكن كي وقرا و الحد باللون بالمستأجرة له أى للون، والحق وحوب الحد" (الدرالمحتار) "(قوله والحق وحوب الحد) أى كسما هو قولهسم، وهند البحث لصاحب الفتح، وسكت عليه في البهر والمنون والشروح على قول الإمام (دالم حدار، كتاب الحدود، باب الوطئ الدى يوجب الحد الح، مطلب الاتكون البوطة في الحدة: ٣٩/٣، سعيد)

تيمرى مديب كم مديد بك من المسلم من وب مبكر مداره في المركم من المركم من المستان من المحدود الما الأول المستان المول المستان المست

۱۲ صعنف و هو فراش لامه لائت لسب فیه الایالدعوه و قوی و هو فراش المیکوخة.
 لح" ردالمحتار، کیاب الطلاق، با بیوت البسب، مطب انفراش عنی ربع مراتب همید.
 ۱۵۵۰ سعید.

اب لاعلمی میں اتناز ماندگذر چکا ہے۔ تواس کے کفارہ کی کیاصورت ہے؟ ۲....اب جواولا وہوچکی ہے اس کا کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ....اب دوباره نکاح کردیاجائے (۱)۔

۲ شبهة العقد کی بناء پروه اولا د ثابت النسب ہے (۳) \_ فقط والمد مبحانہ تعالی اعلم \_ حرره العبد محمود ً شکو ہی غفرانہ \_

(۱) "ولو أسلم أحدهما ثمة أى في دار الحرب، لم تس حتى تحيص ثلاثاً، أو تمصى ثلاثة أشهر قلل إسلام الآحرإقامة لشرط الفرقة قيام السبب، وليست بعدة لدحول غير المدخول بها" (الدرالمختار) قال الشامي رحمه الله تعالى "(قوله, وليست بعدة). أى ليست هذ المدة عدةً؛ لأن غير المدحول بها داخلة تحت هذا الحكم، ولوكانت عدةً، لاحتص ذلك بالمدخول بها. وهل تجب العدة بعد مصى هذه المدة؟ فإن كنت المرأة حربيةً، فلا، لأنه لاعدة على الحربية وإن كانت هي المسلمة، فخرجت اليا، فتمت الحيص هنا، كذلك عد أبي حيقة رحمه الله تعالى، خلافاً لهما، الخ". (ردالمحتار، با ب كاح الكفر، مطلب، الصبي والمحبون ليسا بأهل لإيقاع طلاق، بل للوقوع ١٩٢، ١٩١ اسعيد) (وكذافي البحر الوائق، باب نكاح الكافر: ٢/٠٤٠، وشيديه)

(وكدا في البهر الفائق، كتاب البكاح، باب بكاح الكافر ٢٨٨٠ امداديه مسان)

(٢) "لاحد أيصاً بشبهة العقد: أي عقدالنكاح عدد: أي الإمام، كوطئ محرد بكحها، الح وحررها في الفتح أبها شبهة الممحل، وفيها يثبت السب، كمامر" (الدرالمحتار، كتاب الحدود، مطلب في بيان شبهة العقد: ٢٣/٣، سعيد)

"وفي مجمع الفتاوي تروح المطبقة ثلاثاً، وهما يعلمان بفساد النكح، فولدت، في الحاوى أنه لا يحب الحد عدد، ويثبت النسب، حلافاً لهما، كماتزوج بمحارمه، ودحل بها" (مسحة النحالق على هنامش البحر الرائق، كتاب الحدود، باب الوطء الدي يوحب الحدوالدي لا يوجبه: ٢١/٥، وشيديه)

روكدافي فتح القدير، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوحب الحدو الدي لايوحبه. ٢٦٢، مصطفى البابي الحلي مصر)

# جوعورت غيرسكم سے حاملہ ہوجائے اس كاحكم

سوال [۱۹۳۸]؛ اس بدامنی کے زمانہ میں بہت مسلم متورات مندہ جر ہے گے اور ن و پنے مسلم متورات مندہ جر ہے گے اور ن و پنے محر رکھا اوران سے زن کیا ، آچھ مستورات و ایس ہول جی ، ان جی سے چندحامد جی ساب پچھ پیدا ہوئے کے بعد حرامی ہوگایا حل ں اور یہ حمل س قط مرائے بیل گن و قد ہوگا؟ اور وضع حمل کی صورت بیس بچکا کیا کیا جائے؟
منع د ، الل سنب فقد تحریف میں تیم میں کرم ہوگا۔

الجواب حامداً ومصلياً.

جن مستورات کے شوہر موجود نہیں بلکہ وہ کتواری یا بیوہ بیں ،ان کے بیجن کے متعلق تو حذالی ہوئے کی کوئی صوبت ہی نہیں ،لیکن جن کے شوہر موجود بیں ان کے بیجوں وقطعی طور پر ترامی کہنے کا کسی وجی نہیں ، کیا جمید ہے کہ جس وقت ان مستورت کو ہندو جہ آئے گئے وہ ای وقت اپنے شوہروں سے حامد ہوں اور بحالت حمل زن کی فرہت کی مور بہر حاں ایسے بیجوں کا شب ان زانیوں سے ہر گز ڈاہت نہیں ہوگا ، عورہ علیہ السد ۴ھ، " بولد کی فرہت کی مور بہر حاں ایسے بیجوں کا شب ان زانیوں سے ہر گز ڈاہت نہیں ہوگا ، عورہ علیہ السد ۴ھ، " بولد

جب تک حمل میں جان نہ پڑی مو اس کا می قد آران ضرور قی ارست ہے ، بال ضرور ورت کن و ہے اور جان پڑے کے بعد بالکل جائز نہیں ، جب بچہ بیدا : وجائے اس کی شفقت کے مراتبھ پرورش کی جائے ، اسر می تعلیم دی جائے ، غرض جومع مدد وسرے مسم بچول کے ساتھ ہو تا ہے وہی اس کے ساتھ ہوگا:

"هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم، يباح مالم يتخلق منه شئ، وأن يكون ذلك بلابعد مأة وعشرين يوما، وهذا يقتضى أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح ...... ، وفي كراهة للعد مأة وعشرين يوما، وهذا يقتضى أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح ..... ، وفي كراهة للحديد ولا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر، ه. قال من من يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر، ه. قال من من يلحقها إثم هنا إذا أسقط من عدر عدم من ومن لأعدر أن سقطع سب عد صهدر حدم ، وبدل لا ي عدم من من من عدر من عشر

<sup>(</sup>١) (مشكوة المصابيح، باب اللعان، الفصل النالث: ٢٨٤/٢، قديمي)

رو سنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب الولد للفراش: ١/١ ٣، امداديه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في أحكام القرآن، للحصاص، رسورة النور): ٣٣٥، ٣٣٩، قديمي)

ویه خاف هلا که و اه". شامی: ۲/۲۲ ۵ (۱) به فقط والند سبحانه تعالی اعلم به حرر والعبر محمود سبّوری عفد امتد عند معین مفتی مدر سه مقط م هوه سبار نبور به المحمود سنّوی عفد امتد عند معین مفتی مدر سه مقط مه هوم سبار نبور و که اور سال علاوی ساله ما دور ساله معید احمد عفد استان مدر سه مقط مه هوم سبار نبور و که این از وی ساله دور

تبديل نسب

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ہے وہ ہے ہیں او وہ میں اور شخص کی طرف اپنی نسیت کرنا حرام ہے، حدیث نشریف میں اس فعل شنٹی پر بڑی وعید ' کی ہے، ایسے شخص کیلئے جنت وحرام قرارویا گیا، منظلوق شریف میں ہے،

"على سعد أن ألى وقاص وألى كرد رضى لله تعالى عليما قال ألمول صلى لله عليه وسلم "من ذعى إلى عير أليه وهو يعلم، قالح - علم حرام" ملتق علمه(٢)-

(١) (ردالمحتار، باب نكاح الرقيق، مطلب في حكم إسقاط الحمل: ٢٧١٣)، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كناب الكاح، باب نكاح الرقيق: ٣٣٩/٣، رشيديه)

١ و كذا في فتح القدير، باب نكاح الرقيق: ٣ / ١ \* ٣، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر

(٢) (مشكوة المصابيح، باب اللعان: ٢٨٧/، قديمي)

روفيض القدير: ١١/٣/١١هـ، (رقم الحديث: ٨٣٤٠)، نزار مصطفىٰ الباز، رياص) ١٠٠٠ =

"ه على ألى همريره رصلى مدت على على على على والله صلى الله عليه وسلم:
" لا عد عر م كه ومل على على الله وفاد كفر" ملفو علله" صلى الله عليه وسلم:
" بد عر م كه ومل على على الله وفاد كفر" ملفو علله" ص ١٠،٢(١) و
بد يك وديث مين منخفرت على الله عليه واللم في الياضي برافنت فرما في ب

#### ندوروبا ١٠٠٠ مديثو ل كُنْ بَ أَنْ مَاتِ بُوكَ مَالِي قَارِي تَحْ رِفْرُ ماتِ بَيْنِ

"ر لادعا بني عبر لاب مع بعلم به حرامه فلس طفد إناحله كفره للمحلفة لإحساع، ومال لمم تعلقد إناحله، فلمعني "كفر" احيال "حدهما أنه قد أشبه فعله فعل لكفار، و شالي "له كافر بعمة الإسلام" المرفاد شرح مشكود ٢٠٥٠٤ (٣).

- ,ومستند الإمناه احتمد بن حسل ۲ ما ، ارقیم التحدیث ۱۹۸۸۳ ) ، داراحیاه التر ث العربی ایروت)

(١) (مشكوة المصابيح، باب اللغان، الفصل الأول: ٢٨٤/٢، قديمي)

" سس مى داود، دب فى الرحل بشمى الى غير أبيه ٢٠٥٠، كتاب الأدب، امداديه مدن ؛ (فيص القدير: ١١/٥ / ٥٦ (رقم الحديث: ٥٣٤١)، مكتبه نزار مصطفى الباز، رياض) (ومسمد احمد سن حمل رحمه الله تعالى ٢٨٣/٥ ، رقم الحدث: ٢١٢١)، دار إحياء التراث

العوبي بسروت)

مرفة لمفاتيح شرح مشكوة لمصابح، باب اللغان، القصل الأول ت عدام، ١٠٥٠ رسيدية)

کیا جائے گا،سفر مجے رضائے خداوندی کے لیے کیا جاتا ہے،اس کیلئے لعنت کاراسته اختیار کرنا کوئی دانشمندی نہیں ہے۔ ہے اور س طرح جائز ہوسکتا ہے۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حرر والعبد محمود عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند ۲۲۹ میں۔

نسب يرلن

سدوال [ ۱۹۵۵]: ایک شخص قود ما چیم صنع فیروز پورکی پیدائش ہے بیکن اپنے کوسید پیرش وکہ ہے نگا ہے اور دنیا کو بہرکا تا نچر تا ہے۔ایٹ شخص کے سئے کیا تھم ہے؟

الجواب حامداًومصلياً:

صدیت شریف بین آیا ہے کہ جو تھیں نسب بدر اسکاہ وجنت میں نبیل ہے گا، پس جو نفس واقعۃ سید نبیل سرکا ہے کو سید نبیل سرکا ہے کہ جو نفس واقعۃ سید نبیل سرکا ہے کو سید بن بڑا گن و ہے (۱)، ہو تحقیق کسی پر بہتا ن لگانا بھی گن و ہے (۲) ۔ فقط والمتد ہی نہ تعالی اعلم۔ حرر والعبر محمود عفی عنہ ، وار العلوم و یو بند ، ۲۳ ہے۔ الجواب صحیح بندہ نی مایدین عفی عنہ ، دار لعلوم ایو بند ، ۲۳ ہے۔

را) "وعن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضى الله تعالى عهما قالاً قال رسول الله صلى الله تعالى عبيه وسيم "من ادعى" أي بتسب "إبي عبر أبيه و هو يعلم أنه عبر أبيه، فالحبه عليه حراه" وعن بي هبريره رضي الله تبعالى عبيه قال قال رسول الله صبى الله تعالى عليه وسلم" "لا ترعوا" اي لا لا تعرضو "عن أبابكم" أي عن الابتماء اليهم الهن" (مرقاة المستيح شرح مشكوة المصابح، كتاب اللكاح، باب اللعان، الفصل الأول: ٢/٤٤٣، وشيديه)

روكدا في فيص الفدير ١١ ٣١٣ (رقم الحديث ١٥٠، مكته وار مصطفى النار مكة لمكرمة) رومسد الإمام احمد سرحمل ٢ ١١، روقم الحديث ١٩٩١، در إحباء النوات العربي بيروت) ٢) قال الله تبعد لني الأو لا يأسيس سهمان ينصرينه بس أبدييس و ارحليس، و لا يعصمك في معروف، فبايعهن، واستعفر لهن الله، إن الله غمور رحيم ﴾ (سورة الممتحنة: ١٢)

قال الحافظ الى كنير فى تفسير قوله تعالى وفاحندوا الدحس من الاونان واحتدوا قول الزور، واحتدوا قول الزور، من ههما بيان الحنس. أى احتبوا الرحس الذي هو الأوثان، وفرن السرك بالله بقول الرور و منه شهادة الرور وفي الصحيحين عن ابي بكرة رضى الدعالي عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عنيه -

ا ص

سب ال الدواج المجرورة على المنظم المن المن المحرورة المح

محمہ بن قاسم کے وقت مسلمان فون بیبال آئی اوراس میں مختلف فائدان ورقبیلوں کے فراو تھے، بعض فائد نامستقل بیلیں رو کے اس کے بعد بھی متعدہ گھر ان آئے بیں اور پنی بود و باش انہوں نے بیبیں اختیار کا ند نامستقل بیلیں رو کے اس کے بعد بھی متعدہ گھر ان آئے بیں اور پنی بود و باش انہوں نے بیبیں اختیار کر دو ہو ہو کہ دو کہ

وسبم قال " لا استكم بأكبر الكبائر"؛ قلنا: بلئ يارسول الله! قال: "الإشراك بالله و عقوق الوالدين
 وكان متكت فحلس، فقال "ألا! وقول الزور، ألا! وشهادة الزور". فما زال يكررها حتى قسا. ليته
 سكت" نفسير ابن كند، (سورة الحج، : ٣٠): ٣٩٣/٣، دار الفيحاء بيروت)

"فبيس شيء من الدوب اعظم من الهيان، فن سابر الدنوب تحتاج إلى توبة واحدة والهتان يحساح إلى التوبة في ثلاثه مواضع، و فد فون الله تعالى الهيان بالكثر، فقال تعلى ه فاحسوا الرحس من الأوثان واجتبوا قول الزور في رتسبه العافلين، باب العينة، ص: ٨٩، المكتبة الحقائية پشاور)

ا) أو عن سعد بن بي وقاص و بي بكرة رضى الماسعالي عنهما قالا قال رسول به صلى الله تعلى عليه وسلم: "من ادّعي" أي ابتسب "إلى غير أبيه و هو يعلم أنه عبر أبيه، فالحنة عليه حرام" وي أبي هوبرة رضني الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الد تعلى عبيه وسلم "الا ترعبوا اي الا ترعبوا اي الا ترعبوا اي الا تناسيات شوح تعد الله عن الله، فقد كثرا المولة المفاتيح شوح تعدم المحابيح، كتاب اللكاح، باب اللعان، الفصل الأول: ٢/١٤/١، وشيديه) . =

نہ ہواور جانتے ہوئے بھی وہ اپنا خاندان رہے بتائے وہ گنہگار ہے۔ عالم ہویا جبل ،سب کوجھوٹا قرار وین بھی زیادتی ہ ہے ،اب بھی ایسے خاندان موجود بیں کہ جمن کے پاسٹیجر ہمحفوظ ہے۔ فقط والقد تعالیٰ بھم حرر والعبر محمود غفرلہ ، وارالعلوم ویو بند ،۱۲ ۲۵ ھے۔ الجواب حجے : بندہ نظام الدین غفی عنہ ، وارالعلوم ویو بند ،۱۲/۲۵ ھے۔ چیا کو باب کہنا

سے وال [۱۱۵۲]: ایک شخص کے چھاڑ کے میں ایک انتقال ہوا جس کے تیمن بچے میں ایک انتقال ہوا جس کے تیمن بچے میں جواب چیا کے باس رہتے ہیں۔ چیا ہی ان کے کھانے پینے اور رہائش کے ذمہ دار ہیں۔ اور بھتیجوں کواپی اور دو کھتے ہیں، اور وہ بھتے بھی چی کو باپ کہہ کرمیٰ طب کرتے ہیں آیاس طرح ان بچوں کا چی کو باپ کہدکر مخاطب کرنا شرع سے جائز ہوسکتا ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

پنجا کومج زباب کبدسکتے ہیں،خصوصاً جبکہ دہ پرورش وغیرہ کے بھی ذمہ دار ہیں۔اس میں شرعا کو کی قباحت نہیں ہے "و نحد و نعمہ سسمبال کے محروئی روح نصوسی: ۱۷،۵۰۷،۲ فقط و مقد سجانہ تع کی اعلم۔
حررہ العبر محمود خفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۱۲ ۸۸ ھ۔
الجواب محج : ہندہ نظام الدین عفی عنہ دار العلوم دیو بند، ۱۲/۸۸ ھ۔
کسی برزرگ کی طرف اپنائسپ منسوب کرنا

۔۔۔۔۔وال[۱۶۵۳]: جس طرح جولا ہے برادری والے اپنے کوشیخ انصاری کہتے ہیں اور قصائی برادری پئے کوشیخ قریثی کہتے ہیں ،تو اس طرح ہم لو بار برادری اپنے کوشیخ داؤدی کہلا سکتے ہیں یانہیں؟ہم اپنی

= , وفيص القدار ١١ ٢ / ٢ ، , رقم الحديث ١٣ / ١٥ ) ، داراحياء التراث العربي بيروت (ومسند أحمد بن حبل: ٢ / ١٤ ) ، (رقم الحديث: ٩٨٨٣ ) ، داراحياء التراث العربي بيروت ) (١) (روح المعاني ، (سورة الأنعام: ٢٣) : ١٩٣/٤ ، داراحياء التراث العربي بيروت ) ر حع لسقصين : (تفسير خازن: ٢ / ٨٤ ، حافظ كتب خانه كوئنه ) (والحامع لأحكام القرآن: ٢ / ٢ ا ، ١٤ ، دارالكتب العلمية بيروت ) مجمن کا نام و او بیدانجمن رکھ شختے ہیں یا نہیں؟ مناہے کہ حضرت واود مدید اسلام وہے کا پیشہ کرتے تھے۔ شریفت کا بیاشم ہے''

#### محمر بوسف،آ ز و با ای مرس مضفر نکر \_

الحواب حامداً ومصياً:

بر تحقیق ہے اُو کی بزرک ہی اور اُنہا یہ بنا است برنا ورست نہیں ()، جب تک تحقیق شہو انہیں دیو انہیں دینے است نہیں اور است نہیں ()، جب تک تحقیق شہو انہیں دینے است سے اپنے سے کوئی غذہ اختیار نظر ایس اور براؤع فی میں اصلا انہا کے ساتھ حداد عکھے مب براور کی ااسمن حد وین این استجویز کر لے۔ سی حر بریطنی وعر فی میں انہارا کہتے تیں ، جر برطنی ہے دفتے تیں ، جر برطنی ہے داور کی میں تھوئی رکھتی ہے۔ فقط تیں ، جر برطنی ہے نام کے ساتھ ویکو رکھوسکتا ہے اور سب براہ رگ انجمن مجازین این ام سجویز کرسکتی ہے۔ فقط والمثلاث کی انداز کی اللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ولويند ،۳۱/۲/۹۵ هـ

# کسی پنیمبریاکسی بزرگ کی طرف اینانسب منسوب کرنا

سب وال [ ۱۹۱۵ ] . اس سے بیشتر بھی ایپ استان ، رس خدمت یا گیا تھا جس کا جو ب موصوں موسوں بیا تیکن ہم رکی بھوک نہیں مئی ،اب ہم وگ بیا ہو جا جی کے مسلمانوں میں ہم لوگ کس نسب یا قوم سے والی استان میں ہم لوگ کس نسب یا قوم سے و بستہ بین ،ہم وگ باندوستانی صنعت کا رحضرات وائدو صبیدا سلام کو اپن استان مانتے ہیں۔ یو بید ہما رانسب صحیح و بستہ بین ،ہم وگ بہندوستانی صنعت کا رحضرات وائدو صبیدا سلام کو اپن استان مانتے ہیں۔ یو بید ہما رانسب صحیح

و عن سعدس أبي وقاص وأبي بكرة وصى الله بعالى عنهما قالا قال وسول الله صلى الله تعالى عليه وسعم أمن دعى أبي وقاص وأبي عكو بنه وهو يعلم الدعير بنه قابحة عليه حرام متفق عليه الموقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ، كتاب اللكاح ، باب اللعان ، الفصل الأول: ٢ /٢٢٨ ، وشيديه ) (وفيص القدير: ١ ١ / ١ / ١ ٢ ، (وقم الحديث: ٥ / ٨٣٧) ، مكتبه نزار مصطفى الباز مكة المكرمة ) ومسدد حمد بن حمل الاستار وفه الحديث (١ ٩ / ١ / ١ ، وفه لحديث )

وعس بي هربره رصي ندنعالي عبيه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عبيه وسلم لابرعو كالابعرضو عن بالكم": اي عن الابتماء إليهم". قمن رغب عن أبيه فقد كفر ". (مرقة سندنج سرح مسكره المتدالج الدال الكاح الدال المعال القصل الأول الا الدال، رشيدته

نبيل ہوسکتا؟

ہم اوگ خاص بندوس فی بین، ہماری برادری کا ایک نام ہونا چاہئے، جیسا کدوومری قوموں کا ہے،
آپ ہماری برادری کا ایک نام تجویز کریں جو ہاشر گر ہوجس سے ہماری قوم کا ایک وجود ہو، صدیوں سے ہماری قوم کا ایک وجود ہو، صدیوں سے ہماری قوم کا ایک استقبل ہن جائے ، یہ قوم اسک الگ نام محتی ہے، کوئی او ہار ، کوئی بڑھئی ، کوئی شخ ، ہم بھنک رہے جیں ، ہمارا ایک مستقبل ہن جائے ، یہ کا مرسب کا دارا علوم پورا کرسکتا ہے سامرو ہدیا دبیل میں ایک آل انڈیا جلسہ تیم ایریس سے ہون ہے، اس سے کا مرسب کا دارا علوم پورا کرسکتا ہے سامرو ہدیا وہ نی میں ایک آل انڈیا جلسہ تیم ایریس سے ہون ہے، اس سے بہاری ہوں ہو ہائے جی جو ہاشر گر ہو۔

ا کی تادی نسب ہماوگ اپنے کوشنی دائون کہلا سکتے ہیں؟

۲ کیو آپ کے جواب گذشته کی تجویز سے ہم اوگ شیخ حدا دکہوں سکتے ہیں؟

" کیا ہے جی مسمان کو کہتے ہیں جیسا کہ سہارن پور میں مولا نا بیٹنے الحدیث کہلاتے ہیں وہ حدیث سکھاتے ہیں ،اس طرح ہم لوگ صنعت سکھاتے ہیں۔کیا ہم لوگ بیٹنے حداد کہلا سکتے ہیں؟

محمد بوسف، آزاد با ڈی ورکس،مظفر گھر۔

#### الجواب حامداًومصلياً:

شیخ عظیم امر تبت کو گئے بین جو کی تن بین او نیجا بواور لوگ اس فنی بین اس کی بات پراختا و کرتے ہوں ، وو اس فن فاش کی جو تا ہے۔ سی ہے کر امر ضی ابند تھ ہی تنہم کے طبقہ بین شیخیین حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فی روق بننی ابند تھ ہی عنہم و کئے میں وتا بعین میں شیخیین حضرت بھری اور حضرت محمد ابن سیرین رخمہم بند تعی ق و کے بین ، مجتبدین محدثین اصوفیا ، نحومین ، مناطقهٔ غرطی به سبقه بیس شیختی و نیسی انتظادا مند تعال علم م حرر د عبد محمد افغذ ، در علوم در چرند ۴۰۰۰ ۱۹۰۰ میر م

> ر نفاءت ومساوات اورشر افت سبی

سے والے [ ۱۹۵۵] و بندو من نامیں است پات کا وجو ام ب کے شعوب اقبائل (جن کا ارق آن میں ہے کہ میں ہوئے کے اس میں است پات کا رو آن میں و سامی کی رو آن میں ہے کہ اس کی اس میں ہوئے کے اس سلسلہ میں کیا گیا؟ کون می رو آن کی ضد ہے '' کر است پات کا التی زشعار ساوی کے فارف ہو تا ہے کہ اس سلسلہ میں کیا گیا؟ کون می ست ہوں ہوئے ہوئی اس میں میں ہور پر کہا جاتا ہے کہ اس سامیل کیا گیا۔ انسانی میں اس میں میں ہور پر کہا جاتا ہے کہ اس سامیل کیا گیا۔ اس سامیل کیا گیا گائی است کا انسانی التی اس میں سامیل کیا گئا راف کی انسانی التی اس میں سامیل کیا گئا رہے کہ اس سے افتاد مقصود تھیں۔

آپ کاخا دم محمد ابرانیم ، بومیو پیتے ، م رونی ۔

#### الحواب حامداً ومصلياً:

جن مساوات (کفاوت) کا اگر آب فظ میں ہے وہ مساوات اسد می کی روٹ کی ضد تمیں وارچو ہندوستان میں فومسلموں نے تر مد آبا وی حیثیت ہے وقی رحی وردوس نے واقف مسلما نوب میں صحبت کے ثر ہند آئی وہ نند ہے ، حوالے اس مے جمعیشداس وروسیاں سے اسکے وسکمہ علامہ کی کہ اور اس کے اس کیا اور اس

ر ) سورة الحجراب الم

میں س کا ذکر اردوں کی تفاسے میں بھی موجود ہے(۱)، سے سے سب میئر س پرکافی بحث ہے(۲)، ہفو کاسسہ اس مقصد کے سئے تصنیف کی ٹی ہے(۳) ہسید، صدیقی، فاروقی ، انصاری وغیر ، کا کا ناتی رف کے سئے
اہل عرب میں بھی موجود تفا اور اب بھی ہے۔ کتب حدیث میں اس نید میں بکشر ت ر ، یوں کے نام کے ساتھ قبائل کی نسبتیں مذکور میں ، اسلامے رجال میں تحقیقات انساب میں بکری، عمری ، انصاری ، اموی ، خزر جی ، اولیمی ،
قریشی وغیرہ الفاظ ملتے ہیں حتی کہ صحاح سنتہ میں یہ الفاظ موجود ہیں۔

ابعظ تعارف دوسر سے طم ق سے بھی ہوسکتا ہے اور ووسر سے طمیق بھی عرب و بھی میں شائی بین ہگر س طریق کو بھی ممنوع نہیں کہا جاسکتا ۔ بعض خاندانوں کے ساتھ ایک لقب موتاہے جو خاندان کے موق و سے سے مستعمل ہوتاہے۔

بعض (لوگ) اپنی صفتوں کے ساتھ جیسے اقصاب ،جسان ارکاف ،خیاہ اوغیر و بعض اپ ملدوں اور کا مول 'وکیل ، نیج بھیم ، ڈاکٹر' وغیر و کے ساتھ مشہور ہوتے ہیں ، بمض لوگ کی ہے وصف کے ساتھ مشہور ہوتے ہیں ، بمض لوگ کی ہے وصف کے ساتھ مشہور ہوتے ہیں ۔ بیکن روا قاوانساب ہے بحث کرنے ہوجاتے ہیں جس کو وہ خود پسند نہیں کرت بعک اس وصف کو ڈیر کرنے پر مجبور ہیں ۔ بیز اگر ملک عرب ہیں امتیاز وشخصیص کے والے حضرات محض امتیاز کے لئے اس وصف کو ڈیر کرنے پر مجبور ہیں ۔ بیز اگر ملک عرب ہیں امتیاز وشخصیص کے لئے ایک طریقت کی طرف سے اس طریق پر مسمی نوں کو مجبور ہمصور نہ کردیا گیا ہوتو دوسرا طریقت اختیار کرنا بھی گنا و نہیں ، البند فخر و تکبرا نہتا کی فیڈو وہ وممنوع ہے (سم) ، راس متیاز کی دجہ ہے دوسروں کو حقیر و ذلیل

ر ۱) را حمع رمعارف القرآن للمفتى محمد سفيع رحمه الدتعالى سورة الحجرات ٣٠ ٢٠٠٠. إدارة المعارف كراچي)

<sup>(</sup> وكمذا فيي معارف البقر أن مؤلفه مولانا محمد إدريس كاندهلوي رحمه الله تعالى: ٣/٤ - ٥٠ ٥٠ م. مكتبة المعارف دارالعلوم حسينيه شهداد پور سندهـ)

۲۱) لم أحده

<sup>(</sup>٣) راجع للتفصيل: القول الأسلم، بات: تيمرادرد قالون ترثي أسيت.ص: ٥، خواجمه بنوقس حامع مسحد دهلي)

 <sup>&</sup>quot;عن اس مسعود رصبي الدنعالي عدقل قل رسول الدصلي الدنعالي عيد وسند الا يدحل
 الحدة من كان في قده متقال ذرق من كبر" وعده رأى أبي هريرة رضي الدنعابي عدم قل قال -

سمجھنا ہر کر جا رہنیں (۱)۔امتیاز نسبی ونجات کے لئے کافی سمجھنا اور حکام نئر بیت کی پابندی ہے آز وہو جا ، جہنم میں جائے کے لئے تو کافی ہوسکتا ہے ،اگر خدا کے مذاب ہے تحفظ کے لئے کافی نہیں ہے۔

حضرت نبی آرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہلی خاندان کونام بنام خصاب فرہ یہ کہ نبی کی قربت و اینے لئے ذریعہ سنجات نہ بھی ہا گیا۔ ایس میں کا نبی ہوتی تو بعض اہل اللہ تعالیٰ میں ایس میں کا نبی ہوتی تو بعض اہل قربت ابو ہب وغیرہ بھی ناجی ہوت (۲) ، البتدا میں ناجی میں سالے کے ساتھ میشر افت نہیں کی سعا دت بھی میسر ہوجائے ، قونور میں نور ہے۔ فقط والقد سبی شاقی کی اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرايه

= رسول به صنعي الله تعالى عليه وسلم "يقول الله تعالى الكبرياء رد ئي، والعظمة رارى، فمن مارعتني واحداً منهما، أدحلتُه النار)" (مشكوه المصابيح، باب العصب والكبر، الفصل الأول ٢ /٣٣٣م، قديمي)

(۱) قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِنَ آمنُوا لا يُسْحَر قوه مِن قوم عسى أن يكونوا حيراً منهم إلى ينهى تعالى عن السنحرية بالناس، و هو احتقارهم والاستهراء بهم، كما ثنت في الصحيح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال "الكنر بطر الحق و عمص الناس" والمراد من دبك حتقارهم واستصفارهم، وهذا حواه، فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدراً عبد الله تعالى واحت إليه من الساحر منه السحتقر له، و لهندا قال تعالى، ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا لا يُسْخُر قوم من قوم ه الح" (تفسير بن كثير [سورة الحجرات] ٢/١٥/ دار الفيحاء بيروت)

(وكدا في روح المعاني، إسورة الحجرات ١٣٠ / ١٥٢ ، دار إحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في أحكام القرآن للحصاص، [سورة الحجرات: ١٣]: ٢٠٢/٣، قديمي)

(۲) و قوله تعالى ﴿ إِن أكرمكم عبد الله أتفاكم ﴾ أي إنما تنفاصلون عد مه تعلى بالنقوى لا بالأحساب، وقد وردت الأحاديث بدلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسنم، قال للحرى 'عن أبي هويرة رصن الله تعالى عنه قال سنل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي لدس كره وقال "أكرمهم عند الله أتنقاهم". قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال "فأكرم الناس يوسف تبي الله، ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا: ليس عن هذا نسألك، الخ '' إن الله لا يسألكم عن احسابكم و لا عن أنسابكم يوم القيامة، إن أكرمكم عند الله أنقاكم " رتفسير اس كثير، رسورة الحجرات " = =

# اصلى اورنقتى انصاري ميں فرق

سوال [۲۲۵۲]: بهندوستان میں جولاما توم نے اپنے کوانساری مَعن شروع کردیا و آج ہیں کہ است حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی عندابل مدینہ سے شروع بوتا ہے، تو نسمی انساری و آبی منساری و آبی منساری و آبی منساری کی میں انساری کی میں منساری کی میں بھتانی کے انداز کی میں بھتانی کی میں بھتانی کی میں بھتانی کی میں بھتانی و میں بھتانی و میں بھتانی و میں کہ میں بھتانی و میں کہ میں بھتانی و میں بھتانی و میں کہ میں بھتانی و میں کہ میں بھتانی و میں بھتانی و میں بھتانی و میں کہ میں کہ میں بھتانی و میں کہ میں بھتانی و میں

نسب بدنا چار مزنبین حرام ہے ،حدیث شیف میں اس پر بخت و مید ہے (۱) کو بی ایک نشانی نسیس جس کو و کیچے کر بڑا یہ جائے کہ فلال شخص الصاری ہے ، دریافت پر مدار علیے کر بڑا یہ جائے کہ فلال شخص الصاری ہے ، دریافت پر مدار ہے ۔ مدرسہ میں کوئی شہر تی سب خاند ہیں ، اس میں جو کہ جین جو اس تذواور طربا ، کے مقد حدے ہے جین ۔ فقط والمقد تعالی علم ۔

حرره العبدمحمود خفرله، دارالعلوم دیوبند۔ الجواب سیج ، بنده نظ م الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند ۴ ۳ م ۹۱ مهر۔

سقول کا ہے آپ کوعباس کہنا

= ۲/۷۷، ۲۷۸، دار الفيحاء بيروت

رو الحديث أحرجه البحاري في كتاب الأنساء، بات قول الله عروجل ١٠٠٠ قديمي

ا'عس الس عساس رصى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عديه و سدم من السسب
 إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"

"عن عناصبه الأحول عن أبي عثمان النهدي قال سمعت سعداء أد بكرة كن واحد منهما ينقول سمعت أدباي و وعي قدى محمدا صلى الله تعالى عليه وسنم "من ادّعي إلى عبر ابنه و هو يعلم أسه عيبر أسم، فالحنة عليه حرام" وسن ابن ماحة، ص ١٩٤١، أبوات الحدود، باب من ادّعي إلى عبر أبيه، قديمي)

كرتے بين كر على كبنانا جائز ہے البذا يہ جائے كان كالہے آپ وعباى كبنا كيسا ہے؟ الحواب حامداً ومصلياً:

حضرت عباس رصی مذہ فی عندے پانی کے جرنے کی میصورت نہیں تھی جو کہ آئی کل ستوں میں رائی ہے کہ اُجرت پر پانی جرتے ہیں، بلکدز ہانتہ جی میں جواوک کی کے بئے مکہ معظمہ میں آئے ہے منے ن ک سئے ششش پانی میں بھو کر جو بر شربت تیار ہیں کرتے ہے اور اس شربت ہاں کی مہم ن وازی کیا کرتے ہے جس کا معا وضہ پچھ نہیں لیتے ہے، بلکداس خدمت اور مہم ن وازی کوفرض سجھتے ہے، بیخدمت قبل زاس مبھی ان ک سیرد تھی اور بعداز مدم بھی انہیں کے بیرور بی باز کرتے ہی اجرت پر پانی چرکر کوگوں کے مکانوں میں پہو نچانا اور اس مبھی اور بعداز مدم بھی انہیں کے بیرور بی باز گرا اور کول کے مکانوں میں پہو نچانا اور اس کو اپنی بیشد اور وزید کرتے معاش بنانا حضرت عباس رضی اللہ تی لئی عند کے متعنق میں نے کہیں نہیں دیکھ اور بینست عباسی تو سلسلۂ نسب کی نسبت ہے جسیا کہ خلفائے عباسیہ منصور ، ہارون ، مامون وغیرہ گر دے ہیں ، شہ کہ پانی مجرنے کی نسبت ۔ گر کو فی تھی کی طرف اپن نسب منسوب کرے حدیث شریف میں س کے سئے بہت سخت وعید آئی ہے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حررها عبد محمود مُنگو بی عنه الله عند، عین مفتی مدرسه مظام عنومسبار نپور، ۲۹ ۵ ۲۲ هه

نام كے ساتھ" صديق" كھنا

سوال[۱۱۵۸]: مسلمانوں میں مختف توموں کے وگ اینے نام کے ساتھ 'صدیق''نبعت کے

(۱) "عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضى الله تعالى عنهما قالا قال رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم "من ادعى" أى انتسب "إلى غير أبيه و هو يعلم أنه غير أبيه، فالحنة عليه حرام" متفق عليه" (مرقة المفاتيح شوح مشكوة المصابيح، كتاب الكاح، باب النعان، القصل الأول ٢ ١٥٠٠، رشيديه) روفيص القدير ١١٠٥، روقم الحديث ٥٥٠٠، مرار مصطفى المار مكة لمكرمة)

(ومسيد أحمد بن حيل: ١ / ١ / (رقم الحديث: ٩٨٨٣)، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"وعن أبي هويرة رصى الله تعالى عبه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "لا توعوا" أي لا تعرضو "عن آدنكم" أي عن الاسماء إليهم "رمن رعب عن أبيه فقد كفرا مرقه المفاتيح شرح مشكوة المصابح، كتاب اللكاح، باب اللعان، القصل الأول ٢ ١٥٥٣، وشديم

ماتھائے کومنسوب کرتے ہیں، جب کہ یہ بیتی نبست ان کے ساتھ نہیں ہے جمحنس تھ وَالْا یہ سی اور مقصد کے بیش نظرای نبست اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، و فد کورونسبت کا اپنے نام کے ساتھ جوڑن سی ہے یہ نہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

عرف عام میں آئ کان'صدیتی''اس کو کہتے ہیں جو خدیف اول حضرت ابو بکر صدیتی رضی اللہ تعالی عند کی اول دہیں ہو، پس جو شخص ان کی اوال دہیں نہ: وہ وہ اپنے نام کے ساتھ' صدیتی'' لکھتا ہے تو بید رست نہیں ،اس سے وصو کا ہوتا ہے ورسبت بدینے والے کے سئے حدیث شریف میں شخت وحید آئی ہے، س کو پر را پر ہینز ۔ زم ہے (1)۔ فقط واللہ تعالی اعلم حررہ العبہ مجمود غفر لہ، دار العلوم و یو بند، ۹۳/۵/۲۵ ھے۔

☆...☆..☆..☆

(۱) "عن سعد بن أبي وقاص و ابي بكرة رضى الله تعالى عنهما قالا قال رسول الله صبى الله تعالى عليه وسعم "من ادعى" أي انتسب إلى غير أبيه و هو يعلم أبه غير أبيه، فالحنة عليه حرام" متفق عليه" (مرقة المفتيح شرح مشكوة المصاليح، كناب البكاح، داب اللغان، الفصل الأول ٢ مـ٣، رشيديه، (وفيض القدير: ١ ١ / ١ / ١ ٢٥، (رقم الحديث: ٥ / ١٨٥)، نزار مصطفى الباز مكة المكرمة)
(ومسند أحمد بن حنيل: ١ / ٢ ١ ، (رقم الحديث: ١ / ١ / ١ )، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"وعن أبي هريرة رضى القاتعالي عند قال قال رسول المصنى القاتعالي عليه وسنم الا الموقع عليه وسنم الا المرقة الرعبو " أي لا تعرضوا "عن آبائكم" أي عن الانتماء اليهم "قمن رعب عن الله فقد كفر " امرقة المعاتبح شرح مشكوة المصابيح، كناب اللكاح، باب اللعان، القصل الأول: ٢/١٤٤٣، وشياديه)

### باب الحضانة

## (پرورش کابیان)

# حق حضانت کس کواور کب تک ہے؟

سے والے [۱۹۵۹] ایک شما اتفال کرتا ہے اور ویچا ہے جد چھوڑے ایک شرکاہ را یک شرک ہوئے۔

مرک ہوئے ہے وراس کا عقد ہو کیاہ ریز کا جنوز نا ہوئے ہم وی گیاروس لہ ہے۔ چن نچیاڑے کی ماں نے عقد ہائی کر میواور ہے فائد ن میں عقد میں کہ اور زے کی بہن تا ہوئے ہائے کہ میریا ور سے فائد ن میں عقد میں کہ اور زے کی بہن تا ہوئے ہائے اس می پرورش تلم ہوئی کے ۔ چو تا میں کہ جو تا صرحت بھی ہے اس می پرورش تلم ہوئی کے ۔ چو تا میں کہ میں کہ جو تا صرحت بھی ہے ہیں ور سے بیٹی کا میں محقوظ کرویا گیا ہے۔ ایک صورت میں ولی اس کی بہن موسکتی ہے کہ میں اس موسوط کو اس کی بہن موسکتی ہے کہ میں کا میں حدو و اس کا مجواب حامداً و مصلهاً:

الڑے کی عمر جب دس سال کی جو گئی تواب مال کواس پر حق پر ورش حاصل نہیں، جہاں اؤے کا رہنا مفید جو ہوں سال کی عمر تک رہنا ہو ہیں ہوں ہوں سات سال کی عمر تک رہنا ہے اس کے بعد نہیں جو ہوں کے پاس ایس میں دہے ، حق پر ورش سات سال کی عمر تک رہنا ہے اس کے بعد نہیں بنا (۱) ۔ اَس اُراز کے کی عمر سات سال ہے تم جو تی تواس وقت بین نصیس جو تی کداس کی والد و نے جس شخص ہے

(1) "(ثبشت للأم) ... (ولو) . بعد الفرقة . . (والحاضة أماً أوغيرها أحق به): أي بالعلام حتى نستحسى عن النساء، وفندر نسبع وله يشي، لانه العالب لدر المحدر، كاب لطلاق، باب الحضانة: ٣ ٥٥٥-٢١٩، سعيد)

وكدفي للحر لون كتاب الطلاق باب لحصابه ٢٠ ١٠٠٠ رشيديه،

وكد في نفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق. لباب السادس عشرفي لحصابه ٢٠٠٠. رشيديه،

نات کیاہے کر وواس ٹرے کا ذی رحم محرمتیں تو بہن کونت ہے(۱)۔ فقط والمداهم

حرره عبرمحموه ً سنّبو بی عقالبندعنه معین مفتی مدرسه مظام علوم سبار نپور،۱۰ ۵ ۵۸ هه۔ دلم الصحیحی الله مفت الله صحیحی می الله و سودار الله می الله و مدارس الله و م

الجواب صحيح : سعيدا حمد غفرله ، صحيح : عبداللطيف ، ١٣/ جما دى الا ولي / ٥٨ هـ ـ

مطلقہ کوحق حضانت کب تک ہے؟

سوال [۱۲۱۲]: زید جب اپنی بیوی کوطلاق دید ہے توان کی اس بیوی ہے ہو و ، و معنی ہے جو و ، و معنی ہوں کے جن سے جو و ، و معنی ہورش کا حق کن کومنا ہے ہے اور کس عمر تک ، مثلاً ایک شخص کی تین او ، د بیل کی تیز ہو دو و ، و عمر اور دو مرالا کا تقریباً چارسال کا اور تیسری بزک جو تقریباً چھرساز ھے چھرسال کی ہے ۔ آج کل فتند وفسا د کا زیانہ ہے ، اس سئے زید میر چا بتا ہے کہ اپنی اولا و کوسوائے سب سے معمر والے کو اپنی تربیت و تمرانی میں رکھے۔

اس لئے شرماً اس بارے میں کہال تک گنجائش ہے؟ نیہ فوری طور پراگرزید پرورش کاحق کسی طرت نہ ، کھ سکتا موقومہ سے میں کہاں تک گنجائش ہے؟ نیہ فوری طور پراگرزید پرورش کاحق کسی طرت نہ ، کھ سکتا موقومہ سے بارے میں از کے اور زک کم ہے کم سکتے عرصہ میں زید اپنی مصفنہ زیوی ہے حاصی کرسکتا ہے؟ ہیں واتو جروا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

## جب تک زید کی بید مطلقہ زوی کس اجنبی شخص سے نکال ند کرے و خود بچوں کی والدہ کو حق

(۱) "أحق الساس بحنضانة النصغير حال قياء النكاح أوبعد الفرقة الأه في ماتت أوتروحت فالأحت لأب وأه وإسمايسطل حن النحصانة لهؤلاء النسوة بالتروح إذا بروحي باحبي، فإر تبروحي بدى رحم محرم من الضغير كالمحدة إذا كان روحها حد الصغير، أو الأه إذا تروحت بعم لصغير لا يسطل حقها، كد في فتاوى قاصيحان (الفناوى العالمكونة، كناب الطلاق، الناب السادس عشرفي الحصانة: ١/١ ٢٥، وشيديه)

روكدائي محمع الأنهر كتاب الطلاق، باب الحصابة ٢٠١٠. دار إحياء التراث العربي بيروت، وكدائي محمع الأنهر كتاب الطلاق، باب الحصابة، مطب لوكانت الإحوة أو الاعماء عبرماموس معرف، وكند في الدرالمحتار، كتاب الطلاق، باب الحصابة، مطب لوكانت الإحوة أو الاعماء عبرماموس ٥٢٥،٣

پر ورش ہو ہ (۱) ، زید کو چار نظیل کے بچوں کو والدہ سے میں جد ہ کر ہے ، یہاں تک کے در کا خود کھانے ، پہنے ، استنج کرنے کے داپنی من چیز ہیں میں وہ ووسر وں کا مختائی ندر ہے اور مام طور پر بچے ہیں ہے سال کی عمر میں اس قائل ہوج تا ہے۔ اور لڑکی کو والدہ سے اس وقت تک جدا کرنا درست نہیں کے لڑکی کوشہوت ہونے کے اور اس کا اندازہ نوس کی ہم ہے ، اس کے بعدا پنی اور د کو والدہ سے علیجدہ کرنا شرعاً درست ہے (۲)۔

حرر دالعبرمحمود گنگو بی عفاالندعنه معین مفتی مدرسه مفام معومسبار نپور به فری قعد د ۲۵ هـ

الجواب سعيدا حمد غفريه ١٠ ذى قعده ١٠ هـ

, ١) (راجع، ص: ٢٤٥، رقم الحاشية: ١)

را "و لأه و لحدة حق سالعلاه، حتى بستعلى، وقُدَربسبع سبس وقال القدور حتى بأكن وحده، ويشترت وحده، ويستنجى وحده وقدره الولكر الرارى لتسع سيل، والفتوى على لأول والأه والحدة أحق سالحارية حتى تنجيص وفي لوادرهشاه عن محمد رحمه الله تعالى إدابلعت حد الشهوة، قالأت احق" والفتوى العلمكوية، كتاب الطلاق، ، المات السادس عشوفي الحصالة المحمد مشديه،

(وكذافي البحر الرئق، كتاب الطلاق، باب الحضانة: ٣/ ٢٨٤، وشيديه)

روكذافي الدرالمحتار، كتاب الطّلاق باب الحصانة: ٣ ٢ ١/٣ ١ معيد،

(٣) (راجع، ص: ٥٢٤، رقم الحاشية: ١)

") " شهد الدوران ماتت اوله تقال او سقطت حقها و سروحت بأحسى و و الأها و إن علت عبد عبد عبد عبد القريبي الدور للمحدر، كتاب المحدر المحدر، كتاب المحدد، المحدر، كتاب المحدد، الم

روكدافي للحوالوانق، كتاب لصافي، باب الحصابة ٣٠٦٣ وشيديه).

وكد في بيس بحقائق، كتاب الطلاق باب لحصالة ٣٠٩٣، دار لكنب لعيمية بيروت،

#### حقِ حضانت

سب وال [۱۹۱۱]: ایک شخص کا نکاح ایک بیوه عورت ہے ہواہ اوراس کے ساتھ دولا کیاں ہیں اور ماراحق ہے ان بعد آتھ یا ہی سرا سے اور کا راحق ہے ان ہوں کا دوایا ہی بی اور ماراحق ہے ان لا کیوں کو ہم کو دیدواس مدت میں ان لڑ کیوں کی پرورش میں جوخر بی جوا ہے شریعت کے لی ظ ہے کون دے کا آیا پیخر بی ٹر کیوں کا بیچا دادادیں گیا جس کے پاس و دلا کیاں پرورش پائی ہیں و داس کا حق تھا اورا اگر لڑ کیوں کا ذکر والدہ کے نکاح کے وقت بیش آیا ہے تب کیا تھم ہے؟ بیان فرما ہے مع حوالد کتب معتبر ہیں لا کیجئے نظ مینوا تو جروا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ر کیوں کا وی نکات کے لئے واوا ہے مال نہیں اور حق پرورش اصالیۃ مال کو ہے اور جب ہوں کی ایسے مختص ہے نکاح کر ہے جوبڑ کیوں کا فی رحم محرم ند ہوتو مال کا حق سر قط ہوجہ تا ہے، اً سرنانی ند ہوتو واوی کو ہوتا ہے، کی خرص ہے نکاح کر نے بور کیوں کا فی کی مضتبا قابونے تک ربتا ہے جس کا انداز وہ سماں ہے :

"تشبت المحصالة للماء ثم أم الأم، ثم أم الأب، تم لاحت، ثم لحدث ثم لحدث بم معمات و للحاصلة يسقط حقها للكاح عير محرمه والأم أو الحدة أحق لها حتى تحيص، وعبرهما أحق بها حتى تشبهي وقد وتلاميم وبه يعتى وعن محمد أن الحكم في الأم والجدة ، كدالك، وله يفتى ، الهناء الله الله والجدة ، كدالك، وله يفتى ، الهناء الله الله والجدة ، كدالك وله الفتى ، الهناء الله الله والجدة ، كدالك الهناء الهن

"والولمي في الشكاح لاالمال العصبةُ ننفسه بلاواسطة أنثى على ترتيب الإرث، اه" درمختار: ٢/٤٨٠/٢)-

سو تبعے والد کوان لڑ کیوں کے نکاح کا اختیار نہیں:

"ولوكان الصغير والصغيرة في حجررجل يعولهماكالملتقط ونحوه، فإنه لايمنك

<sup>(</sup>١) (الدرالمحتار، كتاب الطلاق، باب الحضانة: ٥٥٥/٣- ٢٥ ٥٠ سعيد)

<sup>(</sup>٢) والدر المحيار، كتاب البكاح، باب الولى، مطلب في فرق البكاح ٢٠ ٢١، سعيد )

روحهم ه" عدوي عامكرية ١٩٠٤)ـ

یڑ کیوں کا نفقہ اوائے ذمہ ہے، اگر پہلے حکومت کے ذریعے سے یہ آپ کی مصاحت سے پچھ خریج الرکیوں کا مقرر ہوگیا تھا جو دا دانے نہیں و ہااور مال نے قان لے کرائر کیوں کو ہور یاہے تب تو وہ بیوہ اتی مقدار خرج لے سنتی ہے، اگر پہلے پچھ مقرر نہیں ہوا تو نہیں ایستی ، اسی طرح آ گرمقرر ہوئی ، اگر قرض نے کرنہیں ہوا تو نہیں ایستی ، اسی طرح آ گرمقرر ہوئی ، اگر قرض نے کرنہیں ہوا تو نہیں کے مقرر بیا تھی نہیں کے مقرر ہوئی کا مقرر ہوئی کے مقروبیں ہوا تو نہیں کے مقرر ہوئی اللہ مقرر ہوئی ، اگر قرض نے کرنہیں کہ دیا قرت بھی نہیں کے عق

حرره العبرمجمود كنَّلُو بي عفااللّه عنه ١١/٦/١٢ هـ

الجواب سيح : سعيداحد غفرك، صحيح :عبدالطيف ،مفتى مدرسه منظ مر معوم سبار نبور ١٢٠ ١٢ سيد

### مدت حضانت شبیعه مذہب میں

سے ان (۱۹۱۲)، آپ نے میں مان میں جب بڑئی وین ندہب کو تھے کے جس کا اند زہ سے میں جب بڑئی وین ندہب کو تھے کے جس کا اند زہ سے میں مان کے عقائد سے میں تربیو جائے کا اند بیٹر ہو وہ اس کے میں مان کے میں مان کے میں میں کی میں میں ہورہ دی تک رہ عتی ہے، زمین کا طرف سے میں میں بیٹر کی میں میں میں ہوئی کے اند بیون کی اور میں تک رہ عتی ہے میں میں ہوئی کی اور میں تک رہ عتی تی تو تو ن پر ممل سے میں ہوئی کی جائے تھی ہورہ رہ میں تک ہوئی تو تو ن پر ممل

الفتاوي العالمكيونة، كتاب للكاح، لناب الرابع في الاولياء ١١٠ ٢٩٠، رسيديد،

المر لمحار، كتاب الطلاق، باب المفقة، آخر مطلب في بتقة قرابة عبر الولادس الرحم المجرم
 ١٩٣٨ - ١٣٠٠، سعيد

روكذافي المحوالوائق، باب النفقة: ٣ ٣١٥، وشيديه،

<sup>(</sup>و كذا في تبين الحقائق، كتاب الطلاق، باب المفقة: ٣/ ٣٣١-٣٣١، دار الكتب العلمية بيروت؛

كرة جائية اورش كي باره برس تك مان كے ياس رہے۔

اً رشوہ ہے دیل پیش کرے کہ دواپی لڑک کو ماں کے حقائد سے متاثر کرنائیں چاہتا اس سے سات سال یااس سے قبل ہی ہیں لڑک کو اس کے پال چاہتا ہاں کو فی ہائی حوالے دیے پڑی گے تا کہ عدد ست اس کی دلیل اور مطالبہ کوشلیم کرے۔ اس مسئلہ میں شوہر کے ذمہ ذوجہ کہ فدہب کی پابندی الزمہنیں الیکن سول ہے ہے کہ جس فدہب کی قانون کوچاہاں کی پابندی کرے؟ عورت اپنے فدہب (شیعہ) سے ہے کہ تو نون کی روئے صرف کے سال تک لڑکی کواپنے پاس رکتے ، اور شوہر اپنے سن قانون کے مطابق الاس کی ایس کے قانون کی مطابق الوں پر عملدر آمد ہو کہ لڑکی سے پہلے لڑکی کو ما تک نہیں سکتا ہے ، ووقو خود یہ چاہتا ہے کہ زوجہ کے قانون یعنی شیعہ قانون پر عملدر آمد ہو کہ لڑکی اسے جلد از جلد مل سے کے جداز جلد مل سے کے جداز جلد مل سے کہا۔

شرعاً اسے بن حاصل ہے کہ زوجہ کے قانون پڑ ملدر آمد کرا سکے؟ لڑئی کوجید از جید ہاں ہے لینے کے سئے وہ صرف عقائد ہے من تربوئے کے فوف کی دلیل ہی چیش کرتا ہے اور آیا صرف میں دلیل کافی ہے؟ العجواب حامداً ومصلیاً:

بچہ جب وین کو تھے۔ میں کے عقامہ فاسدہ سے متاثر ہوئے کا خوف ہوتو علیحدہ کر بین چ ہے ، یہ مند عامد کتا ہوں اور چند کتب میں ایک کتا ہوں اور چند کتب کے مراح صفحہ ورج کتا ہوں تا کہ بوقت ضرورت ان کتب میں ویکھنا مہل ہو

"وقد جمع في الهداية بين شيئين، فقل مدم عفل لا دل أول على كفر، فضاهم ه أنه إذاحيف أن يألف الكفر، نزع منها وإن لم يعقل ديناً، اه". البحر الرائق: ١١٧١/٢)-بسل محف نق مدر معي ٣ ٢٤(٢)، هذ نه، ص: ٤١٦ (٣)، عبايه ٣ ١٣٠٠)

<sup>(1) (</sup>البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب الحضانة: ٣٨٩/٣، رشيدية)

<sup>(</sup>٢) (تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب الحصانة: ٣٩٤/٣، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٣) (الهداية، كتاب الطلاق، باب الحصابة: ٢ / ٣٣١، شركة علمية ملتان)

<sup>, &</sup>quot;) ( لعبية شرح الهداية على هامش فتح القدير ، كتاب الطلاق ، باب الولد من احق به " ٣٠٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

سکت ڈیے ۱ ''فارا)، یہ محتر ۲ ہے،،،۴(۲)۔

اس تحكم مين از كالدرائري كاليب الي تخم ب محمع الأجوار ١٠١١ و ١٠٥٠ وساب

مذہب شیعہ میں ٹر کی کی دینیا ہے کے متعمق تین اقوال میں اسسات ساں ۲-نوس ہیں۔ قول اور کورائے اور معتبر کہیں ہے شراع الرسوام جس ۲۵۷۔

> حرر دا هېرمهود گښو جي عندا مندعنه معين مفتی مدر سده نی ۾ علوم مهار نېور په صد

ا جواب صحيح سعيدا حمد فخفرايه، الصحيح عبدا عطيف مفتى مدر سه مظام علوم \_

بچد کے مرشته ایام کاخر چی شوم سے وصول کرنا ، اور حق حضا نت

سوال [۱۹۹۳] ایک عورت اپنے خاوند سے اپنا نظال کی آرائے پر بنند ہے ،خاوند وشش کرتا ہے ۔ سے دورکٹر و و کی صورت میں نہیں مانتی ، بیٹی صمت سر کاری عدالت سے ایک صَم کے یا ک ثانی کے بیٹے جی

رسكت لابهر رالندرالنمستقى شرح الملبقى؛ على هامش محمع الابهر، كناب الطلاق، باب تحصابة - ۱۳۰۳، د راجناء النواب العربي بيروب

المحتار، كناب لطلاق، باب الحصابة، مطلب لوكانب الإحوة أو الأعمام غيرماً مونين الح:
 المعبد،

۳) والرملة حودولدها للمسلم ماله بحق عبه الف الكفر، فحيسه بوحد عنها، حاربة كالت أوغلاها، الح". (محمع الايورمع ملتى الانجر وفال الحصكفي "١٠حق بولدها، ها) بطر به بالا فيرق بين غلام وجارية، اهـ" سكت لابهر كتاب الطلاق، باب لحصابة ١٩٣١ در حاء التواث العوبي بيروت)

### دی گئی ہے ہتیم نے مصالحت کی بوری بوری کوشش کی گر کو تی صورت نہیں نکل سکی۔

اس عورت کالڑ کا بوٹ یا بی سال فی عمر کا سے ساتھ ہے ، یہ بوٹے تین سال کا فرج لڑ کے کا جب ے یہ میکے بیٹھی سے خاوند سے شریا وصول کرنگی ہے یا نہیں؟ ورآ مندہ بعد کشنے زمان سامت میں ہا تک سواد وہیا ہ كاخريج بجبي شرع كالسنتي من ينبين؟ اورا كرييغورت إن نتابٌ مُرّبَ مَن نيرمجرم من كرية قريية كالفيقي ، في أن حضانت میں سے گابا الدی ط ف منتقل ہوؤ اور نانی اس کا خرچہ لے سکتی ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ء نہ شنہ نفقہ نبیں وصول کرسکتی (۱)،کیکن اگر زوجین میں معاہدہ ہوگیا تھا کہ زوجہ جو پچھ خرچ کرے وہ شوم سے وصول کرے، اس صورت میں حسب معامدہ مصول کرنا ارست ہے (۲) ہے بند و کا نقلہ شوم کے ذمیہ ہے جاہے وہ خودخر چ کرے جاہے بھی کواپناوکیل بنادے الڑے کی والدہ کو باکسی اُور کو جب پیغورت لڑ کے کے سی غیرمح سے نکات کرے تو عل حضانت اس ہے ساقط ہو کرنائی کو پہنی حاصل ہوگا ( سے )۔ ولدے ذمہ فقہ

را) "إد حاصمت المرأة روحها في بفقة مامضي من الرمان قبل أن يفرص القاصي لها المفقة وقبل ن يتراضي على شئ فإن القاضي لايقضى له ستفة مامضي عندنا : ، التناوي العالمكيرية، كناب لطلاق. الفصل الأول في نفقة الزوجة: ١/١ ١١٥ وشيديه)

"والاتحب بنفقةٌ مصت الابالقصاء أو الرصاء الج" (البحر الرائق، كياب الطلاق، باب المقلة ۲/۴ ۳۱ وشیدیة )

(وكدا في تبين الحقائق، كناب الطلاق، باب النفقة ٣٠١٠، دار الكتب العدمية بمروت, روكد في محمع الأنهر، كناب الطلاق، باب النفقة ١٠١١ه، داراجياء التوات لعربي. بيروت. (٢) قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمِنُوا أُوفُو ابِالْعَقُودِ ﴾ (سورة المائدة: ١)

"استنداست عملي البروح قبال النفاص والبراضي فانفقت، لاتوجع بدلك على روجها، بال تكون منطوعة بالانفاق، سواء كان الروح عاتبا او حاصراً ولو أنفقف من مالها بعد الفرض او البراضي، لها ان ترجع على الروح ﴿ والصاوي العالمكترية، كتاب الطلاق، القصل الاول في تفقد الروحة ﴿ ﴿ ٥٥، وشيديه ﴿ ﴿ ٣١). وإنمانيطل حق الحصابة لهولاء النسوة بالبروج الديرة حي باحسى الح ١٠٠ القدوي لعابيكيرية. كناب الطلاق، الباب السادس عشرفي الحصابة ١١١٠، وشبدته بو نے تک واجب ہوتا ہے۔ سات سال کی عمر پرختم نہیں ہوجا تا (۱) بھق حضانت البینہ مفتیٰ بہقول کی بناپر سات سال کی عمر تک رہتا ہے(۲) ۔ فقط والنّد سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود كننكوبي عفاالله عندم عيين مفتى مدرسه مظاهر ملوم سهار نبور-

الجواب صحيم معيداحمه غفرايه ۸ ۴ ۴ ۳ س

مليح :عبدالهطيف، ١٣/٣/١٣ هـ.

 وكد في محمع لابهر كتاب لظلاق، باب لحصابة ۱۹۱۰، دراحناء لتراث العربي، بيروت وكدافي الدرائمحدر كتاب الظلاق، باب الحصابة، مطلب لوكانت الاحوة او الأعمام عبر مأموليل الح۱۳۵، سعيد)

" ثه ي بعد الأه ال ماتت أوله تقال أو سقطت حقها أو تروحت بأحبى أمَّ الأم وال علم الله علم الله على علم الله القربي (ثه أه الاب وإلى علت ثه الأحت لاب وأه ثه لأه) الله الدر المحدر كدب الطلاق، باب الحصابة: ۵۲۳٫۳ معيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب الحصابة: ٢٨٣/٣، رشيدية)

١ و كد في تبين الحقائق، كناب الطلاق، باب الحصابة ٣٠٠٠، ١٥ والكتب العدمية بيروت)

ر ١ ) "قيَّد بالطفل وهو الصبي حين يسقط من البطن إلى أن يحتلم . ولذاعبَّربه؛ لأن البالغ لاتحب

مقته على أبيه". (المحرالرائق، كتاب الطلاق، باب الفقة: ١/٣ ١ ٣٨، رشيديه)

, وكد في سين المفارق، كناب الطلاق، باب لفقة ٣٠٤، دار الكتب العلمية بيروت)

وكد في رد لمحتار، كتاب الطلاق، باب المفقه، مطلب الصغير و لمكتسب بفقة في كسمه لا ممي أبيه: ٣ ٢١٢، سعيد)

۲) وحده وفندره نتسع اوسنع ی قندرمدة الاستعام نونکرالر ری نیسع سین، والحصاف نسیع سین، والحصاف نسیع سین، وعلیه لفنوی، لح محمع الانهر، کتاب لطلاق، باب الحصانة ۱۲ ۳، ۵ (احیاء الترات العربی بیروت)

وكدا في حاسبه لنسبي على سبل الحقاس، باب الحضالة: ٣٩٥/٣، دار الكتب العلمية ببروت) وكد في لنحو لريق، كتاب بصاف باب بحد ... ١ ٢٨٤، رشنديه)

# نا نا کا پرورش میں خرچ کروہ روپیہ بچہ کے باپ سے مطالبہ کرنے کا حق

سے وال [ ۱۹۳]: ایک شخص نے وفات پائی اپنے چھے ایک ٹرکا چھوڑ ،رزوجہ ہوہ آئی مصد بعد دورہ ا زوجہ کا بھی نقال ہو گیا، مرحوم کا بڑکا اپنے داو کے پاس پرورش پاتا رہا، گراس کی والدہ نے انقال نے بعد دورہ ا نے اس کی برورش سے انکار کرویا اور لڑکا اپنے ٹاٹا کے بیبال پرورش پاتا رہا۔ اس کے بعد لڑکے کے ٹاٹاٹائی نے لڑے سے کہ کہ جوفر تے ہم نے تیم کی پرورش پر کیا ہے اپنے داوا سے بے کر ہم کودے۔ وریافت صب بیام ہے کہ لڑکا اپنے داوا سے بیغر بی لے میکن ہے یا نہیں ؟ فقط۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

کیونانان پرورش کرنے ہے پہلے بیٹم طواوا سے کی تھی کہاں کی پرورش میں جوخر ہی ہوکا و وہتم سے
الوں گا اور دادا نے اس شرط کو قبوں کرایا تھا، اً سربید معا ہدہ ہو گیا تھا تب تو اس معا ہد و کی وجہ ہے نانا کو مطاہد کا حق حاصل ہے (۱)، اگر معاہد ونہیں ہوا تھا تو حق حاصل نہیں ہوا، بلکہ جو پچھانانا نے خرجی کیا ہے وہ احسان ہے (۲) کہ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

> حرره العبد محمود گنگو بی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار بپور۔ جو ب سیح سعید حمد غفرایه مفتی مدرسه مظاہر عنوم ۔ صیح : عبداللطیف، مدرسه مظاہر علوم سہار نپور، ۲۶/ ربیج الاول/۲۴ ھ۔

(١) قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمِنُو أُوفُوا بِالْعَقُودِ ﴾ (سورة المائدة: ١)

"عن أنس رصى الله تعالى عه قال فَيَما حطبا رسول الله صلى الدعدية وسنم إلا قال الا إينمان لنمس لا مانة له، ولا ديس لنمس لاعهدله" (مشكوة المصابيح، كتاب الإيمان، لفصل النابي الهار) . قديمي

ر ٢ ، "و بفقة الصبى بعد العظم إذا كان له مال في ماله، هكدا في المحبط وان كان مال الصغير عن "مر الأب بالإسفاق عليه ويترجع في ماله، فإن أنفق عليه بعير أمره له يرجع الا ان أن يكون شهد أنه يرجع ونسبعه فيما سِنه ونس الله تعالى أن يرجع صغير له أب معسر وحدٍّ أنو الاب موسر وللصغير مال كن ذلك ديسا على الأب" (الفتاوي العالمكرية، كناب الطلاق، القصل الرابع في نفقه الأولاد 1/1 ٢٥، وشيديه)

# بعد بلوغ مق پرورش دا دی وغیر و کو ہے یا خالیہ و؟

س واقتعد کے بعد چندامور میں ہر نہر کا جواب مختصر اور ما مذہم عن بیت فر ماویں

ا ﴿ جَوْبِيْنَةِ بِهِمْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ النَّبِيلِ وَرَسْتُ مِنْ مِنْ النَّبِيلِ الْمُعْلِلِ الْ

٢ كيوبوپ ورپيچون ١٠١٥ كوييش شرمان كارپي الى اول الهناك كار الى المرق و كارتان

ندر ہے دیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا بنی ، ب ان و ب یرد دفرنس ب مره و نامحرم ہے بشرطیکہ اس سے اُور کوئی رشتہ رضاعت وغیرہ کا نه ۱۰ و (۱) ب

(۱) غالوغيرم ماس مرده مردي و فردي و المسمومنات يغصضن من أبصاره و وحفظ فروجهن و المادين (يستهن إلا ماطهر مها و الايدن زيستهن إلا لعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آبائهن أو أبائهن أو أبائهن أو أبائهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو التابعين أو أباء بعولتهن أو التابعين

۰۰۳ ۱۰۰۰ الی حالت میں باپ ٔ ولازم ہے کہ لڑکی کواپنے پاس رکھے، خالو کے پاس ندر ہنے وے (۱)۔ فقط والند سبحانہ تعالیٰ اسم۔

> حرره العبرمحموداً نتُوى عفد متدعنه بمعين مفتى مدر به مظام معوم سبار نبور الجواب سجح اسعيدا حمد غفرله، مسجح عبداللطيف. الجواب مرضى كے خلاف جي کان بالغ بجول کواني کان بالغ

سوال [۱۹۹۱]: نیووت چار نیج تیل مردوس کے سب ناو فی تیل ایووان نیول وجبر یہ بین استحد رکھنا چاہتی ہے۔ ان بیجوں کو ن کے بیچ نیوو کی ساتھ رکھنا چاہتی ہے۔ ان بیجوں کو ن کے بیچ نیوو کی مرضی کے خلاف اگرا پی گفالت میں رکھیں ایاان کے سامان ترک کی حفاظت کریں تو کیا ہے؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

درج بال آبیت میں مٰدکورہ اشخاص کے ماسواسب سے پر دہ ضروری ہے ،اوران میں خالو کا ذکر نہیں۔

(١) (راجع الحاشية المتدمة آنفاً)

"و الأم و لحدة أحق سالعلام حتى يستعلى، و فَدْرينسع الأنه إذا استعلى بحدج إلى تأديب و بتحلق باد سرحال و أحلاقهم، و الأب اقدرعني شاديب و التعليف الح المحرالوائق، كتاب الطلاق، باب الحصائة: ٣, ٢٨٧ رشيدية)

لأمو لحد قاحم بالعلام حتى يستعنى، وفدرنسنغ سس وبعد ماستعنى لعلام، فالعصنة ولي، يقدم لافرت فلأقرب الفناوي بعالمكيرية، كتاب الطلاق، لذب السادس العشره في لحصابة ٢٠١١، وسيديه ، وكد في محمع الانهر، كناب الطلاق، باب الحصابة ٢٠٨١، ١٩٨١، داراجاء ليراب لعربي ببروت

خير أولى الإربة من الرجال﴾ الآية (سورة النور: ١٣٠)

# باب المتفرقات

زوجهٔ دیوث کاحکم

۔۔۔۔۔وال[۱۹۹]: جو شخص ایب ہوکہ اس کی بیوی فیم آ دمی ہے تی ہواور بمیشہ جوتے کپڑے اور کھی ہے والے کہ اس کی بیوی فیم آ دمی ہے تی ہواور بمیشہ جوتے کپڑے اور کھی نے کہ اش بالس بالس کی اش بالس بالس کی اس بالس بالس کے فلاف شدمو، بلکہ خود بھی بیوی کے باس سے کھی نے ایس کے بیوی کو علیجد و کر کے دوسری جگہ تکاح کر نہ جائز ہے یا نہیں ، جدید کہ اس کی بیوی مجمد کا اس کی اس کی اس کی اس کے خلاف ہو؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا یہ شخص شرعا و بوٹ ہے (۱) ،عورت کو بھی شرعا ہر گرز چا کز نہیں کہ ناچا کڑنے کام میں شوہر کی احاعت کرے(۲) ہے برا دری کے بااٹر لوگوں کو چاہئے کہ جس طرح ہواس کواس حرکت سے روکیس ،اگروہ بازند آو۔ اور عورت کوحرام پر مجبور کرتا ہوتو عورت کو چاہئے کہ کسی طرح لا بالی سے یا ڈرا کرصاتی حاصل کر لے (۳) ،اس کے بعد عدت گزار کرعورت کو دوسر کی جگہ تکات کرنا جا کڑے (۳) ۔ فقط والقد سبی فدتھا لی اعلم ۔

حرره العيمحمودعفاا ملدعنه بمظا برعلوم سباريبور

<sup>(</sup>١) "عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صدى الله تعالى عليه وسلم قال "ثنثة قد حرّه الله عنيهسه النحمة مدمس النحمر، والنعاق، والديوث الذي يقر في أهله الحبيث" (مشكوة لمصابيح ١٨/٢، كتاب الإمارة والقضاء، باب التعزير، قديمي)

 <sup>(</sup>۲) "عن السواس بن سبمعان رصى الله تعالى عبدقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسعم" "لا طاعة لمحبوق في بعصية الحالق" (مشكوة المصابيح ۲ ۳۲، كتاب الإمارة والقصاء، قديمي)
 (۳) "وإذا تشاق لروجان و حافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تقدى نفسها منه بمال يحبعها به" (الهداية: ۲/۳۰۳)، باب الحلع، مكتبه شركت علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالكميرية ١٠ ٣٨٨، الباب الثامن في الحلع و ما في حكمه، رشيديه) (٣) قال الله تعالى ﴿ و لا تعزموا عقدة البكاح حتى يبلع الكتب أحله﴾ (سورة البقرة: ٢٣٥)

### بالغه كا نكاح جبراً، پھرطلاق اور پھرطلاق سے انكار

عام پنچایت میں بھی طارق ہوئی ، تیکن تحریری طلاق نبیس دی گئی ، اس بات کے کو و موجود ہیں۔ ب دریافت میہ ہے کہصارق ہوگئی پنہیں! شوم کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

مسہ ق نے جس طرق کدا یہ ہو وقبوں سے پہلے نکا ن سا انکار بیا آسرا یہ ہو وقبوں کے بعد بھی کہدویا کہ جمجھے بین کا ن منظور نہیں جیس کدسول سے فیا ہر صور پر معلوم ہوتا ہے قاشر ما بین کا ن ہی نہیں موا(۱)، پھر جستی اور سے بعد ہم منظور نہیں جو ان اسے فیا ہر صور پر معلوم ہوتا ہے وقبوں کے بعد اس انکار نہیں کیا بلکہ اور س کے بعد ہم ہستری جو کہ جھے جو کی سب ناجا ہز جو لی ۔ اگر بیجا ہو قبوں کے بعد اس انکار نہیں کیا بلکہ خاموش رہی اور پی قسمت پر صبر کر کے رامنی ور خصت ہوگئی تو نکاح سے جو اگر یا ، پھر شوہ نے جو طوق پاپنے چوم شہد

(۱) ولا تنجير البالعة البكر عنى الكاح لانقطاح الولاية باللوع ، الدرالمحتار) "قوله للكر) طقه فشمل ما إذا كانت تروحت قبل دلك، وطنقت قبل روال البكارة، فتروح كما تروح الأبكار" (ردالمحتار؛ ۵۸/۳، باب الولى، سعيد)

"لايلحور بكاح أحد على بالعة صحيحة العقل من أب أو استطان بعير إدبها بكراً كانت أو ثيباً، هون فعل ذلك فالبكاح موقوف على إجارتها، فإن أحارته حارا، وإن رادته بطل" (الفناوي العالمكيرية. المحال الرابع في الأولياء، وشيديه)

روكدا في تبيس الحقائق ٣٠ ٩٥، باب الأولياء والأكفاء، دارالكتب العلمية، بيروت)

دی تو اس سے مغیظہ ہوگئی (۱) اور جب کہ اس طلاق پرشرعی گواہ بھی موجود ہیں قواب اس کا محکرش معتبر نہیں (۲) ،الحاصل مساق رئیسہ اس کے کاح سے بہرصورت آنا و ہے۔ نقط وابقہ تعان اسم۔

حرر دا العبدمحمود على عنه، مدر سه دا رانعلوم و يوبند به

ا جواب صحيح: بند ه نظام العربين عفي عنه، دا رالعلوم ديو بند، ۱۰/۱۱/۱۱ هـ-

طراق کے بعد نکارج ٹانی ہوجائے پر بھی مطلقہ کواسیے گھر رکھنا

سے ال [ ۱۹۱۹] کی دیون کو جاتی ہے اس میں اپنی دیون کو جاتی ہے اس میں جاتی ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہی سے مہت جاتی ہے اس مورت نے دوسرے نو والد سے انکائی کیا ہے اس مورت سے دوئر کی جی ان نو کیوں والد سے انکائی کیا ہے اس مورت سے دوئر کی جی ان نو کیوں والد سے بناتی ہے۔ ان مورت سے دوئر کی جی ان نو کیوں والد سے بناتی ہے۔ فقط والسلام۔

بمقام نواد و ذركانه مظفراً بإضلع سبار نيور ب

### الجواب حامداً ومصلياً:

# یں عورت ہے مناجین اور اس کوائے گھر رکھنامنع ہے (۳) اس کو چاہئے کہ اس عورت کواس کے فی وند

(١) " لوكرر لفظ الطلاق، وقع الكل، وإن نوى التأكيد ذين . لدر المحتار ٢٩٣٣، ناب ظلاق عير
 المدحول بها، سعيد)

"لوقال استطاق وطاق وطائق وطائق، وله يعنقه بالشرط، إن كانت مدحولة، طبقت ثلاثا" رافعتوى العالمكيرية المحارجة الناس التابي في إيقاع الطلاق، العصل الأول في الطلاق الصريح، وشيديه) وكذا في الفتوى التاتار حالية ١٠٢٣، تكوار الطلاق و إيقاع العدد، إدارة القرآن كراجي) والرائم وإدا شهد شاهدان على رحل أنه طلق امرأته ثالاتُ، وحجد الروح والمرأة دلك، فرّق بيهما الأن بشهدة عدى الطلاق تقس من عبر دعوى العاوى التاتار حالية ١٠٢ه الشهدة والدعوى والحصومة في الطلاق، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في ود المحتار على الدر المختار: ٣٢٣/٣، ٢٢٥، باب الرصاع، سعيد)

روكذا في مجمع الأبهر: ٣ / ٢ ٢ ، كتاب الشهادات، مكتبه غفاريه، كوليه)

٣ اوإن كان لطلاق ثلاثا في الحرة و سس في الامه، به تنحل له حتى تنكح روح غيره بكاحا صحح و و يدخل به تنجل به تنجل به يصفها أويموت عنها (الفتاوى العالمكبرية ٢٥٠٠ لداما السادس، الرجعة، فصل الدخل بها تنه يصفها أويموت عنها (الفتاوى العالمكبرية)

کے گھر پر و نبجا وے ۔ فقط۔

العبر محمود عند التدعنية عين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نيور ، ۱۸/۳/۲۸ هـ

سحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبداللطيف، ٢٨/ ربيع الثاني/ ٥٨ هـ-

تین طلاق کے بعدساتھ رہنا

# الجواب حامداً ومصلياً:

اً سرص ف نفظوں میں تمین دفعہ طرق دیدی ہے، جاہے ہیں وہ کے کہنے سے دی ہوتو طراق مغلط ہوگئی (۱)، اب بغیر حلالہ کے ساتھ رہنا جائز نہیں۔ بیوئی کو چاہئے کہ وقت طراق سے تمین ، ہواری گزار کر دوست طراق سے تمین ، ہواری گزار کر دوست طرف سے یہ تا مدہ کا کے ساتھ رہنا جائز نہیں۔ بیوئی کو چاہئے کہ وقت طراق سے تمین کا ہونا اور دل ہے دینا دوسرے مخص سے یہ تا مدہ کا کے کرے کرے کرے کرے اور اسے دینا

= فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

(وكدا في تبين لحفائق ٣ ٢٢ ؛ . باب الرحعة، فصل فيما تحل به المطنق. دارالكتب لعلمية بيروت) (وكذا في الدر المختار على تنوير الأبصار: ٣٠٩/٣ ، ١ ١٣، باب الرجعة، سعيد)

(۱) "لوقال انت طالق و طائق و طائق و طائق و و له يعنفه بالشرط، إن كانت مدحولةً، طنقت ثلاث" را لفتاوى
 العالمكونة الدهاء الناب الثاني، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)

"لو كور لفظ الطلاق وقع الكن، وإن نوى التاكيد فين" ، الدر المحار ٣٩٣٣، باب طلاق غير المدخول بها، سعيد)

روكد في لفدوى التاتارحانية ٣٠٠٠ تكو ر الطلاق و القاع العدد، إدارة الفرال كراجي ٢٠٠ دا طبق لرحل امرانه طلاقاً باساً او رجعناً أو ثلاثاً. أو وقعت الفرقة بينهما بعيرطلاق و هي حرة -

ضروري نبيس (١) \_ فقط والله نعالي اعلم \_

حرره عبرمحمود نفترانه والعلوم ويوبند ١٣٠٠ الا ١٥٠ هه

الجواب سيح : بنده نظام الدين عفي عنه ، دارالعيوم ديو بند ـ

ا جواب سيح : سيداحمة على سعيد ، نا يب مفتى دارالعلوم ديو بند ،١٣/٢/٢٨ هـ ـ

تین طلاق کے بعدمطلقہ کے ساتھ رہنا

سوال [۱-۱۱] نیدن تیوی و تین طوت و دو می ارا اعلوم و بند نوی طلب کیا گیا .

از روئ فتوی زیدک بیوی کوطلاق مغطفه و اتنی بون کا تشم صادر فر ایا گیا تیا بین ایکن بغیر حداله کے زید بیوی کے معتقد بہت ہے۔ زیدک بیوک نے اپنو والد می تصربت ہے۔ زیدک اوراس کے خسر اور خود زیداس فتوی پر عمل نہیں کرتے ۔ زید کے سالے نے اپنو والد کواس فی معربت کی اورع ش کیا کہ آپ دا اور کو کھر ند آنے و یں اور ندو اور ولاک کو ماس می معربت کی ورخواست کی اورع ش کیا کہ آپ دا اور کو کھر ند آنے و یں اور ندو اور ولاکی کو ساتھ رہنے و یا جو تھی گری کی اورع ش کیا گرا ہے ہوتا ہو گا گرا ہے ہوتا میں بر باپ نے کہ کہ اگر سے موتا میں سے جو تا ہوتا کی کہ اگر سے موتا میں سے جو کے تعلق کراوں گا۔ اس پر باپ نے کہ کہ اگر سے تعلق کر اور گا کہ اور کی تعلق کر اور گا کے اور کی کہ اگر سے تو کی تعلق کر اور کا کہ اگر کے موتا میں سے تم کو عالق کیا۔

یک صورت میں لڑ کا حق بج نب ہے کے تبین ' اور ہاہا۔ کا ناق کروینا ایک صورت میں درمرت ہے

= مسمس تبحيس ، فعدتها ثلاثة أقراء " (الفتاوى العالمكيرية ١٥٢١، كتاب الطلاق، لباب الثالث عشر في العدة، رشيديه)

روكذا في فدوي قاصي حان على هامش الصاوى العالمكيرية ١٠٥٠هـ، كتاب الطلاق. باب العدة، وشيد ، (وكذا في الدرالمحتار : ٣/٣٠٥، ٥٠٥، باب العدة، سعيد)

(١) "وهو كانت طالق ومطبقة وطبقتك. وتقع واحدة رجعية وإن نوى الأكثر أو الإدنة أو لم ينو شيئاً. كندا في الكبر" (الفتاوي لعالمكيرية، كتاب الطلاق. الناب الثاني في إيقاع الطلاق، نفصل الاول في الطلاق الصريح: ١/٣٥٣، وشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الصريح ٢٣٨،٣٠ - ٢٥، سعيد)

"فالصريح قوله "ست طالق ومطبقة وطلقتك، فهد يقع به الطلاق الرحعي، لأن هده الألفاط تستعمل في عيره، فكان صريحاً ولا يفتقر إلى البية، لأنه صريح فيه لغبية الاستعمال". را لهداية، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق ع ٣٥٩، شركب عدميه مدتان؛

یانہیں؟ اور اہلِ محلّہ ترک موالات کرتے ہیں قو می اور ست ہے یانہیں؟ نیز عزیز واق رب ترک مو ایت کریں قورست ہے یانہیں؟ اور لڑکا گروالدین کے نفوق اوا کرنا چاہے تواس کی کیا صورت ہے؟ الہواب حاملاً ومصلیاً:

ٹرے کو ایک تدبیر اختیار کرنالازم ہے کہ جس سے والد کا احترام بھی باقی رہے ،ورید فدموم جیز بھی ختم دوجائے (۱) ، نہ تو باپ کی شان میں گئتا خی کرے ، نہاس چیز میں تعاون کرے (۲)۔

ع ق کا مطب عرف عام میں ریہ ہوتا ہے کہ میراث سے محروم کردیا جائے قو ریسی کے اختیار میں نہیں ، اگر کوئی باتے کر ریکھ دے کے فلاں وارث کومیری میراث نہ دی جائے ، تواس کا ریکھٹ بالکل بریکارہے، شرعا میراث

(۱) "عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالحطنة يوم العيد قبل الصنوة مروان فقال أبو سعيد أما هذا فقد قصى ماعليه سمعت رسول الشصني الله تعالى عنيه وسلم يقول "من راى مبكم مبكراً فليعيز دبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، ولا يستطع فبلسانه، ولا لم يستطع فبلسانه، ولا يستطع فبلسانه ولم يستطع فبلسانه ول

(وجامع الترمذي: ٢/ ٥٠٠، أبواب الفتن، باب ماجاء في تغيير المنكر باليد، سعيد)

"عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "مروا بالمعروف وانهوا عن المكر قال أن تدعوا فلا يستجاب لكه" (سس ابن ماجة، ص ٢٩٩، باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (مائدة: ٣)

قال الله تعالى ﴿ وبالوالدين إحساماً فلا تقل لهما أف ولا تبهرهما، وقل لهما قولاً كريماً ﴾ (بني إسرائيل: ٣٣)

عن أبني السلامة السلامي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أوصى امراً بأمه أوصى امراً بأمه، اأوصلى امراً بأمه، أوصى امراً بأبيه، أوصى امراً بمولاه الذي يليه، وإن كان عليه منه أذى يؤديه ". (سن ابن ماجة، ص: ٣٢٠، أبو اب الأدب، باب برالو الدين، قديمي)

ضرور ہے گی (ا)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٣٨٧/٩/١٣٨١هـ

تین طلاق کے بعد شوہر کے گھر رہنا

الجواب حامداً ومصلياً:

تین ص، ق دینے سے کا آبائل فتم مو کیا ، اب وہ تورت ک کی دیوی فیٹن ری بکد اجنوبیہ ہوئی ، ب دونو ساکا کیپ جگہ رہنا ، ب پردہ بے تکف تنبانی میں ویت بنیت کرنا ورست نہیں رہا، بغیر حدیدے دو ہارہ کا تی ک بھی گئی کش نہیں رہی (۲)۔ طلاق کے بعد عدت تین حیض گڑ دیئے پراس کا نفقہ الازمرشہیں رہا، اگر وواس طرح

(1) "عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قطع ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجمة يوم القيامة". (مشكوة المصابيح، ص: ٢٢٦، باب الوصايا، قديمي)

(وسن ابن ماجة، ص: ٩٣١، ابواب الوصايا، باب الحيف في الوصية، قديمي)

۲ و ن کان بطبلاق تباری فی سحرد و ثبتیس فی الأمه، له تحل له حتی بلکج روح عبره بکای مسحد، و یدخل بها، ثه یطبقها اویموت عیه افتتاوی العالمکیریه هم ۱۳۰۰ لدت بسادس فی الرجعة، فصل فیما تحل به المطلقة، وشیدیه)

وكد في الهدية ۲ ۳۹۹ باب لرجعة، فصل فيما تحل به المصفة مكيبه شركت عبسه مبدل وكندا في الفشاوي الماشار حالية ۲۰۳۳، لفصل لذلب والعشرون في المسائل بمنعنقة المحس ومايتصل به، ردارة بقرآل كواچي، رہے کہ آپ کے بھائی ہے اس کا کوئی تعلق ندرہے وہ الگ جگدرہے اور بچوں کی پرورش کی وجہ اس کوبھی خرچہ و ہے۔ ویتے رہیں تو اس کی اجازت ہے، مگر ایک مکان میں ندر ہیں ، بھی تنہائی میں ندمیس (۱) فقط والتدتی ں اہم۔ امدا ہ العبد محمود غفر لہ، دار العنوم، یو بند، ۱۵ کا ۲۰۳۱ھ۔

# طلاق کے بعد بیندرہ سال تک ہمبستری کرتار ہا

سوال[۱۹۲۳]: زیدیوی کوطان مغلظ و به چکاتها، تکر پندروسال تک ای سے جم بستری کرتاریا اور یچ بهدا ہوت رہے۔ شرعی حیثیت سے اس کو نیا مزاوی جائے اور کیا سلوک کیا جائے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

بوری تدبیرو تفہیم کے بعد طلاق

سىسەوال[٣٤٧]: الصمئلەطلاق مېن آنحضور سلى القد تعالى مديية وسلم كى دى بهو كى مدايات بيوك كو

(1) "إذا طلقه ثلاثاً أو واحدةً بائلةً، وليس له الا بيت واحد، فيسغى له أن يحعل بيله و بيلها حجاباً، حتى لا تقع الحلوة بلله و بين الأحنبية" (الفتاوى العالكميرية 1 3 م مال الرابع في الحداد، رشيديه) (وكذا في فتاوى قصى حان على هامش التناوى العالمكيرية 1 3 م م م فصل فيما يحرم على المعتدة، رشيديه) (وكدا في فتح القديس محمد م مصطفى المالي وعلى المستوتة والمتوفى عنها روحها الخ، مصطفى المالي الحلى مصر)

(٢) (سورة هود: ١١٣)

(٣) (سورة الأنعام: ٢٨)

طلاق وین ہے پہلے سمجھانا چاہئے ، آئرند مانے تو ڈائٹ ڈپٹ کرنا چاہئے اس پر بھی متنبہ نہ بوتو ہوئی کا بستر علیمدہ کرو ۔ ، یہ بھی کافی نہ بوقو ضرورت کے مطابق مار پیٹ کی بھی اجازت ہے ، پھر بھی نہ مانے وایک طلاق دیئے چھوڑ دے ، شاید اصلات کے لئے کافی ہوجات ، یہ سب طریقے استعمال کرنے کے بعد حلاق تطعی دینے کے بئے فرمایا گیا آپ کا یہ فرمانا دوحال سے خال نہیں یا تو بطور مشورہ ہے یہ پھر ابطور تھم ۔ اگر بطور مشورہ ہے تو پہر ابطور تھم ۔ اگر بطور مشورہ ہو تو یہ طریقے استعمال کرنے کے بعد حلاق قطعی دین جا کر ہو سکت ہوگئ ؟ اورا گر بطور تھم ہے تو پھر یہ بات کسے درست ہوگی ؟ استعمال کے بغیر بیوی کو حد ق قطعی دین جا کر ہو سکتا ہے ؟ اورا گر بطور تھم ہے تو پھر یہ بات کیے درست ہوگی ؟

ال آئ کا کا مول اس مسکد میں آپ جھ بجیب سا ہے ذرا ذرائی بات پر ہوگ طاب ق دے دیتے ہیں ، ال جو اب حامداً و مصلیاً :

ا ووچیزیں بیں ایک ہے کی شن کی ممانعت ایک ہے اس ممانعت کی وجوداس کا امرو تھم۔
اس کو تھو ظرکھتے ہوئے فور کیا جائے کہ طلاق کو ''ال بغض المباحات''فر مایا گیا ہے جو بہت فتیج چیز ہے(۱) اور طلاق بدی (ایک دم تین طلاق دینا) کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے باوجوداً کر کوئی شخص تین تربیک وقت دید ہے تو وہ واقع ہوج تی ہے ، اس پر ائمۂ اربعہ اور فقہائے امصار کا اتفاق ہے جیس کہ احکام اغراق ن میں بھراحت موجود ہے (۲) تو تین طلاق کی ممانعت و کراہت کے باوجود طلاق واقع ہوج تی ہے اور ایس طلاق ویے والا گنگا ربھی ہوتا ہے۔

( ا ) "عن اسن عمر رصى الله تعالى عهما عن السي صلى الله تعالى عليه وسلم قال "أبغص الحلال إلى الله عزوحل الطلاق" (سن أسى داؤد، بات في كراهية الطلاق: ١ ٣٠٣، إمداديه) (وسنن أبن ماجة، أبواب الطلاق: ١ /٣٥١، قديمي).

(٢)''فعالكتباب والسببة وإجمعاع السلف توحب إيقاع الثلاث معا وإن كان معصبة" (أحكام القران ا /٣٨٨، ذكرالحجاج لإيقاع الثلاث معاً، دارالكتاب العربي بيروت)

"و ذهب حساهيسر العلماء من التاسعين و من بعدهم منهم الأوزاعي والمحعى والثوري و أبوحبيمة وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدة و آحرون أبوحبيمة وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدة و آحرون كثيرون على من طلق امرأته ثلاثاً، وقعن، ولكنه يأثم" (عمدة الفاري للحافظ العيبي ٢٠٣٠ ٢٠٣. باب من أجاز طلاق الثلث، محمد امين دمح بيروت)

طرق عامة غصد کی حاست میں دی جاتی ہیں اس کی نوبت آم بی تق ہے اس کے نوبت آم بی تق ہے اس کے نوبت آم بی تق ہے اس ک تدبیر بتائی گئی ہے کے تفہیم کی جائے ، ڈائٹ ڈیٹ کی جائے ، ہستر وا لگ کردیا جائے ، معموں مارٹ کی بھی جازت ہے (۱) تا کہ غصہ کی درجہ میں پورا بہوتا بھی رہے اس کا جوش بھی آم بوتا رہے ، انہ م پر بھی نظر رہے ۔ جب کوئی تذریح کا رکز رہ بواہ ریغیر غصہ کے بھی آ دمی میسوق لے کہ اب نبای نبیس بوسکتا ، حقوق ادا نبیس کے جاسکتے ، تو بھر ملیحرگی ہی چاہئے ایک طلاق سے تعلق ختم کردیا جائے (۲) ۔

بغیر سرتر تیب کے انجام پر نظر شہونے کی مجہ اُر آدی ایک ومتین طاق و یہ ہے قو پھر پچھتا تا ہے، پر بیٹان ہوتا ہے، پھی اپنے لئے دوسرے نکاح کی صورت نہیں : وتی ابتا ہے معصیت کا ندیشہ ہوتا ہے، پھی بچوں کی پرورش دشوار ہوجاتی ہے، بھی عورت لاوارث رہ جاتی ہے، سے مفرت نبی اَرمسی ابند تعال مدید وسلم کے ارش و پر عمل کرنا اس فسم کی پر بیش نیوں سے تحفظ کا ذرایعہ بھی ہے اور معصیت سے پر بہیز بھی۔

مدید وسلم کے ارش و پر عمل کرنا اس فسم کی پر بیش نیوں سے تحفظ کا ذرایعہ بھی ہے اور معصیت سے پر بہیز بھی۔

مالہ والعبر محمود غفر لد ، دارالعلوم و لیو بند ، ۱۵ / ۱/۲ میں اسے۔

# بدجلن عورت كوطلاق

سے وال [۲۶۷۵]: زیدا بنی بیوی کوجو که بدچلین تابت بمونی ہے نکال دیتا ہے، کیکن طابق نہیں دیتر، ایک شکل میں زید کوطلاق دینی ضروری ہے یا نہیں؟ اگر ووعورت اپنے فعل پر برابر قائم رہے اور زید نے طلاق نہ وی بهوتو اس عورت کے فعل کا گناوزید کے ذیمہ ہے یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

الیں حالت میں زید کو جائے گہا چی عورت کو ہد چلنی ہے رو کے اوراس کی حفاظت کرے ،اس کے بعد بھی اگر وہ یازن تانے تو بھی زید کے ذیمہ صابق وین واجب نہیں

ر ، قال الدت عالى ه واللاتي تحافون بشورهن، فعطوهن واهجروهن في المصاحع، واصربوهن، فإن أطعكم فلا تنغوا عليهن سيلاً (سورة البساء: ٣٣)

٢) "وسيه الحاحة الى الحالاص عبد تماس الأحلاق و حكمه وقوع الفرقة مؤحلا بالقصاء
 العدة في الرحعي". (محمع الأنهر: ١/٥٠٨، باب الرجعة، دارإحياء التراث العربي بيروت)

"و لا بحب على الروح تسطيل الفاحرة"(١) اورزيدك ومداس كاعماه جهي أيكن اس مع من زيد ك ومداس كاعماه جهي في الكن اس مع من زيد ك أفضل مي هي من كوطلاق ويدك الشرطيك ال كا مهر بورا كرف اور بي نفس كو معصيت من وين برق در بود كذا في تنبيه الغافلين (٢) - فقط والله سبحات توليا الامم معين مفتى مدرسه مظام علوم سمار نبور ١٢/٨ /٢١ هد

جوعورت شوہر کو والدین کی ہے جو تی پر مجبور کرے اس کوطلاق

سے وال [1721] ایک شخص جس کی شاہ گاتھ یہا چ رسال پہنے ہوئی تھی، قاس فورت نے اپنے شوہ کی مخرموجود گیں گھر کا شوہر کی عزت ہر یا وکروی ہے، جمعہ سے ال والول کو ڈیٹل کردیا ہے، کیک روز اپنے شوہ کی غیرموجود گی ہیں گھر کا سب سامان سے کراکیل ہے پردگ کے ساتھ ہے بہنوئی کے یہاں چی گی ۔ اپنے شوہ کو وہ بتی ہے کہ پہنا ہے وہ لدین کو جوتے مارکر گھر ہے کا اور ان سے کلام مت کرو، جب کہ شوہر کا کہن ہے کہ والدین کی ہے عزتی جھے ہے نہیں ہوگی تو ہے رویا شدرو۔ اب ریافت صب مئلدیہ ہے کہ ایک عورت کوطری وی جے ہے۔ بنہیں؟

(١) (الدر المختار: ٣/٠٥، كتاب الكاح، سعيد)

(وكدا في الفتاوي العالكميرية: ٢٢٦٥، كتاب الكراهبة، باب المتفرقات، رشيديه) (وكدا في الدر المحتار ٢٢٦٦، كتاب الحطر والإباحة، فصل في البيع، سعيد)

(۲) قال المعقيه رحمه الله: "يسغى لممؤمن أن يكون غيوراً فلا يرصى بالفاحشة، إذا عدم بهامن رجل أو امرأة في معه عن الفاحشة إن استطاع معه ببده، فإن لم يستطع فليسكره بلسانه، فإن لمه يستطع فليسكره بيقضه وروى ريد بن أسلم رصى الله نعالى عمه عن السي صلى الله تعالى عديه وسلم أنه قال "العيرة من الإيمان، والممداء من المفاق" فالمداء أن يقود الوحل بالفاحشة في أهده ويوصى بها وقبل المداء أن يحمع بس رحال أو بساء، ثم يحليهم لمادى بعصهم بعصاً" قال الفقيه رحمه لله تعالى ماقم المدوت بلك الله وإلى رسوله من الديوثين، لما روى عمه صلى الله تعالى عده وسلم أنه قال " لعن الله الدوت والديوثة" فالديوث أن يرصى الرحل عاحشة المراته، وكدلك المراة بفاحشة الزوح" , تسمه العافلين، والمديوث في الغيرة من بستان العارفين، ص ٣ ، رشيديه)

### الجواب حامداً ومصلياً:

مال باپ کی بے عزتی کرنا ہر گز جائز نہیں (۱) ، اً سر بیوی کے سرتھ نہیں ہوتا اور س کا مہر اوا کرنے پرقندرت ہے اور اس کوطلاق وینے کے بعد کوئی پریٹان نہیں ہوگی ، قواس کوطلاق ویدین ہی بہتر ہے (۲) ۔ فقط واللہ تی لی اعلم ۔

حرره العبر محمود فحقرله، دارالعنوم و يوبند، ۵/۰۱/۹۵/۱هـ

ب سلیقه زوجه کوطلاق اور دحو که والی صورت میں تفریق

سے وال [۱۹۷۵]: ایک شخص نے اپنے امام صاحب سے کہا کہ تم اپنی گڑری مجھ کو و ۔ وہ ق میں ایک عقل مندعورت سے تبدویا، پھر اس شخص نے یک عقل مندعورت سے تبدویا، پھر اس شخص نے یک سے مقل مندعورت سے تبدویا، پھر اس شخص نے یک سے مقتل عورت سے امام صاحب کی ان کی کی ان کی کا تکا تی اپنے سے مقتل عورت سے امام صاحب کی مؤکی کا تکا تی اپنے ایک رشتہ وار کے ذریع سے مقتل میں میں دینے پر مقتوم ہوا کہ یہ تمیز پر نہیں ایک رشتہ وار کے ذریع سے کراویا۔ اس برتمین عورت کو ڈیڑ دوسمال تعلیم وینے پر مقتوم ہوا کہ یہ تمیز پر نہیں

( ) قال شاتعالى ، وقصى ربك لا تعدوا إلا إناه وبالوالدين احسابا، إما يبلغي عبدك الكبر أحدهما
 أو كلاهما، قلا تقل لهما أف و لا تنهر هما، وقل لهما قولا كريماً ، رسورة بني إسرائيل ٢٣٠)

"عن عدد الرحمن بن ابني بكرة عن أبيه رضى الله تعالى عدد قال قال رسول الله صدى الله تعالى عليه وسلم: "ألا! أنتكم بأكبر الكنائر" قلنا: بلئ يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله و عقوق الوالدن" وكان متكشا فيحلس فقال: "ألاا وقول الرور وشهادة الرور مرتبر ، فما رال يقولها حتى قدت: لا يسكت". (صحيح المحارى، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين: ١٨٨٣/٢، قديمي)

(وحامع الترمذي، أبواب التفسر، و من سورة النساء: ١٣١/٢، سعبد)

(وهسنبد الإمام أحمد بن حمل: ۱/۲ ۱۳، (رقم الحديث: ۲۸۳۵)، مسند عبد الله بن عمرو رصى الله تعالىٰ عبه، دارإحياء التراث العربي بيروت)

(٣) "وقولهم: الاصل فيه الحظو، معاد أن الشارع توك هذا لاصل هماحة، بن يستحب لو موديد و تاركة صلاة" (الدرالمحتار: ٢٢٨/٣، ٢٢٩، كتاب الطلاق، سعيد)

> (وكذا في محمع الأنهر: ١/٠٨٠، كتاب الطلاق، دار إحياء المراب لعربي سروت روكذا في المحر الواتق: ١٣/٣، كتاب الطلاق، رشيديه)

من قرار مراب س و من المراب كالمراب و يوفار س شراب براي تحق كم تشكل مند موست من كان الماييا ب المراب الماكيات المؤلفة المرابوك المبينة المستخطى ف بالتعم ب المعم المبينة محواب حامداً ومصلياً:

حرروا جبركهودعقا التدعشا

جوب صحيح عيد حمد غفريه معبد مصيف غفرايه ١٠٠ و كانعده ١٣٦٠ وي

معدد را لندرع ترك هذا الاصل قادحه بل يستحد راى الطلاق) لو مؤدية أو تاركة صلاة، و مقاده الارتم بمعشرة من لاتصلى او سحب لو قات الامساك بالمعروف، ويحره لو بدعيا الرالدر استحدر ۲۲۱ ۲۲۱، كتاب الصلاق، سعيد)

> ركد في سهر لقابق ۴۰۰ م. كاب الطلاق المداديد ميسال. واكد في سجو الوابق ۴۰۰ كاب لطلاق إستديد)

# تفريق ہے خرچهٔ شادی کا مطالبہ

الجواب حامداً ومصياً:

سرطام نے فریمد نبین تو شاہا جاتی ہوگئی (۱)،۱۰ شاررہ ہے الحام نے فریمد نبین کیا تو جاکا محال ہدعا دے ہے اور تفریق ان ۱ وہنر رروپ پر معلق نبیل ، بایشرط ۱ اقع سوگئی نہ فظ ۱ اللہ تعالی اعلم۔ حرر د عبر محمود عفی عند ، در معلوم ۱ یو بند۔

جو ب ملى بند تھا ماليدين عنى عنه ادار معلوم ويو بند بهرا الا الله الله

طلاق کے مغلظ اور رجعی ہونے میں اختلاف

سوال [۹۹-۹] زیده پروی س بات کا انوی کرتا ہے کہ زید نے اپنی منکوحہ وحد تی مغدفہ ۱ سال ہے اور اس پر چند اور اس پر چند کا اور ازید کا بیان سے کے میں ہے ہم کرحات کی مغدفہ اس کی جند کر اور اور اور کی دیوی اس معاملہ ہے بالی نامانقٹ ہے اس کو باتی خبر نہیں ۔ بوس

روكذا في بدائع الصائع ٢١٠/٣، فصل في ركن الطلاق، دار الكتب العدمية بيروت)

۱، و لاول دكتره البحصاف، و شرط آن بكون اى الحكم، صالحا لتتصاء، لانه بيسرية التناصى فيسا
سهيد، فيسترط فيم اى في الحكم ، ما بشيرط في الفاصى ، بنسل لحقائل د. ١ كتاب لقصاء
 باب التحكيم ، دار الكتب العلمية بيروت ،

<sup>=</sup> طلاق الدور، سعيد)

س صورت میں طارق مغلفہ موں ، یو زیر جو کہ عالم مسامل شرعیہ ہے س کی قسدیق بی جائے گی؟ اس بیت حسین ،اعظم کر ہے ہموہ تھے بھنجن یہ

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ار اقعی مدلی کے واوائے بی بیل بیٹی بعضی فاسق اور بعضے کا فرییں جیس کے واہوں کے بیون منسکہ کے بعد ارتی ہے وام بعد ارتی ہے ور مدلی مدید ایو نت ا رہے اور صفیہ بیوان کرتا ہے قو س کا قول معتبر ہوگا ، کیونکہ و المدلی سے کو ہ صب کے جاتے ہیں ، کر کو وقع جوالہ تاوں یا مراو واشیہ وقابون تو مدمی مدید پر تشمر ہی ہے ہے

" سنده عملی سندعی و سنس عد در الکرا(۱) دا او لا قبل شهادهٔ مل پاتی دیا مل کست. کست. شعمل به بحد بنفسون فی ایران این الحصام مل عمر ایران لال کشف بعورهٔ حمر دا و یا کل برخان می کست می کست می تفوته است می برخان او یشامر باشرد او بشطریح، اگل کل دیب می بکنائر، و کست می تفوته است و دلاشنعال بهدا الله ۱۹۱۱ (۲) دا و لا تمال شهادته را کی یکافر) علی المسلم" هداید از ۱۹۱۲ (۲) دا و لا تمال شهادته را کی یکافر) علی المسلم"

سورت مسئولہ میں مدخی مدیہ مام وین وارہ ہے، چات ہے کہ طابی قب مغلظ کے بعد حورت حرام ہوجاتی کے اس اور س کی حرمت میں مدخی مدیہ مام وین وارہ ہے، چات ہے کہ طابی وحلال رکھنے کی سعی کرے کا قو وین کے اس اور س کی حرمت میں تصفی ہے ، اگر جھوٹ بول کراس وحلال رکھنے کی سعی کرے کا قو وین کے دیار مار فری کے سخت ترین مغرب میں مبتو ہوگا، ہذا جو چھاوو حافیہ بیان کرے س کا بیان معتبر ہوگا۔ محمد منہ مرکب میں معتبر ہوگا۔

منتج منزا معیدا معنیف جمادی شانیه ۱۳۵۰ دید

الهدية ۲۰۲۳ كات بدعوى، امداله ميان،

الم الهدالة الله الكالب المهادة، بات من شال سهادية و من لا تقال المدادية مينان

سهدند ۱۹۴۳ کات نسهاده، بات می قبل شهادته و می لا بقبل، مدادیه مدان

وكد في سهر لفانق ٢٠٠٠ ١٠٠ كتاب عادق فصل فيسابحل به المطلقة، مداديا، ميان

# خوبصورت لڑکی کالا کی ویکرطواق ولوانا

سے وال [۱۲۸۰]: رید کو جندہ نے بہتا یا کتیباری یونی برصورت ہے۔ میری از کی خوبھورت ہے، میری از کی خوبھورت ہے، م اگر تم پنی قابوکی کو صدق دے دوق جم اپنی ترک کی شاد کی تم ہے کردی کے دزید بہتائے جس سے کیا ، مندو نے دھ منابوا کرزید سے تین صدق کی تم موادی ۔ بیدہ نے ایک نزید کی جائے ہے گئے کہ کہ اس کو اس کا کوئی تعمر نہیں۔ بیندہ نے اپنی از ک کی شاد کی زید ہے کرنے ہے اوکار کردی و دزید کئے ہوئے پرنا دم سے دشری تھم کیا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

زید نے اس ، فی سے طاق دیدی، بہت ہر کیا، ایسا کرنا کنا و ہے( )، زید کو قوبہ متعنی رو ہب ہے۔ صلاقی مغلطہ واقع ہوگئی (۲)۔

ب شارجعت کرسکتا ہے، ندیغیے حدیدے دوبارواس ہے ناح کی گئی کش رہی (۳)۔ ہندونے جو

را) عن سرعمر رصى الدعهماعي لسي صلى الدعلية وسلم قال "العص الحلال إلى للدعو حلى الطلاق". (سبن أبي داؤد: ٢٩٣١، كتاب الطلاق، سعيد)

على الله عزوجل الطلاق". (سنن أبي داؤد: ١ /٣٠٣، ياب في كراهية الطلاق عمد ديد

"رواما وصنف ، فهنواسه محطور بطرا التي الاصل ومناح بطر لتي لتجاحة القدوى العالمكيرية. ١/٣٨٨، كتاب الطلاق، الباب الأول في تفسيره ، رك، و شرط، رسندنه، روكذا في ردالمحتار: ٣ ٢٢٨، كتاب الطلاق، سعيد)

(٣) "رجل قال الاسراته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فقال عيث بالارس عدى، ودنية
و لشائنه إفهامها، صدق دينه، وفي نقصه، صف درات العدرات عدد درات ١٥٠ ١٥٠ ليب
الثاني في ايقاع الطلاق، الفصل الأول في الطلاق الصريح، وشيدته)

(وكذا في الدر المختار. ٣٩٣/٣) باب طلاق غبر المد خول بها، سعيد)

روكذا في بدائع الصائع، ٣٠٠-٣٣، فصل في الرجعي والبائن، دارالكب العلميه، بيروت،

٣٠ أورن كان الطلاق للاتا في الحرة وثبتين في الامد. له بحن له حيى للكح روحا عبره بكاحا

حرکت گی اس کی مما انعت حدیث میں صاف صاف صاف موجود ہے(۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، کیم/رمضان/ ۱۳۹۷ھ۔ الجواب سیح بند دمجمہ نظام لدین غفی عنہ دارا علوم دیو بند، ۳۱ ۹ ۵۷ حد۔

# حضرت حسن رضى التدنعالي عنه كاكثرت يصطلاق دينا

سسوال [۱۲۱۸]: حفرت امام حن رضی الله تعالی عند نے از واق کی شدت کی جی اورطد ق کھی دی ہے۔ ایک حد سے اس کی وجہ بیتیں فی کے عور تیں ازخوا برخا مند وحصول شرف سسدہ نسب نکان کے بئے حفرت امام صاحب کو آماد و کر تی تعین اور جارے ڈاکد کو بیک وفت ٹیمیں رکھا جا سکتا واس لئے طال ق وے و ہے کر ن سے نکان کر میں ہیں وکھا جا سکتا واس کے طال ق وے و ہے کہ ن سے نکان کر میں ہیں ہوئی ۔ دوسر ہے رفیق نے کہا کہ دعفرت میں رفیل ن سے نکان کر میں ہوئی ہوئی ۔ دوسر ہے رفیق نے کہا کہ دعفرت میں رفیل اللہ تھی میں دفیل عند کے دوسر ہے دوسر ہے کہ کہ حضور میں بند اللہ میں اللہ میں اللہ تعالی عند کو کہ ہے تا ہوئی ہے۔ اور میں اللہ تعالی عند کو کہ ہے تا ہوئی ہے تا ہوئی ہے۔ انہوں نے ایسا کیا۔ بتدے دیسے واسم نے فائد ان میں واللہ کیا۔ بتدے درست ہے ؟

ا تیب عامی جو کہ مذہب اسلام کی تفاقیت و پڑھتا ہے، تیکن وہی برہمنی ذبنیت کی تشری سے یہاں مسوس ہوتی ہے وہاں شاہ میں ہوتی ہے۔ اسلام کی مدتی مدتی معلوس ہوتی ہے، اس نئے فاد س ونجات کا مدار کمل پر ہے نہ کہ سب پر اس شناد نے سے امام مسن رہنی مدتی معلوم سے متعاق سوے تظن میں وہتا کردیا ہے، کیونکہ طلاق ورجہ حال میں مبغاض ممل ہے تو «هنر ہے امام نے سام مبغوض ممل ہے تو «هنر ہے امام نے سام مبغوض ممل ہوتی مرتب و مدر ہے۔ اور الدی الاوروالدی افراد کی اللہ میں مبغوض مرتب و سے۔

<sup>-</sup> صحبح، وبدحل بها، ثم يطبقها او يموت عبها" نصاوى بعلمكترية الدام". كناب لطلاق، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه )

<sup>(</sup>وكذا في الدر المحتار: ٩٠٣٠ م ١٠٠٠ باب الرحعة، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الهداية: ٣٩٩/٣، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقه، شركة علميه ملتان،

اعس ابنی هریره رصی الفتعالی عبه قال قال رسول شصدی بدعینه وسنید الاستن بسر دصایی احیها انتستفرع صحفتها، ولتنکح، فإنما لها ماقدرلها ۱ رسس آبی داؤد ۱ ۱ ۱۹۹۰ کتاب الصلاق، باب فی السرأ ۵ تبدل روحها طلاق امواء قاله، سعید،

روحامع الترمدي ٢٢٦ ، أنواب الطلاق واللغان، بالماماجاء لانسال لمراء فاطلاق حيها، سعيد

الجواب حامداً ومصلياً:

'جات خروی کا مداری، ن وجمل صالح پرت اسم فی شب کی شرافت پرتبیل ،البته آل حضرت صلی الله علی علیه و سلم کے مبارک شب کوشرافت پرتبیل ،البته آل حضرت صلی الله علیه و سلم کے مبارک نسب کوشرافت شد ور حاصل ہے ، ایمان عجمل علی ترک ساتھ گر بیدش فت بھی حاصل جو جائے ، تو جائے ، تو نوز علی نور جو کر بیشی ورجات کا اربید ہے ،اگر خداننو مشابع ن وجمل صالح نه جو تو شد فت نسب ہم اللہ و مشابع ساتھ کی نہ جو ترک نے دو تو شد این میں فرق کی میں فرق کی کھی تراف ہو ہے۔

## نكاح بلاطلاق اورطلاق بلاوجه

سے وال [۱۹۹۴]، سند ول کے ان میں یہ دول کے ان کا میں اور میں اور ان کا میں کا

را / "قال بسيوطي واحرح الن سعد عن جعتران محمد عن أليه قال قال على رضى استعالى عنه الناهن الكوفة الاتروّجو الحسن، فينه رحل مطلاق، فعال رحل من هندان و الما سروحله، فلما رضى أمسك، وما كره طمق" و بناويج الحيث، للسيوطي الدالمات الحسن بن على بن اللي طالب رضى الله تعالى عنه، مؤسسة الكنب التقافية، ببروت)

دوس ن وندکو جب بید حقیقت معلوم ہونی تو وہ بھی پشیمان ہوا۔ دوس سٹو ہر سے جواو و پیدا ہوئی وہ شرح کی روسے حر مر ہوئی۔ براور کی نے شوہر ٹائی اور میسی کو بر دری سے خارت کر دویا، مکر وہ اب بھی ہے اللہ می پر ارادوا ہے، ابدا میسی کے فوق کی کیا ہے؟ ارازوا ہے، ابدا میسی کے متعلق شرعی فتوی کیا ہے؟

علی میں نے مساوہ ہجر قاسے اپنا نکال ٹائی جواور ڈھائی ماہ رکھ کر ہا ہے اسے کے زوہ کوب کرے ھیا ہے۔

عمال ورانا ن وغظہ بھی نہیں ویا اور طواق وے ای وہ چوری فعم کی مجے سے نقال کر گئی، جمینے وہ مفین تک اس نے نہیں کی ۔ ہراور کی نے پیخد مت نجی موکی اور میسی نے اپنی وہ ہرک شرائی کر لی ۔ بیسی کا ایک دوست تھ جس نے کہ حقد العداد کی بھر صوح چیٹم بیسی نے اس کے ساتھ من فقات نہ جشنی کی ورانا کی نقصان کیا بیسی کے چیز و بھائی کی سبت ہوگئی جب نکاح کے لئے بدیا تو پیشیط ن صفت نسان اس کے ساتھ جو کر سراں و وں کے ساتھ کیا کہ کہ اور پندرہ سورو ہے رشوت کے لئے رئیست کو چیز اور بیانی کی مذیب نجی کر رو پہنے بیٹم کر کیا اور پندرہ سورو ہے رشوت کے لئے رئیست کو چیز اور بیانی کی مذیب نجی کر رو پہنے بیٹم کر گئی وہ دور وہ کے سرائی کی مذیب نے بیٹا تو سو کے مہائے وہ رہ بیاتی ۔

فرض ای کارگذری نبایت من فقائداور شوی ایت سے نبھی کی جوٹی ہے وروہ بہت دور نے کوٹی سے مردوہ بہت دور نے کوٹی سے کام میتا ہے، بندا میں شخص شریعت کی روسے کیسا ہے 'کیوایک حرکات والے شخص ہے میں مرکار مرکار مرکار ہے اور کھوں نے معابق ممل کھون کھوں ہے اور اور کی میں رہنے کے قابل ہے اس کے معابق ممل کیوجائے۔

میوجائے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

<sup>، .</sup> قال به تعالى ، ولاتفريوا الربي. إنه كان فاحشة وساء سبيلاء رسورة بني اسراب ، ٣٠٠،

<sup>&</sup>quot; ما لكاح ملكوحة العبر ومعدده، فالدحول فيه لايوحب العدة، ان عليه الهابليو، لابه ليه يما احد بمحوازه، فالم يعقد أصلا. قال: فعلى هذا يقرق بين فاسده وباطنه في العدة، ولهد يحب الحد مع العلم بالحرمة، دنه ربي كمافي القبية " ورد المحدو " ٣٢٣ ، مطنب في للكاح الماسد، سعيد

طراق وینا بھی اللہ تعالی کونا پیندہے(۱)۔اور بیوی کوناحق زووکوب کرنا اور نکال وینا بھی ظلم ہے، سخت گناہ ہے،
رشوت لینا حرام ہے(۲)، دوسر کی ملکیت کو بلااس کی اجازت کے فروخت کرویٹا ناجا تزاوظلم ہے(۳)۔
عیسی کوقوم براوری سے نکا نے کی سزاوے چکی مگرقوم نا کا مربی، مدالت اس کے ٹی ف فیصد کرچکی ہے۔
ہے تب بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اب آپ کے پاس کونسی طاقت ہے جس سے اس کی اصلاح چاہتے ہیں؟

(۱) "عن ابن عنمر رضى الله تعالى عنه ما عن السي صلى الله عنيه وسلم قال "أبعض الحلال إلى الشعزوجن الطلاق" (سس أبي داؤد: ۱ ۳۰۳، باب في كراهية الطلاق ، إمداديه)
 (وسن ابن ماجة: ۱/۵/۱، أبواب الطلاق، قديمي)

"(وإيقاعه مباح)عد لعامة لإطلاق الآية، أكمن (وقيل) -قائله الكمال- (الأصح حطره) أي منعه (إلالحاجة) كويبة ولكبر". (الدر المختار: ٢٢٤/٣، كتاب الطلاق، سعيد) (٢) "عن عندالله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما قال "لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسعم الراشي والممر تشبي" (مشكوة المصابيح، كتاب الإمارة والقصاء، باب ررق الولاة وهداياهم، العصل الثاني،

ص: ۳۲۹، قديمي)

"ثه الرشوة أربعة أقساه ميها ماهو حراء على الآحد والمعطى، وهو الرشوة عبى تقبيد القصاء و لإمارة الناسى ارتشاء القاصى ليحكم، وهو كدلك ولو القصاء بحق لابه واحب عليه التالث عميد المال ليسوى أمره عبد الملطان دفعا للصرر او حلبا لمنفع، وهو حراء على الأحد فقط الرابع مايدفع لدفع المحوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حوام عبى الاحد" (رد لمحتار، كتاب القضاء، مطب في الكلام على الرشوة والهدية: ٣١٢/٥، سعيد)

(٣) قبال الدّ تعالى ه ينا أيها الدين أصور لانا كلو أموالكه سبكه بالناطل إلا أن تكون تحارة عن تراص
 منكم ﴾ (سورة النساء: ٢٩)

"قال رسول القصلي القعليه وسلم "من أحد شيراً من الأرض طلماً، فإنه يطوّقه يوم القامة من سبع أرضين". (مشكوة المصابيح: ١/٢٥٣، باب االعصب والعارية، قديمي)

"عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا! الاتطلموا، لا' لا يحل مل امرئ إلا بطيب نفس منه" (مشكوة لمصابح ١٠٥٥، باب العصب والعارية، العصل النابي، فديمي) یہ باتک کروں کے ان جم ریوں اور سیجھ کی تقدیم پانستان کا خدم تنا الب بر وہم بانی اپنی سرتھ میرا تسم بھی کہتا ہے ور یافت کر بیس کراس کے ان برائی ہوا غافتا ندا شیطا نہتا ، ان بات ور فیا اور ور نا گاول بھول کی تھول کا تھا نا مانا والموں کی تھی مان المان ور اور فیا اور فیا ان المان و کا بھول کا تھا ہا تھا ہوگائی الموں کی تھول کا تھا کہ تھا کہ کہا ہوگائی کا باتھ والمعالم کا تھا ہوگائی کا بات کا تھا ہوگائی کا باتھ والمعالم کا بات کا باتھ والمعالم کا باتھ کا معالم کا باتھ کا باتھ کا معالم کا باتھ کا باتھ

بحوب حامداً ومصلياً:

### ند زوبیت کهزید شد شرخت در سرم ن میت نامه سه سرم ن مسمان میل و پایداری

عن بي هربرد رضي بديدي حدول دن سن بدصلي الدعليه وسلم المن حسن اسلام المرا تركه مالا يعيه "، وحامع لترمدي ١٠٠٠ الراب الرهد، دب ماحاء من تكنير دبكسة ليصحك

عن نے هرپار فاصی سالعای عداقان رسول سلسان ساجیہ فاسید ان میکنیہ اساکیہ سالے دیکستہ سے ساکتیہ ان کا سالیہ دیکستہ سے ساکتی ہو ۔ ان کی سالیہ دیکستہ سے ساکتی ہو ۔ ان کی سالیہ دیکستہ سے ساکتی ہو ۔ ان کی سالی ہو ۔ ان کی سا

کی بی محبت ہے س و مسلمان کیا ہے اور اس ٹرک نے بھی کفر ہے ففر ہے اور اسل م کی محبت کی وجہ ہے اس مقبول نہیں کیا ، بکداس ٹرکے کی محبت کی وجہ ہے اسلام قبول کیا ہے۔ وابند احلم بحقیقة الحال۔

زید کوچ ہے کہ ہم بڑتا ہم بڑتا ہی ترکی کوچہ فی خدا ہے ، بیکداس کو اسلام کی تعلیم وے واس کی خوبیاں وہن منظین کرائے وہ کفر کی شرائی والی واس کی خوبیاں وہن کی دیا ہے ۔ منظین کرائے وہ کفر کی شرائی والی واس کی المجام ول میں جمائے اور کئی دیا ہے اور ارتداد کا انجام دوسری جائیں رکھے، گھر و نیجے دونوں میں کون زیادہ فھرن کے ہے؟
کیا دوس کو بیند کر ہے کا کہ اس کی رفیقہ حیات جمیش کے جہنم میں جے ، افتاد و اسام ان خدی وہ ملام۔
اللہ دوا حبر محمود خفر ہے، دار وہ علوم دیو بند ، 14 ہے 1844 ہے۔

### نوسوالات اوران کے جوابات

عن بال مسروعات متعاسل عليما من لدي بداء ما مسه فال العشل بحرال لي معروجن لطلاق المسل بي داود (١٩٠٣ کتاب بشاري مله د

او ما بيتناه عن لامن قد بحظر، بيعن بالمطور الأقار من سحاء وهو بعني قولهم الاصل فينه الحظر، والإباحة للحاجة إلى الحلاص فحسب بحراد عن لحاج السحاب سرعا. التقلي عنى عدد من تحصر ولها فان تعالى في طعكم فلا بنعو عليل سيبلاء الى لاتصبوا لغراق الراد والمحتار: ٢٢٨ ١٩٠٤ كتاب الطلاة اسعناد)

وكد في محمع لايور ١٣٦٠ كناب مطلاق، دار إحماء البراث العربي بيروت،

ا شوہرے بینائی ہے فعل حرام کا مرتکب ہونا۔

۲ شومرکارکشے سے انکارکرنا۔

۳ ان عورت (زوجه) این نایه کی تاریخ

۴ - خاله کااس عورت کودوسرے شخص کے گھر رکھنا یہ

۵ اس دوسرت شخص کیس تحداز دوایق تعلق قائم ربهایه

٢..... شو ہر کار کھنے ہے انکار کرنا اور طلاق نہ وینا۔

ے شوہ رکا پیقول کیا سعورت ( زوجہ ) کے سامنے طلاق دول گا۔

۸ عورت بوجه: ندامت کاک کے روبرہ شہونات

9 س س درمیان میں مثل شوہر کے دوسر مے خض کے ساتھے رہائے

صورت مسنولدے جوابات تحریر فرما کیں یہ

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا كبيره مناه ب(١) \_

۲ .... مجھن اس کے انکارے طلاق نبیں ہوئی (۲)۔

(۱) قال الله تعالى الأولائقونوا الوبي، إنه كانه كان فاحشة وساء سيبلاً وسورة بني إسرائيل. ٣٢) "عس حانو رضى الله تعالى عنه قال قال رسول القصلي الشعلية وسلم. "ألاا لاينيتن رحل عند امرأة ثيب لا أن ينكون باكح، أو دامحرم" والصحيح لمسلم ٢١٥٢، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية، والدخول عليها، قديمي)

"عن أبى هويرة رضى الفتعالى عنه أن رسول الفصلى الفعليه وسلم قال "لايرنى الزابى حين يربى، وهو مؤمن" عبحت التحارى ١٠٠١، كذب الحدود، دن الربى وشوب الحمر، قديمى ، رام الله الربى وشوب الحمر، قديمى ، رام الله الرباع في كناه الرباع التعليم المناوى المراوية على هامش الفتاوى العالمكيوية: ٣/٩ ١، الثانى في كنايات، نوع في المتفرقة، وشيديه)

روكد في لفتاوي العالمكرية ٢٠٠٥، كتاب الطلاق، القصل الحامس في الكنايات. سعد) روكدا في فتاوي قاصي حان على هامش الفتاوي العالمكيرية ٢١١، فصل في الكنايات، رشيديه)

#### ۳ اس سے بھی کال فتر نبیس ہوا۔

- س کی ہ محرم کے ساتھ رکھ ریٹا بھی نا جا کڑھ (1)۔
  - د پیمی معصیت ہے(۲)۔
- ٢ ييشوبه کي زيا تي ب س کو ديا ہي که يا تي تورت کو طلاق ويد (٣) ي
- یہ ہے چاکی ضدیہ جس کی ہجہ ہے دورت کومعسیت سے چھٹکار ومشکل ہے۔
- ٨ معصیت میں مبتلا رہنے کے بہانے اور مت اوا فتیار کرلے اس منے آگر ہی طرق

#### -22

۹۰۰۰۰۰۹ وسر مسطحنص کے ساتھ رو کرشو ہو جیس معاملہ کرنا نفسپ خدا کا موجب ہے، جس کا نتیجہ دونوں جہال میں تباہ کن ہے دونوں جہال میں تباہ کن ہے دونوں جہال میں تباہ کن ہے دفقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حرر والعید محمود غفر لہ ہم/ اا/ ۹۱ ھ۔

# عورت کا اغوا کرنا اور روپیه لے کراس کوطلاق وین

# سسوال[١٩٨٨]؛ ځالد ئەزىرىت كېركەتىن ئېلىرى ئى سىروپ يەزون، تېرىمىت پانچىسو

(١) "عس حابر رصى الله تعلى عندقال قال رسول الذصني الدعينه وسلم "الاا لاينيس رحل عند امرأة ثبت إلا أن يكون باكحاء أو دامحرم" (الصحيح لنسلم ٢٠١٦، كناب السلام. دب تحريم الحنوة بالأجنبية، والدخول عليها، قديمي)

(٢) (راجع ، ص: ٢٠٠٠ رقم الحاشية: ١)

(٣) "إدااعتادت لروحة النفسق، عليه الامو بالمعروف، والبهى عن الممكر، والصرب فيما يحور فيه فيان لمه تشرحو، لا ينحب النظليق عبه الأن الروح قد أدى حقه، والاثه عليها هداما قنصه الشرع، وأمنا مقتضى غاية التقوى، فهو أن يطبقها". (محموعة رسائل اللكوى: ٣/٣/١، بفع المفتى والسائل، إطاعة الزوجة للزوج وحقوقهما، إدارة القران كراچى)

(وكذا في الدر المختار: ٣٢٩/٣، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق: ٣/٣ ١ ، كتاب الطلاق، رشيديه)

(١) (راجع ،ص: ١٠٠٠ رقم الحاشية: ١)

کے بر بندہ میں تی ہے۔ یں مرحتد میں نہاجہ ہے مسل بریس بہیں پر دید نے برش ہو ہے مندہ ہے رحید پاتی مردہ ہے۔ مردہ ہے فائد فرید دوری فی مدے مندہ ہے کا فذائدہ دہ مرد ہے۔ فی مدے ہوئی دیا ہے کا فذائدہ دہ مرد یہ فی مدے ہوئی وہیں ہے کا فذائدہ دہ ہو یہ فی مدے ہے۔ مندہ ہوں جہ کی فریش ہے کا فذائدہ دہ ہو یہ فی مدد ہے ہے۔ مندہ ہوں جہ کی باتی ہے کہ موری ہے ہے۔ مندہ ہوں جہ کی اور اس کے بعد در اور کے در جعت کردی ہوئی ہے۔ اس مردی ہے ہوئی ہے۔ اس مردی ہے ہے ہوئی ہے ہے۔ اس مردی ہے ہوئی ہے۔ اس مردی ہے ہے۔ اس مردی ہے ہوئی ہے۔ اس مردی ہے۔ ا

پڑنا نچیا سام فر مش مولنی نویس و ایس کے الا جدمد منت کے مندوہ بر آمد کر کے زید کے آبند میں ا اسے اور اور اور ان المدہ جمعی فر المرازیرہ بیان سے کے اس کے اس حید کے الرجہ ان سے راہ پ السمال کے میں ایس اور جندولو برآ مدکر الیا ہے۔

وریا انت طب امریه ت که زیرلی جانب سته بنده آداوی طرق و تنج سونی؟ ورر ۱۶ مت تنجی مونی نیس "

بحوات حامداً ومصنياً:

### مالد كارين دين و في السار المناه من الأول بيات ( المائية الن مالدين والمؤروبية بيانيه كا

رحن حدی ما داشتان و حرجه وروحها ماغیرد، وضعره تحتی بی رایحده تونیه و یستون لانه ساخ فی لارض بانفساد، کد فی قصاء لولو تحته از الساد و تنصار ۱۵۲، کتاب تحدود و لنعوبر الص لانی الفراند، اداره غیران کواحی

وكد في لدر بمحارمع رد لمحار ۱۰۰۰ كذب لحده دوالتغرير، مطب العامي الامدهب له، سعيد الموادد ت التا مام مدارات و قدال المرادات المرادات التا مان، تدارات الارادات وسطوانس عسوانون التي اللياس الرابي لكعيد فيان ما عظيك و عظيا حرمتك والمومن عظيا حرمه عبدالله ملك الاحالج البرادي ۱۳۳۲ الوات سراو تصده دادات فاحاة في تعظيم المومن، سعيد،

حسد عبد بسل عبر رضی بديعالی عنهند قال رايت رسول بدهندی بدعيده وسيم يطوف بالكعبه و بغول الماطنيك و طب ربحك ماعظمك و عظم حرميك، و بدى بفس محمد بنده تنجرمه المترمن اعظم عبد بدخر مه ميك ماله و دمد و ان بطل به الأخير الا بنس بن ماجد عن ۱۹۹۳ تنزاب بفس بات حربه دم بدومي رمانه فدينين خرج ہوا، وہ زید اس سے پورا پوراوصول کرنے کا حتی ارہے ، کیاں قبی کے بعد شاہ وحق راجعت ساسل رہتا ہے ، للبڈا اگر طلاق نامہ میں طوق رجع لکھی ہے ورز ہاں ہے جس صوق رابعی وی ہے قوال اندیمی و تعلیم واقع رابعی ہوئی (۱) ، رجعت صحیح ہوًا تی (۲) ، اس حیلہ ہے اس مقدمہ میں اپنا خریق شدو رو پہیا وصول کرنا شاہ ور سے ہے (۳) ۔ فقط والند سبحانہ تعالی اعلم۔

> حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم د بع بند، ۸۶/۲/۱۸ هـ-الجواب صحیح : بنده نظ م الدین فقی عنه-

> جواب سیمبدی حسن مخفراله، ۸۲،۲،۱۸ هـ

المسلم، لا يحونه، و لا يكذبه، و لا يخذله، كل المسلم على المسلم حراه: عرصه و دنه و دنه سفوى ههد، بحسب موى من لشر ل يحتشراحاه المسلم حدم الرمدى بر با سرو عبد، بالمدال منفقة المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على مرى من الشر ل يحتشراحاه المسلم حدم الرمدى بر با سرو عبد، بالمداد منفقة المسلم على المسلم ال

الطارق عبى صرب صربح وكديد، فاعترج قراء بينا طار ومتنفد، وصفيا فيد الحج الطارق الرجعي"، (الهداية: ٢ / ٣٥٩، كتاب الطلاق، باب غاع الطارق سركه لعبسه مسار وكد في نصاوى لعالمكبريد. بياب ساري، القصل الاول في لصلاق عبريج الداري المحتار: ٣٥٩، وسيده، وكذا في الدر المحتار: ٣٢٥/ ٢٣٩، كتاب الطلاق، باب الصريح، سعيد)

۲۰ رف سسى ريز احقه دلقول، وبسهد على رحقه ساهدين، ويعلمها بدلک فاد رحقه بالقول بحو أن نقول لها راحعت او راحعت امرين، وله بسهد على دلک، و سهده له بعلمها بدلک، فهنو بالقال بالمكارية به علمها بدلک، فهنو بالمكان للسنة، والرجعة صحيحة". (القناوى العالمكيرية ٢١٦ كناب لصلاق، لاب السادس في الرحعة، وشيليه)

روكذا في فتح القدير: ٣٩٥، ١، باب الرجعة، مصطفىٰ الباسي الحلمي مصر) روكذا في الدرالمختار: ٣٩٩، ٩٩، ٩٩، باب الرجعة، سعيد)

" وكد يشبس لوسعى بعر حق عندمجمد رحر له اى لدساعى وبدينى وطور الدر بمحدر أفراده وسديني الموسعي عدد محتس لاها كسا فوله وسديني المحدود المعلم المحدود ورحرا له وال كال عبر مناسر، قال بسعى سبب محتس لاها كسالمال" (وقالمحتار، ٢١٣/١) كتاب العصب، قصل في مسابل متفرقه، مطلب في صبان الساعي، سعيد

# بیوی کوطلاق اس کی بہن ہے کا ت کسی تصلحت ہے

الحواب حامداً ومصبياً:

### 公……方……故……故… 於

(۱) "وإذا طبق امراته طلاقا باند و رحمد، به بحرله ال يتروج باحتها حلى تنقصى عدتها" لهداية، كات الكرح نشل في بنال مسجودات ٢٠١١، ١٥٠٥ مكند سركة عليه مدنال وكد في عدوى تعليم بنال المحرمات ١٠١١، ١٤٤٩ وشيده و كد في عدوى تعليم بالمحرمات ١٠١١، وشيده و كد في عدوى تعليم بالمحرمات ١٠١١ و حدا، وشيده و حدا، فيسعى به أن بنجع سه وبينها حجاب، حتى المستمع محدد بالمدالة مدد في بحدد بالمدالة من كان فيسفا بحاف عنها مند، في بالحرج وبسكن مبرلا آخر، وان حرج بورج وكيد فيبو و في الرائع عن العيلولة، فهو حسل كد في سنجمه المعالم كورية، كتاب الطلاق، الباب الوابع عشر في المحداد المستمد المستحدة المستحدة المعالم كورية، كتاب الطلاق، الباب الوابع عشر في المحداد المستداد المستحدة المستحدة المعالم كورية، كتاب الطلاق، الباب الوابع عشر في المحداد المستحدة ال

وكند في تدر سنجار كتاب بعا<sup>م</sup>ق باب لعدة، مطلب الحق ن على السفتي ن ينظر في خصوص لوفايع ٣٠٤٣ سعيد

# كتاب الرضاع

4+∆

(رضاعت كابيان)

#### حرمت رضاعت كاثبوت

سے وال [- ۲۱۸]: مسمی زید نے اپنی ٹرکی کی متنانی اپنی جینی ہمشیر وہندہ کے نے سردی ہے اور متنانی کی رسم ایک محنل میں پوری کی تی مثلاً رشتہ داروں کو دعوت کھوا نا اورا پنی ہمشیرہ کو اسی طور پر کیٹر اوغیر و دین مب پچھ کر دیا۔ اب عرصه آٹھ نو دن کا ہوا کہ ہمشیرہ کے تقاضہ پرمسمی زید نے اپنی ٹرکی کے نکاح کا دن مقرر کردیا۔

ان ج آئے آئے میں دور بعد مسی زید کی بیوی مسی قاضد بجے نے بیان دیا ہے کہ عرصہ تیرہ سال کا ہوا جب کہ مسی قائیدہ کا لاکا یعنی مسی کی بحر بس کی عمراس وقت تقریبا ایک سال کی تھی، میں نے اس کودودو ہید دیا تھا۔ س کی صورت یہ بیان کرتی ہے کہ بوقت شام بندہ کا لڑکا میرے گھر سور باتھ اور میری لڑکی جس کی عمر بھی تقریبا ایک سال کی تھی سوئی ہوئی تھی کہ اچا تک لڑکا روئے لگا، میں نے سمجھا کہ شاید کہ میری لڑکی ہے، اٹھ کر پیتانوں سے گائی، لڑکا دودھ پینے گا، غور کرنے پردو تین منٹ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ میری لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ مسی قابندہ کا لڑکا ہے، اس بریس نے بلکہ وہ مسی قابندہ کا لڑکا ہے، اس پریس نے بلکہ وہ مسی قابندہ کا لڑکا ہے، اس پریس نے بلکہ وہ اس وقت بزد کیا ہے گھر میں مسی قامد بجہ کی ساس اور ندی بیٹھی ہوئی تھیں ، ان کوسٹا کر با واز بلند کہ تو انہوں نے کہا کہ تم نے بڑی سخت شاطی کی۔

اب مساۃ خدیجہ کی ساس ونند سے بیان میا گیا توانہوں نے اس طر ن بیان کیا کہ ''جم نے ایک آواز سن کہ میں نے دودھ بلادیا''۔اس کے سواہم نے پچھاُور نبیں سنااور نہ پچھاکہا،اس کے بعدیہ بات بھی نہ ہوئی حتی سکمنگنی وغیرہ ہوگئی''۔

نیز مساد قاخد بجہ نے اپنے شوہرے تقریباً دو گھنٹہ بعد جب اس کا شوہ گھر آیا تو اس نے بھی بہی بیان ویا کہ جھے سے میر کی بیوی نے اس وقت کہا تھا اور میں نے اسم کا یا کہ تو ۔ از کی نعطی کی جب اس سے سواں کیا کیا کہ ق ویدہ ودانستہ متنفی کی رسم کیوں اوائی؟ قواس نے جواب ویا کہ میں نے منظی کی اور کسی مولوی صاحب کے شہرڈانے پر کہ نکال ہوجائ گاش نے ایسا کرایا۔ اب زیدے مخلّد کے معتمدالاً وی سے اور زیدے اقرباء سے مزید تھیں کے جب ہوچھ قوانہوں نے بیان کیا کہ زیدا پنی بیوی کے کہا نے سے کہتا ہے، جو کہتی ہے وہی کہتا ہے، جو کہتی ہے وہی کہتا ہے اور زیدی عورت مس قافد کے نے کی وزیاوی الای میں آ کرید حیدافتیا رکیا ہے۔

دریافت طلب امور میہ میں تمر کا نکاح مساۃ خدیجے کی ٹر کی سے ہوسکت ہے یا نہیں؟ مساۃ خدیجہ ک شہادت اندریں حالت مقبول ہے یا مردود؟ مینواوتو جروا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

شبوت رف عت کے لئے شرعا دو عاول مرد، یا ایک مرداور دوعورت عادلہ کی شہادت ضرور کی ہے، صرف ایک عورت یا ایک مرداور ایک عورت کی شبادت سے حرمت رضاعت ثابت شہوگی، پس اگر نکاح کر ہیا عمیا تو حرام نہیں ہوگا۔ صورت مسئولہ میں شبادت تام نہیں ہے، ابذا محاح درست ہے، لیکن اگر غالب خیال میہ ہے کہ عورت کی کہتی ہے تواس نکاح سے احتیاط واجتناب جا ہے '

"قى سرارى فى فتاواه. "لا يشت الرصاع للهاده الواحدة، سوا، كالت أجلية أو أم أحد سروحيس. فإن وقع فى قلمه صدق للمحر، ترث فلل العقد ولعده، وسعها المقام معد، حتى يشهد عدلان أو رحل وامرأك، اهـ".(١)-

ول علامة قاصل حلى "إلى أراد لرحل أن يخطب امرأة، فشهدت امرأة قبل المكاح أنها أرضعتها، كان في سعة من تكذيبها، كما لو شهدت بعد النكاح "(٢). "في البهاية؛ إدا وقمع في قبه أنها صادقة، فالأحوط أن بنره عنه، سه، حبر ساست قبل عقد سكاح أو بعده، وسم، سهده من در من عقد سكاح أو بعده،

حرره العبير محمودٌ سُنُو بي نخفر به معين منتى مدرسه مظام معوم سبار نبور ، ١١/ ٦/٧ هـ الجواب سعيدا تمد نفرك. مستح عبد اعطيف ب

ر ۱) و لمو ربه على هامش الصاوى العالمكوية، كاب البكاح، الوالع في الرصاع ٣٠ ١١٥ وشبديه) ٢١ رفاوي فاصى حال على هامش الصاوي العالمكوية، باب الوصاع، قبل فصل في الحصاتة: ١/١ ٣٢١، وشيديه)

#### ثبوت رضاعت ءء

سبوال [۱۲۹۸]: عبدالمدخان نے زوجۂ اول زیب انساء کے انتقال کے بعد دوسراعقد میر انساء کیا۔ میر خان جولاکا ہر کت النساء بنت ثبت النساء کا ہے نو ماہ کی عمر میں بیٹیم ہوگیا، یعنی اس کی و سدہ (ہرکت النساء) کا انتقال ہوجا تا ہے اور میر النساء جس کی عمراس وقت جالیس برس کی ہے اور بیوہ ہوچکی ہے اس کا دور دھ بھی خشک ہو چکا ہے، وہ میر خان کی پروش کر تی ہے۔ میر خان کی پروش گائے کے دور دھ سے ہوتی ہے گر جفس اوقات میر خان جب روتا ہے تو بغرض خاموش کر اے میم النساء اپنی چھاتی اس کے مندیش دید بی ہے، بینی شہر دے نہیں گر رویہ ہو جگا ہو النساء کا انتقال ہو جگا ہو اور میں النساء کی نورش گا ہو جگا ہو جگا ہو اور میں النساء کی نورش کا میں میں ہو جگا ہو اور میں ہو جگا ہو اور میں النساء کی نورش کا میں میں میں خان کا عقد کر دور ہو کیا ہو جگا ہو اس وقت میر النساء کا انتقال ہو جگا ہو اور میں ہو جگا ہو اس میں میں خان کا عقد کر دور ہو کیا ہو ہا ہو گا ہو گئا ہ

سو ں پیہ ہے کہ کیا بیا عقد بوجہ سائی شہادت کے قائم روسکتا ہے یا نہیں ' مینی شہادت س وقت کو نی نہیں ۔نوٹ علم کی انجمی رخصت نہیں ہوئی۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر دوعادل مر دول یا ایک مادل مر داور دول الم و اور دول کی شبادت موجود ہے قرش میر خان کا عقد باصرہ ہے صورت مسئولہ میں درست نہیں ہوا ، تفیق واجب ہے ، اور چوں کے دستی نہیں ہوئی اس سے مہر اور مدت بھی واجب نہیں ۔ اکر ایک شبادت موجود نہیں جو بند پھنی روایت ہے قرمیم خال کر اس روایت کی قسد بی کرتا ہے جب بھی کہی تعمر ہے بشر صیک یا صر ہجی تقسد بی کرتی ہو، اور اکر تکندیب کرتا ہے ور وہ مرہ کہی تکندیب کرتا ہے ور وہ مرہ کہی تکندیب کرتا ہے اور آر ہو صورت کی تعمد بی کرتی ہو اور ایر قباد ور میں خان تکندیب کرتا ہے ہو کہی تکندیب کرتا ہے وہ وہ میں کا کہی تعمد بی کرتی ہو دی کرتا ہے وہ وہ کہی تعمد بی کرتی ہو دی کرتا ہے دی کرتا ہو کہا کہ کہی تکندیب کرتا ہو ہو کہا ہو گئی ہو

<sup>&</sup>quot; روان كان المخبر واحداً، أو وقع في قلبه أنه صادق، فالأولى أن يسره، و ياحد بالفة، وحد الاحدر قل العقد أو بعده، و لا يحب عليه ذلك". (العتاوى العالمكيرية، كتاب الرصاع المحم، رشده وكذا في البحر الوائق، كتاب الرصاع: ٥٠٣، ٢٠٣، وشيديه) وكذا في ود المحتار، باب الرضاع: ٢٢٣/٣، سعيد) وكذا في ود المحتار، باب الرضاع: ٢٢٣/٣، سعيد) وكذا في فدوى الأشروب كتاب الرضاع: ٢٢٣/٣، قدها، افعانستان

تفریق کردی جائے۔

اً مرمیرخان تقعدیق کرتا ہے اور ہاصرہ تکذیب کرتی ہے تو تفریق واجب ہے اور نصف مبر بھی و جب ہے۔اً سرمیرخان نقطعی طور پریفین کرتا ہے نہ تکذیب تو احتیاط ہے ہے کہ اس کوعلیحد و کردے فکرواجب نہیں

"ویش ت (الرضاع) بسما بشبت به السمال، و هو شهادة رجلین عدلین أو رجل وامرأتین عدور، لأن شوت محرمة، لا یقسل انفصل علی رول سمت فی باب سکے، ورصال سمت لا نسب بلا مشهدة رحیل، هـ". بحر: ۳ ۲۳۲، والسبط فی ۲۳۳ (۱) و فقط والقد سجائد تی اظم مرره العبرمحمود گنگو، ی عقا الله عنه معین مقتی مدرسه مظام رعلوم سهار نیور م

الجواب صحيح سعيداحمه غفرله، ٢٩ ٢ ٨ ٥ هــ

### رضاعت کی جحت

سے وال [۲۱۹۹]: ایک شخص نے اپنی ماموں زاد بہن سے نکات کیا اور بعد نکات تقریبا آنھ نوساں زوجین آپ میں زندگی بسر کرتے رہے اور اس اثناء میں ایک فرزند بھی پیدا ہوا ، ورمر بھی سیا۔ اب معلوم ہوا کہ اپنی مال کے مرض کے زمانہ میں زوت کی مال کا دودھ چتی رہی اور اس کاعلم محض زوجہ کی مال اور زوج کی مال کو ہے۔ اب اس و قعد کی شہرت سے ساتھ ہی زوجہ کے خاندان والول نے عورت کو اسپنے گھر روک رکھا ہے۔ اب اس صورت مذکورہ میں ما بین زوجین تفرقہ کا تھم ہو گیا یا نہیں؟ بینواوتو جروا۔

لمستقتی :اسحاق میان از سلبٹ به

#### الجواب حامداً ومصلياً:

شبوت رضاعت کے لئے دیگر معاملات مالیہ کی طرح دوعاقل مردیا ایک عامل داور دوعا دلہ مورتوں شبوت شرط ہے اور صورت مسبولہ میں یہ نصاب شباوت موجود نہیں ،لہذا قضا ،تفریق کا تھم نہیں کیا جاسکتا، البتدا ترزوجین ال شباوت کی تعمدین کرتے ہیں، یا فقط زوج تھدین کرتا ہے تو مفارقت ، زم ہے اور عورت کا مہر بھی ، زم ہوگا ،اکسرزہ بہتھدین کرتا ہے تو زوج کے قدمہ حلف ہوگا اس بات کا کہ

<sup>(</sup>۱) (البحر الرائق، كتاب الرضاع: ۳،۵۰۳، ۲۰۳، رشيديه) وكذا في ردالمحتار، كتاب الرضاع: ۳۲۳/۳، سعيد،

میرے علم میں ریشہا دے جھوٹی ہے۔

اً رحلف کرلے تو تفریق واجب نہیں اور اگر صف نہ کرے تو تفریق کرد یجائے گی اور اگر دونوں مکد یب کرتے ہیں تب بھی تفریق واجب نہیں ،گراُ حوط اور اُفغنل یجی ہے کہ تفریق کروی جائے: "والسر صدع حجمته حجمه العال ، و هی شهادة عدلین ، أو عدل و عدلتین ، اهـ". در مختار (۱)۔

"في الهدية، تروح امرأةً، فقالت امرأةً: أرضعتُكسا، فهو على أربعة أوجه: إن صدّقاها، فسيد النكح، ولا مهر لها إن لم يدحل. وإن كدناها وهي عدلة، فالتنزه المعارقة، والأقصل به إعطاء بصف لمهرلو لم يدحل، و الأقصل لها أن لا تأحد شيئاً، و لو دحل فالأقصل دفع كمّاله والسفقة والسكبي، والأقصل بها أخد الأقل من مهر المنل والمسمى، لا النفقة والسكبي، ويسعه المقام معها. وكد لو شهد عير عدول أو امرأتان أو رحل و امرأة. وإن صدقها لرجل و كدنتها، فسيد لسكاح، والمهر بحابه، وإن بالعكس المعسد، والها أن تحلقه ويقرق إذا بكل، الح" شامى: ٢٥٣٨/٢) وتقط والشريحان قط والراسالية المهرد المهرد المناها المهمة ويقرق إذا بكل، الح"

حرره العبرمحمود كَنْنُوبى عفاا ملدعنه معين مفتى مدرسه مظام علوم سبار نپور، • ١/ ٨٥٥ هـ ـ

صحيح. سعيداحمه غفرله، الجواب صحيح :عبدالمطيف،مدرسه مظام ملوم سهار نيور، ١٠ شعبان ٥٥ هـ.

كمزور بيح كا دوده كب حيمرايا جائے؟

سے وال[۱۹۹]: ایک بچہ بیدائش کے روز سے بیور ہواور بہت کمزور ہے،اباس کی عمر ڈھائی

(١) (الدر المختار، باب الرضاع: ٣٢٣/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الرضاع: ٥/٣٠٥، وشيديه)

(وكذا في التاتارخانية، كتاب الرضاع: ٣٠٠٠، إدارة القرآن كراچي)

(وكدا في الممحيط البرهاسي، الفصل التالث عشر في بيان أسباب التحريم، نوع ممه. ولا تقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين، الخ: ٩٥/٣ ا، ٩٩١، مكتبة غفارية كوثثه)

(٢) (ردالمحتار، باب الرضاع: ٢٢٢/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الرضاع: ١٦/٣ • ٣، رشيديه)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الثامن في اللكاح القاسد و أحكامه: ١١١٣٠، وشيديه)

سال کی ہوگئی۔اس بچہ کو دستوں کا عارضہ ہے اور بہت لاغر ہے اس کا دود ھاکب چھٹر ایا جائے ؟ بچہ کی کمزوری کی وجہ ہے بچوعرصہ تک اُوربھی اس کی والدہ کا دودھ پلایا جا سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بضر ورت ڈھائی سال تک کی تنجائش ہے اس سے زائد قطعاً ناجا ئز ہے ، کے دا دیے ر داسمہ حت ر : ۲/۲ ۲ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعم۔

حرره العبرمجمود كنگو بى عفدا متدعنه معين مفتى مدر سه مظام علوم سبار نپور ، ۲۵ ۲ ۱۲ هه

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، مصحيح: عبدالبطيف،مظا برعبوم، ٢٠٢٨ ، ٢١ هـ.

حرمت رضاعت کے نبوت کے لئے شہادت کے تمرا نط

سدوال[191]: عبدالواحداور شورابانوگی آپس میں والدین نے نبیت طے کی ، جب عبدالواحداور شورابانوگی آپس میں والدین نے نبیت طے کی ، جب عبدالواحد والد دبین بھائی اس کاعلم بوا تواس نے انکار کردیا۔ بیا آئے سے چار پانچ سل لی پیشتر کی بات ہے اور بیدوووں خالدز دبین بھائی بین اور عبدالواحد تین چارس ل تک برابرا نکار کرتا رہا۔ شورا با نو کی باس نے ایک بار عبدالواحد نے جواب ویا کہ میں ایسانہیں کرسکتا کیونکہ میں پہینے ، پی چھوٹی ببنوں کا بوجھ اپنے کدھوں سے اتار نا چاہتا ہوں۔ اس بات سے شورا کی والدہ کی جھانا امیدی ہوگئی، مگر پچھ عرصہ بعد شورا کے والدین نے فیصلہ کرریا کہ عبدالواحد کو ایک ہمشرہ ہم اپنے لڑے کے لئے ، نگ لیس گاور بات چاں پڑی۔ والدین ، رشتہ ورمیانی عرصہ میں پچھشکر رنجیاں بھی رہیں، مگر ۱۹۲۸ء میں عبدالواحد اور کشورا بانو کے والدین ، رشتہ واروں کے سامنے نبیت طے ہوگئی ،عبدالواحد نے ۱۸ کوعقد رخصتی کی تقریب انجام و دینے پر زور دیا ، لیکن ادھر

<sup>(</sup>۱) "و لمه يسح الإرصاع بعد مدته؛ لأنه جزء آدمى، والانتفاع به بعير ضرورة حرام عنى الصحيح". (البدر الممحتار) وقال ابن عابدين. "رقوله: و لم يبح الإرصاع بعد مدته) اقتصر عليه الريلعي، و هو المسحيح كما في شرح المنظومة، بحر لكن في القهستاني عن المحيط؛ لو استعنى في حولين حل الإرضاع بعدهما إلى نصف و لا تأثيم عنيد العامة، حلافاً لخلف ابن أيوب" (ردالمحتار، باب الرضاع: ٣/١١/٢، سعيد)

<sup>(</sup>وكدا في محمع الأبهر، كتاب الرضاع: ١ ٣٤٦، دار إحياء التراث العربي بيروت) (وكدا في تبيين الحقائق، كتاب الرضاع ٢٠ ٣٣٣، دار الكتب العلمية بيروت)

ادھ کے سمجھ نے سے نرم پڑ گیا اور پھرلڑ کے اور لڑ ک کے ولدین نے سال گذشتہ کے ووصیام ہے بیشتر شاد کی کرنے گات کی کرلی میکن جب ووصیام قدیب آیا قوبات حید کے بعد کے سے نفیاد ک فی معبد مواحد ن اگر نے کی ہات کی کرلی میکن جب ووصیام قدیب آیا قوبات حید کے بعد کے سے نفیاد ک فی معبد مواحد ن بالوں سے نگ آگر پھرانکارکرنے لگا۔

عید کے بعد نزی کے والد صاحب نے پھر وکھتی رئے پر ہاتھ رنھا اور س می ہمشے ہوا وراپ نزے ک ہت سہدی اور کہا کہ ہم نے اب فیصلہ کرایا ہے کہ وہ ٹول شاویاں بیک وقت ہوں گی ، گیر عبدالواحدی والدہ نے کہ کہ ہم اپنی نزی می ہت ہے گھر کرنٹیس چاہیے ، اب صرف اپنی لاکی ہمارے لاکے کو دیں ، گرکشورا کے و مدے کہ نہیں بیدو فوں ہیں کریں گے۔ اس کے بعد 19 ، کا موسم شوزاں شاویوں کے لئے طے پایہ ۔ مبدا و حد نے جب بیت قرچ ن پاہوا اور اس نے کشور اپا ٹو سے بھائی عبدالہ شید سے بلا واسطہ بات کی جس کا نتیجہ سے نکا کے عبد رشید نے کہ اگر آپ کوجدی ہے قسلنی کی تلاش کے ساتھ ہی تنہاری اور کشوراکی شاوی کی جائے گی اور دوسر عقد نوکا کیونکہ میر بھائی زیرتھیم ہے۔

عبدا و حدثے کہاتھ کے بیس پن بہن کی بات آپ کے حد نہیں کریکتا پڑونکہ تھہ ہارے و مدحہ دب وں سے اس بات کے حق بیس میں اور چاہتے ہیں کے کہ کریجو بت نزک کواپنی بہورہ ویں ایکن عبد مرشید نے کہ اگر بہور گاتو دونوں باتنی ہوگا ورٹ ایک بھی نہیں (دراصل عبدالرشیداوراس کے والدید کہتے تھے کہ جماری لڑکی کو طعنے ویئے جا کمیں کے وغیرو، گرہم ان کی لڑکی کواپنے گھر شدلا کمیں گے )۔

سہ ال رواں میں شورا ہو اور عبدانوا حدایک و وسر سے سے سنے گے ، نزک کو یفین نہ تا تھ کہ عبد واحد اس سے ساتھ شادی کرنے پر آیاد و جو گائیکن ایک و وسر سے کے ملتے رہنے سے عبدانوا حد کو کشورا ہا تو سے انتہا مجت ہوگئی اور نہوں نے نزک کو یفین ولایا کہ ب واو رسی نزک سے شاوری کی بیش کر سے گا۔ عبد نواحد کی مجت کہ اسب ہموجود ہتھے۔ وقب نسبت سے شور عبدا واحد کی ملاقات تک شورا عبدا واحد سے ہیا رکس آئی تھی جس کا علم مختلف فی رکع سے عبدانوا حد کو بوچ کا تھی اور شورا کی ہی بوئی و تیس جوووا پنی خانے ورو لدہ سے کرتی تھی عبد انواحد کے ویو چکا تھی اور کشورا کی ہی بوئی و تیس جوووا پنی خانے ورو لدہ سے کرتی تھی عبد

اب عبدا و حدایک عجیب نشم کی شخیش میں مبتد تھا، ایک طرف و داپنی بہنوں کی شادی کرانے میں غدط ں و پیچیں تھا وراپنی شادی کہیں نہ کرنے پر فیصد کر چکا تھا اور دوسری طرف و وَ شور کی جمو کی ہا تیں اوراس کی باوٹ محبت اور فایت و رجہ کے پیار سے مجبور ہوجا تا اور کہتا. میر کی بہنوں کا خدا انتظام فرمائے گا، میں کشورا ہ فو کا دل نہیں تو ژوں گا، آئ آئر کشورا با نو کی مرادمیہ کی وجہ ہے برآنے نگی تو خدا میر کی بھی تمام مرادیں برائ کا۔اور مدت تو توں کے درمیان کشورا با فواور عبدالواحد کے درمیان خطور کتابت بھی بموتی ربی کے شورا عبدا واحد سے زبانی اور تح میا ہتی ربی کے اگر آپ کے دل میں ذرا بھی تبدیلی آئی تو میں خود کشی کرلوں گی اور آپ کے انکار کے بعد قومیری جان کل جووے گے۔

اسسسد میں عبدا واحد نے اسے یقین واد ویا اور ساتھ ساتھ اسے مجھا تا اور تلقین بھی کرتا رہا کہ میری سورا اتم کیسی بری ہتی سوچتی رہتی ہو؟ خود شی کرنا سالم میں بہت بڑا گنا ہے ،اس کی سزاجہم کے سوا کچھ بھی نہیں اور یو بھی د نبوی لحاظ ہے اچھی بات نہیں ،اس کا مطلب یہ کہ خود کشی کرنے والا پچھ کم ہمت اور کمزور ول نہیں اور خود کشی محبت کی قوبین ہے ، شکست کا اعلان ہے وغیر و، مگر وہ بار بر کہتی کہ میں تمہر رہ بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ۔اور ان ملاق توں کا علم از کی کے والدین کو جو چکا تھا اور اب جا کر سب کو علم ہوگیا کہ عبد الواحد کشورا سے مجی محبت کرتا تھ ، کیونکہ وہ مہینہ میں تین جا ربار کشورا کے گھر جاتا رہتا ہے۔

اگست ۲۹ عیں عبدالواحد نے شورا بانو کے بھائی عبدالرشید کو بذریعۂ خطیا دولایا کہ سکتی کی تدش تو جمعی کی ہو چکی اب قوش دی کرالو، قواس نے جوابا کہا کہ والدصاحب سے بات کی جائے ، ہذا عبدالواحد نے لڑک کے والد کو خطائدہ کہ اگر آپ اس ماوا ست میں ہم ری شاوی کراویں قویم ہوگا۔ اب چونکہ وہ جاتا تھ کہ عبدالواحد شورا سے بانتی پیار کرتا ہاس نے اس نے اس نے عبدالواحد کے والد کو خطائدہ کے عزیزی عبدالواحد نے عبدالواحد نے موری کی بایت کوئی ہات کرنے کی مجھے اس مشم کا خطائدہ ہے ، اس وجہ سے میں انکار کر رہا ہوں کہ آپ کشورا کی شودی کی بایت کوئی ہات کرنے کی شہد گیا گیا گیا ورانہ کریں۔ اتف قا وہ خط عبدا واحد کوئل گیا ، جب اس نے اس خط کود یکھ تو اس کے پیر سے کی زمین نگل گیا اور آئھوں میں اند بھراچھ گیا ورانے کشورا کی موت صاف سامنے دکھائی و بیے گئی۔

پھراس نے ایک اس خط کا جواب لکھا کہ مجھے آپ کی ہر بات سے اتفاق ہے میں شورا کو آج سے پھر
اپنی بنان وں کی ٹرک مجھونگا بھر آپ بیبال آنے کی تکلیف وارا فر والمیں تاکہ میں وہ راز جو مدت سے چھپائے
ہوئے ہوں آپ پر ف ہر کر دول ۔ پھراس کے بعد شورائے والدعبدا واحد کے پاس آئے اوراس شرط پر وہ راز
ہتانے کا وعدہ کیا کہ گھر میں کسی کواس کی اطلاع نہ ہوا ورق آن مجید ہاتھ میں کیکر کہیں کہ میں اس راز کوکسی سے نہ

بناؤل گااور جب کشوراک والد فی قرآن مجیدا پینا ہو میں بیگراس رازگوراز بی رکھنے کا قراری تو عبدا واحد
ف وہ پریم پیزان کے ہاتھ میں و بھس میں کشورا فیاس کے نہ پانے پرخودکشی کا فیصد کیا تھا۔اس کے ساتھ عبد
الواحد ف یہ بھی کہا کہ آپ اپنا فیصلہ بدل ویں تو اچ ہے ،اور پھرفتمین لیس کہ آپ اس خطاکو ک کے علم میں نہ
لائیس تا کہ وہ کوئی غلط اقد ام نہ کر میں ہے ، مجھے کشورا کی زندگی بھی کافی عزیز ہے ، وہ خوش و شرم رہے ، میر میں لئے
عزیز ہے۔

لیکن انہوں نے گھر جا کرسب کو بتایا جس ہے کشورا کی والدہ پر خشی حاری بوگئی ،سب رونے دھونے ہے اس طوف ن برتمیزی کی خبر حبدالواحد کے گھر بہنجی تو وہاں بھی وہی سب بچھ بھونے کا اور عبدالواحد کا بہت کی شورا کے ولدین کے بوٹ لگا اور عبدالواحد کا نپ گیا کہ دیکھو میں کرنا کیا جا بتا تھا اور ہو کیا کیا نے فرض وہ بھی کشورا کے ولدین کے پاس گیا اور خوب رویا۔

نتیجہ بین الدہ اس رشتہ کے خوالے میں معاملہ سلجھ گیا ،عید الفظر کے ستھ ہی شاوی کروی جائے گی ، لیکن کشورا کی و لدہ اب اس رشتہ کے خوالے ہے کیونکہ اے گونکہ ہم نے بہت می باتیں کری کہدی ہیں ،وراب جو کشورا کی ہے اور وہ اپنی ٹرکی دینے ہے انکار کرتے ہیں ، کیونکہ ہم نے بہت می باتیں گری کہدی ہیں ،وراب جو کشورا ان کے گھر جائے گی ، تکراٹری کا والدوں ہے جاتا ہے اور اس نے اب ہے کرای ہے کہ جو بھی ہو میں اپنی ٹرکی کی شادی عبدالواحد می ہے ۔ وہ می کا اور یہ سب باتوں کا علم کشورا کی والدہ کو بھی ہے ۔ اب کشورا کے بھی نی عبدالواحد و خطالتھ کے والدہ کہتی ہیں کہ کشورا نے اپنی خالہ کا دود ھردوس اس نا ندر ہیں ہے ،اور پیسے بھر کر پیر ہے لہذا آپ کی والدہ کشورا کی رضا کی مال ہوئی ، اس وجہ سے بین کالی درست نہیں ہے ،اگر آپ ہمارے والدے حب کو کئی اقد ام کرنے پر مجبور کریں گے تو اس کا ذمہ آپ پر بوگا ، یہ ہے بہس پر دہ حا بات ۔ ان حالہ سے کو کئی اقد ام کرنے پر مجبور کریں گے تو اس کا ذمہ آپ پر بوگا ، یہ ہے بہس پر دہ حا بات ۔ ان حالہ سے کو کئی اقد ام کرنے پر مجبور کریں گے تو اس کا ذمہ آپ پر بوگا ، یہ ہے بہس پر دہ حا بات ۔ ان حالہ سے کو کئی احد اس میارے کہتی ہیں کہ دودھ پیر ہے ،اورکوئی گواہ کہیں ۔ ان حالہ ہو بھی کہتا ہے کہ مجھ اس بات کا کوئی ملم نیس کے شورا نے اپنی خالہ کا دودھ پیر ہے ،اورکوئی گواہ بی اور کہتی ہیں کیا مراہ ہے ؟

سائل:رشیده فریدی، دُودُه، ریاست جمول تشمیر۔

"حبعته حبحة بمال، وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين. هـ"ب" وما في شرح للمرضعة، ولا يتصر كون شهادته على فعن بتسهاد لأنه لا تهمة في دلث، وما في شرح الوهبانية عن النتف من: أنه لا تقبل شهادة المرضعة عند أبي حنيفة رحمهم الله تعالى وأصحابه رحمهم لله تعالى، ولصهر أن المراد إداكات وحدها، هـ".شامى: ٢ ١٨ ٥ (٢)-

رہذا محض کشور اکی والدہ کے بیان پر حرمت کا فتو کی نہیں دیا جائے گا۔ فقط والند سبی نہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، • ا/ ٨٩ هـ ـ

شبهٔ رضاعت کاتحکم

سدوال[٦٦٩٢]: عبدالقادراور ملى خاتون دونوں حقیقی خانه زاد بہن بھائی ہیں، بالغ ہونے کے بعد

<sup>(</sup>١) (سورة النساء: ٣٣)

<sup>(</sup>٢) (الدر المختارمع ود المحتار، باب الرضاع: ٣٢٥/٣، ٣٢٣، سعيد)

روكذا في البحر الرائق، كتاب الرضاع: ٥/٢٠٩، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في تبين الحقائق، كتاب الرضاع، ١٣٣٢٢، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الرضاع: ١ /٣٣٤، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المحتار: ٢/٠٠١، دار المعرفة بيروت)

دونوں کی شادی ہوگئی اورا کیے بڑکا بھی ہیدا ہو گئیا۔ ایک موقع پرعبدانقا در کی والدہ نے بتایا کہ میں نے تمہداری بیوی یا اس کی دوسری بہن کو مدت رضاعت میں اپنی گود میں بھی ساب پیڈنیس کے اس نے میرا دورہ ہیا ہے یا نہیں ، اور تمہداری خالہ ہے ہوچھ کہ نہیں ، اور تمہداری خالہ ہے ان کو یا دجو، لہٰذاتم ان سے پوچھ لو۔ اس نے خالہ ہے پوچھ کہ میری بیوی یا اس کی بہن کومیری والدہ نے دودھ پلا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کو کہا کہ اس کے ورسے میں جھے کے معدور نہیں ، ہاں ایک مرجد پر کے بدل گئے متح تب میں نے تم کودودھ پیدیا تھا۔

اور پھر چندون کے بعد عبداتنا در کی فی ہے جند دیندار آ دمیوں کے سامنے عبداتنا در کو دودھ پونے سے نکار کیا اور اس کے اوپر کوئی شرعی گواہ بھی نہیں ہے۔اب عبدالقادر سلملی خاتون کواپی زوجیت میں رکھی یہ کی گریا کی رشتہ قائم کرے تو مولود بچکس کے پاس دھے گا؟ بھی کی بہن کا رشتہ قائم کرے تو مولود بچکس کے پاس دھے گا؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

امله والعبرمجمود فحقريدوا رامعلوم ويوبند بهم ١٨٠٧ هه الصه

### ثبوت رضاعت ميں اختلاف

۔۔۔۔وال [۲۹۹۳]: زیدکی ٹائی بندوئے گواہوں کے سامنے اقر ارکیا ہے کہ انہوں نے زیدکی رضاعت کی مدت میں یعنی جب زیدکی عمرایک سمال سے کم تھی دووھ پلایا تھالیکن ایک عرصہ کے بعداب زیدکی کا بی نے صفیہ تسمیہ بیان گواہوں کے سندویا ہے کہ انہوں نے ہم سر دودھ نہیں پر یہ ہے اور ندبی ان کودودھ تھا۔ من دوثوں بیا ٹوں میں کس بیان کو مجھ سمجھا جائے ؟ زیدٹ اپنی ٹائی کے حلفیہ تسمیہ بیان وحیدہ جو ہندہ کی حقیق فواس ہے وحیدہ کے بی نیوں کا کہن ہے کہ ہے دشتہ بندہ کے بیان کہ ان دودھ پلایا ہے کہ وجہ سے بیرشتہ نواس ہے وحیدہ کے بی نیوں کا کہن ہے کہ ہے دشتہ بندہ کے بیان کہ ان کہ ان دودھ پلایا ہے کہ وجہ سے بیرشتہ نواس ہے البدا اس عقد کو فنچ کیا جائے اور اس پر زور دیا جارہا ہے ، بیرمحالم لدنزاعی صورت اختیار کرچکا ہے ۔ براہ کرم مدلل جواب سے جلدا نہ جلام طلع فرما کیں۔

<sup>(1) (</sup>الدرالمختار، كتاب الرضاع: ٢٢٣/٣، سعيد)

"ححته ححة المال، ه هي شهادة عدين أو عدل و عدلتين هـ" در محدو ـ "أود أنه لا يشت بحر الواحد، امرأة كان أو رحلا، فنن بعقد أو بعدها و سهدت به مراه قس سكاح، فهو في سعة من تكديبها ، لكن في محرمات الحالية إن ذان قده و لمحر عدل ثقة ، لا بحور سكاح، وإن بعده و هما كبيران، فالأحوط سره، و به حرم سراري اهـ", شمي الـ ١١٥٨٦)-

اگر زیر نے اپنی ٹانی کے حلفیہ بیان کو سی سیحتے ہوئے بیشادی کی ہے تو درست ہوگئی اور حرمت رضاعت ٹابت نہیں ہوئی، دارو مدار جو پچھ ہے وہ نانی کے بیان پر ہے جس سے اس نے انکار بھی کر دیا ہے اور اس کے علاوہ نفس رضاعت کا گواہ بھی موجود نہیں ہے، لہذا حرمت رضاعت ٹابت نہیں ہو سکتی ۔ فقط والقد سبی نه تعلی انتمہ۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم و بوبند \_

بچہ کوسطی سے دورھ پلانے پربھی رضاعت کا حکم

سے وال [۱۹۹۳]: مسما قافاروق النساء نے اپنی لڑی کے دھوکہ میں اپنے پوتا کو گود میں اُنگر دووھ پلادیو، پونی فی جیمہ ہوت ہی اس پلادیو، پونی چیمہ منٹ یو پیٹھ کم کے جد جوائی نے دیکھ تو ووائی کی لڑی نہیں تھی، بکہ چی تھ، بیمہ ہوت ہی اس نے فورا پونڈ کو میں جدہ کر دیا۔ اب مسماق فاروق النساء کائی پونڈ کی نسبت شردی مسماق فاروق النساء کی نواسی سے ہوسکتی ہے یا نہیں ؟ اور شرعی حیثیت سے کیا وہ پوتا فاروق النساء کے بیٹے اور بیٹیوں کارضاعی بھائی ہوگیا ؟ اگر نہیں تو کیا فاروق النساء کے دیگر جنے بیٹیوں کی اولاوے اس کی شادی ٹکائی شرعا جائز ہے؟ جواب ماصواب سے مطلع فرم سے کے کردعرض ہے کہ دووود ھاکا پلانا ہالکل اتفاق اور دھوکہ میں ہوگیا اراد قائی گرنمیں۔

<sup>(</sup>١) (رد المحتار على الدرالمختار، كتاب النكاح، باب الرضاع: ٢٢٣/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب المكاح. ٥/٣٠٥ ٣٠، ١ ٠٣٠ وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الرضاع: ١/٥٥٨، غفاريه كوئنه)

یہ پوتا فاروق انتساء کی تمام اولا دکار ضاعی بین کی ہوگیا اوراس نواسی کی والدہ کا بھی رضاعی بھا کی بن گیا اور رینواسی اس کی رضاعی بھائی ہوگئی، ان دونوں کا آپس میں نکاح جا تزنبیں، بلکہ فی روق النساء کی اولہ ددراولا و جہال تک بھی چلے، کسی ہے بھی اس کا نکاح ورست نہ ہوگا۔ جب دودھ کا پیتنی چاہیا ہی بھی گھونٹ صل کے اندر گیا اورخواہ کسی نیب ہے وردھوں کے اندر کی اورخواہ کسی نیب ہے وردھوں کے اندر کی اورخواہ کسی نیب ہے وردھوں کا ایک بی گھونٹ صل کی اور دراولا و کا میں و والد مرصعته، والی سفن الح"، در مستقی: ۱ بر ۷۷ سال میں اور العبر مجمود عقد اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر ملوم سہار نپور، ۲۲ کی ۱۲ ھے۔ الجواب سے جا بھی اور اللہ مقتی مدرسہ مظاہر ملوم سہار نپور، ۲۲ کی ۱۲ ھے۔

# بجے کے مندمیں بہتان دینے سے حکم رضاعت

سے وال [۱۹۹۵]: زید کی والدہ نے کسی وقت ایک دفعہ اپٹالپتان بکر کے منہ میں -جو کہ اس کا بھتیجا ہے۔ دیا اور فورا ہی اس عورت کا والد آگی جس کے منع کرنے سے اس عورت نے اپٹالپتان نکال لیا۔ تو کیا اب زید کا نکاح بکر کی لڑکی سے شرعاً ہوسکتا ہے کہ بیس ؟عورت کے میالفاظ ہیں کہ: دودھ اس لڑکے کے منہ میں واخل

(۱) "قليل الرضاع و كثيره سواء عندنا كما يحصل الرضاع بالمص من الثدي، يحصل بالصب والسعوط". (فتاوي قاضي خان: ۱/۱ "، باب الرضاع، رشيديه)

"هو مص الرضيع حقيقةً أو حكماً من ثدى الآدمية في وقت مخصوص، و يشت حكمه بقليله و لـو قطرةً، و كثيره في مدة: أى الرضاع لا بعده". (مجمع الأنهر، كتاب الرضاع. ١/٣٥٥، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الرضاع: ٣٨٦/٣، رشيديه)

(۲) (الدر المنتقى على هامش محمع الأبهر، كتاب الرصاع: ١ ٢٧٤، دار إحياء التراث العربي بيروت)
 "و لا حل بين الوصيعة و ولند مرضعتها و ولد ولدها الأبه و لد الأخ" (الدر المحتار، باب الرضاع: ٢١٤/١، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الرضاع: ٢٣٤/٣، دارالكتب العلمية بيروت) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الرضاع: ٣٩٤/٣، رشيديه)

نهر نهرس بیوا به

#### الجواب حامداً ومصلياً:

### جب كدود هاس ك عنق مين نبيس مربوني قاس ك حرمت رضاعت في بت نبيس بوكي

"قدو سفیم سحسه، و به یمر درس س فی حقه ام ۱۳ لا یجره، ها در محدر به وقی شاه از ۱۳ لا یجره، ها در محدر به وقی شاه مراد کس عصی مدیها صسه، و شتهر دمك بینهم، تنه تقول: بنه یكن فی تدبی سن حسر استیمات نادین ، ه بنه بعدم دمك را من حهتها، حائر الاسها آن تروح بهده بصسه، ها شامی را در ای فقط والدیجی ناتیان اهم

حرر والعبرمحمود گنگوی عفاالقدعنه معیمن مفتی مدرسه مظام علومسهار نپور ۱۳۰ ربیخ الثانی ۱۷ هه اجوب سیج سعید حمد خفرانه مفتی مدرسه مظام معوم سهار نپور و پور پی به القدسی نه تعال اللم

### اپتان بچه ک منه میں دینے سے جوت حرمت کب ہوگا؟

<sup>)</sup> ردا لمحدر، بات لرصاع ۲۰۳۰، سعيد

روكد في لنحر لرانق. كتاب لرصاح ٣٠١٠. وسيديد،

روكد في محمع لابهو كتاب لوصاح ١٥٠١ در احتاء ليراب العوبي سروب،

وكد في لغاوي لعالمكترية، كتاب لرصاح ١٩٩٠، رسيدية

ه كد في عدوي لاغروبه كات لرصاع ٢١٠ فيدهار افعانستان

صورت مسئول بيل حرمت رضاعت شرعات بديول "وهي علم مرأة ك سنعمى تدبيه صبية واشتهر دلك بينهم تم تقول مه كل هي ادبي سل، حيل الفسيد ندبي و مه يعدم دلك الأمر إلا من حهتها، جبائز لابسهال سروح عدد عسبة. ها شامي ۳ ۲۲۲ (۱) - فتظ والتدسيجا ثاقي اليامم -

حرر والعبرمحموة تنكوبي عفاا بندعشه

محض حیصاتی بچہ کے مندمیں دینے سے حرمتِ رضاعت کا حکم

۔۔۔وال [ - ۲۱۹]؛ وختر عاصمہ کی معنی بھو پہتی ہے۔ یہ تی النساء نے وختر عاصمہ کے مند میں اپنی چھو تی رکتی وورہ پوانے کی غرض ہے۔ بچر نکال میں ہمتی النساء کا کہنا ہے کہ میراووورہ عاصمہ نے نہیں بیا۔ال مات میں ہمتی امنیاء کے درست ہے یا نہیں ؟ سمتی النساء کا کڑکا اور عاصمہ شرع شرع شریف کی روے وورہ شریک بحالی بہن ہوئے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصياً:

حرر والعبرمجمود عفی عنه، دارانعلوم دیو بند، ۱۸ ، ۳ ، ۸۸ هـ

الجواب سيح : بنده محمد نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۱۸/۳/۱۸هـ

(١) (ردا لمحتار، باب الرضاع: ٢١٢/١٠ معيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الرضاع: ٣٨٤، رشيديه)

روكدا في محمع الأبهر، كناب الرصاع ١٠/١٥٥١، دار إحياء التراث العربي بيروت)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الرصاع: ٣٣٢/١، رشيديه)

وكدا في لقناوي الإنفرونة. كناب الرصاع ١٠١١، فيدهار افعانستان

عى تقده بحريجة بحب عنوان أبيات بيات المشارة بيات أمات المت بالمان ال

جس عورت كا دوده بچركوبلا يا جائے ال كار ات بچ ميں آتے ہيں يانہيں؟

ســوال [١١٩٨]: اكك عورت اگر دومرى عورت كے بچكودوده بلاتى ہے تو كياس عورت كے دوات كا بچھ حصداس بچيس آئے گا؟ عادات جا ہے اچھى بول يابرى بول اوركيا دوده بيانے وال اورجس كو دوده بلايہ ہدونول كا نكاح جائز بوگا يانہيں؟ يا دونول كارشة دوده بھائى بهن كا بوتا ہے؟

الحواب حامداً ومصلياً:

دودھ پلانے کی مدت میں دودھ پلانے ہے وہ بچاس عورت کارضا کی بیٹا ہوجا تا ہے اور وہ عورت اس
بچہ کی رضا کی مال ہوج تی ہے اور اس عورت کی جس قدر بھی اولا دہو، وہ سب اس بچے کے بھائی بہن ہوج تے
ہیں ، ان سے نکاح حرام ہوجا تا ہے (۱) ۔ اچھی بُری عادات کا بھی اثر ہوتا ہے، اس لئے ہے وقو ف عورت کا
دودھ پلائے سے منع کیا گیا ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبہ محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۵ / ۱۳/۸ ھے۔

(1) قال الله تعالى: ﴿وأمهاتكم الَّتي أرضعنكم ﴾ (سورة النساء: ٢٣)

﴿ وأمهاتكم الّتي أرضعنكم ﴾ المرضعة أم المرضع و حرمها عليه، وكذا بناتها يحرمن عليه و الأصل في هذه الجملة قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". (بدائع الصنائع، كتاب الرضاع، فصل في المحرمات الرضاع، ١٥/٥، دار الكتب العلمية بيروت)

(وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الرضاع: ١ /٢٢٨، قديمي)

(والبحاري في صحيحه في باب: ﴿ وأمهاتكم الَّتي أرصعكم ﴾: ١٣/٢ ٤، قديمي)

(وأحرحه ابن ماحة في سننه في بات: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ص١٣٩، قديمي)

(٢) "بهي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء، فإن اللبن يشمه " (السنن الكبرى للبيهقي، باب ماورد في اللبن: ٣١٣/٤)

"ولايسغى للرحل أن يدخل ولده إلى الحمقاء، يعرض ولده للهلاك، بسب قلة حفظها له، وتعهدها، أو لسوء الأدب، فإنها لا تحسس تأديبه، فينشأ الولدسيء الأدب. (وقوله: اللس يعدى) يحتمل أن الحسمقاء لاتحتمى من الأشماء الصارة للولد، فيؤثر في لبها، فيصر بالصبى". (البحر الرائق، كتاب الرضاع: ٣٨٤/٣، وشيديه)

# بغیراجازت شوہرکسی کے بچہ کودودھ بلانا

سوال [1194]: ایک بچکی والد دمرض کی وجہ ہے دودھ پلاٹ سے قاصر ہے ، واید واتی تو نیق بھی تہیں کے ان کی اللہ ومرض کی وجہ ہے دودھ پلاٹ سے قاصر ہے ، واید واتی تو نیق بھی تہیں کے ذاتی ہے ہے مرف کر کے دودھ پلوا سکے۔ اس صورت میں اس بچا کے سے اپنی ہمشیرہ سے دوو ھے بینا جائز ہے رہیں ؟
ہے یا تہیں ؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ہمشیرہ اپنے شوہر سے اجازت لے کراس بچہ کو دورہ بالا سے اور بد اجازت شوم دورہ پدن مکروہ ہو ۔ سیکن اگر بجوک کی وجہ سے ترقیق ہواور اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو ایک حاست میں بد جازت شوہ بھی دورہ پلان مکروہ نہیں "و یک د سسر کا کی نرصع حسا کے بدی روحیہ ، بلاید حدت ہے کہ ، ہد". ردالمحتار (۱)۔ فقط والمدہ بجائد تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمود گنگو ہی عفا بقد عنه، عین مفتی مدرسه مظام علوم سبار تبور، ۲۹ سه ۵۲ ۵۰ –

الجواب صحيح: سعيداحمد غفرله، صحيح: عبداللطيف-

بچہ کے کمز ور ہونے کی صورت میں ڈھائی سال دودھ بلانے کی گنجائش

سوال[۱۰۰]، زیدامام ابوحنیفه رحمه الله تغالی کنز دیک بچهکودوده هیلا نادومال هیچی بتلاتا ہے ور بحرتمیں ماہ تک دودھ پلا ناشیج بتلا تا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ الله تغالی کے نز دیک اورامام ابوحنیفه رحمہ الله تعالی کے نزدیک کننے دن دودھ پلا ناچ ہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

فتد حنی کی تر بول میں امام ابو حنیفہ رحمد اللہ تعالی کا فد ترب بیان سے کہ دوود میں پلانے کی سینٹر مدت تمیں موج ہے، امام صدحب کے دواو مینچے درجہ کے شاگر امام ابو پوسف اور امام محمد رحمیم اللہ تعالی کے نزو کیسا امرام مشافعی

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، باب الرضاع: ٢١٣،٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكدا في البحر الرائق، كتاب الرضاع: ٣٨٤/١٠، رشيديه)

وكدا في حاشية لطحطوي على الدر المحتار، باب الرساع ٢٠٠ دار المعرفة سروت

ر مهدا ماند تعالی کے نزو کیده و سال ہے اور بھی تول رہے امختار ہے (۱) کا مال الگر بچھ بہت کمز ورہو پچھ ور ندکھا سکت جوق میں شدورت کے وقت نوحول سال کی بھی نوش ہے (۲) کہ فتاہ و مدہبی ندتی ال اللم

حرره العبرنكوونففر به الراعلوم ويورند وهام ۱۳۹۰ البوب

### بجيه ڪ منه کن رال وغير د

سسبوال[ ۱۰۰] نید کا ترکا توکه و دو پیتا ہے، اس کا جیونی پانی وراں و نیم و دندگی جوش محبت میں چون ہے۔ یوایک حرکت کرہ ناج مزے اس نے ما ہوزید کی دیوی کا دو دھاس کے مند میں ہو و رزید کے مندمیں چو جو نے وکیا یک ہوت سے زید کا انکال دیوی ہے تقطع ہوسکت ہے ونیس ا

اس سے نکاح نہیں منقطع ہوتا (۳) الیکن اگر ہے کے مندمیں دودھ ہوتو اس کا چوٹ اور بینا گناہ ہے کے مندمیں دودھ ہوتو اس کا چوٹ اور بینا گناہ ہے ہے (۳) نقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبر محمودً ننگوجی عند معدند معین مفتی مدر سده فتا به علوم سبار نپور ۱۹۰۰ روضهان اله بارک ۷۲ هـ جو ب سیجی سعید احمد نفرید مفتی مدر سدم فتا هرعلوم سهار نپور ۱۰۰/ رمضان السبارک/۷۲ هـ

"ثم مدة لرصاع ثندون شهرا عسد أنى حسيفة، وقالا سنان، وهو قول الشافعي" الفتاوي العالمكيرية: ٢/٠٣٥، كتاب الرضاع، مكتبة شركة علمية ملتان)

(وكال في رد المحتار: ٣٠٩، كتاب الرضاع، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الرصاع: ٢٣٢/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

, ٢ ) "و سقل ينصا قنده عن حارة القاعدي الدواحب إلى الاستعاء، و مستحب إلى حولين، و حالر إلى حولين و نصف". (ر ، المحتار : ٣/ ١ ١ ٢ ، كتاب الرضاع، سعيد)

رسم قبال العلامة الحصكفي المصارحان تدى ووحته له تجوه الدرالسحتان قال ال عابدين تحته الفيد سه احتوار عسم داكان الووج صعوا في مدة الرصاع، فانها تجوه علمه الردالمحتار، كان الوصاع: ٢٢٥ معيد)

روكذا في حاشبة الطحطوي على الدر المحتار، كتاب الرساع ٢٠١٠، دار المعرفة بيروت، روكذا في فتاوي قاصي خان، باب له صاع ٢٠١٠، وتسديه

" الله حود الامن و الانتفاع به لغير صاور فاحر فاعلى الصحيح " والدر المحتارة بات الرضاع؛ =

## كافره عورت سيرضاعت كاحكم

سوال[١٤٠٢]: كافره عورت كادوده بحيكو بلاسكتے بين يانبيس؟

الجواب حامداً ومصلياً:

کا فرہ عورت کا دووھ اگر چہ پاک ہے، بچے کو پلانا گنا وہیں، لیکن جب تک ہو سے مسمان بکد دیندار عورت سے پلوایا جائے (۱) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔

> حرره العبرمحمودغفريه، دارالعبوم د بو بند، ۱ ۱ م ۹۳ هـ الجواب سجح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم د بو بند\_

> > بیوی کا دودھ پینے سے نکاح پراثر

سے وال [۱۷۵۳]: ایک بالغ آ دمی نے اپنی بیوی کا دود دھ قصد آئی میا ایساس کی بیوی نے ہے احتیاطی ک ایس سے کہ اپنا دود دھ صعام وغیرہ میں گرادیا اور وہ طعام شوہر نے کھالیا۔تو ان صورتوں میں نکاح پر کوئی پڑے گایا نہیں؟ فقط۔

عبدالعلى-

= ۱/۳ معید)

روكذا في تبين الحقائق، كتاب الرصاع ٢٠٣٢، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الرضاع: ٣٨٩/٣، رشيديه)

(وكذا في فتح المعين، كتاب الرضاع: ٩٥/٢، سعيد)

() كا قروعورت كا دوده پلا مّا أمر چه چه نزم به أنيكن جبيها كه احتياطاً به وقوف مورت كا دوده بلا ف ت منع كم سي سياس عاص محرح بر بنائه احتياط كا فروعورت كا دوده بهى شد پلايا جائه:

ا بهني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء، فإن اللس يشمه " (السس الكرى للبيهقي، باب ماورد في اللين: ٣٢٣/٤)

"ولاينسغى للرحل أن يدحل ولده إلى الحمقاء، يعرض ولده للهلاك، بسبب قلة حفظها له، وتعهدها، أو لسوء الأدب، فإنها لا تحسن تأديبه، فينشأ الولدسيء الأدب روقوله اللس بعدى) يحتمل أن النحمقاء لا تحمى من الأشياء الصارّة للولد، فبؤثر في لسها، فيصر بالصنى" (لنحر الرائق، كتاب الرضاع: ٣٨٤/٣، وشيديه)

یه دوده پینااور پا ناحرام ہے(۱) الیکن اس نے نکاح پرکوئی اثر نہیں پڑا(۲) فقط والقد سبی نہ تعالی اعلم یہ حررہ لعبر محمود گئنو ہی عنی متحدیث معین مفتی مدرسه منظ ہر عبوم سبار نپور ۱۹ ۱۱ ۵۵ ه۔ اجواب صحیح سعیداحد غفر لد، صحیح بحبداللطیف، مدرسه منظ ہر ملوم ۱۲ ان کی الحجہ میں گئے ہے۔ بہراللطیف، مدرسه منظ ہر ملوم ۱۲ ان کی الحجہ میں لینے سے نکاح بر فرق نہیں بڑتا

سے وال [۱۷۰۴]: دوران صحبت میں نے اپنی بیوی کی چھاتی مندمیں کی ،اس سے پیچھ کی میں ہیں ہے۔ کھی کی سے بیا کھا تر نکا، میں نے فوراً تھوک دیو، پہلا بچہ تقریباً کیک سمال ہوا مرچکا تھا تو اس سے میر سے نکاح میں پچھا تر پڑایا نہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

اس ہے پ کے نکات میں پچھٹسا نہیں آیا، برستورنکاح قائم ہے اور پختہ ہے، فکرند کریں (۳) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۸۸/۲/۸ ههـ

(١) "لأنه حزء آدمي، و الانتفاع به لغير صرورة حرام على الصحيح ". (الدر المحتار، باب الرصاع ٣/١) الانه معيد)

(وكذا في تبييل الحقائق، كتاب الرصاع: ٣ ٣٣٣، دارالكتب العلميه بيروت)

(وكذا في البحر الوائق، كتاب الوضاع: ٣٨٩/٣، رشيديه)

(وكذا في فتح المعين، كتاب الرصاع: ٩٥/٢، سعيد)

(٢) "و يثبت التحريم في المدة فقط". (الدر المختار، باب الرضاع: ٣١١/٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الرضاع: ١/٣٣٣، رشيديه)

(وكذا في فتح المعين، كتاب الرضاع: ٩٣/٢، سعيد)

"إدا مص النوحل تدي امرأنه، و شرب لسها، لم تحرم عديه" (قناوي قاضي حان على هامش الفتاوي العالمكيرية، باب الوضاع: ١ /٤١ ٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي الأنقروية، كناب الرضاع: ١٨٨١، قندهار افعانستان)

(٣) "مص رجل ثدي زوجته لم تحرم". (الدر المختار، باب الرضاع: ٢٢٥/٣، سعيد) ....... =

# سات سال سے لبن منقطع ہونے کے بعد حرمتِ رضاعت کا حکم

سوان[ده]: مسماة فاطمہ بیان کرتی ہے کہ مجھے تقریباً سات سال ہے بچہ بیدائہیں ہوااور شہ بی میرے بیتان میں دودھ نکاتا تھا، بوجہ ضرورت اپنے دیور کی بچی مسماة راجہ جواس وقت ڈھائی سال کے اندر تھی ، میرے بیتانوں کو دوایک مرتبہ چوسالیکن میرے بیتانوں سے پچھ ند نکلا، راجہ کی والدہ نے فاطمہ بی بی کواس طرح کرنے پراعتراض ای وقت کیا کہ کسی وقت آبس میں اپنے بچوں بین نکاح کراسکتے ہیں۔ فاطمہ بی بی طرح کرنے جوابا کہا کہ میرے بیتانوں سے بچھ نکانا ممکن نہیں ،ضرورت کے وقت حکم شریعت معلوم کیا جائے گا۔

راجہ کا ماموں محی الدین البتہ یہ کہتا ہے کہ مجھے فاطمہ نی بی کے پیتان سے لیس وارسفید کچھ نکاتا نظر آیا ہے، لیکن عین وفت پرایک ہمسایہ عالم مولوی احمد اللہ صاحب بلائے گئے اور فاطمہ بی بی کے پیتا نول کو دبانا شروع کردیا، لیکن کچھ نہ نکلا۔

دریافت طلب مسئله بیه که فاطمه بی بی زوجهٔ مظفراحمداورتاج بی بی زوجهٔ یوسف شاه پسرنورالدین شاه کے دو پسرسلبی بین اوراجه دختر یونس شاه ازبطن مساق تاج بی بی ہے، اور بہاؤالدین پسرمظفر شاه ازبطن مساق فاطمه بی بی ہے اور یوسف شاه اورمظفر شاه سکے بھائی بین ۔اوراشکال دودہ فدکورہ کو مدنظر رکھتے ہوئے تھی شریعت سے مطلع فرمائیں۔

مولوی احمد الله صاحب نے ایک حدیث زبانی قرماکران دونوں میں نکاح جائز قرار دیا تھا وہ حدیث یہ بے: "جرعاۃ أو جرعنان أو ثلاث جراعات". لینی ایک گھونٹ دوگھونٹ یا تمین گھونٹ پینے ہے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے، جب ایک گھونٹ بھی نہ نکلا تو حرمت نکاح کیسے ہوگی؟ لیکن مامول صاحب مطمئن نہیں ہوئے ،صرف مامول صاحب کے اعتراض کی وجہ سے جناب والاکی طرف رجوع کرنا بہتر سمجھا گیا۔ الجواب حامداً ومصلیاً:

جب دودھ گاطلق کے اندر اتر نا ثابت نہیں اس لئے کہ پیتان میں دودھ موجود ہی نہیں تو حرمتِ رضاعت بھی ثابت نہیں ،البذااس نکاح میں تأمل کی ضرورت نہیں :

<sup>= (</sup>وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، باب الرضاع: ١/٢ • ١، دار المعرفة بيروت)

"امرأته كانت تعطى ثديها صبيةً واشتهر ذلك بينهم، ثم تقول: لم يكن في ثديي لبن حيس ألقمتها ثديي، و لم يعلم ذلك إلا من جهتها، جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية", شامى: ٥/٢) - فقط والله سجاند تعالى اعلم -

حرره العبامحمو وغفرله، دارالعلوم ويوبند-

نكاح اورتولدك بعدحرمت رضاعت كاعلم موا

سے وال [۱۷۰۱]: زیر نے ہندہ سے نکاح کیااور نکاح کوتقریباً تین سال ہو گئا وراس دوران دو بخ ہندہ کی بطن سے پیدا ہوئے۔ تقریباً تین سال کے بعد معلوم ہوا کہ زید نے ہندہ کی نانی کا دودہ مدت رضاعت میں پیا تھا، جس کے سلسلہ میں علاء نے فتو کی دیا کہ دونوں کیجا نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد دونوں کوالگ الگ کردیا گیا، نیکن زبانی طلاق نہیں ہویائی ہے۔ اوراس کے بعد زید نے دوسری شادی بھی کرلی ہے۔

تو کیا زید سے الفاظ طلاق کہلوانا بھی ضروری ہے یانہیں ، اور کیا نہید سے جودونوں بچے ہندہ کیطن سے پیدا ہوئے ثابت النسب ہیں یانہیں؟ اور کیا بغیر الفاظ طلاق کے ہندہ دوسری جگہ تکاح کر علی ہے یانہیں؟ فقط والسلام ۔۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

زید کا ہندہ سے نکاح ایس حالت میں ہوا کہ حرمتِ رضاعت کاعلم نہیں تھا، البذابی نکاح فاسد ہوا، جو بچے پیدا ہوئے وہ ثابت النسب ہیں (۲)۔ رضاعت کاعلم ہونے پرزید زبان سے کہد دے کہ میں نے ہندہ سے تعلقِ

(١) (ردالمحتار: ٢/٣ / ٢، كتاب الرضاع، سعيد)

(وكذا في الطحطاوي على الدرالمختار، باب الرضاع: ٢/٩٣، دارالمعرفة بيروت)

(٢) "ويثبت نسب الولد المولود في النكاح الفاسد، وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد
 رحمه الله تعالى، وعليه الفتوى". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الثامن في النكاح الفاسد
 وأحكامه: ١/٠٣٠، رشيديه)

### زوجیت ختم کردیا، پھرعدت گذار کر ہندہ دوسری جگہ نکاح کرے:

"وبحرمة المصاهرة لايرتفع النكاح، حتى لايحل لها التزوج باخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة، اه". درمختار. "النكاح لايرتفع بحرمة المصاهرة والرضاع، بل يفسد، اه". "(قوله: إلابعد المتاركة): أي وإن مضى عليها سنون، كما في البزازية. وعبارة الحاوى: إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة، اه.

وقد علمت أن النكاح لايرتفع بل يفسد، وقد صرحوا في النكاح بأن المتاركة لايتحقق إلا بسالقول إن كسانت موصولاً بها كتركتُك أو خليت سبيلك، اه". شامى: ٢ / ٢٨٣ (١) - فقط والشرتع الي اعلم -

حرره العبرمحمود عفي عنه، دارالعلوم ويو بند، ۲/۲/۵/۴۰۱ هـ

# مال كالجيه كودوده بلانا خلاف اكرام بيس

سے وال [200]: اعضاء (گرده، آنکھو غیره) کی پیوندکاری کوعلاء حضرات منع فرماتے ہیں، اس
کے کہ بیا عضاء انسان کے اجزاء ہیں اور انسان سختی اکرام ہے، اس کا ہر جزومکرم ہے، کہ مسا قبال تعالیٰ:
﴿ ولقد کر منا بنی ادم ﴾ الأیة (۲) ۔ کوئی شخص اگر اپنا کوئی جزوکسی کود ہے تو بیخلا ف اگرام ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال بچے کو دود دھ پلاتی ہے، دود ھ بھی تواس کا جزوہ وہ کیول پلاتی ہے، یہ فلاف اکرام کیول نہیں؟

<sup>&</sup>quot; (وإذا فرق القاضى بين الزوجين في النكاح الفاسد ...... ويثبت نسب ولدها؛ لأن النسب يحداط في إثباته إحياءً للولد، فيترتب على الثابت من وجه. وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله تعالى، وعليه الفتوى" (الهداية، كتاب النكاح، باب المهر: ٣٣٢/٢، ٣٣٣، مكتبه شوكة علميه ملتان)

 <sup>(1) (</sup>ردالمحتار على الدرالمختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ٣٤/٣، سعيد)
 (٢) (سورة بني إسرائيل. ٤٠)

حق تعالی نے انسان کوکرامت بخش ہے، اس نے ہی دودھ پلانے کا حکم بیجے کی مال کو دیا ہے: ﴿ وَالْسُوالْسُدَاتَ يَسْرَضُعَنَ أُولادهن ﴾ (١) ﴿ وَأُوحِينَا إِلَى أُمْ مُوسَى أَن أُرضَعِيه ﴾ الآية (٢) - فقط والله اعلم ۔ والله اعلم ۔ حررہ العبر محمود عفی عند، وار العلوم و يوبند۔



<sup>(1) (</sup>سورة البقرة: ٢٣٣)

<sup>(</sup>٢) (سورة القصص: ٤)